

00000000000

معلام المختلفي عثماني ما دام ميكاتم منرت المحترفي عثماني صادام ميكاتم شنيخ الحديث جامئت ودار المنطق وكاچئ كي تقرير هما مي حرودي



ترتب رتحینه مکولانارشیداشترف سکیفی

الم

مِحْتَبَدُ الْلِحُالُونُ وَلَا لَهُ الْمُعَالِّينَ الْلِحَالُونُ وَالْحِيْلُ



#### جمله عقوق ملكيت مجق مكتبه دارالعلوم كراجي (وقف )محفوظ بين

باهتمام: محمد قاسم كلكتي

طبع جديد: شوال استاه مستمبر 2010ء

فون : 5042280 - 5049455

ای میل mdukhi@gmail.com

### ملنے کے پتے

مكتبه دارالعلوم احاطه جامعه دارالعلوم كراجي ﴿ ناشر ﴾

• ادارة المعارف احاطه جامعه دارالعلوم كراچي

ت مكتبه معارف القرآن احاطه جامعه دار العلوم كراجي

• اداره اسلاميات ١٩٠٠ اناركلي لا بور

• دارالاشاعت اردوبازاركراچي

بیت الکتب گلش ا قبال نز داشرف المدارس کراچی

## انتساب

اس جلیل القدر بہتے کے نام جے دنیا شیخ طربیت مفتر قرآن فقت النفس مفتی الفری بھی کہ ان صرب مولانا مفتی ہے کہ شفیع صاحب (رجم اللہ مناب کا ایسے گراں متدر القاب و نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ عظمت اسلام کا تا بندہ ستارہ توصیف ہے جبی مری عاجب زہے ثرباں آج وہ گنج گراہ ما یہ علوم نبوی کا وہ گنج گراہ ما یہ علوم نبوی کا وہ گنج گراہ ما یہ علوم نبوی کا وہ مفتی اعظم وہ معارف کا خزمینہ وہ معارف کا خزمینہ وہ معارف کا خزمینہ وہ جباں آج

شفقت درجمت کا یہ ہردلعسزیز پیکرتمام ترعظمتوں کے ساتھ " ذَا ذَا مُسَحَثَوَهِ" ہونے کے نسبت سے بچھے ہمیشہ اسے ناکارہ ( جسے ان کے سائۂ عاطفت ہیں پروان چڑھے کے سعادت حاصل رہی کی عقیدت ومحبت کامحوررہا ۔

قرب قرابت کے سعادت کے ساتھ اگر ان کے اسوہ کے اسوہ کے استاع بھی نصیب ہوجائے توزید نصیب . اعلی اللہ دی جانبہ فی اعلیٰ علیّین

۷ شیداشرف سیفی عفاد مشرعینهٔ

7

| باسمتيعالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المتعالى المقالين الفهاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بقية الوالب الصافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ارْصفح ١٩ تاصفح ٢٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابواب الوتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ازصغی ۲۰۷ تاصغی ۲۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابوام الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| انصفح ٢٥٩ تاصفح ٣٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الواملعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ازصغره ۳۰ الصغر ۳۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابوا م السفر السفر الصغر٣٢٥ الموام السفر ٣٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ازصفح ١٢٥٥ تاصعح ١٣٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الواستف قير الواست المتف قير المتعن ا |
| ازصفی ۱۳۳۸ تاصفی ۱۹۴۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الوام الزكوة عصف م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| انصغه ۱۰ ابوا میالزگوه تاصغه ۱۰ ابوا میالزگوه تاصغه ۱۰ انصغه ۱۰ تاصغه ۱۰ تا |
| ابوا م الصوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ازصغرااه تاصغر ۱۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## بِسْتُواللّٰوالِرَّحْلِنِّ الرَّحْدِيمَة

## فېرست ابوا جەمضامىن درس ترمذى جدرثانى

| عرض مرتب الحال المحال   | صفح | ابواب ومضامين                | ا بواب ومضامین                              | مغح |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| اب ماجارتی دفع ایمین علی الشمال فی العسلاة وضع بدین یا ارسال بدین و مصرت عبدالشربن معود کی دوایت وضع بدین یا ارسال بدین و مصرت ابن عباس کی دوایت و مصرت ابن عباس کی دوایت و مصرت عباد بن درایت و مصرت با بسال می درایت و مصرت با  |     |                              | عرض مرتب                                    | 14  |
| وضع یدین یا ارسال یدین ہو مضرت برار بن عازب کی روایت ہوت ہوت کی روایت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت کی روایت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت کی روایت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | ب الصلوة                     | بقية ابواب                                  | 19  |
| المتھ ہاندھے جائیں ہو کہ دوایت ہوت ابن عباس کی دوایت ہوت کہ دوایت دوائیں ہوت دوائیں ہوت کہ دوایت دوائیں ہوت دوائیں ہوت کہ دوایت ہوت کہ دوائیں ہوت کہ دوائی ہوت کے دوائی ہوت کہ دوائی ہوت کہ دوائی ہوت کہ دوائی ہوت کے دوائی ہوت کے دوائی ہوت کہ دوائی ہوت کہ دوائی ہوت کے دوائی ہوت کے دوائی ہوت کہ دوائی ہوت کہ دوائی ہوت کے دوا  | 71  | حضرت عبدالشهن سعفج دکی دوایت | باب ماجار فى وضع ليمين على الشمال في الصلوة | 19  |
| دلائلِ احنات حضرت عباد بن زبر من کی روایت مختر است من کی روایت مناوب مناوب مناوب کی دوایت مناوب مناوب مناوب مناوب مناوب کی مدین مناوب مناوب مناوب کی مدین مناوب کی مدین کی کی مدین کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۱  | حضرت برار بن عازب کی روایت   | ر وضع يدين يا ارسال يدين ۽                  | "   |
| باب ماجاً ، فی التکمیرعندالرکوع والسجود تضرت جابربن سمرق کی حدیث سرت کامطلب تشکیر فی کامطلب تشکیر فی کامطلب تاریخی کامطلب تاریخی کامطلب تاریخی کامطلب تاریخی کامطلب تاریخی کامطلب تاکین دفع الدیرین محدوالرکوع تاریخی میرین کے دلائل تاریخی کام کام کام کام کی تاریخی کی کام کام کی کام کام کی کام کام کی کام   | 24  | حضرت ابن عباس في كي دوايت    | لاتفكس جگه بانسط جائيس ۽                    | *   |
| ا کیتر فی کل خفش ور فع "کامطلب ا تاریخی ابرا ورحفیہ کا مسلک سکت کے دلائل سکت کا مسلک کا مسلک سکت کا مسلک کا م  | 20  | حضرت عباد بن زبره کی روایت   | 9                                           | ۲۳  |
| باب رفع البيرين عندالركور عندالركور المسلم ا | ,   | حفرت جابر بن سمره کی حدیث    | باب ماجار في التكمير عند الركوع والسجود     | 10  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | أتارضحا برا ورحنفيه كامسكك   | " يحبر في كل خفض ور فع " كامطلب             | ,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74  | قائلین رفع بیرین کے دلائل    | باب د فع اليدين عندالركوع                   | 77  |
| ترك رفع كے تبوت میں روایات صمیحہ حضرت عبداللہ بن عرض كى حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | حضرت عبدالشربن عمره كى حديث  | ترک رفع کے ٹبوت میں روایات صحیحہ            | 74  |

| صفح | الجواب ومعنامين                                   | ا بواب ومعنامین                                 | مفحر |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| 46  | باب ما جار في السليم في الصالحة                   | ترک د نِع پرین کی د خِو و ترجیح                 | ٣٢   |
| 40  | باب ماجاران مذف السلام سنّة                       | مناظرة الامام الأعظم والاوزاعي                  | 7    |
| 44  | باب ماجار في مصف الصلوة                           | باب ماجار في التبيع في الركوع و البجود          | 4    |
| 44  | حتم تشبّه رفأ قم الصّائكا مطلب                    | باب ما جار في النبي عن القرارة في الرفيع والبجد | 45   |
| 41  | قرارت كتنى ركعتول مي فرض ہے ؟                     | " نهى عن لبس القسى والمعصفر"                    | "    |
| 49  | ياب ماجارتي القرارة في الصبح                      | باب ماجارتين لايقيم صلبه فى الركوع والبحود      | "    |
| ,   | نازون مین قرارت کی مقدار مسنون                    | تعديل إركان                                     | 4    |
| دا  | باب ماجار في القرارة خلف الامام                   | ایک اشکال اوراس کا جواب                         | 49   |
| ۷۲  | تفصيلِ مذابب                                      | باب ما يقول الرجل اذار فع رأسرن الركوع          | ,    |
| دام | قائلين قرارت فاتحه خلف الأمسام                    | باب ما جار في وضع اليدين قبل الركبتين           | ۵.   |
|     | کے د لائل                                         | فی اسبود                                        |      |
| ,   | محضرت عبادة بن صامست صنى الشعند                   | باب ماجار في المجود على الجبهة والانف           | ۵۱   |
|     | کی حدیث                                           | محيفية ومنع البيدين في السجود                   | at   |
| 49  | حرمت عبادة مين فصاعدًا "كي زمايدتي                | باب ماجار في كرامية الاقعار بين استحدين         | ۵۳   |
| ٧٠  | قوا يُرْعِر مِيرِ كَى رُونَى مِينِ لفظ " فصاعدًا" | باب مانقول بين اسجريين                          | ۵۳   |
|     | كى تحقيق                                          | باب ما جار في الاعتماد في السجود                | ۵۵   |
| ۸۳  | حضرت الوم رمية رضى الشرعنه كى حديث                | باب كيف النهوض من السجود                        | "    |
| ٨٣  | ابوقلا یہ کی دوایت                                | حبسة استراحت كاحكم                              | . +  |
| 74  | ولائل احنات                                       | باب ماجار فی التشتهر                            | ۵۸   |
| •   | آيت قراني " وَالْأَا تُعْرِيُ ٱلْقُرَاكُ اللَّهِ  | تشهرا بن مسعود کی دجوه ترجیح                    | "    |
| 19  | احناف کی مشترل احادیث                             | باب كيف المجلوس في التشهير                      | ۲.   |
| "   | حضرت الومولى اشعري اورحضرت                        | ا فرّاش ا در تورّک ا دران کا محم                | *    |
|     | الدمرمرة كى حدست                                  | باب ماجار في الاشارة                            | 44   |
| 98  | حفرت الومررية كي حديث                             | امثاره بالسبابه كوغيرسنون قرارد بنادرست بي      | "    |

| منخ | ابواب ومعنامين                              | ابواب ومعنامين                                | مغم |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| 140 | باب ماجار في كرامية مانصلي البير وفيه       | حفرت مها بریضی التّٰه عنه کی حدیث             | 94  |
| 110 | نهى ان يصِتَى فى سبعة مواطن                 | سلك احنا ف اورا ثارصحابركراخ                  | 1.5 |
| 4   | باب مراجارتي الصلؤة في الفرالغنم واعطالايل  | باب ما جارا ذا دخل احدكم لمسجد فليرك كتين     | 1.0 |
| 177 | باب مام ام أى العسلوة على لدارة حيث الوجهت  | عبوس سے تی المجدفوت نہیں ہوتی                 | +   |
| ,   | باب ماجاراذا حضرالعَشار وأفيستالعلاة        | باب ماجارني كرامية إن تيزعلى القير سحبرًا     | 1-4 |
|     | فابديروا بالعنشار                           | عورتون كا قبرون كى زيارت كرنا                 | ,   |
| 179 | باب من ذار تومًّا فلا تعيلَ بهم             | قبررياقبر كى طرف ورئ كريك نماز يصفيهم         | 4   |
| ,   | باب ماجار في كراسية أن يحق الام انفسالط     | ترول برحراع جلانا                             |     |
| 171 | باب ماجارمن ام تومًا ومم له كاربون          | باب ما ما أ د في النوم في المسجد              | +   |
| ,   | باب ماجا را ذاصلى الامم قاعدًا فصلوا قعودًا | بارب ماجار ف كرامية البيع والشرار وانشاد      | 1.4 |
| 11% | بابمنه                                      | العناكة والشعرفى المسجد                       |     |
| 4   | صتى السول التصلى الشعليه وسلم خلف           | باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التعوى      | 1-9 |
|     | ابى بحر نى مرضرالذى مات فيه قاعدًا          | باب ما جار في أي المساجر أنفنل ؟              | 11- |
| 129 | باب ماجار فى الاشارة فى القسلوة             | لاتشترالرحال إلّا إلى تلاثة مساجد             | 111 |
| "   | نمازمين اشاره سے سلام كاجواب دينا           | زيارت قبور كميلغ سفركى شرعى حيتيت             | 111 |
| 14: | باب ماجاران صلوة القاعر على النصع بمن       | باب ماجاد فی القعود فی المسجدوانتظیار         |     |
| •   | مسلوة القائم                                | العسلوة من الفشل                              |     |
| ,   | ايك اشكال اوراس كاجواب                      | باب ماجار في الصلوة على الخمرة                |     |
| 141 | باب ماجار في كرامية السدل في الصلاة         | باب ما جا رأنه لا يقطع الصلوة الاالكلب        |     |
| 142 | باب ماجار في النهي عن الاختمار في العلوة    | والحساد والمرأة                               |     |
| "   | باب ماجار في طول العتيام في الصلوة          | باب ماجارنی ابتد التبدة                       |     |
| 4   | تطويل قيام افضل بي يالمحير كعات ؟           | تحومل قبلها وراس سيمتعلق بحث                  | *   |
| 14  | باب ماجار فى سجرتى السهر قبل التسلام        | باب ماجاراًنّ ما بين المشرق والمغربّ لم       | 177 |
| 14  | باب اجارني سحرتي السهو بعدالتسلام والتكلام  | باب ماجار في الرج العيلى لغير القبلة في الغيم | "   |

| صفح | ابواب ومعنامين                            | ابواب ومعنامين                                                                                              | صقح  |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| iar | باب ما جارنی الاضطحاع بعدرکعتی الفجر      | ذائد دکعت ملا لینے کا محکم                                                                                  | الهر |
| 144 | باب ما جار إذا أقيمت الصلاة فلاصلاة       | باب ما جار في التشهّر في سجرتي السهو                                                                        | 171  |
|     | الآالمنحتوبة                              | باب ماجا رفين يشك فى الزيارة والنقصا                                                                        | "    |
| 119 | باب ماجا رنين تفوته الركعة التبل الفجر    | باب ماجار في الط بستم في الركعتين الظهر                                                                     | 10-  |
|     | بصليهما بعدصلؤة القبيح                    | والعصر                                                                                                      |      |
| 191 | باب ماجار في الأربع قبل النظر             | كلام فى الصلوة كى شرعى حيثيت                                                                                | 4    |
| 192 | بابآحنر                                   | ذواليدين وذوالشمالين ايك شخفيت كے                                                                           | 100  |
| 190 | ظركسنن تبليه ك ظرك بعداداً يحى كاطالق     | دولقب                                                                                                       |      |
| 4   | باب ماجار في الأربع تبل العصر             | باب ماجار في الصلوة في النعال                                                                               | 146  |
| "   | " تصلَّى قبل العصرارُ بع ركعات يفيصل      | باب ماجار في القنوت في صلوة الفجر                                                                           | 144  |
|     | بينهن بالتسليم" كامطلب                    | تنوتِ نازله                                                                                                 | 14.  |
| 4   | باب ما جارا نه بصلیهما فی البیت           | باب ماجار في الرجل معطس في الصلاة                                                                           |      |
| 190 | باب ما جار في فضل التَّطوّع ستَّ ركعات    | باب ماجار في الرحل كيورث بعدالتشهد                                                                          |      |
|     | بعدالمغرب                                 | باب ماجار ار ذا كان المطر فالصلاة في الرحال                                                                 |      |
| 194 | باب ماجار في الركعتين بعدالعشار           | باب ماجار في الصلوة على الدائة في اطير المطر                                                                |      |
| 191 | باب ماجا وان صلاة التيل متنى              | باب ماجار في الاحتهاد في الصلاة                                                                             |      |
| 199 | باب ما حار في وصف صلاة النبي سلى الترعليه | مستنلة عصمة الانبيا رعليهم الصلاة والتثلام                                                                  | 141  |
|     | وسلم باللبيل                              | فامره                                                                                                       | 149  |
| ۲   | باب فی نزول الرب تبارک و تعالیٰ ال        | باب ماجا داک اقدل ما یجاسب برانعبد                                                                          |      |
|     | الشمارالدِّنياكل لسيلة                    | يوم القيامة القبلاة<br>كريزين كريسة زيرة المريكة                                                            |      |
| "   | نزول بادی تعالیٰ کامطلب                   | کیا فرائف کی تلا فی نوا فل سے ہوسکتی ہم؟<br>مراس فیتند کوتہ اور مات میں | 14.  |
| 4   | خلاصة مذابب                               | باب ماجار فی تخفیف کعتی الفجر دالقرارة نیهما<br>باب ماجار فی تخفیف کعتی الفجر دالقرارة نیهما                |      |
| 7.7 | اس بارے میں علامہ ابن تیمیہ م             | باب ما جار فی الکلام بعیدرکعتی الفجر<br>باب ما جار فی الکلام بعیدرکعتی الفجر                                | 1    |
|     | موقف                                      | باب ما جار لا صلاة بعد طلوع الفجر الأكعتين                                                                  | ١٨٢  |

.

| صفح  | ا بواب ومضامین                          | ابواب ومضامين                        | صفح  |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 272  | . الوتر                                 | ابواب                                | ۲٠۷  |
| ۲۳۷  | مسئل ثالثه درتعيين دعارقنوت             | باب ما جاران الوتركيس مجتم           | ,    |
| 224  | باب ماجار في الرجل بيام عن الوتراوينيلي | ولائل احناف                          | Y-A  |
| 739  | باب ما جارلا وترك في نسيلة              | ولائلِ جهور                          | 41.  |
| ۲۳۲  | باب ماجار في الوترعلي الرّاحلة          | باب ماجار في الوتربسيع               | 717  |
| 777  | باب ما جار فی صلوة اضحی                 | روا ياتِ ايتارا وران ميتطبيق         | -    |
| 4,74 | باب ماجار في الصلاه عندالر وال          | بحث فى أكن الوترث لمات ركعات         | TID  |
| Tre  | باب ماجار في مسلوة الحاجة               | حنفیہ کے دلائل                       | 414  |
| 27%  | باب ماجار في صلوة الاستخارة             | بحث في أنّ الشلاث موصولة بسلام والم  | 777  |
| YO.  | باب ما جارني صلوة السبيح                | امتياط كاتقاضا                       | 750  |
| 701  | باب ما جار في صفة القسلاة على النبي     | باب ماجار في القنوت في الوتر         | "    |
|      | صتى الشه عليه وستم                      | مسئلاً اولى ، قنوت وتربوس سال        | 4    |
| tap  | مرة حبه ملؤة وسلام اوراس كي             | مشروع ہے۔                            |      |
|      | شرعی حیثیت                              | مسئلة تانيه، قنوت وترقبل الركوع      | 424  |
|      | r r r r r r                             | مشرورع ہے                            |      |
|      | الجمعة                                  | ابواب                                | 109  |
| 744  | قائلينِ جواز كے دلائل                   | بابضل يوم الجعة                      | 74-  |
| AFT  | جوا في من تعلق تحقيق                    | يوم حمعه انضل بي يا يدم عرفه ؟       | 1    |
| TLY  | قائلين عدم جوازكے دلائل                 | إب في الساعة التي ترجى في يوم الجيعة | 1771 |
| 744  | باب ماجاً م في وقت الجيعة               | باب ماجار في الاغتسال يوم الحبعة     | 1    |
| 749  | باب ماجار في الجلوس بين الخطبتين        | إب ماجارين كم يؤتى إلى الجعة         | 1    |
| ۲۸.  | باب ما جارنی قصرالخطبة                  | تحقيق الحبعة في القرى                | 777  |

|     | ٠ |     |   |  |
|-----|---|-----|---|--|
|     |   |     |   |  |
| п   |   | -   | • |  |
| - 1 |   | . 1 | • |  |
|     |   |     |   |  |

| منغ | ابواب ومفامين                              | ابواب ومعنامين                             | منغم |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 190 | باب ماجار في اذاك الحبعة                   | خطبه کے ادکان ا در آد اب                   | ۲۸۰  |
| 794 | باب ساجاء فى الكلام بعد نزول الامام        | خطبه حمجه دعيدين مين فرق                   | 717  |
|     | منالمنبر                                   | باب فى استقبال الامام إذا خطب              | 717  |
| 4   | باب فى انقىلؤة قبل الحبعة وبعدط            | باب في الركعتين إذاجا والرجل الام الخطب    | 476  |
| ۳., | معہ کی سنن بعد یہ کس ترتیب سے              | روا یا ت نهی کی وجوه ترجیح                 | 491  |
|     | بردهی جائیں گی ب                           | باب ساجارني كرامية الكلام والامام يخطب     | 797  |
| 2.1 | بالبقين بيدك كمن الجعة دكعة                | باب ماجار في كرامبية المخطى بدم الجعة      |      |
| ٣.٢ | باب ما جار فى السغرييم الجعة               | باب ماجاء في كرامية الاحتبار دالامام مخطب  |      |
| s   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *      | باب ساجار في كوام ية رفع الايدى على المنبر | 491  |
|     | ا- و . ١٠٠٠                                | ابواسيا                                    |      |
|     |                                            |                                            | ۳.۵  |
| 212 | عيدين کی تنجيراتِ زواند کتني مي ۽          | وجوب مسلخة عيد                             | 4.4  |
| ٣١٣ | دلائلِ احنات                               | باب ئى المتى يوم العيدين                   |      |
| MIN | باب لاصلوة قبل العيدين ولابعدها            | باب في صلوة العيدين قبل الخطبة             | 1    |
| 44. | باب في خروج الشّمار في العيدين             | باب ان مسلاة العيدين تغيراً ذاك لا إقامة   | I    |
| 222 | باب ما مارنی خروج البنی ملی الله علیه وسلم | باب القرارة في العيدين                     |      |
|     | إلى العبيد في طريق ورجوع من طريق آخر       | الاختلاف فى سقوط الجبعة عنداجتماعها        | 717  |
| ٣٢٣ | باب فى الاكل يوم الفطرقبل الخورج           | ع العيدين                                  |      |
|     | + + + + + + +                              | باب فى التكبير فى العيدين                  | 111  |
|     |                                            |                                            |      |
|     | الشفر                                      | ابواب                                      | ۳ra  |
| 410 | دلا ُئلِ شُوا فع                           | باب التففير في السغر                       |      |
| 24. | ولائل احناف                                | تفرعز نميت سه يادخست ؟                     | 1    |
|     |                                            |                                            |      |

| منخ | ابواب ومعنامين                           | ابواب ومعنامين                     | صفحر  |
|-----|------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| ٣٣٣ | مدت تعر                                  | باب ماجارتي كم تقصرالصلاة          | rrr   |
| 200 | اب ماجار في التّطوع في السغر             | مسانتِ تفرُّي تحقيق الوار ٠        | "     |
|     | بتقنيه الما                              |                                    | 22    |
| 747 | قرآن كريم مي سجد المئة تلاو كتية بي ؟    | باب ما جارني صلوٰة الاستسقار       |       |
| 24% | باب فى خرورج النساء إلى المساجد          | كيانمازا ستقاري بعى تجيرات والرمي  | 779   |
| 249 | باب ماجارنی الذی بیستی الفریفیة تم یؤم   | تحويل ددام                         | Th.   |
|     | النَّاس بعد ذلك                          | باب فىمىلوة الكسوت                 | THY   |
| TK- | متنقل كے سيجھ فترض كى اقتدار             | ببلى بحث ، ملحدين كا ايك اعتراض وا | . ,   |
| TLI | حضرت معا ذرضی الشرعنه کے واقعہ           | اس کا جواب                         |       |
|     | کی توجیہات                               | دومرى بحث ، صلوة كسو كى ترى حيثيت  | 200   |
| 444 | باب ما ذكرمن الرّضة في السجود على التوب  | تيسري مجث كياصلؤة كسوف ايك         |       |
|     | في الحرّ والبرد                          | ذا تدرکوع پرشتمل ہے ؟              | pipe. |
| TKA | باب ماذكرنى الرمل ميردك الامام سأب       | عهدرسالت میں کسوف شمس صرف          | rai   |
|     | کیف لیسنع ب                              | ایک مرتبه ہوا                      |       |
|     | مددک دکوع مددک دکعت ہے                   | يؤتمى البحث ، كياصلوة خسوف مين مجى | rar   |
| 449 | باربكرامية اكن منيتظرالناس الاسام وسم    | جاعت مشروع ہے ؟                    | -     |
|     | قيام عندا فتتاح الصلوة .                 | باب كيف القرارة في الكسوت          | TOT   |
|     | اقامت کے وقت مقتری کسب                   | باب ماجاء في صلوة الخوت            | 404   |
| (2) | محمرے بول ہ                              | كياصلوة خون عهدرسالت كساته         | 100   |
| 474 | باب ماذكر في تطبيب المساجد               | مخصوص تھی ہ                        |       |
| ۲۸۶ | باب فى كرابهية القلوة فى لحف النساء      | صلاة الخوت كى ادائيگى كے تين طريقے | 207   |
| 247 | باب مأ يجوز من المشى وأمل في صلوة التطوع | تيسر طريقه كى وجر ترجيح            | 209   |
| 2   | قوله" ووصفت الباب في القبلة "            | إب ماجار في سجود القرآن            | ۳4.   |
| 79. | باب ماذكر في قرارة مورتين في ركعة        | سجرہ ملاوت واجب ہے یامسنون ؟       | 1     |

| مغ          | ابوا ب ومضامین                              | ابواب ومضامين                                | صفحه |
|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| 791         | إنى لاعرف السورالنظائر الخ                  | سأل رحبل عبداللهعن بذاالحرث غير              | ٣٩-  |
| <b>79 7</b> | باب فى الاغتسال عندما تشيم الرجل            | 7سن اُو یاسن                                 | b)   |
|             | - الركوة<br>شيستي الشيلية<br>شيستي الشيلية  | •                                            | ٣٩٥  |
| ۲۲۲         | وماكأن من خليطين فانهما يتراجعان            | ذکوٰة کی فرضیت کب ہوئی ہ                     | "    |
|             | بالسوتية                                    | اموالِ ظاہرہ ا وراموالِ باطنہ                | 291  |
| ,           | تراجع کی صورتیں                             | ایک اعتراض ا وراس کا جواب                    | 4.1  |
| 444         | محميني برزكأة كامسئله                       | باب ما جا رعن رسول الشرصلي الشه عليه وسلم في |      |
| 440         | تشخص تانونی ا دراس کا حکم                   | منع الزكوة من التشديد                        |      |
| 227         | باب ما جار فی زکوٰۃ البقر                   | باب ماجاراذاأدسيت الزكاة فقد تضيت            | 4.4  |
| 479         | جزیها وراس کی قسیس                          | ما علیک                                      |      |
| 441         | بأب ماجار فى كرابهية اخذ خيار للال في العقر | باب ما جار في زكوة الذمهب دالورق             | 4.4  |
| "           | كباكفّار فرق كريمي مخاطب ببي ب              | دوسودرہم کتنے تولہ چاندی کے مساوی            | 4    |
| للك         | كيا غير سلمول كوز كوة دى چاستى بى ؟         | میں ہ                                        |      |
| 42          | ياب ماجار في صدقة الزرع والتمروالجوب        | علامه عبدالحي تكصنوني كيتحقيق                | "    |
| 22          | باب ماجارلس في أخيل والرتيق صدقة            | جهورعلمار بنرك تحقيق                         | "    |
| hh          | باب ماجار في زكوٰة العسل                    | باب ما حار في زكوة الابلِ والغنم             | 4.4  |
| 449         | بأب ما جار لاز كوة على المال المستفادحتي    | امام شائعی کامسک                             | 1    |
|             | يحول عليه لحول                              | امام مالک کامسک                              | 4.4  |
| 127         | باب ما جارليس على المسلمين حزييًّ           | امام الوحنيفي كامسلك                         | 41.  |
| rat         | باب ماجار فى زكۈة الحلى                     | ولانحيع بين منفرق ولايفرق مين مجتمع مخافة    | 415  |
| 407         | باب ماجار في ذكاة الخضراوات                 | العسدقة                                      |      |
| 701         | باب ماجار فى زكوة مال التيم                 | تنبيه                                        | 21   |

| صفح | ابواب ومعنامین                             | الواب ومعنامين                           | صفح |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| 77  | مهمان کاحق                                 | روا ية عسروبن شعيب عن أبية من حيره       | 44. |
| rxr | حق ماعون                                   | باب ماجا د ان العجما دحرجها حبيار و في   | 444 |
| 242 | حق حصاد                                    | الركازمس                                 |     |
| 447 | باب ما جار في فقىل الصدقة                  | العجمار حرحها حبار                       | "   |
| "   | باب ماجار في إعطا المؤلّفة قلوبهم          | والمعدن حيبار                            | 444 |
| "   | مؤلّفة القلوب كي قسين                      | والبئر حببار                             | "   |
| 244 | مؤلفة القلوك مضرابهي باقي جوانهين          | وفى الركاز المحس                         | "   |
| "   | يمصرف كرمنسوخ بح تواس كيديناسخ كيابي       | فائده                                    | 476 |
| 927 | مؤتفة القلوب مي كافر مجعى داخل نه تحف      | باب ما جار في الخرص                      | M44 |
| 44- | باب ماجار في المتصدق يرت صدقته             | قوله ودعوا لتندث فان لم ترعوا التندث     | Mr. |
| 491 | مسئلة النياتر فى العبادة                   | فدعواا لربع                              |     |
| 494 | باب ماجاء في نفقة المرأة من بيت زوجها      | باب فى المعتدى فى الصدقة                 | 121 |
| 447 | باب ماجار في صدقة الفطر                    | باب ماجار في رضى المصدّ ق                | 1   |
| 794 | بحث ا ول ، كيا صرقة الفطرك وحوب            | باب ما جار أك الصرقة تؤكفر من الاغنسار   |     |
|     | کیلئے نصاب ضروری ہے ؟                      | نتردعلی الفقرار                          |     |
| 497 | بحث تانی کیاگندم میں دوسری جناس کے         | ایک شہر سے دوسر سے ہرزکوہ کی متقلی کائم  | ,   |
|     | يعس صرف نفسف واجب بي ؟                     | باب من محلّ له الزكوة                    | مده |
| 0.4 | متجددين كاامك فاسدنظريه                    | باب من محل له الصدقة من الغارمين وغير بم |     |
| 0.4 | كافر ملوك عطرف يحمى متقت الفطر تكالنا واحب | باب ماجاء في كراسية العدقة للنبح لل الشه |     |
| 6.4 | باب ماجار في تقريميها تبل الصلوة           | لميهوسكم وأبل ميتيه وموالييه             | ٩   |
| ۵۰۸ | ماب ماجار في تعبيل الزكفة                  | ایک غورطلب امر                           | W.  |
| 0-9 | باب ما جار في النهي عن المستلة             | ہریہ اور مسرقہ میں فرق                   | 4.  |
|     | يدعليا اورييفلل كيمصداق متعلق              | ياب ما جارنى الصرقة على ذى القرابة       | ,   |
|     | علمار کے اقوال                             | إب ما جار أن في المال حقاً سوى الزكوة    | MAY |
|     |                                            |                                          |     |

|   | - |
|---|---|
| 1 | ~ |
|   |   |
|   |   |

| صفي | الواب ومضامين                                          | ابواب ومعنامين                             | صفحر |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| عر  | ارد حاجات                                              | 0. 0. 7.                                   |      |
|     | القدم                                                  | ابوام                                      |      |
|     | II                                                     |                                            | ااه  |
|     | (C)                | عن رسول الله                               |      |
| ۵۴- | ا باب ما جار إِذَا أَتَبِل اللَّهِل وأَدْمِ النهار فقد | مسیام دمعنان کی فرضیت                      | i    |
|     | أنطرالعسائم.                                           | كياصيام رمعنان سقبل عاشوداراور             | ý    |
| ١٧٥ | باب ما جار في تعييل الافطار                            | ایّام بین کے دوزے فرض تھے ؟                | 8    |
| app | باب ماجاد فی سیال الفجر                                | باب ماجاد نی نفنل شهردمینان                | ۵۱۳  |
| 072 | باب ما جار في التشريد في الغيبة للصائم                 | دمعنان کی وقیمیہ                           | ý    |
| 271 | كياغيبت دغيو سدوزه توط جاتام                           | اذاكان ادّل ليلة من شهريمضان صفّرت         | ۵۱۵  |
| 00. | باب مأجار في فضل المجور                                | الشياطين ومردة لجن                         |      |
| اهد | باب ماجار فى كرامية القنوم فى السغر                    | باب ما جا رفی کرا مبیة صوم لوم الشک        | ۵۱۲  |
| *   | سفريس افطارا فضل سے يا صيام ؟                          | صوم نيرم لشك كى ممانعت كى علت              | ۵۱۹  |
|     | دوزہ کی حالت میں فرخروں کرنے کے                        | باب ما جاءان القوم لرؤية الهلاك الافطارلير | 1    |
|     | بعديج مين افطار كاسكم                                  | ثبوت شہر کاملار ہلال کی رؤیت ہیہے نہ       | 4    |
| 200 | باب ما جا ر في الرّخصة في الأفط الجبلي وللرضع          | کہاس کے دجودیر                             |      |
| ۵۵۸ | باب ماجار فی الکفتّ ارة                                | ثبوت بالال كامدارحسا بات بركبون بي         | arr  |
|     | باب ماجارني الصائم يذرعها أقي                          | رکھاگیا ؟                                  |      |
| ۵۵۹ | باب ماجار في الصائم بأكل ويشرب ناسيًا                  | باب ماجارنى العوم بالشهادة                 | 277  |
| ۵۲. | باب ماجار في الإنطياد متعمدًا                          | باب ماجارشهراعيدلا ينقصان                  | STL  |
| ١٢۵ | باب ما جار فی کعتّ ارة الغطر فی دمضان                  | باب ماجار کل آبل بلدرو تیم                 | ۵۲۹  |
| ۵۲۷ | اکل و مشرب سے روزہ توڑنا بھی موجب                      | كيااختلاب مطابع معتبرت ب                   | ۵٣.  |
|     | کفّاره ہے۔                                             | باب ماجا دمانستحت عليهالا فطار             | ۵۳۷  |
| 249 | باب ماجادنی السواک للصائم                              | منظیم چیز سے افطار                         | 24   |
| 021 | باب ماجار في الكحل للعسائم                             | باب جاءاك الفطريوم تفطوون والأنحى يوتمضحون | ,    |

| منفر | ابواب ومعنامين                               | الواب ومضامين                          | مغ  |
|------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 091  | باب ماجار في صيام العشر                      | باب ماجاء فى العتبلة للصائم            | ۵۲۲ |
| 099  | باب ماجار في صيام ستّة أيام من توال          | باب ما جاء ني مباسرة الصائم            |     |
| 4-1  | باب ما جار في صوم ثلاثه من كل مشهر           | باب ما جار لاصيام لمن لم يعزم من التيل |     |
| 4-4  | ياب ما جارني فضل القتوم                      | دوزه کی نیت کس وقت سے فراری می         | ٥٤٢ |
| *    | "الصوم لى وانا أجرى برسكامطلب                | باب ماجاء في افطاد القيائم المتطوّع    | ۵۲۵ |
| 4-0  | م الصوم محبّة من النار"                      | كيانفل دوزه بلا عذر تُورُّ نا جا تزہے؟ |     |
| 4-4  | باب ما جار في موم الدير                      | نفلى دوزه تورث توشف تفنا واحب بوتى ب   | DLY |
| Y-X  | صوم وصال اورصوم دبر میں فرق                  | يانبس ۽                                |     |
|      | باب ماجار في سردالسوم                        | باب ماجار في وصال شعبان برمضان         |     |
| 4-9  | باب ماجار في كرامية القوم يوم الفطوديوم م    | بارد ماجار في كرامية القوم في النصف    | مدم |
| 41-  |                                              | اابا قىمن شعبان كال دمعنان             | 1   |
|      | باب ما جار فی کراہیتر الحجامتر للصائم        | باب ماجاء في ليلة النصف من شعبان       |     |
|      | باب ما مار في كرامية الوصال في القبيام       | ليلة البرارت يا شب برارت               |     |
|      | باب ماجارنى الحنب يدركه الفجود موريدالقوم    | اب ما جار في صوم المحرم                | 1   |
|      | باب ماجارني اجابة الصائم الترعوة             | باب ماجار في صوم يوم الجعتر            |     |
|      | باب ماجار في كراسية موم المرأة الاباذان وجبا | باب ما جار في موم يوم الاثنين وتميس    | ۵۸۵ |
|      | باب ما جارنی تأخیرتفناد دمضان                | رفع اعمال يضعلق احادبيث                |     |
| "    | باب ماجار في كرامية مبالخة الاستنشاق للصاً   | باب ما جار في صوم الاربعار وأليس       | ٢٨٥ |
| 777  | / /                                          | رمعنان اور سرعد کے دوزوں موم دیر       | DAL |
| •    |                                              | کی فضیلت کس طرح مال ہوتی ہے ؟          |     |
| 444  | باب ما جا زمين نزل بقوم فلايصوم إلاباردتهم   | باب ماجار في ففل القوم يوم عرفة        | ۵۸۸ |
| 44.  | باب ماجاء في الاعتكان                        | باب ماجار في الحت على موم يوم عاشوراء  | 219 |
| 422  | باب ساجار فى لىيلة القدر                     | باب ما ما رفی عاشورارائ یوم بو ؟       | ۵۹۳ |
| 422  | ا يك اشكال اوداس كا جواب                     | ایک افتکال اوراس کا بخاب               | "   |

| سفح     | ابواب ومضامين               | ۱۰ ابواب ومضامین                   | صغہ |
|---------|-----------------------------|------------------------------------|-----|
| روی ۱۳۲ | غسل جعدا ورغسل تبريد حاجت ض | باب ماجار وعلى الزين ليطبقونه      | 459 |
|         | میں شامل نہیں ۔             | باب ماجا رفين اكل ثم خرج يربدسفراً | 701 |
| 401     | باب ماجاء فى قييام شهردمضان | ياب ماجاء في الاعتكاف اذاخرج منه   | 444 |
| ,       | صلوة التراويح ودكعاكتها     | ا يك علمي اشكال                    | 444 |
| 440     | خاتمة ابجات القوم           | باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا ؟    | 466 |

تست الفهارس بعون الله تعالى وكه

#### بشمالته الرحمن الرحشيم الم

## عض مُرتّب عُ

الحمدلله وكفی وسلام علی عباده الذین اصطفی !

باری تعالی كا انعام ا وراس كا شكرید كدس ترمذی " جلدتانی شمیل كوینی اس كے انتظار میں عزیز طلبه كوجو كوفت اظهانی پڑی ، ان كے خطوط سے احقر كواس كانجو بی ا ندازہ ہے ، اور اس تاخير مراحقران سے معذرت خواہ ہے ۔ تاخير كاسبب جہال اس كام كی مشكلات ہیں وہال اس كام براحقر كی علمی ہے ما يکی اور تهی دامنی ہے ، اس لئے كہ اس تعتبقی كام كے لئے جنگمی اس كام براسب احقر كی علمی ہے ما يکی اور تهی دامنی ہے ، اس لئے كہ اس تعتبقی كام كے لئے جنگمی صلاحیتوں كی ضرورت ہے وہ احقر میں بائكل نا بیر ہیں ، عافیت كاداستہ توہیم تھا كہ احقراس علی ذمرداری كو قبول نزكرتا ، ليكن ليغ مشفق ما مول اور محسن فرخر م دام ا قب الهم ہے حكم كی تعمیل میں یہ كام شروع كرد كھا ہے ، اللہ تعالی آسان فرط نے اور لیغ فضل سے بن وخو بی پائی تمیل کو مہنجیا ہے ، و مساخلاف علی اللہ عن ہے ۔

الحسدولله یه اطلاعات باعث شکر و مسرت بین که علی طبقه بین یه کتا ب قبول بودی به بالخصوص طلیهٔ حدیث اس سے کافی نفع محسوس کریسے بی ، الله تعالی اپنی بارگاه بین بھی اس کتا کی شرف قبول پیت عطا فرمانے اور اسے استاذِ محترم متنظلم اوراس ناکاره کے لئے وَخیرهٔ آخر ست بنائے ، اوراحقر کو پورے اخلاص کے ساتھ مزید علی و دینی خدمات کی توفیق عطا فرمائے رائمین ) من درس ترمذی "کی یہ حلا ملا ول سے اس حیثیت سے متنازب کہ اس بی احادیث و آفاد الله ماری کے متمل حوالے دینے کا نسبة نویا وہ استمام کیا گیا ہے اور با قاعدہ توات ہم الوات کی ضروری مختصر بشرح بھی لکھے گئے ہیں جو انشا داللہ مفید تنابت ہوں گے ، نیز استاذِ محترم کی امالی میں چھٹے ہوئے ایم الواج کی ضروری مختصر بشرح بھی کھے دی تیکھی جبہ بعض کی مشرح مؤد استاذِ محترم نے ایکھی جبہ بعض الواج کی مشرح مرتب کی سخو پرکردہ ہے ، ایسے تمام ابواب کے آخریں بطور علامت "اذم تب عف اللہ عنہ"

نکھ دیاگیا ہے ۔ احقرکواپنی کم علمی اور نا اہلی کا پورا اعترا من ہے اوراحقریہ مجھتا ہے کہ ان امالی کی ضبط وزر ا وتعلیق دیحقیق میں غلطیاں دہ گئی ہوں گی ، اس لئے اپنے محترم عزیز طلبہ اورد و سرے اہلے کم حضراً سے احقرکی عاجزانہ ورخواست ہے کہ ایسی تمام غلطیوں کی نشاندی فرماکرمنون فرمائیں تاکہ ان کیاصلاح کی جاسے ۔

اس کتاب کی ترتیب و تحقیق میں نمزشکل مرحله مراسـتا ذِمحتر م کی علمی وفکری رسهنا کی مرّسم رسید بندر

کے جذباتِ شکرواحسال کے اظہارسے بالاترہے ۔

ولُوأُنَّى أُوتِيت كُلُّ بِلاغَة وأَفنيت بِحَالِنطَق فِي النظم والناثر للماكنت بعد الكلّ الامقصر ومعتريًا بالعج ع اجبالشكر

البتراس سلسلمی احقر عزیزم مولوی نورالبترسکه کاشکریرا داکرنا ضروری سمجتاب جو اس کتاب کی ترتیب و تصبح میں احقر کے دستِ راست بنے رہے ،اللہ تعالی انہیں جزائے خیر دے اور ان کے علم و عمل میں ترقیبات عطا فرمائے ، اس کام کے ذیل میں ان کوعلم حدیث سے جو مناسبت ہوگئی ہے وہ انشار اللہ ان کے رقن علمی سنقبل میں اسم کردار اداکرے گی ۔ جو مناسبت ہوگئی ہے وہ انشار اللہ ان کے رقن علمی سنقبل میں اسم کردار اداکرے گی ۔ اسکوالدی ، اسکوا

ومَا تونيقِ إِلَّا بِالله عليه توكّلت إليه أنيب

5-151

رشيدانترونسيفي عف الشعنه دارالع مسلوم كراجي ١٢ دوشنيه ١١روب المروب سيم المراجي ٢٥ اربيل الم

## بِاللهِ مُحالِّينِ حِالَيْمُ

# بفتة ابواب الصّلوة

## بأب مأجاء في وضع اليمين على لشمّال في المتلوة

قَياتُخن شهرا له بيميسه ، يهان دوميتك اختلاني بين :-

وضع بربی ما ارسال بربی ؟ اسمال بربی ؟ اسمال بربی این اسمال بربی این اسمال بربی این اسمال بربی این اسمال بربی ؟ اسمال بربی ؟ اسمال بربی این اسمال بربی این اسمال بربی این اسمال بربی اسمال مسنون ہے، اور نوا فل میں وضع البدین کما ان کی دوسری دوایت یہ کو کہ فرائف میں ارسال مسنون ہے، اور نوا فل میں وضع البدین کما فی عادمیت مرفوع ہمارے علم مین بین فی عادمیت مرفوع ہمارے علم مین بین البتہ بعض آثار ملتے ہیں، مثلاً مصنف ابن ابی سشیبہ رہ اص ۱۹ ۳ و ۲۹ می برحصرت ابن زیر البتہ بعض آثار ملتے ہیں، مثلاً مصنف ابن ابی سشیبہ رہ اص ۱۹ ۳ و ۲۹ میں برحصرت ابن زیر البتہ بعض آثار ملتے ہیں، مثلاً مصنف ابن ابی سشیبہ رہ اص ۱۹ ۳ و ۲۹ میں برحصرت ابن زیر البتہ بعض آثار ملتے ہیں، مثلاً مصنف ابن ابی سشیبہ رہ اص ۱۹ ۳ و ۲۹ میں برحصرت ابن زیر البتہ بعض آثار ملتے ہیں، مثلاً مصنف ابن ابی سشیبہ رہ اص ۱۹ سا ۲۹ میں برحصرت ابن زیر البتہ بعض آثار ملتے ہیں، مثلاً مصنف ابن ابی سشیبہ رہ اص ۱۹ سا ۲۹ میں مثلاً مصنف ابن ابی سشیبہ رہ اسم ۱۹ سا ۲۹ میں مثلاً مصنف ابن ابی سشیبہ رہ اس ۱۹ سا ۲۹ میں مثلاً مصنف ابن ابی سشید ابن ابی سسا کی سا کی سا کا سا کی سا ک

حفزت حسن بصری محفزت ابرا ہم شخعی محضرت سعید بن المسیب اور سعید بن جبیر سے منقول ہم کہ وہ ارسال پرین کے قائل تھے ، بہرحال حدیثِ باب ان کے خلاف ججت ہے ،

دوسو آمسئله یه که با تحول کوکس جگه با ندها جائے ؟ حنفیه آورسفیان توری آئی آئی ابن را ہویہ اورشا فعیہ بیسے ابواسی مردزی سے نزدیک با تھوں کونات کے نیچ با ندهنا مسنون ہے، امل شافعی کے نزدیک ایک روابیت میں تحت الصدرا در دوسری روابیت میں علی الصدر با تھ با ندهنا مسنون ہے، امل احری سے بین روابیس منقول ہیں، ایک امل ابوحنیفی کے مطابق، ایک امل ابوحنیفی کے مطابق، ایک امل شافعی کے مطابق، اورایک یہ کہ دونوں طریعتوں میں اخت بیارہے،

شافعیہ بہلی دوردایتوں کوخه سیار کرتے ہیں ،جبکہ حنفیہ نے اس آخری دوایت کواختیار کیاہے، بہاں یہ واضح رہے کہ مصنف ابن ابی شیب کا جونسخ حیدر آباد دکن سے شائع ہواہے اس میں حصرت واتل بن جحرکی اس روایت میں "تحت المسترۃ" کے الفاظ احقر کونہیں ملے ہیکن علامہ نیموی نے آثار شفن میں لکھاہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اکثر نسخوں میں یہ العن اظ موجو دہیں،

یهاں پر بھی مخفی درہے کرسند کے اعتبارہے یہ تینوں روایتیں معبعت ہیں، جے ابن خریمے کی روایت اس لئے ضعیعت ہیں، نیز حصر کی روایت اس لئے ضعیعت ہی کہ اس کا مراد مؤمل بن بنا عیل برہے ہوسنعیعت ہیں، نیز حصر وائل کی یہ حدیث دوسری کتب حدیث میں بھی ثقات سے مروی ہوکر آئی ہے، لین ان میں کوئی بھی معلی المدس کی زیادتی نقل نہیں کرتا، نیز حافظ ابن مجرفے فتح آلباری میں ایک مقام پر تصریح کی ہے کہ مؤمل بن اسلعیل عن سفیان المؤدی کا طریب سعیعت ہے، اور مقام پر تصریح کی ہے کہ مؤمل بن اسلعیل عن سفیان المؤدی کا طریب سعیعت ہے، اور مان المفار المناتی مقام پر تصریح کی ہے کہ مؤمل بن اسلام والت کیر برجا صریح المنات کی میں ایک المناز کی المناز کی المناز کی المناز کی المناز کی المناز کی ہوئے کی ہے کہ مؤمل باب صفة الصلام والت کیر فیما،

شكه انظرمعارف من ۳۶ ص ۳۳ واعلالهن ج ۲ ص ۳ ۱۸۱۰ باب وضع اليدين تحت السرة وكيفية الوضع، وآثار انن ص ، ، و ۱ 2 باب في وضع اليدين تحت السترة ۱۲ مرتب عفي عنه

که انظرمصنف ابن ابی شیبت، ج اص ۹۰ وطبع حیدرآباددکن بصارت ساسمایش

هه ص٠٠ واله باب في وضع اليدين تحست السترة ، ١٢

له قال المسارد بن سمؤمل بزاتبل انه دفن كتبه فكان يحترث من حفظه فكتر خطاؤ كذا ذكر صاحب الاكدال، وفي الميزان قال البخارى: منكرالمحدميث دخال ابوسائم، كثر الخطار وقال ابوزرعه: في حديثه خطأ كثيرًا والمخسرًا من آثار النن ص ١٥ باب في وضع اليدين على الصدر)

ع ج و ص ۲۰۱،

یہ د دایت اسی طراق سے مردی ہے، بھریہ بات بھی قابل ذکرہے کہ سفیان ٹوری جواس میٹ میں مؤمل بن اسمعیل کے اسستاذ ہیں ،خود وضع البیرین سخت السرّہ کے قائل ہیں،

بعن حفرات نے میچے ابن مستریمہ کی روایت کی تھیجے کے سلسلہ میں یہ ہاہے کہ ابن خوبیہ کا ابن کر کہ ابن کو دیکہ اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر کرنا بجائے نے دواس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت ابن کے نزد میجے ہے ، کیونکہ امام ابن مستریم نے اپنی کتاب میں صرف میچے احا دیت لانے کا النزام کیا ہے ، کین میں الامرکے اعتبار یہ بیال درست نہیں ، جنا بخ بم مقدم میں بھی ذکر کریجے ہیں کہ میچے ابن خوبی نفس الامرکے اعتبار سے میچے مجرد نہیں ہے ، جنا بخ علامہ سیوطی نے "مدریب الرادی" میں لکھاہے کہ میچے ابن خوبی میں لیون احادیث صنعیف اور منگر بھی آگئی ہیں ،

اس پرتعبض حصزات نے یہ کہا ہے کہ قاضی شوکانی سے نیل الاوطار میں یہ حدیث فقل كرنے كے بعدلكھاہے كە''صحّعه ابن خزيدة "جس كاحصل يہ ہواكہ ابن خزيمہ نے يہ عرب صرف ذکرہی نہیں کی بلکماس کی تعبیج بھی کی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ قاصنی شوکانی نے یہ جلہ اس لتے لکھاہے کہ اُن کے خیال میں ابن خزیمہ کاکسی حدیث کواپنی قیمے میں صرف روایت کردینا ہی اس کی صحت کی دلیل تھا جس کی دلیل یہ ہم کہ شوکانی کے زمانہ میں صیحے ابن خزیمیہ دستیاب نہیں تھی، کہ رہ اس کو دیکھ کرتھیجے نقل کرتے ، بلکہ قیمجے ابن خزیمیہ توحافظ ابن مجرح ہی کے زمانہ میں نایاب ہوگئی تھی، اورخو دحا فظاہن حجرے پاس بھی اس کا بھمل نسخہ نہیں تھا، اس لئے ظاہر یہی ہے کہ شو کا نی سے اس صبح ابن خزیمہ نہیں تھی، اور انھیں اس روایت کا میجے ابن خزیمہیں موجرد ہوناکسی ادر ڈربعہ سے معلوم ہوا تھا، بھر چونکہ ان کے نز دیک ابن خربمیہ کا کسی روابیت كوا بن صبح ميں ذكركرنا ہى تقيمے كے مراد ت تفاء اس لئے انھوں نے "رواہ ابن خزىيدة وسجة ك لكه ديا، بہلے ہم يہ بات محض قياس سے كہتے تھے ليكن اب الحد مند چند سال بالصحيح ابن خزيمه كي د وجلدیں شائع ہوکرمنظرع پرآگئ ہیں،ان کی مراجعت کرنے سے اس نیاس کی پوری تصدیق ہوگئی، کیونکہ اہم ابن خزیمیر نے اس میں یہ حدیث مؤمل بن اسمعیل کے طریق سے تخریج کرنے کے بعداس پرسکوت کیاہے، صراحةً اس کی تقبیح نہیں گ<sup>اہ</sup> ادرکسی حدسیث پرحا فظ ابن خزیمیہ کا سکو اس کے بیچے ہونے کی دلیل بہیں ، کیونکہ ان کا طرزیہ ہے کہ رہ امام تر مذری کی طرح حدیث کی تیبت

ان صبح ابن فزيم ان اس ۲۲۷) دفم الحديث <u>۱۹۷۷</u> ،

بیان کرتے ہیں،اس لئے کہی حدیث پرمحف ان کے سکوت سے اکس حدیث کی صحت لازم نہیں آئی
بالخصوص جبکہ وہ مؤمل بن الحیل جیسے ضعیف راوی کا تفرد ہو، نیز حفزت وائل کی یہ حدیث دوسری
کتب حدیث میں بھی تفات سے مروی ہو کرآئی ہے، ان میں سے کوئی بھی معلی الصدر "کی
زیادتی نقل نہیں کتا جانے علا مرنمیوی نے آثارالشن میں ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ اور مسندا حد
وغیرہ کے حوالہ سے حصزت وائل بن جرش کی اس حدیث کو متعدد طرق سے نقل کیا ہے، ان کے
معلادہ مسندا بوداؤد طیادی اور صیح آبن حبان میں اس کے مزید طرق ہیں ان میں سے کسی طراق ب
محی سیدنہ پر ہاتھ با ندھنا مذکور نہیں، بلکہ علامہ ابن القیم شنے بھی "اعلام الموقعین "میں یہ اعترا
کیا ہے کہ مؤمل بن آمکھیل کے سواکوئی یہ زیادتی نقل نہیں کرتا، لہزا ان تمام راویوں کے مقابم
میں مؤمل جیسے صنعیف راوی کا تفود جست نہیں ہو سے تا،

رہی مسند بڑاروالی روابیت جس میں تحن صددہ "کے انفاظ آئے ہیں سواس کا مدار محد بن حجرم پرہے، حافظ ذہبی آن کے بارے میں لکھتے ہیں" کئے مناکیو" لہنزایہ روایت بھی قابل ہستدلال نہیں ہے،

ام شافعی منداحرس معزت بلب کی ایک روایت سے بھی ستدلال کرتے ہیں،کہ سکان النبی میل منداحرس معزت بلب کی ایک روایت سے بھی ستدلال کرتے ہیں،کہ سکان النبی میلی اندہ علیہ وسلم بینصر ف عن یمیدنه وعن شماله وبینع هذن ، علی صدری ، "

اس کا جواب بہ ہو کہ علامہ نیموی نے آثار میں میں معنبوط دلائل سے نابت کیا ہی کہ اس روایت کے العن ظہیں تفحیف ہوئی ہے اور پڑا سل میں " بینسع حدث کا علی حدد کا " تعب کو غلطی سے کسی نے "یصع حدث کا علی صدد کا " بنادیا، المندااس

له رداه احدمن طریق عبرانشرین الولیدی سفیان عن عاصم واحد والنسائی من طریق زا تره عن عاصم وا بوداؤد وابن ما جرمن طریق بشرب اوریس واحدمن طریق عبدالنشری اوریس واحدمن طریق عبدالنشری اوریس واحدمن طریق عبدالواحد و زمیرین معاویة وشعبه عن علم کلم بغیر بذه الزیادة (ملخصاً من آثار سنن، ص ۱۵)

سمه فا خرج من طریق سلام بن سلیم عن علم رص ۱۳۷ حدیث سند ۱۱)

سك فاخرجه من طريق شعبة من كهيل حجربن العنبس عن علقمة عن وائل دموارد الظمآن ص١٦٥ قراليدي ) مع ما فقل الهيثى في الزوا مُدَارِج ٢ ص ٢٥ الهاب صفة الصلاة والتكبير فيها ١٢

روایت سے بھی استرلال درست نہیں،

شافعیکاایک اور استرلال سنن بیقی مین صرت علی کے ایک افرے ہے، کہ انھوں نے
آبت قرآنی فصل لرتب وانحر کی تفسیر کرتے ہوئے فرایا بُوضع یہ الیمنی علی وسطین الیسری شم وصنعها علی صدی "ربیعه قی ہے ہوسی دونوں میں اصطابہ مارد بینی نے الجو ہرالنقی میں ثابت کیا ہے کہ اس روایت کی سندادرمتن دونوں میں اصطاب ہی الم بیقی نے آبت کی بین نفیر حصرت ابن عباس سے بھی نقل کی ہے، لیکن اس کی سندمیں وقع بن المسیب بین بجن کے بارے میں ابن حبان کا قول ہے ، "یروی الموضوعات لا تحل الووایة عنه "میں بین جن کے بارے میں ابن حبان کا قول ہے ، "یروی الموضوعات لا تحل الووایة عنه والجو النقی ۲: ۳۰) ، اور علام ساعاتی مسندا حراکی تبویب کی نثر حمیں لکھے ہیں ، " نسبسته مان المتقسیوالی علی وابن عباس لا تصح کماقال ابن کٹین والصحیح نحر المبدن دالفتہ المربانی ، ص ۱۲ ب ۳)

رلائل احناف ابن الى شيبه والى روايت بي "قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يضع يدينه على شماله في الصلاة تعت السرة"

كَ كُمَا فِي آثَالِهِ نن رص ٦٩) باب في وضع اليدين سخست السرّة ، ١٢

كه دج اص ۹۰ وس کتاب السلوآ ، وضع البين على الشمال فى الصلوّة د لمبع حيدرآباد ، مهند، شه كما نى آثاِر اسن دص ۱۲ ) بافق وضع اليرين على العدر) نقلاً عضيح ابن خزيمه، لكن قال النيموی وفی اسناوه نظروزيادة «على صدره» غيرمحفوظة " مرتب عفى عنه

مهمه قال البنموى : اخرج ابن خزيمة في لذا الحديث "على سدره" والبرّ ار"عن رصدرم" ( آثار سنن ، ص ٢٥ ، ا طبع المكتبة الامرادية ، ملتان ، مرتب عني عنه

هه كماني اكتونسخ مصنف ابن إلى شيبة قاله لنيموى انظرآثال بن ون ١٦٩ الى ص ١١) ١٢ مرتب عفى عنه

کیصورت میں کسی کو بھی اس سے استدلال نہ کرنا چاہئے ،

حنفیہ کا دوسرا استدلال سنن ابی دا دُد کے بعض نسخوں میں حصرت علی شکے اٹر سے ہے؟

اُن من السنة وضع الکفت علی الکفت فی الصلاۃ تحت السّمۃ "بر دوایت ابودادُد کے ابن الاعوابی والے نسخ میں موجود ہے، کما فی بذل الجہود ، نیز پیمسندا حمد رص ۱۱ ج ۱) اور بیبقی سے رص ۱۳ ج ۲) میں بھی مروی ہے، اوراصول حدیث میں بر بات طے شدہ ہے کہ جب کوئی صحابی کسی عمل کوسنت کہ وقووہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے، اگر چراس روایت کا مدارعب الرحمن ابن الحق برہے ، جو صنعیف ہے ، لیکن چونکہ اس کی تا میں صحابۂ کرام شاوتا بعین کے آثار سے ہور ہی اس کے اس سے استدلال میچے اور درست ہے ، جنا بخر حضرت ابوم جوزت الرسی ہور کا حضرت ابوم بری وغیرہ میں دیکھے جاسے ہیں محضرت ابوم بری والے ہیں ، والے ہیں ، وغیرہ میں دیکھے جاسے ہیں محضرت ابوم بری والے ہیں دیکھے جاسے ہیں دیکھے جاسے ہیں کے انار محسنہ کی تائیر کرتے ہیں ،

شخ ابن ہمام فتح القدیر کمیں فرماتے ہیں کہ ردایات کے تعایض کے وقت ہم نے قیاس کی طرف رجوع کیا تو وہ حنفیہ کی تا ئیرکر تلہے ، کیونکہ ناف پر ہاتھ با ندھنا تعظیم کے زیا دہ لائن ہی البتہ عور توں کے لئے سینہ پر ہاتھ با ندھنے کو اس لئے تزجے دی گئی کہ اس میں ستر زیا دہ ہے ، والٹراعلم ،

سله كمانفل البنوري في معارف السنن درج ٢ ص ٢٢١ و١٢٣٠)

که عن إلى بررة قال دُصنع الكف على الكف في الصالوة تحت السرة "وعن انس قال نُلاث من اخلاق النبوة عجيل الا فطار و تاخيرالسحو فروننع البداليمن على ليسنرى في الصالوة تخت الشرة " ١٦ ملخصًا من الجوبران في السنن الكبارى للبيه في رج ٦ ص ٢١ و ٢٣) باب صنع البيربن على السدر في الصلاة ١٦ رشيرا شرن عفا الذرعن الكبارى للبيه في رج ٦ ص ٢١ و ٢٣) باب صنع البيربن على السدر في الصلاة ١٦ رشيرا شرن عفا الذرعن الكبارة من المرت المحدث ابا مجلز الوساً لنه قال قلمت كيف يصنع قال يعنع عال يعنع الماليمن على الصلاة محت الماليمن على المسالة في الصلاة محت الماليمن على الشمال ١٦ مرتب عفى عنه السرة " انظم صنف ابن الى شيبته وج ١ ص ٩٠ س و ١١ س) وضع اليمين على الشمال ١٦ مرتب عفى عنه السرة " انظم صنف ابن الى شيبته وج ١ ص ٩٠ س و ١١ س) وضع اليمين على الشمال ١٦ مرتب عفى عنه

ـ . - الله وايندًّا ا نرج ابن إلى شيبة فى مصنفه (ج اس ٣٩١) وصنع اليمين على الشمال، بهروه الالفاظ عن على قا تمن سنة الصلوة وصنع الايدى على الايدى تحست التتريد " ١٢ مرتب عافاه النُّر ؛

## بابماجاء فى التكبيرعندالرّكوع والسّجُود ؟

گان رسول الله علیه وسلو میکبر فی کل خفض و رفع » یا تغلیب پرمحول یمی ، کیونکه رفع من الرکوع کے وقت بالفاق تکبیر کے بجائے تحمیر سنون ہے ، اوراب اس با پراجماع منعقد ہوچکا ہے کہ اس ایک موقع کے علادہ ہر خفض و رفع کے وقت تکبیر کمی جائے گئ البتہ شروع میں اس بالے میں کچھ اختلات تھا، چنا بخ لبصن حفزات رکوع میں جاتے وقت تکبیر کوم شروع ہنیں کہتے تھے ، اما ترمزی نے یہ باب اہمی کی تر دید کے لئے قائم کیا ہے ، ان حفزات کا خیال یہ تھا کہ حفزت عثمان خصورت معاویہ ، زیاد ہن ابی سفیان اور دوسے بنوا میتہ عند المحفض تکبیر بہیں کہتے ستھے ، لیکن حفزت شاہ صاحب نے اس کی وجہ یہ بیان بنوا میتہ عند المحفض تکبیر بہیں کہتے ، لیکن حفزت شاہ صاحب نے اس کی وجہ یہ بیان فر مائی کہ در حقیقت حصرت عثمان خفض کے وقت تکبیر بہت آہر ۔ تہ کہتے تھے ، جس سے بومن لوگوں نے یہ مجھا کہ وہ بالکل تکبیر نہیں بحد میں احاد بٹ کثیرہ اور اکر صحابہ کو اس کی اقتدار کی ، اور زیا دنے حضرت معاویہ کی ، لیکن بعد میں احاد بٹ کثیرہ اور اکر صحابہ کو اس کی احتمان کی معاویہ کہتے ، اور حضرت معاویہ کئیرہ وہ اور اکر صحابہ کو آئی کی افتدار کی ، اور زیا دنے حضرت معاویہ کی ، لیکن بعد میں احاد بٹ کثیرہ وہ اور اکر صحابہ کو آئی کی اختمال کی بنار پر اس پر اجماع منعقد ہوگیا، کم عند المخفض بھی تکبیر کہی جائے گی ،

# بالمبريغ البرين عندالركوع

دفع یدین عندالتری سب کے نزدیک متفق علیہ کہ وہ مشرق ہے، صرف شیعولی فرقہ زیدیہ اس کا قائل نہیں، اسی طرح رفع الیدین عندالبجودوعندالرفع منہ با تفاق متروک ہی، السبتہ رفع یدین عندالرکوع وعندالرفع منہ میں اختلات ہے، شا فعیہ وحنابلہ ان دونوں مواقع پر بھی فع کے قائل میں محد ثین کی ایک بڑی جاعت بھی ان کے مسلک کی حامی ہے، جبکہ الم ابوحنیفہ آور الم مالک کا مسلک ترک رفع کا ہے، اگر جہامام مالک کا ایک مسلک ترک رفع نقل کیا ہے، ادرا می مالک کے ساتھ کے مطابق ہے ہی ان اللہ مالک کے مطابق ہے ہی ابن القاسم بھی یہی نقل کرتے ہیں، نیز ابن در شرق الکی نے "بدایۃ الججہہ" میں اسی کوا می مالک کا کا منسلک ترک رفع نقل کیا ہے، ادرا می مالک کے کا والیت کا مسلک ترک رفع نقل کیا ہے، ادرا می مالک کے کا والی مالک کے کا والی منسلہ کے ہاں مفتی ہول ترک رفع ہی کا ہے،

یہاں یہ واضح ہے کہ انتخار بعہ کے درمیان پر اختلات محص افضلیت اور عدم انفضلیت کا ہے درکہ جواز اور عرم جواز کا چنا بخہ دونوں طریقے فرلقین کے نزدیک بلاکرا بہت جائز ہیں، البتہ محد تثین میں سے الم اوزاعی، الم حمیدی اورا کم ابن حسنز بمید فع یدین کو واجب کہتے تھے، وذکوہ الحافظ فی فتح الباری ج۲ص۲، السی جب اسم سکلہ پر مناظروں کا باز ارگرم ہوا، طویل بخیں حلیوں اور فریقین کی طرف سے غلوا ور شدت اختیار کی گئی، تو بعض شافعیہ نے بھی ترکو فع بر فعی سے جو ہم نے بیان کی کہ من شافعیہ کے مذہب میں ترکو رفع مفسر صلاق ہونے خفی کے مذہب میں ترکو رفع مفسر صلاق ہونے خفی کی اس دفع مکروہ ہے،

جہاں تک روایات کا تعلق ہے حقیقت یہ ہے کہ آنجھزت صلی النّدعلیہ وسلم سے نغِ یرُنِ اور ترکیج دو نول ثابت ہیں،

حصزت شاه صاحب نے 'رفع الیدین' کے مسئلہ پرایک مسئقل رسالہ'' نیل العنر قدین فی رفع الیدین' کے نام سے لکھاہے، اس میں وہ سخر پر فرماتے ہیں کہ رفع پرین کی احادیث معنیٰ متواتر ہیں، جبکہ ترکب فع کی احادیث عملاً متواتر ہیں، لینی ترکب رفع پر تواتر ہالتعامل پایاجا تاہے، اس کی دلیل یہ کہ عالم اسلام کے دوبڑے مراکز یعنی ترتین طبیب اورکوفہ تقریبًا بلااستثناء ترک رفع برعامل رہے ہیں،

مرینهٔ طیبه کے ترک رفع پرتعال کی دلیل یہ ہے کہ علامہ ابن رمث و نے برایۃ المجہد میں لکھا ہے کہ امام مالک نے ترک رفع پرین کا مسلک تعالی اہل مرینہ کو دیکھ کرخ سیار کیا ہے اور اہل کو فہ کے تعالی کی دلیل یہ ہے کہ محد بن نصر مروزی شافعی مخریر فرماتے ہیں کہ ممااجمع مصر من الامصال علی ترک وفع المید بین ما اجمع علیہ اھل الکوفة و اور کوفہ کی علی حیثیت کا بیان مقدر میں آجکا ہے ، اس لئے جب عالم اسلام کے یہ دوعظیم مرکز ترک رفع پرکار بند تھے تو اس سے تو اس بالتعامل ثابت ہوگیا،

الم شافعیؒ نے اہل کہ کے تعامل کا اعتبار کیا ہے، اس بار سے ہیں حصزت شاہ صاحبؒ نے پنحیال ظاہر کیا ہے کہ ہمل حصرت عبداللہ بن الزبیرؒ کے عہدِخلافت سے شرقع ہوا، کیونکہ وہ رفع یڈین کے قائل تھے، اوران کی وجہ سے تمام اہل مکہ میں رفع پرین رواج باگیا،

جہان کک رفع برین کے ثبوت کا تعلق ہے حنفیہ اس کے مسئر نہیں، البتہ جو حصر ات یہ کہتر ہیں کہ ترک رفع احادیث سے ثابت نہیں دلائل کے ساتھ اس کی تر دید صرور کرتے ہیں، ۔۔۔۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حنفیہ یہ بات بھی مانتے ہیں کہ اسسناد کے لحاظ سے ان احادیث کی تعداد زیادہ ہے جن میں رفع یدین کی تصریح پائی جاتی ہے، جبکہ ان کے مقابلہ میں ترک رفع کی تصریح کرنے والی روایات عدد اً کم ہیں،

سیکن اس مقام پرحفزت شاہ صاحب "نیل الفرقدین" بیں فرماتے ہیں کہ تیہاں یہ بات نہیں بھولئ چاہئے کہ قائلین عرم رفع کا مسلک عدمی ہے، اوراس لحاظ سے وہ روایات بھی ان کی دلیل ہیں جوصفت صلاۃ کوبیان کرتی ہیں، لیکن رفع اور ترکب رفع سے ساکت ہیں، اس کو کہا گرد فع بدین ہوا ہوتا توصفت صلاۃ کوبیان کرتے وقت احادیث ان کے ذکر سے ساکت ہوتیں" گرحصزت شاہ صاحب کی اس تحقیق کولیا جائے توقائلین عدم رفع کی مؤید روایات کی تعداد احادیث رفع سے بھی زیادہ ہوجاتی ہے،

حنفیہ چونکہ رفع پرین کو ثابت مانتے ہیں، اس لئے وہ رفع پرین کی روایات پر کوئی جرح نہیں کرتے، لہٰزار فع پرین کے مستلہ پر ہماری آئندہ گفتگو کا منشار یہ ثابت کرنا نہیں کہ فع پڑنا ناجا ئزہے، یا احادیث سے ثابت نہیں، بلکہ ہمارا منشار محصٰ یہ ثابت کرنا ہے کہ ترک رفع بھی احادثہ

سے تابت ہی اور یہی طرافقرا جے اورافسنل ہے،

الما بخاری نے بجزء رفع الیدین میں یہ دعوی کیاہے کہ ترک رفع برکوئی حدیث مسنداً الما بخاری کے برکوئی حدیث مسنداً الما بخاری کا تسامح ہے، چنانچ بہت سے کبارمح تثین نے اُن کی تردید فرمانی ہے ، واقعہ یہ ہے کہ ترک رفع کے بھوت پرمتعدد میرح روایات موجود ہیں ، چنانچ بہاں سے بہلے ہم اہنی کو ذکر کرتے ہیں ،

حضرت عبرالدر مسعور کی روایت مری ہے جے اکثر اصحاب سن نے روایت

کیاہے: تعن علقمة قال قال عبد الله بن مسعودٌ الااستى بكم صلّى قال الله صلّى الله صلّى الله صلّى الله صلّى عليه وسلم فصلى فلم ميرفع بدن بيده الله في اوّل موة " يه حديث حنفيه كے مسلك برصرت مجى عليه وسلم فلم الله بيده الله في اوّل موة " يه حديث حنفيه كے مسلك برصرت مجى ادر صحح بھى، ليكن اس برمخالفين كى طرف سے متعدد اعتراضات كے گئے ہيں ؛

م روی می باب می عبدالترن المبارک کا قول نقل کیا ہے، "فن شبت المبارک کا قول نقل کیا ہے، "فن شبت حدیث من بوخت من بوخت من بوخت الزهری عن سالم عن اب ولمریشت حدیث النامی الذہ علیہ وسلم لمریر فع الافی اول مرّۃ "

> که انظرسنن النسانی رج ۱س ۱۶۱) باب نع البدین حذد المنکسین عندالرفع من الرکوع ۱۲ مرتب عفی عند که تعلیقات آثار السنن رص ۱۰۲) باب ترک دفع البدین فی غیرالانکتاح ۱۲ که رج اص ۱۵ ما باب ترک ذلک (ای الرفع للرکوع) ۱۲ مرتب عافاه الله ،

سويدبن نصرحة شنا تُعبد الله بن المبارك عن سفيان عن عاصم بن كليبعن عبدالرحمن بن الاسودعن علقمة عن عبد الله قال: الا اخبركم بصلوة رسول الله صلى الله عليه ويستمعة ال فقام فرفع يديه اوّل مرة شم لمريعين أنابت بمواكرعبرالله ابن المبادك كا قول بهلی روایت سے متعلق ہے، نذكہ دوسری سے، المذاان کے قول كو دوسرى رواتي بر جسپاں کرنادرست نہیں، یہی دجہ ہے کہ ام ترمذی نے بھی عبدانشربن المبارک کا یہ قول نعسل كرنے سے بعد ستقل سندسے" الااصلى بكھ" دالى روايت نقل كى ہے، اور آگے فرمايا ہے ، وفى البابعن البواءبن عازب، قال ابوعيسى: حديث ابن مسعور حديث حسن وبه يقول غيرواحدمن اهل العلم من اصحاب النبي لى الله عليه وسلمرو التابعين وهو قول سفيان وأهل الكوفة "اس معلوم بواكر حصزت ابن مسعود في ك حدیث خود اما تر بذی کی نظریس قابل استدلال ہے بلکہ جامع تر بذی کے عبداللہ بن سالم بھری والے نسخ میں رجو بیرجھنٹ وسندھ کے کتب خانہ میں موجودہے) عبدانٹرین المبارک کے قول يرباب خم موكيا ہے، اوراس كے بعدايك اورباب قائم كياكيا ہے: "باب من لميرفع ين الله الآفياة ل مرّة" اوراس ميس حفرت عبداللربن مسعورٌ كي الااصلى بكم والى حديث نقل كى كتى ہے، وهوالموافق لعادته في المساعل الخلافية بين الحجازيين والعلقيين بافرادالباب لكل منهم كاء الشيخ البنوري في معارف السنن، اس صمان اضح

له و ۲ س ۱۹۸۳) حدزت مولانا بنوری فورا مدّم قده کے قول کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کو انم تر مزی کی عادت یہ ہوکہ وہ ہر باہے بخت ایک و حدیثیں ذکر کرنے کے بعد و فی الباب عن فلان وفلان فراکراس باہے متعلقہ دوس احادیث کی طون اشارہ کرنے ہیں ان کاصنیع یہ ہوکہ ہر باب کے تخت مرن ایک مرتب ہی فوفی الباب کا عنوان لاتے ہیں، لیکن باب فع المیدین عندالر کرع کے بخت الم تر مذی نے دومرتب مع و فی الباب کا عنوان لاتے ہیں، لیکن باب فع المیدین عندالر کرع کے بخت الم تر مذی نے دومرتب مع و فی الباب کا عنوان لاتے ہیں، لیکن باب فع المیدین عندالر کرع کے بخت تام رفع یون والی ہو الباب کا حوالہ ہی اور ایس کے تخت تمام رفع یون والی ہو ایس کے بعد اور اس کے تخت تمام رفع یون ہے ، اور اس کے تخت حصرت برا بین عازب کی دوایت کا حوالہ ہو تو ترکب فع سے متعلق ہی، اس سے بہی بات بچھیں ہو ، اور اس کے تخت حصرت برا بین عازب کی دوایت کا حوالہ ہو تو ترکب فع سے متعلق ہی، اور بہا و فی الباب اس سے بہی بات بچھیں متعلق تھا، اور اس کے بعد دومرا باب بباب لم یرفع یریالا فی اقل مرق شخصا جس کے لئے و فی الباب اس سے متعلق تھا، اور اس کے بعد دومرا باب بباب لم یرفع یریالا فی اقل مرق شخصا جس کے لئے و فی الباب اس سے متعلق تھا، اور اس کے بعد دومرا باب بباب لم یرفع یریالا فی اقل مرق شخصا جس کے لئے و فی الباب اس سے متعلق تھا، اور اس کے بعد دومرا باب بباب لم یرفع یریالا فی اقل مرق شخصا جس کے لئے و فی الباب سے متعلق تھا، اور اس کے بعد دومرا باب بباب لم یرفع یریالا فی اقل مرق شخصا بھی کے تو فی الباب عن البرا بن مانیا گیا، واد شراعلم، مرتب تجاوز اللہ عن ذنبالم کی والحق ،

ہے کے عبداسٹرین المبارک کا مذکورہ قول دوسری روایت کے بارے میں نہیں ہے،

و دوسراا عرّ اصّ اس حدیث پریه کیا جا تا ہے کہ اس حدیث کا مرار عاصم بن کلیب پر ہی، اور یہ اُن کا تفرد ہے،

سفیان اوران سے روایت کرنے میں وکیع متفرد ہیں،

اس کاجواب یہ ہے کہ اگر سفیان اور وکیع جیسے ائتہ تحدیث کے تفردات کو بھی ردکیاجائے گئے تو دنیا میں کس کا تفرد قابل قبول ہوسکتا ہے ؟ نیزا کم ابوحنیفہ کے طویق میں مہ سفیان ہیں اور وکیع ، نیزسفیان سے روابیت کرنے میں وکیع کے متفرد ہونے کا توسوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لئے کہ اُن کے بہت سے متا بعات موجود ہیں ، چنا بخرنسائی میں عبدا نشرین المبارک اور اور ابوداؤد میں معاویہ ، خالد بن عمروا در ابوحذیفہ وغیرہ نے دکیع کی متابعت کی ہے ،

چوتھاا عتراص پرکیاگیاہے کہ عبدالرحمٰن بن الاسو دکا سماع علقمہ سے نہیں ہے،
اس کا جواب یہ ہے کہ عبدالرحمٰن بن الاسو دابراہیم نخعی کے معاصر ہیں، ادرا براہیم نخعی کا سماع علقمہ سے ثابت ہے، لہٰذا عبدالرحمٰن بن الاسو دبھی علقمہ کے معاصر ہوئے ، اورا ماشہ کے نز دیک حدیث کی صحت کے لئے نفس معاصرت کا فی ہے، لہٰذا یہ حدیث صحح علی شرط سلم ہے، علاوہ اذبی ام ابو حذیفہ نے یہ حدیث عبدالرحمٰن بن الاسود کے بجائے ابراہیم نخعی سے روایت کی ہے، ادرعلقمہ سے ان کا سماع مشبہ سے بالا ترہے،

چ بانجواں اعتراض ام بخاری نے "جزر دفع الیدین" میں کیا ہے اور وہ یہ کہ یہ حدیث معلول ہے ، اور معلول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت میں شم لم یعد "کی زیادتی عام بن

له جامع المسانيدرج اص ۵۵ س) الباب الخامس في الصلاة ، الفصل الثالث ١١ مرتب عفي عنه كه ج اص ۱۵ ما باب ترك ذلك داى الرفع للركوع) ١١ كه ج اص ١٠٩، باب من لم يذكرا لرفع عندالركوع ١٢ سے شاگر دوں میں سے صرف سفیان ٹورگ نقل کرتے ہیں دکمانی روایۃ النسائی ، اورعایم بن کلیب سے ایک دوسرے شاگردعبرانٹربن اورنس کی کتاب میں بیزیا دتی موجود نہیں،

اس کا ایک جواب تویہ ہے کہ اگریہ زیادتی تابت نہ ہوتب بھی حنفیہ کے لئے مصر نہیں ، کیؤکہ ان کا کہت لال اس کے بغیر بھی پورا ہوسکتا ہے ، نیکن حقیقت یہ ہو کہ یہ زیادتی تا بت ہے ، اس لئے کہ یہ سفیان توری کی زیادتی ہے اور سنیان عبد الشربن ادر لیں کے مقابلہ میں احفظ ہیں "ویا للعجب سفیان اذار ؤی لهم الجھی با آمین کان احفظ الناس شم اذار وی خراف الرفع صاد انسی الناس ؟

ک آخر میں ابو کمرین اسمی شا فعی شی نے بطوراعتراض یہ کہاہے کہ جس طرح حصارت ابن سعور ڈ کو تطبیق فی الرکوع سے نسخ کا علم نہ ہواتھا اسی طرح رفع پرین کے مسئلہ میں بھی وہ لاعلم دہے یا ان سے سعہ مرکز کہ

سهوہو گیا،

کین اس گستاخانه اعتراض کی نفوست اتنی ظاہرہ کہ جواب دینے کی صر ورت نہیں، اس کہ حضرت ابن مسعود یکی کی طوف عدم علم کی نبست نود معترض کے وقاد کو مجوزے کرتی ہے، حصرت عبداللہ بن مسعود ی کی طوف عدم علم کی نبست نود معترض کے وقاد کو مجوزے کرتی ہے، حصرت عبداللہ بن مسعود ی نام ہے ہوتے تھے اس علیہ وسلم کے بیچھے نازی ہے جبکہ حصرت ابن عمر بی بی کی صعت میں کھڑے ہوتے تھے، ہائوا معنوب کی طون عدم علم اور میں ہوگی نبیت تھی محض کے سوانچھ نہیں،

ہندائیج یہ ہے کر حفرت عبدالند بن مسعود کی حد بن برعا ندکے جانے والے تمام اعتراضا فلط بیں، یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کو بہت سے محد ثنین نے ضیحے یاحسن مسرار دیاہے، جن میں الم ما تریزی علامہ ابن حزم اورحا فظ ابن حجر وغیرہ بھی داخل ہیں، ہلذا اس حدیث کے قابل ہے۔ تابل ہے تدلال ہونے میں کوئی مشبہ نہیں،

حضرت براربن عازب المناقل من المراب عارب على دوسرى دليل حضرت براربن عازب كى روايت بعد التله صلى الله على من الذنب شه سلى الله على على من الذنب شه شه لا يعود على على من الذنب شه من الذنب شه لا يعود الله المنظر الله والأودج اص ١٠٩) باب من لم يذكر الرفع عندالركوع واخرج الطحادى فى شرح معانى الآثار دمنيا باب النكبر للركوع والتكبر للركوع والتكبر للركوع والتكبر للركوع والتكبر للركوع والتكبر للركوع والتكبر للمن من المركوع بل مع ذلك دفع ام لا ؟ وايصنا اخرج ابن إلى شبه فى مصنفه دولت المناس من كان يرفع يديد فى اقل تكبيرة منم لا يعود ١٢ مرتب عفى عنه

اس حدسیث کی مسند بریمی متعتر داعتر اصنات کے گئے ہیں ؛ اسے ایک یہ کہ اما ابوداؤر گئے اسے ضعیف قرار دیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں: "قال!بوداؤدٌ هٰن االحد بیث لیس بصحیح "

اس کا جواب بیہ کہ امام ابو داؤڈنے یہ صریت ہین طرق سے ذکر کی ہے جن
میں سے تعیرے طریق میں ایک راوی محسمترین عبدالرجن بن ابی لیلی ہیں جوضعیف ہیں،
امام ابو داؤڈ نے "هذا الحد بیٹ لیس بصحیح" کہ کر اسی طسریق کی تضعیف کی ہے،
جبک شروع کے دوطرق کی سندیر انہوں نے کوئی کلام بہسیں کیا بلکہ سکوت کیا ہے۔

٧\_\_\_ دو مرااعر اص به كياگيا م كه اس حديث ك آخريس شم لا يعود "كى زيادتى صرف شرك كالفرد مي زيادتى عرف شرك كالفرد مي المجدام ابورا و رفع مي رفى هذا الحديث هشيده وخالده وابن ادريس عن يزيده ولم ين كروا "شم لا يعود"

اس کاجواب یہ ہے کہ مشرکی اس زیادتی کی روایت میں متفرد نہیں، بلکہ ان سے بہت متابعات موجود ہیں، حضرت شاہ صاحبؓ نے "نیل الفرقدین فی رفع الیدین" میں فر مایاکہ ما فظ ماردینی "نے" الجو ہرالنق" میں نقل کیا ہے کہ کامل بن عدی" میں ہشیم ادرا سرائیل بن یونس نے بھی زیادتی ذکر کی ہے، نیز دارقطنی اقر مجم طرانی اوسط" میں حمزہ الزیات نے ستر یک کی متابعت کی ہے، اورخودسنین ابی داؤد میں بہی روایت" لا یعود"کی زیادتی کے ساتھ شرکی کے علا رہ سفیا کے طراق سے بھی مروی ہے، لہذا مشرکی کے قفرد کا اعتراض بے بنیاد ہے،

س بسرااع راص به کیاجا ما ہے کہ سفیان بن عبینہ کا قول ہی کہ یزید بن ابی زیاد جب تک کہ مرحہ میں سے اُس دفت تک حضرت برا ربن عازب کی بے روایت شم لا یعود "کی زیادتی کے بغیر روایت کے تھے، پھر جب وہ کوفہ آئے تو دہاں انصوں نے یہ جلم روایت کرنا شرق کردیا الم بہتی نے اس اصنا فہ کے بارے میں سفیان بن عیدنہ کا یہ مقولہ نقل کیا ہے "اظن ان اهل الکوفة لقنوہ فتلقن "گویا اہل کوفہ نے اس تلقین کے ذریعہ انصیں اس زیادتی کے روایت کرنے برجبور کر دیا تھا، اسی اعتراض کی طرف الم ابوداؤر شنے ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے "مدن شنا عبد النوهری مناسفیان عن بیزید نحوحد یث شریف کم یہ دول کے مدن المزهری مناسفیان عن بیزید نحوحد یث شریف کم یہ دول

"ثم لا يعود" قال سفيان قال لنا بالكوفة بعن تثم لا يعود"

حضرت شاہ صَاحبؒ نے نُیل العسَرقرین میں اس اعتراض کامفصل جواب دیاہے وہ فرملتے ہیں کہ سفیان بن عیبینہ کی طوف اس قول کی نسبت درست نہیں ہے، اول تواس سے کہ اما ہم ہم کی نسبت درست نہیں ہے، اول تواس سے کہ اما ہم ہم کے سفیان بن عیبینہ کا یہ قول محرب حین البر بھاری اور ابراہیم الرّادی کے واسط سے نقل کیا ہم اور یہ دونوں رادی انتہائی ضعیف ہیں، بر بھاری کے بار سے بیں حافظ ذہبی ہے نے برقانی کا قول قل کیا ہے کہ وہ کر آب ہے اور را دی سے بالے بین خود حافظ ذہبی ہے نے بران الاعترال میں لکھا ہم کہ وہ سفیان بن عیبینہ کی طوف ایسے اقوال منسوب کرتا تھا جو انھوں نے نہیں ہے، ہنوایہ روایت جنداں قابل اعتبار نہیں،

اس کے علاوہ تاریخی اعتبار سے بھی یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اگرسفیان بن عیدنہ سے اس قول کو درست مان لیاجا سے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یزیدب ابی زیاد بہلے مکہ مکرمہ میں مقیم سے اور بعدین کو فہ آئے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یزیدب ابی زیاد کی ولادت ہی کوفہ میں ہوئی سخمی، اور وہ سادی عمر کو فہ ہی ہے ہوئی افتان کو ایکے بیلے کا کوئی مطلب ہی نہیں، مزید یہ کہ یزید ابن ابی زیاد کی وفات کے وفات کے ساتھ میں ہوئی، اور سفیان کی ولادت سے اس میں گویا یزیدب ابی زیاد کی وفات کے وقت سفیان بن عیدنہ کی عمرانیت کی دفات کے وقت سفیان بن عیدنہ کی عمرانیت کی دفات کے وقت سفیان بن عیدنہ کی عمرانیت کی دفات کو تقریبات ایس سے بی کہ وہ محمرمہ سے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ باست سے مشروع ہے کہ وہ محمرمہ سے اللہ میں سے میں میں کوئی میں، اور ان کے بارے میں یہ باست طے مشروع ہے کہ وہ محمرمہ سے تاہمیں سے کہ سکو کہ کو ان کو تقریبات اکس سے اور اس سے بعد کوفہ میں بھی گوئی لیں، اور اس سے بعد کوفہ میں بھی ان کی طون اس مقولہ کی نسبت درست نہیں،

لیکن اس پریہ اعتراض ہوتا ہے کہ امام ابورداؤر ہی سفیان کے قول سے واقعن معلوم ہوتے ہیں، اس لئے کہ وہ سفیان کے طربق سے روابیت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، 'قال سفیان قال لئنانی الکوفة بعد سفیان کے طربق سے روابیت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، 'قال سفیان کا لنافی الکوفة بعد سفیم لا یعود '' رکساذ کونانی ماسبت) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفیان کا مقولہ ثابت ہے،

اس کا جواب یہ ہے کہ بہاں پراہ ابوداؤڈ نے جومقولہ نقل کیا ہے اس میں تلقین کی کوئی مراحت نہیں، بلکہ یہ مکن برکہ بیروں فرق و فرق کی ہواختصاراً لیعن آلا یعود "کی زیادتی کے بغیرا ورتفصیلا یعنی آلا یعود "کی زیادتی سے ساتھ، اورا پسا بکٹرت ہوتا ہے کہ ایک راوی کسی حدیث کو بعض اوقات مخضراً روایت کرتاہے اور بعض اوقات تفصیلاً، یہاں بھی میچے یہ ہے کہ یزید بن ابی زیاد اسے دونوں طرح روایت کرتے ہیں، جیسا کہ سنن دارقطنی ہیں عری بن ابت اس کو دونوں طح روایت کرتے ہیں، اور بیاس طرح ہوسکتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کسی چے کے موقع پریے دونوں حضرات اس طرح ہوسکتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کسی چے کے موقع پریے دونوں حضرات اکٹھے ہوگتے ہوں، وہاں سفیان بن عیبینہ نے یہ حد سیف یزید بن ابی زیاد سے بغیراس زیادتی کے سنی ہو الدی اصطرابًا ولا تلقنا دائم اور کھرد و بارہ کو فہ میں لا یعود "کی زیادتی کے ساتھ سئی ہو،"ولیس ڈلٹ اصطرابًا ولا تلقنا دائم اور کھرد و بارہ کو فہ میں لا یعود "کی زیادتی کے ساتھ سئی ہو،"ولیس ڈلٹ اصطرابًا ولا تلقنا دائم اور کھرد و بارہ کو قفصیل اخری "

حصرت ابن الم شبه نے موق قاروایت کیا ہے، عن النبی صلی ادشہ علیه وسلمر توفع الایک فی فی ابن ابی شبه نے موق قاروایت کیا ہے، عن النبی صلی ادشہ علیه وسلمر توفع الایک فی فی سبعة مواطن افتتاح الصلوة، واستقبال البیت والصفا والمروة والموقفین و الحجو "(لفظه للطبوانی) صاحب ہوایہ نے بھی اسی حدیث ہے ستدلال کیا ہے کہ ان سات مقامات میں تکبیر واست کا تو ذکر ہے لیکن رکوع اور رفع من الرکوع کا کوئی ذکر نہیں ، حفر شاہ صاحب نے نئیل اعتراض کے گئے ہیں، پہلا اعتراض اس بریہ کیا جاتا ہے کہ یہ الحصم من المقسم سے موت جار عن المقسم سے موت ہیں، اور یہ حدیث ان میں سے نہیں ہے، اور محتر نمین نے فرمایا ہے کہ بھم نے مقسم سے موت جار عدائیں شنی ہیں، اور یہ حدیث ان میں سے نہیں ہے، اور محتر نمین نے فرمایا ہے کہ بھم نے مقسم سے موت جار عدائیں شنی ہیں، اور یہ حدیث ان میں سے نہیں ہے، حدیث من اور یہ حدیث ان میں سے نہیں ہے،

عافظ زیلی اور لعب در کے حنفی محدثین نے اس کے جواب میں یہ تا ہت کیاہے کہ حکم نے مقسم سے ان چارا حادیث کے علاوہ دوسری احادیث بھی سنی ہیں ، اور محد تنین کا یہ مقولہ استقرائی ہے، چنا بخیرا مام حسر کے ایسی احادیث کی تعداد با بخ بتلائی ہے، جبکہ امام ترندی نے

له رج اص۱۱، طبع لمطبع الفارو تی دہلی) باب ذکرانتکبیر رفع الیدین عندالافتتاح دالرکوع والرفع منسه واختلافات **ا**لروایات ۱۲ مرتب

سك مجمع الزوائد دج ٢ص ١٠٣) باب رفع اليدين في الصلوة ١٢

س مصنف ابن ابی شیبه جلرادّ ان مس ۲۳۱ و ۲۳۷ من کان یرفع پدیه فی اوّل تکبیرهٔ تمثم لا یعود ۱۳

مله وفى رواية لاترفع الايدى الافى سبعة مواطن حين يضتّح الصلاة وحين يدخل لمسجدا لحوام الخ رواه الطراني في الكبير وكذا في أخ من ١٠٣ و١٠٣ وكذا في رم اية مصنف بن ابي شيبه ١٢ مرتب عفى عنه

ابنی جامع بین متعدد ایسی احادیث نقل کی بین جوان پایخوں کے علادہ بین، اور حافظ زملی ی نصب الرایہ رج اص ۱۹۰ دما بعد به) بین کچھ دوسری احادیث بھی شمار کرائی بین، اس سے معلوم براک محتم کا مقدم سے سماع صرف ابنی روایات بین منحصر نہیں، بلزامحض اس ستقرار کی بنار پراس حدیث کورد نہیں کیا جاسکتا،

پھڑس پر دوسرااعتراص یہ کیاجا تاہے کہ یہ رفعاً دوقفاً مضطرب ہی،
اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصطراب نہیں، بلکہ حدیث دونوں طرح مردی ہے، اورایسا بکتر
ہوتا ہے کہ ایک صحابی بعض اوقات کسی حدیث کوآن مخصرت صلی انڈ علیہ دہم کی طرف منسوب کردیتا
ہے اور بعض اوقات نہیں کرتا، اور طران نے مرفوع حدیث الم نسائی کے طریق سے روایت کی
ہے، اوران کے بالے میں یہ بات معروف ہے کہ "ان ملا یوری ساقطاً ولا عن ساقطِ"
للذا یہ حدیث قابل ہے،

صنرت عبارس زبیری روایت اطاط ابن مجرشنے "الدرایة فی تخریج امادیث المایة" مصرت عبارس زبیری روایت المیں صنرت عبادین زبیر کی مرفوع ردایت نقل

کی ہے: "ان رسول الله صلّی الله علیه وسلّم کان اذاافتت الصلوّة رفع ید یه فی اوّل الصلوّة ثم لحریر فعها فی شع حتی یف ع مافظ ابن جر آنے اس مریث کونقل کرنے کے بعد لکھاہے کہ "لینظر فی اسمادہ "حضرت شاہ صاحبؓ فرماتے ہیں کہ ہیں نے حافظ کے اس حکم کی تعمیل کی تو بتی جیلا کہ اس کے تمام رجال ثقہ ہیں، البتہ عباد بن زبیر تابعی ہیں، البذا یہ حدیث مرسل ہونے کی مرسل ہونے کی بناریراس حدیث برکوئی اعراض نہیں کیا جاسکتا،

سك اخرج المهيقي في الخلافيات كما في نصب الرابه رج اص ٢٠٠٨) و في نسخة لمطبع العلوى، ص ١١٠) ١٢ كه رج اص ١٨١) كما الصلاة باب الامر بالسكون في الصلاة والنبي عن الاشارة بالبير و فهما عندال الم ١٣٠٠

نے تلخیص الجیری الم بخاری کا یہ قول نقل کیا ہے: من احتج بحد پی جابر بن سمرہ علی منع الرفع عن المركوع فلیس لئه حظ من العلم " اس لئے کہ یہ مریث رفع الدین عنوال الم سے متعلق ہے ہذکہ عندالرکوع ہے ، جنا بخصے متعلم ہی میں اس روایت کا دوسراطری عبیرالٹرائی بطیم سعلی ہے مردی ہے ، جس میں یہ تصریح ہے کہ یہ مدیث رفع الدین عنوال الم سے متعلق ہے ، "عن عبد الله بن القبطیه عن جابر بن سمرہ قال کتا اذا صلّبانا مع حسول ایدہ علی الله علی کم ورحمة الله ، السّلام علی کم ورحمة فوالشار ب معلی علی الله الما الما الما الما کہ علی کم ورحمة الله ، السّلام علی عمروں باید یکم کا نها الدا الما الما سمس انها یکفی احدی کھران یہ عدی فخل الله علی احدی کورفع الدین من علی یہ بنه و شمال ہ "اس مراحت کے بعر حضرت جابر بن سمرہ کی مدیث کورفع الدین عن الرکوع کی ما لوت برمحول نہیں کیا جاسکتا ،

حافظ زملی ی نے "نصب الرایہ" میں ام بخاری کے اس اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور فرمایا ہے کہ ابن القبطیہ کا طریق رفع الیدین عندال لام سے متعلق ہے اور ما بق طرق ہم ہم کے دفع پرین سے، اور اس کی دسیل یہ ہے کہ جن طرق میں دفع الیدین عندال لام کی تصریح نہیں ہے ان میں "اسکنوافی العملاة "کا جملہ مروی ہے، جبکہ ابن القبطیہ کے طریق میں یہ جملہ موجود نہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم نمازے کسی در میانی رفع پرین سے متعلق ہے، رفع پرین عندال سلام سے نہیں، کیونکہ سلام کے وقت جو عمل کیا جائے وہ خرق جمن العملاة کاعل ہے، اس کو فی العملاء کی میں العملاء کاعل ہے، اس کو فی العملاء کی العملاء کی العملاء کی العملاء کاعل ہے، اس کو فی العملاء کی کوشکر کی العملاء کی کوشکر کوشکر کی کوشکر کی کوشکر کوشکر کوشکر کوشکر ک

لیکن انصاف کی بات یہ ہوکہ اس حدیث سے حنفیہ کا ہمستدلال مشتبہ اور کمزورہ ،کیونکہ ابن القبطیہ کی روایت میں سلام کے وقت کی جوتصریح موجودہ اس کی موجود گی میں طاہراور بقبالہ یہی ہے کہ حضرت جابر کی یہ حدیث رفع عندالسلام ہی سے متعلق ہے، اور دونوں حدیثوں کو الگ الگ قرار دینا جب کہ دونوں کا راوی بھی ایک ہے اور متن بھی قریب جے بعد سے خالی ہیں ، حقیقت یہی ہے کہ حدیث ایک ہے ہا دور نع عندالسلام سے متعلق ہے ، اور دفع عندالسلام سے متعلق ہے ، اور دفع عندالسلام سے متعلق ہے ، ابن القبطیہ کا طریق مفعتل ہے ، اور دو مراطراتی مختصر و بھی ایک ہی اور دو مراطراتی بر ہی

ل رج اص ٢٢١) باب صفة المسلوة ، فصل فيما عارض ذلك واى رفع اليرين عنوالركوع ) ١٢ ك رج اص ١٨١) باب الامرباكون في الصلوة والهني عن الاشارة بالبير و رفعها عنوالسلام ١٠

محول کرنا چاہتے، شاید بہی دجہہے کہ حصزت شاہ صاحب تورّاللهٔ مرقدۂ نے اس حدیث کو حنفیہ کے دلائل میں ذکر نہیں کیا،

له شرح معانى الآثار؛ طبح المكتبة الرحمية (ج اص ۱۱) باب التكيرللركوع والتكبيرلسجود والرفع من الركوع بل مع أكل رفع ام لا، وانظر مصنف ابن إلى شبة رج اص ٢٦٠) من كان يرفع يدبه فى اول تكبيرة مثم لا يعود ١٢ مرتبع في عند و السنكير المركوع والتكبير المركوع والتكبير المركوع والتكبير المركوع والتكبير المركوع من الركوع بل مع ذلك رفع ام لا، اما طحادي حصر على شرك اس الركو كان و و كركون كركون كرون كركون النبي على الشرك من الرفع بعده الأوقة رشبت عنده في الرفع في مربع على اذاصح ففيه اكثر المجتة لقول من لا يرى الرفع ١٢ مرتب عافاه الله على شرح معانى الآثار رج اص ١١١) باب التكبير للركوع الخ وانظ المصنف لا بن ابى شبة رج اص ٢٣٦) مكن المرفع يربه في اقرال كمبيرة ثم لا يعود و المصنف لعبدالرزاق رج ٢ ص ١١ ) باب تكبيرة الافت تناح ورفع البيدين رقم الموسية من المرتب عفي عنه

کله طحادی دج ۱ ص ۱۱۰) باب التکبیرالمرکوع والتکبیرالبح دالخ وانظرالمصنف لاّبن ابی شیبت (ج ا ص ۲۳۰) من کان پرفع پریه نی اوّلِ مرّة سمٌ لا بیود ۱۲

اس پیمن صنرات پراعتران کرتے ہیں کہ ابو برب عیاش آخر غرمی ختلط ہوگئے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ ابو بچرین عیائش سخاری کے رواۃ یہ سے ہیں اور آخر غربی بیشہ مختلط ہوگئے تھے کین پر حدیث آخرغرکی نہیں کیونکہ اس کوان سے روان تا کرنے والے احدین پونس کی بنہوں نے ان سے

اختلاط سے پہلے کی روایتیں لی ہیں۔

ایک اعتران اس پر بر بھی کیا جاتا ہے کہ اگر حیر مجائید حضر، ترا بن عریز کاعمل ترک فع انتال كرتة ہيں دين طاوّس نے مجا برج كے نلا ف حضرت ابن عمر خ كاعمل دفع السيدن عندالكوع وعن لا الرفع من ہ بھی **دوایت کی**ا ہے ہوان کی روایت مرفوعہ کے مطابق ہے ،<sup>دیک</sup>ن اس کے ہوا۔ بیں ا مام طحا دیؓ نے دونوں میں پرتطبیق دی ہے کہ حضرت ابن عمرین نشروع میں اپنی روابیت مرفوعه کے مطابق عمل کرتے ہوں گے بیکن بعد میں حب انہیں اضلیت رفع یدین کے نسخ کا علم ہوا ہوگا توان وں نے رفع یدین حیوار دیا ہوگا۔ اس کے علادہ ہم شروع میں یہ کہ چکے ہیں کہ رفع ا در تركب رفع د ونوں تا بت اور مبائز ہيں ۔ ٺھ ٺ ا اگر مضرت ابن عربط نے کہی ايے طريقيہ پر ا درکہی دوسرے طریق رع ل کیا ہوتو کھے بعید 🐑 ۔

خلاصه يركه مفرت عمرض معضرى على اورمضرت عبدالنُّدن مستولة ببيع فقها رصحابري بلاشبه اً فقه الصحابر ہمیں ترک رفع پر عامل رہے ہیں جسحائبر کرام کے علاوہ بے شمار تا تعین کے أ المحلى حنفيه كى تاكير ملى مي جو مختلف كتب مدسيت مي ويجه ما سكت أب -

### قائلين فعيدين كے دلائل

ا قالین رفع یدین کاسب سے بڑاا شدلال حضرت ابن عمر شکی مديث باب سے بے ۔ قال : رأبیت دسول الله صلى الله

حضرت عب التدين عُركي سديث

له طعاوی (ج ۱ ص ۱۱۰) باب التکبیرللکوع والتکبیرالسجود انخ ومصنف عبدالن اق (ج۴) باب تكبير الافتتاح ودفع اليدس ، رقع المحديث عصري. ١١ مرتبعنى عنه

كمة قال النيموى الصعابة رضى الله عنهم ومن بعدهم مختلفون فى هذا الباب و اما الخلفاء الادبعة فلم يثيت عنهم دفع الأئيرى فى غير تكبيرت الاحسام وانتهاعلم بالعواب. وراجع للتفصيل أ تارالسنن رص ١٠٤ إلى ص ١١١) باب تماك دفع البيرين في غير الافتتاح - ١٢ مرتب عفى عنه

عليه وسلم اذاا فتتح الصلوكا يرفع يديه حتى يبحاذى منكبييه واذاركع و واذا دفع رأسيه من التكوع " داللفظ للتركيم ذى)

جہاں تک اس حدیث کے نبوت کا تعلق ہے ہم اس کے منکرنہ ہیں بلکہ بلاشہ یہ صدیث اصح مافی الباب اور اس کی سندسلسلۃ الذہب ہے سکین اس کے باوجودا فضلیت کے قول کے لئے حنفیہ نے اس حدیث کواس لئے ترجیح نہیں دی کہ رفع بدین کے مسئلہ یں حضرت ابن عرش کی روایا اتنی متعادین ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا مشکل ہے جس کی تفصیل درج ذیل ہے ہیرو آت حصط لیقوں سے مروی ہے :

له وأخه جه البخارى في صحيحه (ج اص ١٠١) باب دفع السي ين إذاكتر وإذا ركع واذا دفع ، ومسلم فى كتابه (ج اص ١٩٨) باب استحباب دفع البدين حذو المنكبين مع تكبيرة الاحرام والكوع وفى الفح من الكوع الخ، والنسائى فى سننه (ج اص ١٩٨) باب دفع السيدين للم كوع حدن والمنكبين ، والجواؤد فى سننه (ج اص ١٩٠٤) باب دفع السيدين ، وابن ماجه فى سننه باب دفع السيدين اذا ركع واذا رفع لأسه من الممكوع ، وعبد المنه الفي الفي مصتفه (ميهم) باب تكبيرة الافتتاح و رفع السيدين رقع الحديث عاص ١٩٠٤ وأخرون ١١مق عبا وذا يقمعن ذنبه المجلى والخفى ١١

له شرح معانی الآثار (ج اص ۱۱۰) باب التکبیریلرکوع و التکبیریلسعود والقع من الرکوع صل مع ذلاہ و فع أم لا ؟ ۱۲ متب

که (۱۳۱۵) کنافی معادف السنن (۲۶ ص ۷۲ ع) ۱۱ میب

كااعاده نهبي وشريماتے تھے كيه

٢\_ امام مالك في معطاً " من مضرت ابن عرض ايك مرفوع مديث نقل كى بي ات دسول الله مسل الله عليه وسلم كان اذا فت المسلوة دفع يد يه حد ومنكبيه و إذا دفع دأسه من الركوع دفعهم كان اذا فت البيئًا أن " اس من مرف دوم تربر دفع مدين مذكور ب ايك يمير تحريب كے وقت دومرب دفع من الركوع كے وقت ، دكوع ميں جاتے وقت دفع بدين كا ذكر نهر بي .

٣\_ صحاح تعیقه میں مضرت ابن عمر خ کی حدیث اس طرح آئی ہے کہ اس میں تکبیر تخربیہ ، رکع اور رفع من الرکوع تبینو ممواقع پر رفع یدین کا ذکریے ۔

۴\_\_\_ صبح بخاری میں مضرت ابن عرض کا کیک روایت اس طرح مروی کہ اس میں جا رجگہ رفع میں الرکوع کے وقت رفع میں الرکوع کے وقت اور جھے " دا ذا قیام میں الرکوع تیں " بعنی قعدہ اولی سے اعظمے وقت ۔ اور جو تھے " دا ذا قیام میں الرکوع تیں " بعنی قعدہ اولی سے اعظمے وقت ۔ ۵\_\_\_ امام بخاری نے جزر رفع الیک میں ایک مدیث حضرت ابن عرض سے اس طرح روایت کی ہے کہ اس میں سجدہ میں جاتے وقت بھی رفع بدین کا ذکر ہے تھ

له اخرجه البيعتى فى الخلافيات عن عبد الله بن عون الخراز تنام الله عن النهرى عن سالم عن ابن على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ين على إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ين على إذا افتح المسلحة تنم لا يعود "كذا فى نصب الرابيه رج اص ١٦٠ طبع المطبع المطبع المطبع العلوى هذى) تحت عنوان " احاديث اصحابنا". مرتب عفى عنه

تله مؤطّاً إمام مالك حص إفتتاح الصلوّة ، ميرمؤطاً امام الك بي مي صفحه ٢١ برعبد الله بن عرف كالمام الك بي مي صفحه ٢١ برعبد الله بن عرف كاعمل مي اسى روايت كم مطابق مروى ب ١٥ مرتب عفى عنه

که تمام کے والے پیچیے ذکر کئے جامیے ہیں ۱۱ مرتب عفی عنہ کا ہ (ج ۱۰۰۱) باب دفع الیدی اذا قام من آلی ہے ۔ هه کما حکالا البنوری تی معارف السنن (ج۲ ص ۷۶) ۱۲

ته وكذا في المعجد الأوسط للط برانى عن ابن عثن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرضع مدن التكبير للتركوع وعن رالتكبير حين بعوى ساجدًّا، رقال العديثي أواه الطبراني في الاوسط وهو في الصحيح خلا التكبير للسحود واسناد يهي برمصه الن واعد ومنبع الفوائل (٢٢ ص ١٠٢) باب دفع المدين في الصلفة ١٠ رشيرا شرف عفا الله عنه .

اس طرح پانچ مواقع پردفع یدین تابت ہوتا ہے (۱) یحبیرا قتتاح (۲) رکوع ، (۳) رفع من الرکوع (۲) و اذاقام من الرکعتین (۵) وحدین چھوی ساجداً ۔ ۲ \_ امام طحاویؒ نے مشکل الآ تازمیں حضرت ابن عرب کی صدیث مرفوع اس طرح دوایت کی ہے کہ اس میں "عندی کل خفض ویرہ حور کوع وسجوج و قیام وقعود و بین المبحد آئین کی میں کا ذکر موبود ہے ۔ رفع یدین کا ذکر موبود ہے ۔

وه صرف تكبيرا فتتاح كے وقت باقى ره گيا . والسُّراع لم اس پِعِف شوافع براعتراض كرتے ہي كہ امام بيہ قي شے اپني سنن ميں صفرت ابن عرضے ايک روايت اس طرح نقل كى ہے "عن ابن عثن أن دسول الله عليه وسلم كان إذا افت تح المصلوّة رفع بيد بيده وإذا دكع وإذا دفع رأسيه من الراكوع وكان لايفعسل ذلك فى السجود ، فعا ذالت تلك صلّوته حتى لقى الله تعالىٰ يه اس سِمعلوم ہوتا ہ

له كمانقله الحافظ فى الفتح (ج٢ ص ١٠٥) كذا فى معارف السنن (ج٢ ص ١٨٥) الله ذكر حا النبيوى فى أثار السنن (ص ١٠١ و ١٠١) باب ما استدال به على ان وفع الدين فى الكوع واظب عليه النبيه لى انده عليه وسلم ما دام حديًّا ، نقدًّ عن المسنن الكبرى للبيعتى وهو حديث ضعيف بل موضوع ١٠٠ مرتب عفى عنه

كه نبى كريم صلى الشه عليه وسلم كاآخرى عمل تين مرتبه رفع يدين تحها ، اوريبي طريقه تحجيطي تهام طريقول كے لئے ناتنج تھا ۔

اس كابواب يرب كه" فماذالت تلك صلوته "كن زياد تى انتهاكي ضعيف بكي وال ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں عصمہ بن محمدالا نصاری اور عبدالر علن بن قریش را وی انتہا کی ضعیف ا درمتهم بالوضع ہیں ، لہزا اس ر وابیت کا کوئی اعتبار نہیں ، ا ورہو یمی کیسے سکتا ہے حب کہ حضرت ابن عرف سے یہ ٹابت ہے کہ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات کے بعد یکیہ ا فتتاح کے وقت رفع بدین کیا بعبرین نہیں کی اگر پرطریقے منسوخ ہوتاتو اسخفرے سلی التّعلیہ وسلّم کے وصال کے بعدائی الیہا نہ کرتے ۔ اس انٹر سر الو بجر بن عیاش کے ضعف کا اعتراض کیا جاتاہے

سكن اس كابواب يجيد ياجا جي ـ

ث فعیدانے مسلک کے اثبات پر اور مجی بہت می روایات بیش کرتے ہی جن میں مالک بن الحوير شن مضرت الوحميد ساعدي اور مضرت وائل بن تجريز وغيره كى روايات بطور ناص قابلِ ذكرايي لسيكن بهي ان سے بحث كرنے اور ان كاجواب دينے كى صابحت نہيں كيونكر ہم نبوت بنع يدين كا ا نکارنہیں کرتے ، البتہ ہمنے ترک رفع پدین کی روایات کوبہت سی وجوہ کی بٹ پرترجیج دی ہے۔ ترك فعيد كا في من المران المر مِنْهِ قَى نِتِينَى " حَس كا تقاضا يہ ہے كہ نماز ميں حركت كم سے كم ہو ،لہذا بن احاديث ميں

له كمامرّ عن مجاهد باعالة شرح معانى الآثار (ج اصك) باب التكبير للركوع والتكبيريلسجود والرفع منالتكوع حلمع ذلك دفع أثم لاءوانظس المصنف لابن الى شيبة (ج اص ٢٣٤) من كاني فع يديه في اول مزة شم لا بعود ، مرتبي في له انظر معيج البخارى (ج اص ١٠٢) باب رفع اليدين إذاك برواذِ اركع واذا رضع ۱۲ مرتب عفی عند ۔

ته طحاوی رج ۱۰۹ ماب التكبيرللتكوع والتكبيريلسجود والرفع من الركوع هل مع ذلك رفع ام لا . ١٢ مرتب عفى عنه ـ

سنن الي دا و درج ١٠٥ ماب دفع اليدين ١١ مد

حرکتیں کم ہوں گی وہ اس آیت کے زیادہ مطابق ہوں گی ۔

ف عضرت ابن مسعودة كى روايت ميں كوئى اختلاف يا اضطراب ميں نه ان كاعمل اس كے خلا منقول ہے بلكہ ان سے صرف ترک رفع ہى ثابت ہے جبكہ مضرت ابن عرض كى روايتوں أيں اختلاف بھى ہے اور خود ان سے ترک رفع بھى ثابت ہے ۔ ہے اور خود ان سے ترک رفع بھى ثابت ہے ۔

ہے اور ودان سے در کے تعارض کے وقت صحابہ کرائم کے تعامل کوٹری اہمیت ماصل ہوتی ہے،
حب ہم اس پہلوسے دیجھتے ہی تو حضرت عمرہ بحضرت علی اور سفرت ابن مسعود کاعمل ترک فع
یاتے ہیں حبیباکہ ان حضرات کے آٹاریجھے ذکر کئے جاچکے ہی اور یہ تینوں حضرات صحابۂ کرائم کے
علوم کا خلاصہ ہیں ۔ ان کے مقابلہ میں جن سے رفع منقول ہے وہ زیادہ ترکسن صحابہ ہی جیسے ضرت
ابن عمرہ اور حضرت ابن ذہرہ ہے۔

ابل مدینه اورابل کو فه کا تعامل ترک رفع را بے جبکه دوسرے شہروں بس رافعین اور

تاركين دونول موجود تھے ۔

ہ نمازی تاریخ پرغود کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ اس کے افعال حرکت سے سحون کی طرف منتقل ہوئے ہیں ، یہ امریجی ترک دفع کی ترجیح کومقتضی ہے کما بیّناً فی ماسبق ۔

و صحیح مشامی مضرت جابر بن سمرة کی روایت و قال خرج علینا مرسول الله ملی الله علیه وسلم فقال مالی اداکم دافعی این کیم کانه افخذ ناجیل شمس اسکنوا فی الصلون » اگر بچر فع الیدین عندالسلام سے متعلق ہے دکا مرسی کی سین معیسر بھی اسکنوا فی الصلون » کے جملہ سے متعلوم ہوتا ہے کہ آپ ملی الله علیه وسلم نے رفع الیدین کو سکون فی الصلوة کی ترغیب دی ، لهذا اس مدیث سے تفید کا اسلال فی الصلوة کی ترغیب دی ، لهذا اس مدیث سے تفید کا اسلال المربی تام نرمولیکن ایک درجیس ان کے مسلک کی تائید ضرور موجاتی ہے ۔

کی تحضرت ابن مسعور کی روایت کے تمام رُواہ فقیہ ہی اور خوداین مسعور کی روایت کے تمام رُواہ فقیہ ہی اور خوداین مسعور کی روایت کے تمام رُواہ فقیہ ہی اور خوداین مسعور کی روایت کے مقابلہ میں تمام را ویوں کے مقابلہ میں راج ہوتی ہے ۔ راج ہوتی ہے ۔

له (جاص ۱۸۱) باب الامر بالسكون فى الصلوة الخ ١١ مر

مناظرة الامم الاعظم والاوزاعي اسسدين اسمناظره كاذكرمناسب محكاجوامام اعظم الوحنيف اورامام اوذاعي كے درميان بيش آيا - سوايركم ايك مرتبرمكم كرمه كے دارالحناطين ميں فقيراتنت امام اعظم الوصنيفة ورامام اوزاعى جع بوكة اوروبال رفع يدين كامستله زير بحث آكيا توامام اوزاعي شف امام ابوصنيفه صعفرما يا" صابالكم ( وفى دوايةٍ مابالكم ياأهل العماق ؛) لا تفعون ايدنيم في الصلخة عند المكوع وعند المضع منيه ؟" المام صاحب في المُجل انه لم يصع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شي رأى لم يصح سالمًا عن المعارض) اس يرامام اوزاعي فرما ياكيف لايعع ؟ وقد حدَّث في النهري عن سالم عن أئبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنه كان يرفع يديه اذاا فتت الصلوة وعن دالكوع وعن دالرفع منه " اس يرامام اعظم في في ال عدّ شناحمادعن اللهيمعن علقمة عن ابن مستور" أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لايرضع بديه الاعندا فتتاح المصلحة ولابعو دلشئ من ذلك؟ يض كرامام اوزاعي في اعتراض كيا" احدة ثلك عن النهمرى عن سالم عن البيه و تقول حدة شنى حمادعن ابل هيم و امام اوزاعي كاعتراض كانشاء يرتهاكمري سند عالی ہے کیونکہ اس کی سندمیں صحابی تک صرف دو واسطے میں زہری اور سالم جبکہ آپ کی سندمیں صحابی تکتین واسطے ہیں حاد ، ابراہیم ، علقہ ، لہنداعلوّاسسنادی بنار پرسیری روابیت راجے ہج۔ اس يدامام الوطنيفرة في اب ويا " كان حمادافقه من النصرى وكان ابله عيدافقه من سالم وعلقمة ليس بدون ابن عمر فى الفقه وان كانت لابن عم صحية و له نضل وعبدالله هوعبدالله "اس يرامام اوزاعي خاموش بوكة ـ امام يفي اور يشخ ابن بهام اس مناظره كونقل كرنے كے بعد تكھتے ہي " إن أباحنيفة ديجے دوايت ہ بفق ہ

له ذكرهاالامام السخسى فى كتابه المسوط (ج اص ١١) وابن الهدام فى الفتح (اى فتح القدير، ج اص ٢١٩) و الحدار فى في جامع المساني و (ج اص ٣٥٢ و ٣٥٣) و الموفق المكتى في " المناقب" من طريق سليمان الشاذكوني عن سفيان بن عيينة (كذأ فى معارف السنن ج ٢ ص ٣٩٩) مرتبع فى عند

الترواةكمارتبح الأوناعى بعلوّالاسناد وهو المذهب المنصور عن منالأتّ الترجيح بفقه الترواة لا بعلوّالاسناد ؟

يهان دو باتين قابل نظرين ، ايك بيكرا سام الإحنيفة في في على علقه ابن عرش فقر مين كم نهي الرجي حفرت ابن عرف كوصحابيت كى ففيلت حاصل به . اس كى تا تيداس بات سيه تى كم الونعيم في " حلية الا وليار" مي قالوس بن الوظبيان سے نقل كيا به كرمين في البي والدست بوجها" لأى شى كنت تأتى علقمة و تدع اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ؟ تو ابوظبيان في واب مين فرمايا" دأ يت اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يسائلون علقمة و نيستفتون ه " اس سے علقم كى فقاب كا ندازه لكا ياجاسكتا ہے .

دوسری بات پرکہ امام الوحنیفی نے علق اسسناد کے مقابلہ میں راویوں کے افقہ ہونے کو ترجیح دی ۔ ترجیح کاچرلقہ ٹبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کے ارشاد " ورژب حاصل فقد إلی من ہو افقہ مندہ "سے ماخوذ ہے جس سے علوم ہواکہ راوی میں فقاہت کی صفت 'ایک طلوب اور قابلِ ترجیح صفت ہے ۔

معيد" الترجيج بفقه الرصاة لا معلق الاسناد" يرصرف امام الومنيفر" بكااصول نهين بلكه دوسرے مختفین بھی التے سلیم کرتے ہیں جنانچہ امام حاکم شخبانی کتاب " معرفة علوم الحدیث رص ۱۱۱) میں اپنی سند کے ساتھ علی بن فشر م کا پرقول نقل کیاہے " قال لنا و کمیع أی الاسناد المحت الدین الدین منصورین المحت الدین منصورین المحت الدین منصورین منصورین

له اوربه کوئی مستبعد نہیں اس لئے کہ بیمکن ہے کہ کوئی غیرصحابی فقی مہارت بیرکسی صحابی کے برابر یا اس سے ہمی بڑھ کر ہوص کی دلیل نبی کریم سلی الشہ علیہ وسلم کا برار شاد ہے" فرق ہدا حل فقد غدیر فقیدہ ورش ہما حاصل فقد غدیر فقیدہ ورش ہما صل فقدہ إلى من هوا فقہ مندہ " فی حد دیث ابن مسعودی فی مستکوی المصا جیج (مقال الفصل الثنانی من کمت اب العملم ) ۱۲ مرتب عافاہ النشر .

که ص ۹۸ ج ۲ ترجمة ع<u>۱۲</u>۱ - ۱۲

له وذكرٌ المحافظ فى تحدن ب التحدّ بيب التحدّ بيب رص ٢٠٨ ج > ) ولفظه قبال قابوس بن الباظبيان عن البيه : اوركتُ ناسًا من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يينًالون علقمة ويستفتون نه ١٠

اباهيدين علقمة عن عبدالله على بن فرماته بي كم من فرماته بي كمين فرواب ديا "الاعش عن ابى وائل " تووكيع في فرمايا " يا شبحان الله ! الاعمش شيخ وابو وائل شيخ، و سفيان فقيه و صنعور فقيه و ابل هيد وعلقمة فقيه ، وحديث بتداوله الفقهاء خيرص حديث بيدا وله الشيوخ "اس معلوم بواكه عام محدّ بين ك زديك بهي مديث مسلسل بالفقها رعلو اسنادكه مقابه بي دائل مي در في خاال خرا ما أددنا ايراد لا في هذا الميث والله شبحانه و تعالى اعلم وعلمه اسم واحكم .

باب ماحاء في التسبيح في الركوع والسجود

"و ذلا ادنای اس پراتفاق ہے کہ تسبیجات کے لئے کوئی عددو ہو با متعین نہیں البتہ کم از کم بین کومستحب کہا گیا ہے اور مدیث میں بین کی مقدار کو " اونی " قرار دینے کا مطلب بہی ہے کہ بیرادنی مقدار مستحب ہے نہ کہ اونی مقدار واجب ۔

"وما أنّی علی أیة دحمة الاوقف وسأل آن سخفیه و مالکیه کے نزدیک قرارت کے دوران اس قسم کی دُعارکرنا نوا فل کے ساتھ مخصوص ہے ، جبکہ شا نعیہ اور حنا بلہ اسے نوا فل و فرائف دونوں میں عام مانتے ہیں ، ان کا استدلائی حدیث باب ہی سے ہے کہ اس میں نوا فلائے فرائف کی کوئی تفصیل نہیں کی گئی ۔

تعنید کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ امام سیام نے بھی یہ دوایت بخرت کی ہے 'اس سے معلوم ہو تاہے کہ روایت بخرت کی ہے 'اس سے معلوم ہو تاہے کہ روایت باب کا واقعہ صلوۃ اللیل سے متعلق ہے لہٰ ذاشوا فع وحنا بارکا اس سے استدلال کرنا درست نہیں ۔ والٹراعملم سے استدلال کرنا درست نہیں ۔ والٹراعملم

له صعبح مسلم (ج اص ۲۹۲) باب استحباب تطویل القراء فی صلوی اللیل ، عن حدیدة قال صلیت مع النبی صلی الله علیه وسلم ذات لیلة فی فتح البقرة وقلت یکع عند المائة ..... بهر آگے میکرونرماتے ہی " إذا مر بائية ميها تسبيح سنج واذا مر بسوال سأل واذا مر بنعق ذاتعق ذاتح المرتبع في عند الم

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهِي عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي النَّاعُ عِ وَالسُّبُولِ

فَهِي عَنْ بِسِ القَسَى "" قَسَ " كَاطِ فِ مِنْسُوبِ ہِے ، وَهِى قرية مِنَ قراى مصر، بعض مضرات نے کہاکہ "قس" "قن" سے معرّب ہے ذا کوسین سے بدل دیا گیا، وعلی الاحتمال بن هو تُوب مِن حرب .

والمعصفى " ماصبغ بالعصفى ، والعصفى نبات معى وف بالمعجان تصبغ به النباب .

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَنْ لَانْقِيمُ صُلْبَهُ فِي السَّحُوعِ وَالسَّجُحِ

لاتجنى عصلاة لايقيم المرحل فيها يعنى عسلبه في المكوع والسجود "اقامة الصلب تعديل وطمانينت سے كنابيہ بيس كا مطلب بيہ كه نماز كا بركن اتن اطمينان سے ادا كيا جائے كه تمام اعضاء اپنے اپنے مقام پرستقر موجائيں ، حدیث مذكور كى بنار بائم تما تما اور اس كے ترك سے نما ذباطل موجاتى ہے ، بيضات « لا تجنى "كے لفظ سے استدلال كرتے ہيں ، نيزان كا استدلال حضرت خلاد بن واقع كے واقع سے مجمى ہے جس میں انہوں نے تعديل اركان كے بغير نماز برصى تو آئحضرت سلى الشماية والم نے ان سے فرما يا إرجع فصل فاند كل موسل .

له اخر جه البخارى برواية ابى هريق فى كتاب الإذان تحت باب امرالنبى صلى الله عليه وسلم الدى لايتم ركوعه بالاعادة (ج اص ١٠٩) وفى كتا الاستيذا تحت باب من رد فقال عليك السلام (ج ٢ ص ٩٢٣) وفى كتاب الايمان والندول تحت باب اذا حنث ناسيا فى الأيمان (ج ٢ ص ٩٨٣)، واخر جه احمد فى مسندة بنائية رفاعة بن دافع كمانقل النيموى فى أنار السنن دص ١١١ باب الاعتدال والطمانينة فى المكوع) واخريجه الترمذي برواية الي هريزة ودفاعة بن دافع فى باب ماجاً فى وصف الصلوة (ج اص ٣٥) ١٠ رشيد الترفعى عند

اما الوضیفهٔ اورام محرکامسک پر که تعدیل ادکان فرض تونهیں البتہ واحب ہے بعین اگر کوئی شخص اس کو حبور دے گاتو فریفیر صلوۃ توساقط ہوجائے گالسیکن نماز واحب الاعادہ رہے گئ اما صاحب سے ایک دوایت فرصیت کی اور ایکٹ روایت سٹیت کی بھی ہے سیکن مذہب مختار وجب ہی کا ہے۔

یہ اختلاف اسی اصولی اختلاف پرمبنی ہے کہ امام الدِ حنیفہ اخبار آحادہ فرضیت کے شہوت کے قائن ہیں بلکہ امام صاحتے کے نزد مک فرض اور سنّت کے در میان ایک درجہ واحب کا بھی ہے اور اخبار آحاد سے ان کے نزدیک وجوب ہی ٹابت ہو تاہے ۔ حبکہ انمہ تلا ٹر کے نزدیک وجوب ہی ٹابت ہو تاہے ۔ حبکہ انمہ تلا ٹر کے نزدیک فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ۔

امام الوصنيفة مدیث باب بس "لا تجزئ کی پرتشری کمتے ہی کہ نماز واحب الاعادہ ہے کہ ، جہاں تک امام صاحبے کی دلیل کا تعلق ہے ان کا استدلال بھی حضرت خلاد بن کا فق ہی کے واقعہ سے ہے جو ترمذی میں حضرت رفاعہ بن رافع نے بھی نقل کیا ہے ، اس میں جہاں تعدلی الکا کے ترک پرا تخضرت ملی النہ علیہ وسلم کا برفر مان موجود ہے " فادج وصل فا تدہ ہے اس میں جہاں تعدلی الکا و ہاں تعدیل ارکان کی تاکید کے بعد آخر میں آپ کا برار شاد بھی موجود ہے " فا ذا فعلت ذلا و میں تعدیل ارکان کی تاکید کے بعد آخر میں آپ کا برار شاد بھی موجود ہے " فا ذا فعلت ذلا فقد تعدیل ارکان کے ترک پرلطلان صلوۃ کا می نہیں الگا یا بلکہ نقصان کا حکم لگا یا اور صحابہ کرام نے ۔ نصی اس کا مطلب ہے بھی اگر تعدیل ارکان کے ترک پرلطلان صلوۃ کا می نہیں الگا یا بلکہ نقصان کا حکم البتہ اس میں شدید نقصان کا جدا آخر میں راوی نے کہا ہے " و آجائے گا چنا نچہ ترمذی ہی کی روایت میں یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آخر میں راوی نے کہا ہے " و کان ھن ذالھون علیہ من الاولی انتہ من انتقص من ذالف شینگا انتقص من حدادت و لے تن ھے کلا ہا تہ من انتقص من ذالف شینگا انتقص من حدادت و لے تن ھے کلا ھا تن من انتقص من ذالہ شینگا انتقص من حدادت و لے تن ھے کلا ھا گا

له رج ا ص ١٣) باب ماجاء في وصف الصلولة

له قال الشيخ العنورى فى معارف السنن (ج س ١٣٣) باب ما جاء فى وصف الصلوة) قال شيخ مشائخذا الشيخ معمود سن الديوبندى رحمه الله: ان الشافعى وصن وافقه قد فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم " صل فا تلالم تصل " ما فهمه العماية قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم من فى القيمة والوحنيفة رحمه الله فهم منه ما فهوا بعل بيانه صلى الله عليه وسلم من فى الكمال والمتمام، فاختراتيها شئت الأن - ١٠ تربع فى عند و

ایکانشکال اوراس کاجواب فقیار حنفیدید تکھتے ہیں کہ واجب وہ مامور ہر

ہوتاہے جو یا قطعی النبوت نہ ہو یا قطعی الدلالۃ نہ ہو ، اور جوما مور بقطعی النبوت بھی ہوا ورقطعی الدلالۃ بھی ہو وہ فرض ہوتا ہے ۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ فرض اور وا جب کی پرتفریق ہا رہے اضافے درست ہوں یکن صحابۂ کرام ہے کہ اظ سے ہر مامور بہ فرض ہونا جا ہے کیونکہ انہوں نے آئے خفرت صلی النہ و درست ہوں یکن صحابۂ کرام ہے کہ اظ سے طبی النبوت علیہ وسلم سے براہ واست تمام مامورات کا حکم سنا ، لہذا تمام مامورات ان کے بی ظ سے قطعی النبوت ہیں ، لہذا تعدیل ارکان بھی صحابۂ کرام کے نزد مکے فرض ہونی بھا ہے تھی نہ کہ وا جب بھیرانہوں نے اس پر واجب کا حکم کیسے لگایا ج

اس اعتراض کا جواب علام تجرالعلوم فی سسائل الادکان " می دیاہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ در مقیقت حنفیہ کے نزدیک واجب کا ثبوت دوطریقے سے ہوتا ہے ، بعض مرتب تو واجب اس طرح نابت ہوتا ہے کہ ما مور بقطی الثبوت نہیں ہوتا اس کے بارے میں تو یہ کہنا درست ہے کہ وہ صرف ہمارے لئے واجب ہے اور صحا بر کرام جن کو وہ حکم قطعی النبوت طریقیہ سے بہنچاان کے لئے واجب نہیں بلکہ فرض ہے ، اسکن واجب کی دو سری قسم یہ ہے کہ اس میں فود آئے فرمادی کہاس کا ترک مطل عمل نہیں بلکہ نقص میں ہے کہ اس میں بود مسل ہوت کے اس میں باکہ نقص میں بلکہ نقص کے واجب میں ہمارے اور صحائب کرام کے در میان کوئی فرق نہیں ، وہ حائب کے حق میں میں واجب تھا اور ہمارے وقت میں واجب ہے ، تعدیل ارکان اسی دو مری قسم میں داخل ہے ۔ والٹر اعلم داخل ہے ۔ والٹر اعلم

بہرحال تعدیلِ ارکان کی فرضیت و وجوب کے سلسلہ میں اٹمۂ ٹلاٹہ اور ا مام ابوحدیفہ کا یہ اختلات نیا دی کم افررک کے اعتبار سے کوئی خاص اسمیت بین گھتاکیونکہ نماز سرا یک کے نزد مک واجب الاعادہ دہتی ہے۔ والٹہ اعلم

بَابُ مَا يَقِقُ لُ النَّهُ لِللَّهُ لِأَذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ النَّكُوع

منفرد کے بارے میں اتفاق ہے کہ وہ میں اور تھیددونوں کرے گانی کے مقتدی کے بلے میں ہیں ہی اتفاق ہے کہ وہ میں البتدامام کے بارے میں اختلاف ہے برشا فعیہ الم البتدامام کے بارے میں اختلاف ہے برشا فعیہ الم اسکا ق اور ابن سیری کا مسلک یہ ہے کہ وہ بھی منفرد کی طرح تسیس و تھیددونوں کو جمع کرے گا۔

جبکہ ا مام ابوسنیفہ ؓ اورمشہور روایت کے مطابق ا مام مالک ؓ اور ا مام احمدؓ کا مسلک یہ ہے کہ امام صرف تسمیع کرے گا ۔

شانعتیکا استدلال صفرت علی کی مدیت باب سے ہے" قال کان معول الله الله علیه وسلم اذافع راسه من المركوع قال مع الله لمن حمد و دبنا ولا الحمد الحمد الحمد منه المراب منه أخى من باب ما نقول المرجل اذافع وأسه من المركوع) میں حضرت ابو ہر رہے کی روایت سے ہے" ان رسول الله صلی ارتب علیه وسلم قال اذاقال الا مام سمع الله لمن حمد که فقولوا مرتب ولا علیه وسلم قال اذاقال الا مام سمع الله لمن حمد که وظائف ولا الله مام سمع الله المراب المرب وظائف الله الله مقرد فرماكر تقسيم كردى ہے اور تقسيم تركت كے منافى ہے ، اور حضرت على كى حدیث باب الله الله مقرد فرماكر تقسيم كردى ہے اور تعسیم تركت كے منافى ہے ، اور حضرت على كى حدیث باب الله الله مقرد فرماكر تقسیم كردى ہے والشہ اعلى ۔

بَامُ مَا حَاءَ فِي وَضِعِ الْدَكَيْنِ قَبْلَ الْكُنْبَيْنِ فِي السَّهُ فِي

اکٹرنسٹون میں ترجۃ الباب کے الفاظ میں ہیں لیکن بعض نسٹوں ہیں یہاں" وضع المکہ بین قبل المیدین " مذکورہ اور یہ جیجے ہے ، اس لئے کہ حدیث با ہیں ای صورت کا بیان ہے ۔

مین حکم دکہ تیدہ قبل دید دی " اس حدیث کے مطابق جمہور کا مسلک یہ ہے کہ بحرہ ہیں جاتے وقت گھٹنوں کو پہلے زمین پررکھا جائے اور ہا تھوں کو بعد ہیں ، جنا نچر جمہور کے نزدیک اصول یہ ہے کہ جوعفوز مین سے قریب تر ہو وہ زمین پر پہلے رکھا جائے " شم الاقد ہ فالاقد ہا نہا نے تربین ایر رکھے جائیں گے بھر ہاتھ مجر ناک بھر بینیانی اور اٹھتے وقت اس کے رعکس ۔

البته امام مالک کے نزدیم منون یہ ہے کہ اتھوں کو گھٹنوں سے پہلے ذبین پردکھا جائے۔
ان کا استدلال اگلے باب رباب اخر مندہ ) میں حضرت ابوہر رین کی مرفوع عدیت ہے۔
"ات النبی صتی الله علیہ وسلم قال : یعمل احدی سے فیج بھی صلو تہ بہ المجمل اس میں " یعمل " نے پہلے ہم واستفہام انکاری محذوف ہے ۔ اور مطلب یہ ہے کہ نما زمیں اون سے کی طرح نہ بیٹے منا نہاں اون استفہام انکاری محذوف ہے ۔ اور مطلب یہ ہے کہ نما زمین اون سے کی طرح نہ بیٹے منا چاہئے ۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے گھٹنے پہلے زمین پرد کھنے کی مما تابت ہوتی ہے کیونکہ اون ط بیٹے وقت پہلے گھٹنے ہی زمین پرد کھتا ہے لہذا گھٹنوں کو پہلے زمین پر دکھتا ہے لہذا گھٹنوں کو پہلے زمین پر

طيڪنا ناپ نديده هوا ۔

جبود کی طرف سے اس کا بواب یہ ہے کہ اول تو یہ صدیت امام ترمذی گنصریے کے مطابق صعیف ہے کیو بحرین عبداللہ بن اکھن کا سماع ابوالز نا دسے مشکوک ہے نیز اس صدیت کے ایک راوی جود و مرسے طریق میں آئے ہی بعنی عبداللہ بن سعیدالمقبری ، وہ ضعیف ہیں ، دوسرے اگر یہ روایت صحیح ہو تب بھی اس سے جہوری کا مسلک ثابت ہو تاہے نہ کہ امام مالک کا ،کیونکاون اگر یہ روایت صحیح ہوت بھی اس سے جہوری کا مسلک ثابت ہو تاہے نہ کہ امام مالک کا ،کیونکاون بیٹے قد وقت اپنے ہا تھوں کی بہا زمین بررکھتاہے یہ اور بات ہے کہ اس کے ہا تھوں میں بھی گھٹنے ہوتے ہیں ، لہذا اب اس ممانعت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہا تھو ہے جا ہیں ۔

# بَابُ مَا حَاءَ فِي السِّيْجُوعِ عِلَى الْجَبُهُ وَ وَالْأَلْفُ

کان اذا سجد امکن انف وجبهت الارض "اس بات پراتفاق ہے کہ سجدہ سا اعضار سے ہوتا ہے ، یدی ، گرکتین ، قدمین اور وجہ یجروجہ میں تفصیل ہے ۔ اس پرتواتفاق ہے کہ پیشانی اور ناک دونوں کا طیکنا مسنون ہے البتہ اس میں اختلا ف ہے کہ ان میں سے سی ایک پراقتصار جا انہیں ۔ یراقتصار جا انہیں ۔

۔ امام احرِ اور امام اسحاق کے نزدیک ان میں سے سی ایک پرِ اقتصار درست نہیں بلکیٹیا اور ناک دو نوں کا ٹیکنا وا حب ہے ۔

شافعیہ نیز اکثر مالکیہ اور صاحبین کے نزدیک بیشانی کا ٹیکنا ضروری ہے اقتصار علی الالف مائز نہیں ۔

امام الوصنيفة اوربعض مالكيه كالمسلك يه به كه يهره كابوصقة بهي بهيئة يخطيم كيساته زمين پردكه ديا جائة السيس سي بحده ادا بوجا تاب بهيئة بعظيم كي قيداس لئة لگائي گئي كه اگرميئية مسخريد كيسا تعديم ه كاكوئي حقد زمين پردكها جائة تواس سي بحده ادا نهين بوگا بردنيا نجه اگر مرف رفساله يا شهوري زمين پردكهي جا مي توسيده نه بوگا و اس تشريح كے مطابق المام الوصنيفة مي نزد كي بيتياني اور ناك بي سي كسى ايك پراكتفا مكرنے سے بحده موجائے گائيكن بيا قتصار على اَحديم المام صاحب كے نزد كي محده بوجائے گائيكن بيا قتصار على اَحديم المام صاحب كے نزد كي محروه ہے ۔

بہرحال اثمہُ ثلاثہ او صاحبین کے نرد یک اقتصادعکی الانف جاتز نہیں ہے۔ بیصفرات حدیثِ بابسے استدلال کرتے ہیں جس ہیں آنحضرت صلی الٹرعلیہ وسلم سے جبہدا وراکف دونوں پرسجده کرنا ثابت ہے اور آج سے اس کے خلاف کا ثبوت نہیں ۔جہاں تک شافعیہ و مالکیہ اور صاحبین کے نزدیک اقتصار علی الجبہ ہے جواز کا تعلق ہے اس سلسلہ میں ان کا کہنا یہ ہے کہ خفرت عباق کی روایت میں ساتھ اعضاء برسجدہ کا ذکر ہے کفین ، رکبتین ، قدمین اور وجہ سجدہ علی الوجہ بیشانی رکھنے سے تحقق ہوجا ہے گا لہندا اقتصار علی الحبہ درست ہوگا لیکن اقتصار علی الانف درست نہوگا کیو نکہ صرف اس کے زمین ہر انگل نے سے جدہ علی الوجہ تحقق نہ ہوگا ۔

یاصرف بیشانی رکھ دینے سے یمفہوم ادا ہوجا تاہے۔

سین یہ امام صاحب کا قول قدیم ہے ور ندا مام صاحب سے بر میں امام مالک اور صاحب سے کہ اقتصار علی الحبہ سے تو صاحبین کے قول کی طرف رجوع تا بت ہے اور بین قول فتی بھی ہے کہ اقتصار علی الحبہ سے تو نماز ہوجائے گالین اقتصار علی الانف ہے نہیں ہوگی ۔ والت اعلم مالک التحاد ہے السی السیجوج :

ووضع حقيه حدد و منت بيه اس بار عي بيض روايات سي « وضع عند اء اذنيه ، بعض من كانت يداله حيال اذنيه ، تعض من سعد بين

له جامع تهمذی (جاص ۵۹) باب ماجاء فی السجود علی سبعة اعضاء ۱۱۰ که دل علی مشی و عیدة وضع الیدین حذاء المنکبین والیه ذهب الشافعی کهاذکن النووی فی شرح مسلم وعند الامام ابی حنیفة السنة فی السجود وضع الوجه بین الکفین و بلفظ آخر وضع الیدین حذاء الاً ذنین وهو مذهب احمد کما فی المغنی ( حکن افی معارف السنن ج ۳ ص ۳۵ و ۳۳) م تب عفی عند

له عنداسحاق فى مسند الإركذ افى معارف السنن ج ٣ ص٣٦) ١١ مرتب عند اسحاق فى مسند الإثار (ج اص ١٢٥) باب وضع اليدس فى السجود الين ينبغى ان يكون. م هم صحيح مسلم (ج اص ١٤٣) باب وضع يدة الهيئى على اليس كى بعد تكبيرة الاحرام تحت صدد به فوق سرّت به ووضع هما فى السجود على الارض حذو منكبيرة - م

كفيه " اور دفع المن الما المجد وضع وجهه بين كفيه " آيا ب يتطبيق السطح موسكتى به كالم المحاج المعلى المستعلب المستنكبين كه مقابل ركها جائد اوربقيه حصد كواذنين اور وجد كه مقابل ، اس طرح تمام روايات النه النه محسل برفيط بوجائين كى . والتراعلم .

باب مَاحَاءَ فِي كُرُ اهِيةِ الْإِقْعَاءِ بَأَيُ السِّمْ كَنَا الْمِيدَةِ الْإِقْعَاءِ بَأَيْ السِّمْ كَنَا يُن

له طحاوی (ج ۱ ص ۱۲۵) باب وضع الميدين في السجود أين ينبغي ان يكون ١٠

له " لاتقع " بضم التاء وسكون القاف صيغة النهي من افعال ١١ مرتب

ته (ص ۱۱۱) باب المجلوس في الصلوّة وانظرالمؤطأً للإِمام الكَ بَتَغْيِرِ في اللفظ (صك) العمل في الجلوس في المصلوّة ١٢ مرتب

تفالیکن حضرت ابن عرض نے مذرکی بنارپر الساکیا تھا ، اور حضرت ابن عرض کے بارے بی شہار ہے کہ وہ ابن عباس کے مقابلہ احفظ السنّة ہیں ۔

اس کے علاوہ برحدیث تعامل صحابظ ہے ہم مؤید ہے کیو بحرصحا بُرکرائی یہ سے صرت برعباس کے علاوہ برحدیث تعامل صحابظ ہے مورد ہے کہ سنت سے مراد کے سواکوئ بھی اقدار کا قائل نہیں ہے اور ان کے قول میں ہی یہ تا ویل کی جاسکتی ہے کہ سنت سے مراد حالت عذر کی سنت ہے ۔ واللہ اعلم ۔

#### بَابُمَا يَقُولُ كِينَ السَّجُكَيْنَ

کان بقول بین السی متین : الدّه شاغض کی وارحدی ولبع بی واهد کی واحد کی مین نون و اولی مین نون کی در میان یه ذکر فراتض و نوا فل و و نول بیمنون سے حبکہ حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک فراتف میں کوئی ذکر مسئون ہمیں ، حدیثِ باب کواحنا ف و مالکیہ نے تطوع پر مجمول کیا ہے ۔

البته بعض حنفید فرائض میں بھی اس ذکر کو پڑھنا بہتر قرار دیا ہے جیانی قاضی تنا رالتہ بانی تی نے ممالا یک منه سمی اسی کو بہتر قرار دیا ہے ، نیز حضرت شاہ صاحب فرماتے ، میں کہ میری دائے میں اختلاف سے بچنے کے لئے اس کا پڑھنا بہتر ہے کیونکہ حنفیہ کے نزدیک پرجائز تو ہے ہی صرف سنیت میں کلام ہے لہذا سجد مین کے درمیان اعتدال اور اطمینان کا بقین صاصل کمنے کے لئے اس کا پڑھنا ہی مناسب ہے " و بالاخص فی ھن العص الذی قدما بعثنی فی ہ بالاطمینان فی المجلسة "

#### باب مَا حَاءَ فِي الاِعْمَا وِفِ السِّبُعُورِ

اشتکی اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم الی النبی صلی الله علیه وسلم مشقة السجود علیهم اذا تفت جوا ، بعنی بم حب این اسمول کو بیه و سے دور رکھیں اور کہنیو کو زمین سے بدندر کھیں توسیرة طویلہ کی صورت ہیں اس میں مشقت ہوجاتی ہے ۔

فقال استعينوا بالتاكب "مطلب يرب كرجب تحك مباؤ توكمنيال كمطنول سيملاكر

استراحت کرلو ۔

ترمذی کے موجود نو تخول میں ترجۃ الباب اور روایت اسی طرح ہے جس کی تشریح کی گئی البتہ بعض قدیم نخوں میں ترجۃ الباب اس طرح قائم کیا گیاہے" باب ماجاء فی الاعتماداذا قدام من السجود » اور روایت میں " اذا تفت جول » کے الفاظ بی بہیں ، اس صورت ہیں اس مورت ہیں اس مورت ہیں اس مورت ہیں اس مورت ہیں السجود کے وقت سے ہے اور مشقت کا مطلب یہ ہے کہ اگر السی صورت میں گھٹنوں سے مدد لے لیا کر وبعنی کا تھوں سے گھٹنوں پر زور دی کھٹرے ہو جا یا کرو۔ دیکن موجود نہنوں کا ترجۃ الباب واک کی وایت زیادہ دارج ہے ، اوّل آواس لئے کہ صحیح روایات میں "اذا تفر ہوا " کے الفاظ موجود ہیں کہ اعدن الی داؤد، دو مری اگر میلفظ موجود نہیں کہ اعدن الی داؤد، دو مری اگر میلفظ موجود نہیں کہ اعدن الی داؤد، دو مری اگر میلفظ موجود نہیں کہ اس کو تھا نہ کہ رفع من السجود سے تعلق تھا نہ کہ رفع من السجود سے دو اللہ اعلم ۔

## بَ الْبُ كُيُفَ النَّيْحُوضَ مِنَ الْسُكُمُ فِي

فکان اذاکان فی و ترمن صلی ته لم بیدهض عتی بیستوی جالسگا " اس باب سے امام ترمنری کامقعود حبسهٔ استراحت کو تا بت کرنا ہے ۔ حدیث باب عبسهٔ استراحت کی اصل اور اس کے ثبوت میں واحد حدیث ہے ۔ جنانچہ اس سے استدلال کرکے ا مام شافعی میں اور تبسری رکعت میں سجدہ سے فراغت کے بعد حبسهٔ استراحت کومسنون قرار دیتے ہیں ۔

له • (ج إص ١٣٠) باب السخصة فى ذالك ربعين صفة السجود) مكن وقع فى رواية المحداد و « اذا انفرجوا » من أ نفعال لا « اذا تفرّجوا » من تفعّل ١٢ مرتبعفى عنه

اس کے برخلاف امام الوحنیفری، امام مالک اور امام اوزاعی کے نزدیک حلسهٔ استراحت مسنون نہیں اس کے برخلاف امام الوحنیفری، امام مالک اور امام اوزاعی کے نزدیک حلسهٔ استراحت مسنون نہیں اس کے بجائے سید صاکھڑا ہوجا ناا فضل ہے ، البتہ حنفیہ کی کتابوں میں یہ تصریح موجود ہے کہ یعمل جا تربے جنانچہ علامہ شامی نے لکھاہے کہ اگر کوئی شخص بہای اور تدبیری رکعت میں حلسمہ استراحت کی مقدار بیچھ جائے تو اس پرسجدہ سہو واحب ہمیں ۔

امام احمد مجمی اصح قول کے مطابق حفیہ ہم کے ساتھ ہیں بعض حضرات نے اگر جہ یہ ہہے۔ کہ انہوں نے آخر میں امام شافعی کے مسلک کی طرف رجوع کر لیا تھا اسکین اس کے بارے میں حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدۂ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ رجوع عدم جواز سے جواز کی طرف تھا نہ کہ جواز سے سُنیّت کی طرف بہر حال جائے استراحت کے مسئلہ ہیں جہور ایک طرف ہیں اور امام شافعی ک بط :

ایک سرک میں میں المحی میں مسئ فی الصلوٰ کی صدیت سے ہے جو حضرت ابوہررہ اللہ میں مسئ فی الصلوٰ کی صدیت سے ہے جو حضرت ابوہررہ اللہ سے مروی ہے اس میں آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خلاد بن رافع کو نماز کا صحیح طراقیہ بتائے ہوئے سے مروی ہے اس میں آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خلاد بن رافع کو نماز کا صحیح طراقیہ بتائے ہوئے سے روی ہے اور میں انتہا نہ مارفع حتی تستوی قارعہ انتہا انعم الخلاف ف

صلاتك كلها ؛ اس مي آت نوس عده كابعد مازى برركعت مي سيرصاكم المون كالمحكم ديا اور مي الم المحكم ديا اور مي كالحكم ديا كالحكم كالحكم ديا كالحكم كالحك

کے بعدظا ہرہے بی حکم پہلی اور تنسیری رکعت پرہی لگے گا۔

اس صدیت کوامام مجاری نے ایک دوسرے طریق سے بھی دوایت کیاہے اس میں سعتی مستوی قاعما "کے ہجائے "معتی تطمعی خودھافظابن سعتی تعلم بی اور سی میں اور کی ایک نودھافظابن مجرو نے افرار کیا ہے کہ کیسی را وی کا وہم ہے اور سیح روایت "متی تستوی قاعماً "ہی ہے نیزامام ہجاری کا صنیح اس کی تائید کرتا ہے۔

له (جهس ٩٨٦) كتاب الأيمان والنذور باب اذاحنت ناسيا في الأيمان ١١

كه صحيح بخارى (ج ٢ص ٩٢٣) كتاب الاستيذان، باب ردّ فقال عليك السلام

ہے فق الباری (ج ۲ص ۲۳۱)

یمه اس لئے کہ "حتی تطعمنی جالسگا " والی روایت تخریج کرنے کے بعدا مام بجاری فرماتے ہیں" و قال ابواسامیة فی الاخلاصی تستوی قاشمها " مرتبعفی عند .

جهور کا این مسلک پردوسرا استدلال اگلے باب (باب منده ایضاً) میں حضرت ابوہر رہ گاکی روایت سے ہے «کان النبی صلی الله علی وسلم بنعض فی الصلوق علی صد ورقلهیه میکن اس مدین کی سند پر بیا عتراض کیا گیا ہے کہ اس میں خالد بن الیاس ضعیف ہے جینا نجرامام ترمذی فرماتے ہیں "وخالد بن الیاس ضعیف عنده العلی دیث .

جہاں تک حفرت مالک بن حوریث کی روایتِ باب کا تعلق ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ بیان جواز یا حالت عذر رمجھول ہے، یہ نابت ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم آخری عمری متبدل بوگئے تھے، ہوسی تاہے کہ یہ اسی زما نہ کا واقعہ ہو در نداگر میسنتِ صلاۃ ہوتی تو ہرگز صحابہ کرام اسے جھورتے ۔ وانسا عمل

لكه مسنف ابن ابی شیبتر (ج اس ۳۹ ۵) من كان نقول اذا رفعت لأسك من لسجدة التا نیتر فی الركعته الاولی فلا للم الم هه (ج ۲ ص ۱۷۹) رقع ع<u>م ۲۹۲</u>۲ باب كيف النهوض من السجدة الآخرة ومن البكعة الاولی والمناجم ا

# بَامِ مَا جَاءَ فِي السَّيَّكُ لُ

تشہد کے الفاظ بچ بیں صحابۂ کرام م سے مروی ہیں اور ان سب کے الفاظ میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے ، اس پر اتفاق ہے کہ ان میں سے جو صیغہ بھی پڑھ لیا عبائے جائز ہے البتہ افضلیت میں اختلاف ہے ۔

حنفیہ وحنا بلہ نے حضرت ابن مسعولیؓ کے معروف تشہدکو ترجیح دی ہے جوحدیث باب میں مذکور ہے '' عن عبد الله بن مسعولیؓ قال : علمنا رسول الله صلی الله علیہ وسلم اذا قعدنا نی المیکے عتین ان نقول '' التجیاے بیٹھ والصلوات والطیبات ایخ ''

امام مالک نے حضرت عمر فاروق کے تشہد کو ترجیح دی ہے التحیات بیلہ الناکیات بیٹہ الطیبات الصلوات بٹہ الستہ لام علیدہ النج (والباقی کتشہد ابن مسعوری)

امام شافعی نے مضرت ابن عباس کے تشہد کو ترجیج دی ہے جو اگلے باب (باب منه ایفاً)

میں مروی ہے " قال کان دسول الله صلی الله علیه وسلم بعلمنا النته ملکس

معلمنا القران فیکان یقول القیات المبارکات الصلوات الطیبات بله سلام علینا افزاد الطیبات بله سلام علینا افزاد الباقی کتنه ما بن مسعودی و مدحدة الله و برکاته سلام علینا افزاد الباقی کتنه ما بن مسعودی و مرحد من الباج من مسعودی و مرحد من الباج کی مرحد من الباج کی مرحد من الباج کی مرحد من البرمذی و مرحد من البرمذی و

ہ بدان معدودے حیندروا یا ت ہیں ہے ہے ہوتمام صلّح ستہ میں مروی ہیں اور کمال یہ ہو کراس تشہد کے الفاظ میں کمیں سرمِ کو اختلاف نہیں ، جبکہ دوسرے تمام تشہد کے الفاظ میں اختلا موجود ہے و ذلاف نیاد دیجہ گا۔

ا عن عبدالهمن بن القارى انه سمع عمر بن الخطاب وهوعلى المن بويع لم الناس المستهد مقطأ المام مالك (ص٧٧) ، التشهد في المصلولة ١٠ مرتدعفى عنه التشهد في الصلولة ١٠ مرتدعفى عنه

له انظل محيح البخارى (ج اص ١١٥) باب التشهد في الآخرة ، وصحيح مسلم (صبح) باب التشهد في الآخرة ، وصحيح مسلم (صبح) باب التشهد في الصلحة ، وسنت النسائى (ج اص ١٧٤) كيف التشهد الاوّل ، وسنت البحالة (ج اص ١٣٩) باب التشهد «متربع في عنه (ج اص ١٣٩) باب التشهد «متربع في عنه

اس میں مضرت ابن مسعور فی نے تصریح کی ہے کہ آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس تشہد کی تعلیم میرا ہاتھ کچڑ کردی تھی جوشتہ ت استمام پر دال ہے ملکہ بیر دوایت مسلسل باخذالید مجی ہے تھے۔

امام محدث نے مؤطاً میں مکھاہے کہ"کان عبد انڈہ بن مسعود کی کان بین دا دفیہ عرف امام محدث نے مؤطاً میں مکھاہے کہ"کان عبد انڈہ بن مسعود کی ان بین دا دفیہ عرف اونیقص مندہ حد ف " اس سے بتہ عبلتا ہے کہ مضرتا بن توریخ نے اس تشہدکو کتنے اہماً اسے یا دکھا تھا اور ان کی نظروں میں اس کی کتنی اہمیت تھی ۔ مد مد مد

سے یادلیا تھا اور ان کی طروں ہی اس کا ہمیت ہی ۔ ﴿ اس کا نبوت صیغہ امر کے ساتھ ہوا ہے جینا نجہ احادیث میں اس کے لئے " فلیقل " تولواً" اور " فقولوا " کے الفاظ آئے ہی " بخلاف غیر کا فانے محبة دحکایة " ان کے علادہ

بھی بہتسی و بوہ ترجیح موجودہ پی جن کے بیان کی بہاں گنجائش ہیں۔

التحیات بله والعسلوات والطیبات "حنفید کی کتب فقیم میم وفت کریجله معراج کے وقت بی کریم علی الله علیه وسلم نے فرمایاتها ، اور السلام علیك ایدهاالنبی و دحمة الله و دب گانه » الله تعالی کا بواب تها حس کے جواب میں آئے نے "السلام علینا الم "فرمایا اور اسی موقعه برحضرت جرتم علیالسلام نے اشعد مان لاالله الله الله الله الله الکویایه ایک طرح کا مکالم تها بوشب مواج میں شوا یسین اس واقعه کی سندی تحقیق نہیں ہوسکی ، البته علام ابن نجیم نے فرمایا کہ مصلی کو نمازمیں ان الفاظ کی ادائیگی کے وقت اس مکالم کا تصور نرکم ناچاہئے ابن نجیم نے فرمایا کہ مصلی کو نمازمیں ان الفاظ کی ادائیگی کے وقت اس مکالم کا تصور نرکم ناچاہئے

له كما فى دواية مسلم (ج ١٥٧١) باب التشهد فى الصلوة "علمى دسول الله صلى الله على درول الله صلى الله على على عليه وسلم التشهد كفي مين كفيه كما مع تمنى السورة من القلّ ن الخ "١٢ مرتب عنى عنه

له كماصم العلامة البنورى في معارف السنن (جسم ١١٥) ١٢م

م رص ۱۱۱) باب التشمل في الصلوة - ١١م

مع كما فى دواية أبى داؤد رجاص ١٣٩) باب التشهل - ١٢م

ه كما فى رواية النسائى (ج اص ١٤٣) بابكيف التشهد الاقال ١١٦م

كه حوالة بالا

که من شاء فلیطالع معارف السنن (ج۳من ۱۰۰۰ والی ۱۲ (۹۳من) ۱۲ مرتبعفی عند که حکاه علی القادی من این عبل لملك فی لمرقاة (جاس ۵۵۱) کذالقل فی معارف السنن (هیم) م

بکہ یہ تصورکرنا حیاہے کہ وہ اپنی طرف سے یہ باتب کہدر اسے گو یاشسکی کوان الفاظ کی ا دائیگی بطور انشار کرنی بیاسئے ۔

السكلام عَلَيُك اليها النبى ويحمة الله وتبكاته سروايات كى مبارى تعدادس يجلداسى طرح منقول به سيكن ايك روائيت بي صفرت ابن مسعورة تشهد بيان كرنه كوبعد فرماتي سي وهو (اى هذا التشهد حينا كان النبى صلى المده عليه و سلم ) مين ظهل نين ان لما قبض قلن السلام على النبى "

اس کی بنار پرتعق اہل ظاہر نے یہ کہ دیا کہ صیغہ خطاب آنخفرت کی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے منسوخ ہے ، لیکن محققین نے اس کی تردید کی جالئے کہ بیر وایت اگر صیح سی ہوتب میں ان روایا کشیرہ کا مقا با نہیں کرسکتی جن میں صیغہ خطاب وار دہوا ہے نیز صحابۂ کرائم کا تعامل می صیغہ خطاب ہی پرہے لہنزامحض ایک روایت کی بنار پر توا ترکونہ یں چوڑا جاسکتا ، بعض حضرات نے فرما یا کہ اس روایت میں مجا بدا ور ان کے استال سے غلطی ہوئی ہے ، نیز ہی ممکن ہے کہ محضرت ابن مسحور نے کسی ایک و قعہ برغائب کا صیغہ استعمال کیا ہوا ور اس سے بیان جو از محقود ہو ۔ بہر حال تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برخطاب کے صیغہ کے ساتھ سلام مقصود ہو ۔ بہر حال تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برخطاب کے صیغہ کے ساتھ سلام مقصود ہو ۔ بہر حال تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برخطاب کے صیغہ کے ساتھ سلام مقصود ہو ۔ بہر حال تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برخطاب کے صیغہ کے ساتھ سلام مقصود ہو ۔ بہر حال تقدم حال کی یا د کے طور بر سے یا یہ آپ کی خصوصیت ہے واللہ اعلم ۔

#### بَاكِكِينَ الْجُلُوسُ فِي التَّنَكُ

قعد کی دو پہتیں احادیث سے تابت ہیں۔ ایک" اِفتراش " یعنی بائیں پاؤل کو بھیاکر اس پر ببطھ جانا اور دائیں پاؤل کو کھڑا کرلینا ، اور دو سرے" تورک " یعنی بائیں کو لھے پر ببطھ جانا اور دونوں پاؤں دائیں جانب باہر نکال لینا حبیبا کم حنفی عورتیں ببطیتی ہیں۔ جانا اور دونوں بی افتراش افضل ہے، حنفیہ کے نزدیک مرد کے لئے قعدہ اُولی اور قعدہ اخیرہ دونوں میں افتراش افضل ہے، حبکہ امام مالک ہے نزدیک دونوں میں تورک افضل ہے ، امام شافعی کے نزدیک جس تعسدہ حبکہ امام مالک ہے نزدیک حورتی تعسدہ

له اخرجه ابن ابی شیبة به نسال الطهیق مست شنا ابونعیم قال حدّ شناسیف ابن ابی سلیمان قال سمعت مجاهد القول حدّ شی عبل الله بن سنج کا قال سمعت مجاهد این این شیبة (ج ام ۲۹۲) فی التشهد فی الصلوی کیف هو بهم

کے بعدسلام ہواس میں تورک اورجس قعدہ کے بعدسلام منہ ہواس میں افتراش افضل ہے ، اور ا مام احمد کے نزد یک ٹنائی معنی دورکعت والی نماز میں افتراش افضل ہے اور رباعی نماز کے صرف قعدہ اخیرہ میں تورک افضل ہے ۔

افضلیت توتک کے قاتلین کا استدلال ترمیزی میں مضرت ابوحمیدسا عدی کی روایت سے ہے ، اس کے آخری الفاظ یہ ہیں «حتی کا نت الس کعدۃ التی تنقضی فیدھا صلوتہ الحق

يجله البيرى وقعدعى شقه متويركاتم سلم ي

اس کا جواب دیتے ہوئے امام طحا وی کے اس کی سند پڑھی کلام کیا گئے اوراسے ضعیف قرار دیا ہے لیکن پرجواب درست نہیں ، کیونکہ بھی روایت صحیح بخاری میں بھی آئی ہے اوراعتراض کی آن تمام وجوہ سے خالی ہونے کی بنار پرجوا مام طحا وی کے بیان کی ہیں قابل اسدالال ہے ، لہذا صحیح جواب پرہے کہ یہ یا توحالت عذر پرجمول ہے یا بیان جواز پراورا خت لاف چونکہ محض افضلیت میں ہے اس لئے بیان جواز کچھ بعید نہیں البتہ عورت کے لئے تورک اس لئے افصن ل قراد دیا گیا ہے کہ اس میں سَترزیادہ ہے ۔

وحوتول سغيانالثورى وأبن المباديث وأهل الكوذة ؟

شافعیہ اس حدیث کو تعدہ اُول پرمجول کرتے ہیں سکن یہ نا دیل بعیدیے کیونکہ اس میں حضرت واکل کا فرمان " لاک نظمان اللصلولا دسول الله صلی الله علیه وسلم اکث کی نمازکو اہتمام کے ساتھ دیجھنے پر دلالت کرتا ہے ، اہندا اگر دونوں قعد ول میں ہیںت کے اعتبار سے کھی فرق ہو تا توصرت واکل اسے ضرور بیان فرماتے لہٰذا شافعی پیجا بری مفیدلِ ستدلال نہیں ۔

له رجاص ۲۲) باب ماجاء في وصف الصلوة ١١ م

كه شرح معانى الآثار (ج اص ١٢٦ و ١٢٧) باب صفة المجلوس في الصلوكاكية هو ١٢ م

م رج اص ١١٤) باب سنة الجلوس في التشهد - ١١م

مَا إِن مَا حَاءَ فِي الْإِشَارَة

"ورفع المدبعه المنتى تلى الابهام يدعى بها "حضرت ابن عرضى كاس ميت كى بناء برجم بورسلف وخلف كااتفاق به كماشاره بالسبا بمسنون اوراس كى شنيت بريج شرت روايات شابد بيك البته جونكه عنفيه كى " ظاهرالرواية " اورمتون معتبره بي اشاره بالسبابه كاذكر نهي ملتا ، نه اثباتا نه نفيًا ، اس كى بنا ربيعض متأخرين نے اشاره بالسبابه كوغيرسنون قراردے ديا بلكة "خلاصة كيدانى " بي اے برعت قراردے ديا كيا اور بعض حضرات نے توانتها كى تشدّداد رغلوے كام ليا اور اس مسئله برسجت كرتے بوئے يہاں تك كهرديا " مارا قول الوصنيف بايد ، قول ربول كافى نيست (العياذ باللہ)

مالائم واقعریب کراشاره بالسبا برک مسنونیت میں ادفی شک میں کیونکہ اس کی روایات مدشہرت کو پنجی کئیں، جہاں تک حنفیہ کی ظاہرالروایت کی کتابوں میں اشارہ بالسباسے عدم ذرکا تعلق ہر سواس کی وجہ سے احادیث صحیحہ برعمل کو ترک کرناکسی طرح درست نہیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ بیعم ذکر سی توہ اور عدم ذکر عدم الشی کو مستلزم نہیں ہوتا ۔ نیز خود ا مام محکد نے موطا بھی استارہ بالسبابہ کی حدیث ذکر کی ہے اور فرما یا ہے " قال محمد ، وبھینے دسول الله صلی الله علیه وسلم ناکم ف دھوقول الی حقیقة " اس تصریح کے بعد کسی قسم کے شبر کی کیا گئجائش موجاتی ہے ۔

رئی معظاه کیدانی ، والی بات سووه فقد حنفی کی کوئی معتبرکتا نبه بین بلکه اس کے مصنف بھی غیر موف ہیں ، علامہ شامی میں شرح عقود دسم الملفتی ، میں سکھتے ہیں کو محض اس کتاب کو د تھی سکر فتوی دینا جائز نہیں ۔

له چنانچدامام ترمزی فرماتین « ونی الباب عن عبدالله بنالن بدونه یوالخذاعی و ابی هم برق و الی دمید و وائل بن دجر » علامه بنوری نورالله م تعده نیاس موضوع سے متعلقه ان مفرات محابظ کے علاوه مضرت سعد ، حضرت نمیرالخزاعی ، حضرت عبدالرحن بن ابری ، حضرت اسامه بن المحادث اور محضرت خفاف بن ایمار بن رحفة الغفاری کی احادیث بی مختلف کتب حدیث کے والد سے بنی معادف السنن » میں ذکر کی بی من شاء فلیراجع ولیطا لع (ج۳ من ۱۳۳۰ إلى ۱۵۰۰) ، یک معادف السن ، موب المعدی فی المصلی ق وما میکی من تسویت ۱۹ مرتب که و دو الما المشیخ البنودی فی معادف السنن (ج۳ من ) ؛ ( باقی حاشید المحافی فی معادف السنن (ج۳ من ) ؛ ( باقی حاشید المحافی فی معادف السنن (ج۳ من ) ؛ ( باقی حاشید المحافی فی معادف السنن (ج۳ من ) ؛ ( باقی حاشید المحافی فی معادف السنن (ج۳ من ) ؛ ( باقی حاشید المحافی فی معادف السنن (ج۳ من ک) ؛ ( باقی حاشید المحافی فی معادف السنن (ج۳ من ک) ؛ ( باقی حاشید المحافی فی معادف المسنن (ج۳ من ک) ؛ ( باقی حاشید المحافی فی معادف المسنن (ج۳ من ک) ؛ ( باقی حاشید المحافی فی معادف المسنن (ج۳ من ک) ؛ ( باقی حاشید المحافی فی معادف المسنن (ج۳ من ک) ؛ ( باقی حاشید المحافی فی المسنان (ج۳ من ک) ؛ ( باقی حاشید المحافی فی معادف المسنن (ج۳ من ک) ؛ ( باقی حاشید المحافی فی المسنان (ج۳ من ک) ؛ ( باقی حاشید المحافی فی المحافی

دراصل منکرین اشارہ کو جس شخصیت کے فتوئی سے سب سے زیادہ تقویت ملی وہ ضربے مجدّدالفِ
ثانی رحمالتہ ہیں ، انہوں نے اپنے مکتوبات ہیں اشارہ بالسبابہ کی شنیت سے انکار کیا ہے اوراس ہر طویل ہوٹ کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اشارہ بالسبابہ کی احادیث مضطرب المتن ہیں کیونکہ اشارہ کی ہمیتوں کے بیان میں شدید اختلاف با یا جاتا ہے اوراگراضطراب کی بنار برحنف قلتین کی حدیث کو رد کرسکتے ہیں تو اشارہ بالسبابہ کی احادیث کو معی اس بنا ربر رد کیا جاسکتا ہے۔

دىقى ماشى فى گذشتى « و" الخلاصة الكيدانية » دسالة صغيرة فى مساعل صفية الصلوة بتيضافيها من انواع المش وعات والمحظودات النمانيية اى الفض والواجب و السنة والمستحب والحام والمكرم تحريباً وتنزيعًا والمباح ، وضهامسائل ضعيفة ومصنفهالمديي ف حاله بل لمديي ف جن مَّااسمه ، منتجا وزالتُرعن ونوالكررة والصغرة في معاشيه فينوا له فخاء في دواية اب عثم عندالي داؤد (ج اص ١٤٢) باب الاشادة ف التشمد) تبين اصابعه كلها واشار باصعه التى تلى الابهام " وفي رواية واكل بن حعرض عنده النسائى دج اص١٨٧، ماب قبض المثنتين مع اصابع اليد الهينى وعقده الوسطئ والابهام منها أتتم قبض اتنتين من اصابعه وحلق حلقة تم رفع اصعه ن أيت في يحدَّكها يدعورها " وفي دواية ابن النه بين عند الي داؤد (ج اص١٤٢) با الاشارة فى التشهد) "كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحتكما" وفي دواية نمير عندابداؤد (جاص١٤٢) رافعًا اصبعه السبابة للسَّاحاشيئًا راى أمالها قليلًا وفى دواية عبيدانتُه بن النهير عند مسلم (ج ١ص٢١٦ ، باب صفة المجلوس و كيفية وضع الميدين على الفغذين) " واشار باصبعه السباية ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى " وعند كا راى مسلم ، في رواية ابن عمر " وعقد ثلا ثا ونعسين واشاد بالسبابة» وفيرواية اليهميميّة عندالنسائي (ج ١٥٧٥)، باب النعي عن الاشارة باصبعين وبأى اصبع يشير ان رجلًا كان يدعورا ى يتشهد) باصعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ احد احد ". وهكذا ١١ العب المذنب دشيد اشف جعله الله خادمًا لعلم الحديث وموتَّقاله .

بَابُ مَا حَاءَ فِي التَّسْلِمُ فِي الصَّلِوَة

"آئے کان پیسلمعن پیمیدے وعن پیساری "اس صریت کی بنار پرحفیہ شافعہ وعن پیساری "اس صریت کی بنار پرحفیہ شافعہ حنا بلہ اورجہولاس بات کے قائل ہیں کہ نماز ہیں مطلقاً امام ومقتدی اورمنفرد پردود وسلام واجب ہیں ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب ۔

سیکن ا مام مالک کامسلک بہے کہ ا مام صرف ایک مرتبہ اپنے سامنے کی طرف ممنہ اٹھاکر سلام کرے اور اس کے بعد تھوڑ ا سا دائیں جانب کومرط جائے ، ا ورمقتدی بین سلام پھیرہے ، ایک

له قاله شمس الاثمة المحلوانى ، حكاما ابن الهمام في الفتح » (ج اص ٢٢١) و زادليكون الرفع للنفى والوضع للانتبات اله كذا فى معادف السنن (ج٣ مضا) مرتب عنى عنه .

تلقاء العجه (جواباً للامام) اورایک ایک دائیں بائیں۔ امام مالکے کا استدلال انگے باب (باب منه اليفياً) بين تضرب عاكشة فلى روايت سے بع" ان رسول الله صلى الله عليه وستمكان يستم فالصلؤة تسليمة واحدة تلقاء وجهه تم يميل إلى المشق الأميمن شيئًا "

جہوراس کے بوابس کتے ہی کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں زہیر بن محدوجود ہم ا وران کے باریے یں امام سخاری فرماتے ہیں کہ ان سے اہل شام منکراحا دسیث رواست کرتے ہی

اورىدروايت مجى ابل شام بى كى بىلىنا قابل استرلال نهيى ـ

البتدامام مالك كي ايك لسبت مضبوط دليل سنن نسكائ مي حضرت ابن عمرُ كى ايكطويل ميرَث ب اس ميں سالم بن عبدالله اين والرصر ابن عرف كى ساؤة سفركا فقة بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں: " فصلى العشاء الآخع شم سلم واحدة تلقاء وجهم شم قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم اذاحض احدكهم امريخشى فوته فليصل هذا الصلحة اس كے جواب ميں بعض بضرات نے فرما ياكہ يہ حالت عذر مجمول ہے جبياكہ روايت اتخري جماری اس کی تائید کرر ہاہے بسکن میرواب ان حضرات کے مسلک پر تو درست ہوسکتاہے جوہیلے سلام كو داحب اورد وسرك كوستت يامستحب كتيم بي حبيباكر امام الوحنيف كى روايت شاذ ، كفي يبى چۈرمحقق ابن سمائم كافتوى بھى اسى پرسے سكن امام الوحنيفة كى روايت مشہورہ يہ ہے كدونوں سلام واحب ہیں ۔ اس صورت میں برجوا صحیح نہوگا ۔ چنانچہ علام عینی نے برجواب دیاہے کہ ہو تک ہے کا بعض او قات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دومراسلام اس قدر آسستہ کہا ہو کہ بعض حضرات اسے ایک ہی سلام سمجھ بیٹھے ہوں ، نیزروا یا یت کشیرہ کے مقابلے سے بدشاذر وایات کو ترج کیتے ی جاستی ہے ، جبکہ امام طحاوی نے احادیث سیسین بیں صحابر کرام سے نقل کی ہی لہذا اس توار كوجندضعيف يامحمل روايات كى بناء يرجعوط في كاكونى سوالنهين

بَابُ مَا حَاءَ أَنَّ حَذُ فَ السَّلامِ سُنَّة

معنف السلام سنة " صرف سلام كى دوتفسيرس كُكَّى بي - ايك يركر ودحمة الله

کی " کا " پر وقف کیا جائے بعنی اس کی ٹرکت کوظا ہر نہ کیا جائے۔ دومرے یہ کہ اس کے حروف مترہ کو زیادہ نہ کھنیجا جائے یہ ونوٹھ سیری بکے فت ڈرست ہیں اور دونوں پڑھسل کرنا بھا ہے والٹراعلم۔

مَا الْمُ مَا حَاءَ فِي وَصِفِ الصَّافَةُ

افعال صلوة كوالگ الگ بیان كرنے كے تعداس باب بی ان كومجمعًا بیان كرنامقسودى اس مقصد كے لئے اس باب بی امام ترمذی نے بین سرنی ذکر كی ہی بہلی دو صرفی مسئ فی المصلوٰة كے واقع رفیت کی بیابی حضرت رفاعه بن رافع شیے مروى ہے اور دوسسرى محضرت الوم رفیق ہے اور دوسسرى محضرت الوم بیرسائندى كی ہے اور فقد كے بہت سے اتفاق و اختلافی مسائل میشتمل ہے ۔

آخباء کالبددی سی می می می می اور داوی مدین رفاع بن دافع این داخه این دافع ان کالبددی سی می می در افع ان کے کہا کہ نماز کے کہا کہ نماز کے کہا کہ نماز کے کہا کہ نماز کے در میں سے ہیں ، اور "کالبدوی " اس لئے کہا کہ نماز پڑھنے کے اندازسے وہ بدوی معلوم ہور ہے تھے فی الواقعہ بدوی نرتھے ۔

فَصَلَى فَاخْفَ صَلَوْتَهَ » غالبًا بِهَا لرَّحية المسجدَّهِى اورتخفيف صلوٰة سے مراد تعدیل ارکان نکرناہے ، جپنانچہ ایک روابت ہیں " لایتم رکوعًا ولا سجودًا "کے الف ظاس پردال ہیں ۔

من الترجيع " يهال يرسوال بيرابو تاہے كه انخفرت صلى الله عليه وسلم نے ان كوبېلى ترب ئى تعليم كيون يې دى ؟ بار بارنمازكيوں لوڭواتى جبكه آپ كومعلوم تصاكه وه نماز ميں مكرو ہات تحريميكا ارتكاب كر دہے ہيں ۔

علامہ تونیقی نے اس کا پہواب دیاہے کہ جب بیلی بارنی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے "ارجع فصل خاندہ کے اس کا پہواب دیاہ کہ حضرت خلاڈ کو چاہئے تھاکہ وہ اسی وقت اپنی غلطی معلوم نہیں کی بلکہ کچھ کیے بغیر نما زلوا انے کے لئے جلے غلطی معلوم نہیں کی بلکہ کچھ کیے بغیر نما زلوا انے کے لئے جلے گئے ، گویا عمد لا اس بات کا اظہار کیا کہ نما زکا طریقہ مجھے علوم ہے ، آج نے مناسبے جاکہ ان کے انگریک کے ان

ہوئی اورمشقت کے بعد ماصل ہونے والاعلم اوقع فی النفس ہوتا ہے۔

فصل فاقلی لمدنصل "اس هدین سے تعدیل ادگان کا مستامتعلق ہے تجفیل کے ساتھ" باب ملجاء فی من لایقیم صلبہ فی الرکوع والسجود" میں گذر دیکا ہے۔
تشہ تشخی فی آخی ایف " عام طور سے تشہد کا مطلب اذان بتا یا جاتا ہے لیکن اس پریدا شکال ہوتا ہے کہ منفرد کے لئے اذان زیادہ سے زیادہ ستحب ہے اور یہاں صیعتُ امر استعمال کیا گیا ہے ، اس لئے ملاعلی قاری کے اوان کی امطلب یہ بتا یا ہے کہ تشہد سے مراد وضور کے بعد شہاد بین کا پڑھنا ہے ، اس لئے ملاعلی قاری نے اس کا مطلب یہ بتا یا ہے کہ تشہد سے مراد وضور کے بعد شہاد بین کا پڑھنا ہے ، اس لئے مالی مور پر لفظ ایف اس کی تردید کر رہا ہے ، اس لئے بیک یہ توجیہ تکلف سے خالی ہیں ، خاص طور پر لفظ ایف اس کی تردید کر رہا ہے ، اس لئے بطا ہر پہلے ہی معنی مراد ہیں اور پر حکم بحثیت منفرد کے نہیں بلکہ بخشیت ایک فرد جماعت کے دیا جا رہا ہے کہ نماز کامعروف طریقے ہی ہے ۔ والٹراع لم ۔

ئەخانچەمىنداچىكى دوايتىمى يەالفاظ آئے ہى «شىماقىل بُرامُ القالمان شىماقىل بىرانىلىس ئىشلىلىسىنى دى ١١٨) باب الاعتدال والطمانىينى فى الىكوع والسجود ١٠ مزنبعنى عنە .

فرمادسے ہیں ، لہذا یہ کیسے کن سے د نودنماز کا مجمع طریقیہ نتاتے ہوئے سی واحب کوجھوڑ دیں۔ لبذا صحنع يبي ب كرمن روايتول مين فالخرى تصريح نهي وال مجر" اقبل ما تيس معدف من النَّقْرَأْت " وغيره الفاظ كم مراد ميسورة فالتحريجي شامل ب اوريبها ل كسورة فاتحرك عدم فرضيت كاتعلق ب اس كردلاكل اين عكمستقل بي -

والدفاحمدالله وكترى وهلكه " يهم باتفاق السَّخف كه ليّ يوكوشش

کے باو جود قرآت برقادر نہویا اسلام لانے کے بعداسے تعلّم قرآت کا موقعہ نرملا ہونے۔

وافعل ذاك في صلوت في كلها " (في الرواية النانية) اس امام شافعًا في اس بات پراستدلال کیا ہے کہ قرائت جاروں رکعات میں فرض ہے ،حبکہ حنفیہ کے نزدیک الحیین

میں قرآت فرض ہے اور اخرین میں سنون یا مستحب ۔

حنفيه كى دليل مصنف ابن ابى شيبه ي حضرت على اور حضرت ابن مسعور كا تربيع مواقل فى الأوليين وستج فى الاخرين " ابن الى شيبر في حضرت على اورابن مسعور كاس فهوم ك آ ٹارمختلف سندوں سے روامیت کئے ہیں ۔ ان میں سے اگر چیعف کے طرق میں انقطاع ہے سکین علام عینی گنے "عدو القایی" میں ان آٹار کو سیح سند کے ساتھ بھی روابت کیاہے۔

وهوفى عشرة من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وفالرواية التالية )، عضرت ستاہ صاحبے نے تابت کیا ہے کہ پھبلکسی داوی کا وہم ہے ، لیکن اس ہے ستار کے تبوت د عدم نبوت پر کوئی بڑا فرق نہیں بڑتا ۔

قوله وفتخ اصابع رجليه " فتخ (بالخاء المعجمة) كلغوئ عني بي نرم كزااور

یہاں مرادہے نرمی کے ساتھ انگلیوں کو فبلہ رُن کردینا اور بین سنون طریقہ ہے۔ حتی ا ذاقام من سجہ متین کتر و دفع حدیدہ " سجد میں سے مرادرکعتین ہیں جبیرا کہ امام ترمذی نے بھی تصریح کی ہے اور اس موقعہ پر دفع پدین امام شافعی کا بھی مسلکنہ یں لہذا رفع بدین کے باب میں یہ صربیث ان کامستدل نہمیں بن سکتی ۔

قال الوعيسى : هذا ددريت حسن صحيح " امام ترمذي في اگرجراس روايت كي

ك (جاص ٣٤٢) من كان يقول يسبح في الأُخربين ولا يقيماً ١١١م ع انظر (ج ۳ ص ۲۲) ۱۱م

تحیین وتعییح کی ہے سیکن امام طی اوگ اوربعض دوسرے مختین نے اس کی تضعیف کی ہے اور اسے معلول مشرار دیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ محدین عمروبن عطبا رکا سماع حضرت ابوحمدید ساعدی شریع ہے نہیں ہے نہی وجہ یہ ہے کہ محدین عمروبن عطبا رکا سماع حضرت ابوحمدید ساعدی شریع ہے اور نہ ابوحمدید ساعدی شریع ہے اور نہ اس کا امکان ہے ۔ علاوہ اذیں اس میں عبدالحمدید بن حجعنر دا وی ضعیف ہے ، بعض دوسرے محدثین نے ان با توں کی تردید کرتے ہوئے جوا بات دینے کی کوشش کی ہے ۔

بھراس موقعہ پرفریقین کا کلام خاصاطویل ہے جھےنقل کرنے کی بیٹاں ضرورت نہیں کیونکہ نہ توا مام سٹنا فعی کا استدلال اس حدیث کی تصحیح پرموقوں ہے نہم حنفیہ کا جواب اس کی تفنعیف پرسے ۔ والٹراعلم

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفِرَاءَةِ فِي الْفِرَاءَةِ فِي الْفَرِيَّةِ فِي الْفَرْجِ

یهاں سے چارا ہوا تیج مختلف نمیا زوں میں مستسرادہ کی مقدادمسنون سیخلق ہیں ، اس پرتفتسرسیًا تمام فقہا رکا اتف اق ہے کہ فحیسرا درظہر ہیں طوال مفصل ،عصرا ورعشا ، میں اوساط مفصل ا ورمغرب میں قصار مفصل پڑھن اسنون ہے ا دراس ہیں اصل حضرت

الم سشرح معانى الآثار بطبع المكتبة الرحبيب (ج اص ١٢٧ وص ١٢٧) باسب صفة الجلوس في العسلوة كيف بو ١٢

كه وأخرج البخارى ( في صحيحه (ج اص ١١٣) با ب سنة الجلوس في التشهر) من طريق محد من عمولان عمولان طلحار عن محلاء عن محدين عمود ولليس في متنبه ذكر أبي قتادة ولا محلة عن محدين عمود دليس في متنبه ذكر أبي قتادة ولا ذكر دقع البيدين عندالركوع ولعبدة وبعبدالركعتين وفيه وصعف بالقول فقط دكرعشرة من الصحابة ولا ذكر دقع البيدين عندالركوع وبعبدة وبعبدالركعتين وفيه وصعف بالقول فقط المكتقط من معارف المن معارف المن معارف المنازج المرتبع عندالم

ے ۱۱ الباب المنرکور

<sup>(</sup>٢) فى القرارة فى النظرو العصر

رس فى القرارة فى المغرب

رىمى قى القرارة فى صلوة العشار\_\_\_١١ مرتب

عمرفاروق رضی الٹرعنہ کا مکتوب ہے جوانہ ول نے حضرت ابوموسی استعری کو لکھا تھا ،
اس میں بہتفصیل مذکور ہے ، اس خط کے کئی حصے ا مام ترمذی نے ان چارابواب میں ذکر کئے ہیں ، اس خفرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول بھی مجبوعہ روا یات سے بہت ہوم ہوتا ہے البتہ کبھی اس کے خلاف بھی تابت ہے مشلاً مغرب کی نماز میں سورہ طور سورہ مرسلا سے اور سورہ سے الدخان کا بڑھنا اس کئی اس قسم کے واقعات سیان جواز برجمول ہیں تاکہ لوگ کسی خاص سورہ کو واجب نہ سمجہ لیں ۔

والشاعلم بالصواب داليالمرجع والمآب



له دواه عبدالرزاق فی مصنفه (ج ۲ ص ۱۰ ۷) باب مایقراً فی الصلوّه ، وابن ابی شیبته فی مصنفه (ج اص ۳۵۸ ما یقراً برفی المغرب) مختقراً ۱۲ مرتب عفی عنه که صحح بخاری (ج اص ۱۰۵) باب الجهر فی المغرب ۱۲ سیح بخاری (ج اص ۱۰۵) باب العهر فی المغرب ۱۲ سیم صحح بخاری (ج اص ۱۰۵) باب القرارة فی المغرب ۱۲ سیم نسانی (ج اص ۱۵۵) القرارة فی المغرب بخم الدخان ۱۲

### باب ماجاءف القِسَرَاءة خلف الأمام

قرارت فاتحه فلعنالامام کامسئد ابتراء سے مختلف فیہ اور معرکۃ الآدارد ہاہے ، اس مسئلہ کونماز کے اختلافی مسائل میں سب سے ذیادہ اسمیت حاصل ہے کیونکہ اس میں اختلافی افتلاف مسائل میں سب سے ذیادہ اسمیت حاصل ہے کیونکہ اس اختلاف افضلیت افتلاف مسئلہ پرقامی اور عدم جواز ملکہ وجوب و تحریم کا ہے ، حین انجہ اس مسئلہ پرقامی اور زبانی مناظرات کا بازادگرم دہاہے اور اس موضوع پرقریقین کی طرف اتنی تصانیف تکھی ہیں جن سے ایک پول کتب خانہ تیاں ہوسکتا ہے ۔

ممارے علم میں اس موضوع پر سب سے پہلی ستقل کتا ہے اسام سب ادی ج نے اسے سونوں کے بعد امام بیبی گا سے سونوں کے بعد امام بیبی گا نے اس موضوع پر "کتاب القراء یہ " تحریر فرمائی ، اس ابتدائی دور میں کسی عالم کی اس موضوع پر کسی سنقل کتاب کا ذکر نہیں ملتا البتہ امام بیبی آپی "کہتاب القراء یہ میں بحرت ایک حقی عالم میں بحرت ایک حقی عالم کی نردید کرتے ہیں جس سے علوم ہوتا ہے کہ علم ادامان نہیں سے کسی فی اس سے کسی نے اس سے کہ کہ اور امن کی نردید کرتے ہیں جس سے علوم ہوتا ہے کہ علم ادامان ن میں سے کسی نے اس سے کہ کہ برامام بیبی کوئی کتاب کھی تھی ، بھر آخری دور میں جب غیر تقلدین نے اس سے کہ کو بہت اچھالا اور اس کی وجہ سے حقیہ کے خلاف محاذ قائم کیا اور ان کی منازوں کے فاسد ہونے کا اعلان کیا تو علم ارہند نے اس کے جواب میں متعدد کتا ہیں تالیف کیں جنائچ علام عبد الحق کی تعدد کا اعلان کیا تو علم اداکلام فی القدراء تا خلف الا مام " تحریف سرمایا ، نیز حضرت مولانا محدق اس ماحب نانو توی نے " المال المحکد فی تسریف القدراء تا المحدد فی تسریف المحدد اللہ مام سے مقدرت مولانا در شیرا حمد سے معدرت مولانا در شیرا حمد منا دیں تعدد تالا مام " حضرت مولانا در شیرا حمد مساحب شونی تو المعدن کی قراء تا المحدد فی تسریف المحدد کی تسریف المحدد فی تسریف المحد

القوى على ترك الغراءة للمقتدى " شخ محمر الشم شندى في " تنقيع الكلام في القراة خلف الامام " اور علام ظهر شن يموى في متعدد رسالے تاليف فرمائے يمور ضرت شاه صاحب في است لمة أثم الكتاب " بعجد و مرارسالم عوب ميں " خاتمة المخطاب في مسئلة فاتحة الكتاب " تحريف رمايا يه يوضرت ولانا طفرا صرصاحب عثماني صاحب " اعلاء السنن " في بعى " فاتحة الكلام في القرائح خلف الاصام " تحريف رمايا يه بحر آخر مي بهار سے ذمافي من صفرت ولانا سرفراز فان صاحب سف در المحل ميں حضرت ولانا سرفراز فان صاحب سف در محلدول ميں اسى الكلام في ترك القراء ته خلف الامام " كے نام سے دوجلدول ميں اسى موضوع بركتا بكھى ، جے اس موضوع كے مباحث كا جائے ترين ذخيره كہنا جائے \_\_ بهم بيال اسم سكركي فروري تحقيق اختصار كے ساتھ بيني كريں گے ۔

تفصیل مراب استنای مناسب کیفصیل برہے کہ حنفیہ کے نزدیک قرارتِ فاتح خلف الامام صلوات جبریہ اورصلوات سیریہ نام میں مراج میں منانیون کے نام مالیوں میں مانانیا موجوج میں کے منابع

دوسری طرف ا مام شافعی کے نزد یک قرارت فاتحہ خلف الامام جبری اور ستری دو نو ب مند ما

نمازوں میں واجب ہے۔

امام مالک اورامام احتواس بات پرتفق ہیں کہ جہری نمازوں میں قرارتِ فاتح خلف الامام واجب نہیں ، سکن تھر آن سے مختلف روایات ہیں ، بعض روایات میں قرارتِ فاتح خلف الامام محروہ بعض میں جائز اور بعض میں سخب قرار دی گئی ہے ۔ اور ستری نمازوں کے باہے میں اُن سے تین روایات ہیں ۔ ایک یہ کہ قرارت واجب ہے ، دوسری یہ کم ستحب ہے اور تسیری میرکہ شخب ہے اور تسیری میرکہ شبیاح ہے ۔

اسے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جہری نمازوں میں وجوبِ قرارت کا قول صرف امام شافعی کا ہے۔ بلکہ یہ بات بھی ان کے مشہور قول کے مطب ابق ہے ، ورہ تحقیق یہ ہے کہ اسام شنافعی بھی جہری نمیازوں میں وجوبِ قرار سے کے قبائل نہیں ہیں۔

×

اه احسن الكلام (جاص ۹) بإحالة مغنى ابن قدامة (جاص ۲۰۰) ۱۱ كه (ج > ص۱۵) ۱۱ كه فقال: شم انتقل داى الامام الشافئ - برب منها داى الامام الشافئ - برب منها داى من بغداد) فاقام بهاالى ان مات فى هذه السنة (سائل نه وصنف بهاكتاب الأم وحوص كتبه المجديدة لانها من رواية الربيع بن سليمان وهوم مدى وقد زعم امام المحمين (هوعب الملك الولمعالى المجوبني الشافعى شيخ الامام الغن الى القب بامام المحمين لأجل تدريب فرمنا طويلا فى المحمين الشريفين - مرتب وغيرة انه من القايم وهذا لعيد وعجيب من مذله (البداية والنهاية ج ۱۰ ص ۲۵۲) الملتقط من « احسن الكلام » (ج اص ۳۵ م) بتغير ليسير - ۱۲ مرتب عنى عنه عنه انظر « احسن الكلام » (ج اص ۵۱ م) بإحالة مغنى ابن قدامة (ج اص ۲۰۹)» هما انظر « احسن الكلام » (ج اص ۸۱ إلى ص ۷ م) نيز علّامر ابن القيم كا سلك بمي منفيرك مطابق ب موالة بالا رص ١٠ و ١١ مرتب عنى عنه مطابق ب موالة بالا رص ١٠ و ١١ مرتب عنى عنه

قائلين قرأت فالتحد خلف الامام كے دلائل

امام شافعی اور قاللین قرارتِ فاتحة خلفاللهم حضرت عباده بن صامرت رضی عند یا کی سب سے قابل اعتمادا ور قوی دلیل حضرت

عباده بن الصامت في مديث باب ب " قال صلى دسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فتقلت عليه القراءة فلماانص ف قال انى اراكم تقر ون وراءامامكم قال قلنايارسول الله أى والله قال لاتفعلوا الآبام القرأن فانه لاصلوة لمن كم معين أجها " يرحديث الرحية شافعيه كي مسلك يرصرري بي سين صحة بهي حيناني امام احرين فاس مديث كومعلول قراردياب كماحكاهاب تيميية في فتأقله ونسيز حافظ ا بن عبدالديش اوربعض دومرے مختين نے مبى اسے حلول کہا ہے ۔ اس کی تفصیل برہے کہ حضرت عبادة بن الصامية في يرحديث تين طريقول سے مروى ہے ،

صحیحاً فی مرفوع روایت "ان رسول ارته صلی الله علیه وسلم تال: " روصلوة لمن لم يقي أبفاتحة الكتاب " (لفظه للبخارى)

ابن الى شديم في مصنف ميس مطاوئ في احكام القرآن مين اور علامه ابن تيمير في اين فتافوى مين محمودن الربيع مينقل كياب " قال: صلّيت صلوة والى جنبى عبادة بن الصامت، قال فقرأ مناتحة الكتاب، قال: فقلت له: يا با الوليد؛ ألم أسمعك نقراً بفاتحة الكتاب ؟ قبال : أجل ، انته لاصلحة الآبعيا "

له (ج٢ص١١) طبع دالالكت المحديثة بعصر ١٠

له فاخرجهااليغارى في باب وجوب القراءة للامام والما موم في السلوات كلها في الحض والسفره ما يجعر فيبها وما يخافت » من صحيحه (ج اص ١٠٤) و مسلم في كتابالعلوة تحت ياب وجوب مسّراءة الفاتحة فى كل دكعية وانه اذ الميحيين الفاتحة ولاامكنه تعلمها قرأما تيتر له غيرها "من صحيحه (ج ١ص١٦١) - سيفي عني عند ـ

يه (جراص ٣٤٥) كتاب الصلوات ، من رفعي في القرأة خلف الامام ١٢

عم كما فى المجوهى رمعارف السنن \_جسص ٢٠٠٠) ١٢

ه (ج ۲ ص ۲۲) و (ج ۲ ص ۲۷) انظل معارف السنن (ج ۲ ص ۲۰۰) ۱۱ سيفي

دلفظه لابن ابی شیبه ) فتاوی ابن تیمیم کی روایت می خلف الاسام کی بھی تصریح ہے۔ ۳ ترمذی کی مذکورہ بالاصریث باب ۔

ان تینوں طرق میں سے پہلاطراقی بالا تفاق صحیح ہے کین اس سے فراتی ٹانی کا استدلال صحیح نہیں ۔ اس لئے کہ حنفیراس کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ بیمنفردیا امام کے حق میں ہے، دور ہے معین میں آند میں میں میں میں کا ایک میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں ہے، دور ہے

جوا بات اورتفصیل آگے آئے گی ۔

رہا دوسراطراتی سو وہ بھی بھی ہے سکین اس سے بھی شا فعیہ وغیرہ کے مزیب برکوئی صریح دلیل مرفوع قائم نہیں ہوتی کیونکہ وہ حضرت عبارہ کا بنا احتباد ہے ، بعنی انہوں نے لاصلاۃ لمن نبم بقيماً" والى حديث كو امام اورمقتدى دونون كے لئے عام محبطا اوراس سے يرحكم مستنبط كياكه مقتدى بيعمى قرارت فانتحروا حبب بيلين ان كابداستنباط امعاديث مرفوعه كے مقابلی جیت ہیں ہوسکتا ۔ بلکہ اس صریت سے صفیری تائید ہوتی ہے کیو بھراس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر صحابہ و تا بعین ترک قبرارت خلف الا مام پر کا دہند تھے ہیں کی دلیل ہے کہ اگر السانهو تاتوحضرت محودب الربيع حضرت عبادة كوقرارت فالخركرتي بوت ديحه كرتعي سوال نذکرتے ،ان کا تعجب سے سوال کرنااس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عبارہ کا عمیل صحابۃ وتا بعین کے عام عمل کے خلاف تھا۔ اس کے علاوہ ظاہریہ ہے کہ حضرت مجنود بن الرہیج نے فاتحہ کی قرارت نہیں کی اس کے باوجود عضرت عبارہ نے ان کو اعادہ نماز کا حکم نہیں دیا اس سے معلوم ہواکہ حضرت عبارہ کے نزد کی بھی قرارت فاتحہ مقتدی کے لئے واحبٰ نہیں تھی ۔ ابصرف سيراطريق ده جا تابيعنى ترمزى كى صديثِ باب كا ، سووه بيشك شافعيه كے مذہب برصریج ہے اسكن صحیح نہیں اور امام احدث علامہ ابن تيمينير ، حافظ ابن عبدالبر اور د وسر محقق محتمین نے مندر جرفریل اعتراضات کی بنایر معلول اور عنصحیح قرار دیا ہے۔ ا \_\_\_\_ محتمین کاخیال میر ہے کہ کسی راوی نے دہم اور غلطی سے بہا دوروایتوں کو خلط ملط كمركے يرسيرى روايت بادى بى اس وسم كى ذمردارى محول برعائدكى جاتى ہے . وجريہ كرحضرت عبادة بن الصامي كي بيرصي محمود بن الرسع كے بہت سے شاكردوں نے روايت كى م سکن وہ سب اس کو یا توہیلے طراق سے روایت کرتے ہیں یا دوسرے طراق سے ، بعنی ان میں سے سے نعبی قرارتِ فانتح خلف الا مام کا حکم صراحةً ٱنحفرِت صلی الدّیملیہ وسلم کی طرفِ منسوب نہیں کیا ، یرنسبت صرف مکول نے کی ہے اور حدیث کو تبییرے طریق سے روایت کیا ہج

٢\_\_\_\_ اس حديث كى سندي شُديدا ختلاف بإيا جا تا ہے صبى كى وجوہ درج ذيل ہمي : (١) تعض طرق كى سنديہ ہے " صحول عن عبادة الصامت " القطاع كے ساتھ فإت مكھول كَدْ لِسِيمة من عدادة بالانقاق .

(۲) بعض میں " عن مکعول عن محبود من الربیع عن عبادة بن الصامت "کے طراق سے مروی ہے کما عذں التوجہ تی فی الیاب .

رس، اكي الرئي اس طرح مروى ہے "مكحول عن نا فع بن محمود عن عبادة بن الصامت "كماعندا الح داؤد.

رام بعض طرق مي سنداس طرح مي "مكتول عن نافع بن معدمودعن معدمود بن المنتيج عن عيادة بن الصامت "

ره) نبعن من اس طرح ب "مكعول عن محمود عن الب نعيم انته سمع عبادة بن الصامت عن المنبي صلى المنه عليه وسلم ؟

له (ج۲ص ۱۷ مرد الاکتب الحدیثة بعص ۱۱۱ عدی کمافی سنن الدارقطنی (ج اص ۱۳۱۹) باب وجوب قراء تا ام الکتاب فی الصلوته و وخلف الاسام ۱۱ سیفی مسلم (ج اص ۱۱۱) باب من تراه القراء توفی صلوته ۱۱ کماهو فی الاصابة فی تر جمة محمود (ج۳ص ۱۳۸۳) عن الدارقطنی (کذافی معادف السنن رج ۲ ص ۲۰۰۳) مرتب عنی عنه هم کما عند الدارقطنی فی سننه (ج احلی ۱۳ باب وجوب قراء تا ام الکتاب فی الصلوتی و خلف الامام ۱۲ سیفی

(١) ايك طريق مين محول الصرحاربن حوه كے واسط سے عبدالله بن عرفي روايت كرتے من كما اشاراليه المارديني - (معادف السننج ١٠٠٣)

(۷) ایک طسرتی میں مکول براہ راست عبدالترین عرفے سے روایت کرتے ہیں جمکالا ابيضًا الماردسين (معارف السننج ٢٠٣٥)

(٨) ايك طريق مين رجار المصحمود بن الربيع سے موقوفًا على عبارة روايت كرتے ہيں ـ كماعند الطحاوى في احكامه ،كما حكاه المارديني رمعارف السنن ج٣ ١٤٠٠)

اضطراب سندكى إن وحوه ثمانيه سے يته حيلتا ہے كہ پير حديث رفعًا ووقفًا بھى مضطر ہے ا وراتصالًا وانتطاعًا بحيى ، اور اس اعتبارت بحبي اس مين اضطراب يا يا حاتا بي كم عبادة سي اس كوروايت كرف والي نافع بن محمود لي يامحمود بن الرسيع يا بعرالوتعيم . نيزاس مي معي اضطأ مے كم يرقصة حضرت عبادة كاب يا عبدالله بن عرف كا . وهل بعد هذاالاضطاب الشدي بكون الحدث محبّة ب

٣\_\_\_اس مديث كمتن مي مجي اضطراب سے جس كي تفصيل حضرت شاه صاحب سے « فصل الخطاب » مي بيان فرماني ب فليواجع .

\_ کے بارے میں میحروف ہے کہ وہ مرتسین میں سے ہیں اور یہ اُن کاعنعنہ ہے ۔ ۵ \_\_\_\_ کول کے شاگرد محدن اسحاق ہی ان کے بارے میں سیھے یہ گذر دیکا ہے کہ ان کے تفروآ

٣ \_ الوداؤدوغيره كى روايت مي نافع بن محود آئے ہي اور وہ مجهول ہي ، بلكه اغلب يب

کہ ترمزی کی روایت میں بھی متحول نے ان سے تدلیس کی ہے ۔ ان وجوہ کی بنا رپرمحدثین نے اس حدیث کوسعلول قرار دیا ہے ۔ یہاں تک کہ حافظ شمال بن ذہبی جوشا فعید میں سے ہی اور اسانیدوعال کے ماہر نقاد سمجھ جاتے ہیں ، انہوں نے "مسؤل الاعتدال "میں محبود بن الربیع کے ترجمہ کے تحت یہ اعتراف کیا ہے کہ ان کی برحد بیٹ معلول ہو

له انظلمتقصيل الاضطرابات في لفظ عديث عبادة معارف السنن رجم من ص ٢٠٠ إلى ص ٢٠٥) فقد ذكر الشيخ العبوري ثلاث ةعشر لفظًا في حديث عيادة بن الصامت ١٢ سيفي عنى عنه .

لهذااس سے استدلال درست نہیں .

ا وراگر بالفرض تعواری دیر کے بئے اس مدیث کو سیح بھی تسلیم کرلیا جائے تو بھی شا فعیہ کا استدلال اس سے درست مہیں ہو سکتا اس کی وجی خرت مولا نارشیدا حمدصا حکے گئے ہے تھ لا 🕏 المعتدى فى فاع لا المقتدى " مي يربان فرمائى ب كمحل استدلال " لا تفعلوا إلّا بأمّ القران "ے اور بہال نہی سے استنار کیا گیا ہے اور حب نہی سے استننارکیا جائے تومشننی کی ایاحت تابت ہوتی ہے مذکہ وجوب ۔

دين اس برإشكال بوتاب كه آگے" لاصلوة لعن لعلقِلْ بعدا "كاجملىمى آداب

جووجوب بردلالت كرد المي . اس كاجوا ب حضرت كنگوي في هداية المعتدى من يرديا ہے كم يرمبلر حكم قرأة فا كاتعليانهي بلكه استشهادهم أورمطلب بربيكه فالتحرك يرصفين حرج نهين كونكراس کیڑی اہمیت ہے اور جب یہ دوسروں (امام و منفرد) کے حق میں واحب ہے تومقتدی کے

ىتى بىي كم از كم جائز ہو كى <del>ك</del>

مختصراً كرمضرت عباده بن صامتٌ كم ديث كم ويتكام في يبلاط لق مينى " لاصلوة لعن لم يقرآ بفاتحة الكتاب "بي مي مي مي الكن السي مع قرارت فاتحر خلف الامام يواستدلال بي موسكتا - اول تواس لئے كدوسرے دلاكل كى روشى ميں يحكم امام اورمنفرد كےساتي فسوس مع مقترى كے لئے يوم نهيں كيو كرمقتدى اس كالع ہوتا ہوكماسياتى تفصيله فى ادلة الحنفية . دوسرے میکن ہے کہ اس صریت میں قرابرت سے مراد عام ہونواہ قرارة محقیقیہ ہور کقراعة الاما والمنفرة " يا قرارة حكية كفراءة المقتدى "جناني آنخفرت صلى الشعليروسلم كارشاد "منكان له امام فقل و الامام له قرأة "سيم ثابت بوتام كماسيأتى .

له والفرق سينهما اتّ العلّة ماكان مداراللحكم فى تلك المسألة خاصة والشّار مالايكون مدادانيه وانعايلائمه فيذكر لاجل ملائمته ومناسبته وليه نظاش فى الحديث (كـذا فى معارف المسنن (ج٣ص٢٠) موتبعى عنه ع وانظر للتفصيل معارف السنن (جممن ص٢٠٦ إلى ص٢١٥) مرتبع في عنه **که** سنن ابن ماجه (ص۲۱) باب اذا قرا اً الامام فانصتوًا ۱۲

دوسرے حقیقت پہے کہ" فصاعلاً "کی زیادتی میں عمر متفرّد بھی نہیں دریہ یادتی دوسرے تقہ را و لیوں سے بھی مروی ہے جینا نچہ حضرت شاہ صاحرے نے "فضل المخطاب "میں ثابت

له كما فى الصحيح لمسلم (جاص١٦٩) "باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل دكعة واته اذ المحين الفاتحة ولاامكنه تعلّمها قرأمًا تيس له غيرها والسنن للنسائى (ج اص ١٣٥) كتاب الافتتاح "باب ايجاب قراءة فاتحة الكتاب فى المسلولة " فى كله هما عن طريق معمى ١٢ سينى عنى عنه

که اس سے ستعلقہ کچھ بحث "درس ترمذی " (جاص ۵۰۸ تا ۵۱۲، طبع اول) باب اے اتّ الاصلی آ الّا بف تحدة الکتاب کے تحت گذر یہ ہے فلیطالع ۱۲ سیفی عفی عنه

کیا ہے کہ معری کے علاوہ سفیات بن عیدیے، امام اورائ ، شعیب بن الی تمری اور عبدالرحن بن اسحا مدنی شنے ان کی متابعت کی هیے

البترامام بخاری نے یہاں ایک دوسرامضبوط اعتراض کیا ہے اور وہ برکہ اگر بالفرض بریاد تی صحح ہوت ہی مدیتِ باب کا پرمطلب بہیں ہوگا کہ صلاۃ کی فی فاتحہ ادرسورت دونوں کی نفی پرموقوف ہے بلکہ مطلب برہوگا کہ فاتحہ کی قرارت نوفرض ہے بس کے ترک سے صلاۃ کنفی لازم آئے گی تسکن اس سے زائد کا پڑھنا واجب بہیں محض ستحب ہے بسی کہ لیں برہ کہ ستحب ہے بسی کہ سیویہ نے «الکتاب » میں امکھا ہے کہ کلام عرب میں لفظ " فصاعت ا" ایجاب ماقبلہ و تخدید مالکت اب "کی لئے آتا ہے متلا اگر کوئی شخص کے" بعث کہ بددھم فصاعت ا" تواس کا مطلب محاورہ کی روسے یہ ہوگا کہ ایک درم میں بینا واجب ہے اور اس سے زیادہ بی اختیار مطلب محاورہ کی روسے یہ ہوگا کہ ایک درم میں بینا واجب ہے اور اس سے زیادہ بی اختیار میں کا گرا کہ درم میں بینا واجب ہے اور اس سے زیادہ بن اختیار میں گرارتِ فاتحہ فرض اور اس سے زیادہ بنون یا مستحب سے لاندا اسی طرح مدیث زیر بحث میں بھی قرارتِ فاتحہ فرض اور اس سے زیادہ بنون یا مستحب سے لاندا اسی طرح مدیث زیر بحث میں بھی قرارتِ فاتحہ فرض اور اس سے زیادہ بنون یا مستحب سے لاندا اسی طرح مدیث زیر بحث میں بھی قرارتِ فاتحہ فرض اور اس سے زیادہ بنون یا مستحب سے لاندا اسی طرح مدیث زیر بحث میں بھی قرارتِ فاتحہ فرض اور اس سے زیادہ بنون یا مستحب سے لاندا اسی طرح مدیث زیر بحث میں بھی قرارتِ فاتحہ فرض اور اس سے زیادہ بنون یا مستحب سے لاندا اسی طرح مدیث زیر بحث میں بھی قرارتِ فاتحہ فرض اور اس سے زیادہ بنون یا مستحب سے لاندا اسی طرح مدیث زیر بحث میں بھی فرارتِ فاتحہ فرض اور اسی سے دیادہ بنون یا مستحب سے لاندا اسی طرح مدیث زیر بحث میں بھی فرارتِ فاتھ فرص

ہوا ب دیاہے ،ان کی پرجٹ نہایت قیق ہے جس کوان کے شاگردر شید حضرت علاّمہ نوریؓ نے معارف اسنن میں شرع کے ساتھ بیان کیاہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ " فصاعدًا" محاور آ

له كما فى دواية سنن الى داؤد (ج اص ١١١) باب من تماك القراءة فى صلوته ١١ كه كتاب القراءة البيعةى ص١١ ، انظر معارف السنن (ج٣ص ٢٢٣) واحسن الكلام فى ترك القراءة خلف الامام (ج٢ص ٢٨) ١١ مرتب عقاا تله عنه

سے الا بالا

م معارف السنن رج ۳ ص ۲۲۳ ) (باحالة جنء القراء تخفف الامام) وأحست الكلام رج ۲ ص ۲۸ ) باحالة كتاب القراء تة للبيعتى على وفصل الخطاب مل ۱۲ تربغ في عنه هم نير" فصاعدًا "كى زياد تى صالح بن كيسان سي مجمنقول ب ، كذا في احسن الكلام (ج ۲ صلا) بإحالة عمد كم القارى (ج ۳ ص ۲۹) ۲ سيفى عنه رحاشير علا أكن في في برلان طربو)

ربقيه ماشيه في گذشته كه فليطالع من شاء (جهمن ص ٢٢٠ إلى ص ٢٣٨) تحت عنوان «كلمة في تحقيق قوله «فصاعدًا «على قواعد العربية » سيفي عفى عنه

" لاصلحة لمن لملقم أيفا تحة الكتاب حال كونها صاعدة إلى سوية غیرها " اور به بات طے شدہ ہے کہ حال ذوالحال کے لئے قید مواکر تاہے ، اور دوسری طرف یہ قاعدہ مجمع سلّم ہے کہ جب کسی مفید رنفی داخل ہوتو وہ صرف قید کی نفی ہوتی ہے یا قيدًا ورمقيد دونوں كے مجوء كى ، صرف مقيد بدون القيد كى نفى كى حال نہيں ہوتى ، لهذا حب " فصاعدًا " فاتحة الكتاب كے لئے قيد نيا اوراس بير" لـعريقيلاً " كى نفى داخل بوئ تویانفی یا توصرف « فصاعداً "کی بوگی یا فاتحداور" فصاعداً " دونوں کی ، صرف فاتحر کی نفی کسی مسورت بہیں ہوسکتی کیو نکہ وہ صرف مقید میرون القیدہے ،جس کا لقالیہ ہے کہ نماز کا فعادیا توصرف ضم سورت کے حیوانے پرلازم آئے یا فاتحرا ورسم سورت د و نوں کے بیک و قت جھو آئے تیر، صرف فالتح کے حھوائے کیر فساد صلوٰۃ کاکوئی سوال ہیں۔ حضرت شاہ صاحبے کی تقریر ریر اشکال ہوسکتاہے کہ اس کے مطالق "بعہ بی د فصاعداً "مين عيى لفظ" فصاعداً " ايجاب ما قبله وتخيير ما بعدلاك ليّن به سي بهو سكتاكيونكم " فصاعدًا" ولا بريجى حال بوگا إور " دوهم "كے لئے قيد بنے گا۔ اس کا جواب بہت کہ حال کے قبیر بنے کی جوتقر مراویر کی تئے ہے اس کا حاصل ہے كر" مضاعكًا" ميں اصل يہ ہے كہ قب كے معنی ہوں التّ الْكُركيني كوئى قربنداس كے خلاف ير دلالت كررا ہوتواس كے خلاف معنی بھى مراد لئے جاسكتے ہيں " بعد بدر حدفصاع لًا" یں ا ہ*ل عرب کا مخصوص استعمال اس بات کا قرینیہ ہے کہ یہاں پرقبید کے معنی مراذہ ہیں ،* اس کے برخلاف ذیریجٹ حدیث میں اس قسم کاکوئی قرمنے یا یانہیں جارہا جواس اسل عنی ہے عدول كاسبب بن سكمًا بو البذايبال يرفظ وضاعات "اينا اسلى عنى يربرقراد ربي كا ، بلكه اس اصلى عني کے بق میں کچھ مزید شوا ہر بھی موجود نہی اوروہ یر کر بعض روایا میں یہا پر 'فصاعگ '' کے بجائے '' ومانتیا ہی

اه كما فى دوأية الى سعينى قال أصرفا أن نقراً بها تحة الكتاب وما تهيتم عند البادا و دفى سننه (جه ص ۱۱۸) باب من ترك القراء لا فى صلى ته وعند البيعتى فى سننه الكبرى (ج ۲ ص ۲۰۰) باب الاقتصار على قراء لا بعض السودة) قال أمَرَ نا دسول المنه صلى المنه عليه وسلم ان نقراً بها تحة الكتاب و بما تهيسى ١٠٠ من عنا الله المنه الله عليه وسلم ان نقراً أبغا تحة الكتاب و بما تهيسى ١٠٠ من عنا الله

اور" فسأذاد " جيسے الفاظ بھی مروی ہمی جو" ادخال مابعد کا فی حکمہ ماقبلہ "کے معنیٰ کے لئے متعیّن ہیں ۔

بَرَمال " فصاعدًا " ياس بيسى دوسرى زيادتى كے نبوت كے بعد اگر صنرت عبادة كى صديث سے قرارت خات مناف الامام كا دجوب نابت ہوسكتا ہے توقرات سورت خلف الامام كا دجوب البودة فهو جوابنا فى الفّائية كى دوسرى نابت ہوسكتا ہے فعا هو جوابكد فى دجوب البودة فهو جوابنا فى الفّائية منافعيم دغيره كى دوسرى دليل صنرت الوسررة فى مائية عنى كى مدرس كى دوسرى دليل صنرت الوسررة فى مدرست الوسررة بنى النّائعة كى مدرست الوسررة بنى النّائعة كى مدرست الوسررة بنى النّائعة كى مدالة على دوست مسلم بن موجود ہے اور الم ترمذي نے بھى اسے تعليقًا أنتمل كيا تي مناك نبى صلى اللّه عليه وسلم اللّه فسال

له كما فى دواية الى هرية عندالى داؤد فى سننه رج ١٥٠١١) باب من ترك القلاءة فى ملوته . وعندالبيه هى فى سننه الكبرى رج ٢ص ١١٠) باب في القراءة فى كلّ ركعةً بعد التعوّذ ١٠ سيقى عفا الله عنه

كه نيزمج طراني اوسط مين مفرت عباده بن صامت كي دوايت اس طرح مردى به سمعت دسول الله صلى الله عليه في المواقع الآبغا غيرة الكتاب وأسين معها ، علام بني مجمح الزوائر (٢٦ ميم) باب القراءة في العسلوة كتت اس دوايت كوذكر كرنے كے بعد فرماتے بي قلت هو في الصحيح خلا قوله " وأسين معها " و فيه الحسن بن يحيي الخشى ضعفه النسائي والله الله والله ووثقه وحيم وابن عدى وابن معين في دواية - نيزروا يات مين اسى مفهوم كي دومرى زيادتيا مجمى مروى بي ، تفصيل كے لئے الاحظر فرمائية "اصن الكلام" ( ٢٦ مين ٢٩ و ٣٠) طبع ادار ه نشروا شاعة مدر سرحة والعلوم كو دائد الله الشروات التي المناسرة المطبرة .

ته رج اص ۱۹۹۱) باب و بوب قراء تا الفاتحة فى كل دكعة وانه أذ المحيين الذاتحة ولا أمكة تعدمها قرائما ما تعدمها قرائما ولفظه عن النبي سلى الله عليه وسلم قالص حلى مسلوة لم يقبل أن ما القراف هى خداج تدلتًا غيرتمام ، فقيل لأب هر المحتى ولاء الامام فقال اقرابها فى المسلوق الما معت وسول الله صلى الله عليه قطم القول قال قال قال الله تنه تعالى قدمت العدادة بينى وبين عيدى فصفين الخ مرتب غفرله

م سنن ترمذى (ج ١ص ١٥) باب ماجاء في تن القراء ته خلف الامام اذا جعرالقائة ١١٠٥

من صلى صلوّة لعنقياً فيها بأم القرآن فهى خداج غيرتمام فقال ليهُ حامل الحديث انى اكون احيانا ولعالإما قال اقرَّبها فى نفسك (اللفظ للرّونَّى)

اس کا جواب ہے کہ اس مدیث کے دو جزیم ایک مرفوع ہے میں میں صرف اتنا ارشاد
ہے کہ سورہ فاتح کے بغیر نماز نامحل ہے لیکن ہے معند کے دو سرے دالائل کی روشی میں امام اور
منفر کا ہے ، اور دو سرا جزو صرت الوہ بریق پر موقوف ہے کہ انہوں نے فاتحة خلف الامام کے بار
میں فرمایا " افتی اُجھا فی نفسدہ "سواق ل تو پیضرت الوہ برین کا اپنا اجتہادہ جوامات موفوع کے مقا بلیس مجت نہیں ، دو سرے یہ ارشاد اس معنی میں جب ہوسکتاہے کہ تلفظ کے بغیر دل دل میں سورہ فاتح بڑھی جائے ، اور بعض صفرات نے اس کی یہ توجی جھی کے کہ بعض اوقا فی نفسہ کا محاورہ صالت الفراد کے لئے بھی ہوتا ہے لہذا " افراد ہما فی نفسہ سے کہ معنی میں موت میں اس میں سونی منف دگا " اور یہ الیساہی ہے جبیسا کہ معدمیت قدسی میں فی مسلام نے برمین اس میں سونی نفسہ ہ کا " فی مسلام ہے تقابل اس بات فی مسلام نے برمین ہونے کہ فی نفسہ ہ " اس میں سونی نفسہ ہ کا " فی مسلام ہے تقابل اس بات کو ظاہر کرر باہے کہ" فی نفسہ ہ " بسے صالت انفراد مراد ہے ۔

رف الرورية التي المسكة المحالية المركز المرابية التي المركز المر

كه مخدجه ابن ابى شيبة فى مصنفه (جراص ٢٥٧) تحت باب من رخص فى القراءة خلف الامام عن هشيد قال الفه زيا المناه المن الى قلابة مرسلًا وأخرجه عبد النهاق فى مصنفه (ج٢ص ١٦١) تحت باب القراءة خلف الامام رقع الحديث يه المناع عن النورى عن خالداً لحذ أوعن الى قلابة عن حجله ابن ابى عائشة عن رحبل من اصحاب محمد مسلى الله عليه وسلم رموفوعًا) بهذ اللفظ، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرى والامام يقل ، مرتين أو تلكن ، قالوانع على رسول الله النائدة الكتاب النفيلة في

خلف امامكم و فقال بعض نعم، وقال بعض لا ، فقال ان كنتم لات فاعلين فليقرأ احدكم فاتحة الكتاب في نفسه.

اس کا جوالی بہے کہ اس سے تو میعلوم ہوتاہے کہ ترک قرائٹ خلف الامام کوآت نے افضل قرار دیا ،لہنا بہ مذبیث شافعیہ کے نلاف ہے ۔ اس پراگریہ کہا جائے کہ اس سے بہرال قرار فاتحه خلف الامام كاجواز ثابت موتاب لهذا يرصفيه كي خلاف ب - اس كاجواب يرب كروسكا ہے بیصدیت صلوۃ سرید میں علق ہوا ورسری نمازوں کے بارے میں عنفیہ کامسلک مختار جاز قرأرت فاتح خلف لامام كاسيء

شافعیہ دغیرہ کی ایک ولیل حضرت ابوقت اور کی روایت بھی ہے مرات دسول اللہ الله الله عليه وسلم قال أتقر ون خلفي قالوانعم قالفلا تفعلوا اللابفاتحة الكتاب اس کا بواب یہ ہے کہ اول تواس کی سندمیں مالک بن سی اوی ضعیف ہے۔ نیزدوسی

دلاکل کی موجودگی میں یہ بھی صلواتِ مِیریہ مِرمِحول ہوسکتی ہے ۔ شا فعیہ وغیر مُم کے ان کے علا وہ بھی متعدد دلائل ہیں <sup>دیک</sup>ین ان میں سے کوئی بھی روایت اسی نہیں ہے جو بیک وقت صریح بھی ہو اور صحیح بھی منعنی اقال تو ان کی مستدل اکٹراھائ<sup>یں</sup> ضعيف بهي اورجوروا يات صحيح بهي وه غيرصرى بهي اور حالت انفراد بإعبالت امامت مجيول ہوسکتی ہیں ۔ دلائل وا جو برکی تفصیل طولات میں دیمی جاسکتی ہر بہاں اس کبسط کا موقعہ ہیں ۔

له قال العلامة العمَّانيُّ في اعلاء السنن (جم ص١٠٠) تحت باب توله تعالى وَإِذَا قَرَّعُ الُقُنُ أَنَّ فَاسْتَمْ عُولَ لَهُ وَأَنْصِتُوا الْحَ " قلت هذا ( اى صيت البقلام، ايف مضطى الاسناد والمتنابخ ١٠ مرتب عنى عنه

له سنت كبرى سيعقى رج ٢ ص١٦١١) باب من قال يقى أَغلف الامام في ايجمر نه د ن ماست ن به ۱۰ مرتب

يه فان انت تحب التفاصيل فعليك أن تطالع احسن الكلام في ترك القلاة خلف الإمام (ج۲) واعلاء السنن (جم من ص ۲۲ إلى ص ۱۲۷) باب قوله تعالى " وَإِذَا قُرِي كُمُ الْقُرُ أَن فَاستمعوا لَهُ الْحِ " ١١ سيفي عنى عنه

دلائل اَحنافِ

است و المن المقر المقر المقر المن المستم المن المراح المراح المراح المراح المن المراح المن المراح المراح المراح المراح المرائد المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المرائد المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المرائع المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المرائع المراح المر

كه رص ٤٨ دقع علام المديمة ادادة احياء السنة ، كوجل نواله «اخبر في الوعب الله محمد من عبد ارته المحافظ والمنه العمل المعمن القاضى ناا بله عيم بن الحسين ناأهم بن الجه المياس نا ورقاء عن ابن الب عيم عن مجاهد قال كان دسول الله صلى الله عليه وسلّم يقي أفي المسلوة فعم قراءة فتى من الانصار فنزل « وَإِذَا قُرِي الْقُرُ الْ وَالسّمَوعُولَا فُولُ الْسُرَعُ وَالله وَله الله وَله وَالله وَله وَله وَله وَله وَله الله وَله وَله وَله الموعل الله المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة والله والمحالة والله والمحالة وا

نازل ہوئی" وَإِذَا قُمِيَّ كَالُقُمُّ اَكَ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا " يروايت اگرييمرسل بِيكن يرمفرت مجابِرٌ كى مرسل ہے جن كو" اعلم الناس بالتفساير" كِماگياہے ۔ يرامًا المفسرين حفرت ابن عباس كي خاص شاگردي اورتفسيري ان كے مقام لبند كا اندازه اس سے بوسكتا ہے كہ ما فظ ابونعيم في حلية الا ولدا مين ان سے نقل كيا ہے كمين حضرت عبدالله بن عرض كي إس اس لين اتا تھاکہان کی مفیرت کروں اور ان سے استفادہ کرول کسین وہ مجھے ضدمت کا موقعہ دینے کے بائے نودمیری غدمت کرتے تھے اور تعض روایات میں ہے کہ حضرت ابن عرض حضرت مجا بد کی رکاب پیو کرمیلاکرتے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیرس ان کی مراسیل محجت ہیں ۔ اس کے علاوہ ابن جرمطبری وغیرہ نے بسیر بن جابر سے روایت نقل کی ہے " قال صلی ابن مسعورً سمع ناسًا لقِيرُ ون مع الامام ، فلما انصف قال اما آن لكم أن تفقعوا اماآن لكمان تعقلوا ، وَإِذَا تُمْ يَئُ الْقُرُاثُ فَاسْتَمِعُوالَ هُ وَانْفِيُّولُ كماامركمالله"\_اخرجهالطبري اسروايت مواضح يك مضرته ابن مسعودٌ ببيسے نقيبه حابی اس آيتِ قرآنی کونماز کے متعلق قرار دیتے تھے اہنے زا حقیقہ بیں ہے کہ اس آیت کا سبب نزول نرازے نرکہ خطبہ اور خطبۂ حمعہ اسکانسدے نز دل ہوتھی کیسے سکتا ہے جبکہ پر آیت متی ہے اور جمعہ مدینہ طیتہ میں مشروع ہوا اس کے نلادہ آمیت میں قرارتِ قرآن کا ذکرہے اورخطبین تما متر قرآنی آیات نہیں ہوتی بخلاف نسازی قرارت کے کہ وہ تمامتر قرآن ہے ، لہذا نما ز آیت کا مدلول مطابقی ہے اور خطبہ آیت کا زیادہ سے زیادہ مدلول ضمنی ہوسکتاہے۔

اس کے جواب میں شا فعیہ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ خود حضرت مجاہر ہمی سے ایک دوسری رقوایت بیہ کہ یہ آئیت خطبۂ حمعہ کے بارے میں نازل ہوئی ۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ علامہ بوطی نے "الانتقان " میں اور حضرت شاہ دلی آلٹرنے

له اعلاءالسنن رضيم طبع تعان بحون) باب قوله تعانى وأذا قرئ القرآن فاستمواله والفتوا" والمنعى عن القراءة خلف الامام الإس كه انظر دوح المعانى رجه عن رقع الآية ٢٠٤) ١٢ كه عن معجاهد في قوله «وأذا قرئ القرآن فاستعواله والفتوا" قال في الخطبة يوم الجمعة "كتاب القراءة خلف الامام للبيعتى على وجوب القراءة خلف الامام الإسمة به ادارة احياء السنة ، كوم الواله) باب فكمة المتج به من رأى وجوب القراء خلف الامام الإسمة به مرتب عنى عنه

اس سلسلے میں علامہ ابن تیمیئے نے اپنے فتا دی میں اکھاہے کہ اس آیت کے بار بیں عقلاً صرف بین احتمال ہیں ایک بید کہ بیصرف نما ذکے بار بیمیں ہواس صورت میں ہمارا مترعا تاہیے ، دو مرب بید کہ یہ آیت نمازا ورخطبہ ونوں کے بار بیر بی ہوت ہمی ہمارا مترعا تاہت ہو، تعبیرا پہر کہ بیصرف خطبہ جعہ کے بارے میں ہو، اور نماز ہے تعلق نہ ہو، صرف اس صورت میں ہمارا اسلال کہ بیصرف خطبہ جعہ کے بارے میں ہو ، اور نماز ہے تعلق نہ ہو، صرف اس صورت میں ہمارا اسلال کہ یہ تام نہیں ہوگا ، بیکن یہ احتمال مردود ہے کیو نکہ آیت گئے ہے اور خود شا فعیہ میں اللہ مام کے ترک براسی آیت سے استدال کرتے ہیں دانتہیٰ کلام کہ چنانچ نود شا فعیہ میں علامہ بیا کا عراف کیا ہے کہ اس بات برمسلمانوں کا اجاع ہے کہ نماز اس آیت کے مفہوم میں شامل ہے ۔

آیت مذکورہ سے مفیدے استدلال پرشوا فع کی جانب سے دوسرااعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں استماع کا سم دیا گیا ہے جوسلوۃ جہریہ میں تو ہوسکتا ہے دیکن صلوۃ سریہ میں تحن ہمیں ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حنفیہ میں جو حضرات صلوا ن سریہ میں جواز قرارت کے قائل ہمی الکے

له كما فى رواية عن مجاهد فاستمعواله وانصتوا فى الصلوّة والخطبة .كتاب القراء تهذلف الامام للبيعق رص. ٩ رقم .٧٧) سينى عنى عنه .

مسلک پرتواس اعتراض سے کوئی اثر نہیں بڑتا البتہ ہو حضرات سریہ بن بھی ترک قرارت کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آبیت میں دو حکم دئے گئے ہیں ایک استماع کا دوسرے انصات کا ، استماع کا حکم صلوات جہر ریے کئے ہے اور انصات کا صلوات سے تربیہ کے لئے ۔

احناف كىمستدل احاديث

حضرت الوموى اشعرت اور اشعرت الوموى اشعرت الوموى الشعرت الوموسى الشعرت الوموسى الشعري الشعري المتعرب ا

وسلم خطبنا فبتن لناستنتنا وعلمناص لؤتنا نقال اذاصلية قاق يموا صفوفكم شم ليؤسكم احدكم فاذاكترفكتروا وأذا قرأ فانصتوا وأذا قرار في فقولوا أحين الخ بنز مفرت الومرية قال من غير الم فقولون أحين الخ بنز مفرت الومرية في دوايت من عن الم من واذا قرار فانصتوا من كه الفاظ آئم بن ممل دوايت اس طرح من من الم هريرة قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذاك برفكتروا واذا قرار فانصتوا واذا قال من حدى فقولوا اللهمة ربنالك الحدى ان دونون مرتفي مي امام كى لئم عام به اوران كم درسان كاحم ديك المناه المك قرارت فاتحدا ورقوا رت مودة ودنون كرفة عام به اوران كم درسيان قرما وبه المناه المك ويأك بي المرفق وادنون من المناقرة والمناقرة والم

له (ج اص ۱۷۷) باب التشهد فى الصلحة وسندة لهكذا «حد تنااسماق بن ابراهيد را لمشهور باسحاق بن لأهويه « منه با قال اخبرنا جريرا ب سليمان التبي عن قتادة عن يونس بن جبيرعن حطان بن عبد المثمالمة التى قال صليت مع الما موسى الاشعرى المؤمرة بفؤه به ع نساقً (ج اص ۱۳۷) تاديل قوله عزّ وجل وَإِذَا قُرِيجَ الْقُلْانُ فَا سُتَمِعُولْ لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعُلَامُ وَيُمْوَى

شوافع دغیره کی طرف سے میہاں یہ اعتر اصل کیا جاتا ہے کہ ''و إِذا نَهِ اَ فَأَنْسَدُوا کَی رَیاد تی سے منہیں ، کیونکہ میں صدیث حصرت انسی اور دی ہے ، اور ان میں سے کوئی بھی "و إِذا فو اُ فَأَنْصِتُوا '' ذَكَرَ نَهُ مِن كُرِيّا ، نِيزا بوموسی اشعری کی روایت میں سلیمان نیمی قتاد کہ سے اس روایت کے نقل کرنے میں متفرد ہیں ، لہندااس روایت سے استرلال درست نہیں،

من اخرج الترمذي في جامعه رج ۱۱۳۲ مخت باب ماجاء اذا ۴ آلاد ام قاعدا نصله اقتحودًا، قال خسر أسول المنه والمنه المنه المنه المنه والمنه المنه المنه والمنه والمنه المنه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه والمنه والم

که اخرجهٔ ابخاری فی سیجه (ج اص ۱۵۰) باب صلوهٔ القاعلُ د فیه د قال انتاجعل الامام بیوسم به فاذا : کبرفکبروا دادا یکع نا یکعوا دا ذا یفع فارفعوا دازا قال سمع الشدلمن حمده الخ ۱۲ مرتب عفی عنه

سے مسلم وچ اص ۱۷۱٪ ۱۲

که ابنتهٔ حصرت انس کی می درایک ایک صنعیف طریق مین وا ذا قرا فانصتها "کی زیادتی موجود ہے، انظسر خوات ابنا القرارة للبیہ بقی رص ۱۱۳ و ۱۱۳ و ۱۱۳ و ۱۳ الحدیث عرص ۲۸ میکن امام بہقی اس کو ذکر کرینے سے بعد فرماتے ہیں : انجاد و بنا اما بیتان میں معین وغیرہما و بنا اما بیتان و بندا مما بیتان و بندا مما بیتان و بندا ممان بن ارتب و بهومتروک ، جرحه احد بن صنبل و بحیل بن معین وغیرہما

البته كتاب القرارة رص ۱۱۷ رقم ۲۸۳) بى ميں حصزت انس كا ايک د دسرى حديث مردى بي اخبرناالو على ايک د دسرى حديث مردى بي اخبرناالو على البته كتاب القرارة رص ۱۱۷ العن الحياد بي المعين المعين المرين المعين المعين المرين المعين المعي

زخیرة احادیث بین ایسی بے شمار مثالیں ہیں جن بین کسی سحایی نے ایک زیاد تی ذکر کی ہی، اور کسی نے ذکر نہیں کی، ایسے ہی مواقع کے ہے "زیاد تا الثقة مقبولة" کا قانون بنایا گیا ہے۔ جہاں تک قتادہ سے "وا ذاخر آفا نصتوا" کی زیاد تا الثقال کرنے میں سلیمان تیمی کے تفریکا تعلق ہے سورہ بالا تفاق تھ ہیں، اور "زیادہ الثقاف مقبولة" ہی کے قاعرہ سے ان کا تفرید مسئر نہیں، بھر حصرت ابو موسی اشعری کی روایت میں اس زیادتی کے نقل کرنے میں سلیمان تیمی متفرد بھی نہیں، چنا بچ عمر فین عام، سعید بن ابی عوم اور ابو عبیدہ نے قتادہ سے میں سلیمان تیمی متابعت کی ہے، اس زیادتی کے نقل کرنے میں سلیمان تیمی کی متابعت کی ہے،

سله و ۳ ه انظرسنن الدادق لمنى (ج اس ۳۳) باب ذكرة وله صلى انتُرعليه وسلم من كان له امام فقرارة الامام لا قرارة واختىلات الروايات، ولهنس الكرلي للبيه فى (ج ۲ ص ۱ ۱۵ مطيع وائرة المعادت حيد دآباد دكن) با ب \*ن قال ميرك الماتموم الغرارة فيما بهرفيه الامام بالغرارة،

امام دارنطی ادرامام بیبقی نے اگرج عرب عامراد دسعید بن ابی ع دبی روایت بین سالم بن نوح کو صعیف قرار دے کومتا بعت کونا قابل اعتبار قرار دینے کی کوشش کی ہے، دیکن علامہ بموگ نے آثار اسن در ورث بین اس کامسکت جواب ہی کرشش کی ہے، دیکن علامہ بموگ نے آثار اسن در واب بھی اور مولا نامر فراز خانصاحب صفار دنے اُسس العلام "رج اس ۱۹۲ د ۱۹۳) میں اس کامسکت جواب ہی سالم بن نوح کی روابت کوقابل استدلال قرار دیا ہے، واحد اعلم ۱۲ رشیا شرن سینی کان اسٹر لاوہ دید الله علامہ بمبری تعلین استحال استدلال قرار دیا ہے، واحد المام خارت بھی جوانے بتونیق احد تعالی فوجد ت بعد متابعاً آخر المیان انہی فال صدر تناعب احد بالا معالی تعالی المومی الوضعی قال حدثنا عبد احد میں اس کامسکت جوانی ہوئی تو تعالی استر میں اور میں الوضعی قال قال دسول احد شال استر میں انہ میں ہوئی آلا المام خالف میں المومی الوضعی قال قال دول احد میں دوس میں باب فی ترک انتزار نا غیر المغیر المغیر المغیر المند و استر حفظ احد و عال ، المومی المومی الفیری انظر آنا ایم نی الجریة ۱۲ مرتب حفظ احد و عال ،

که حسنرت ابو ہر رہے کی روابت بر بھی ہا نہ اس کیا بانا ہو کہ اس میں "وافا قرآ فانستوا" کی زیا دتی نقل کرنے میں ابو خالدا حرمنفر دہیں سواول تو دو با تفاق ثفتہ ہیں ، اوران کا تفرّد مسنر نہیں ، دو سرے نسائی دج اس ۱۲۱۱) میں آویل قولہ عزّد جاتی وافاقری القرآن الوکے شخت محمد بن سعدا نصاری نے جو ثفتہ ہیں ان کی متا بعث کی ہے ، یہی دجہ ہے کہ اما م سلم سے جب حصرت ابو ہر رہے کی صورت کی جائے ہے توانھول نے فرمایا "ہوعندی جے " دمسلم ج اص ۱۲۷) ، ہمرحال حصرت ابو ہر رہے کی صورت بھی بے غبار ہے ۱۲ سیفی عفی عنہ فرمایا "ہوعندی جے "

اس سلسلے میں حصرت شاہ صاحبؒ نے ایک عجیب تحقیق بیان فرمائی ہے ،جس کا خلاصه يه ب ار"اندام بعن الإراعراية تم به" كى حديث جارها به كرامٌ سے مردى ب، حضر ابوہر مریخ ،حصرت ابدموسی اشعری جصرت انس اورحصرت عائشیرے ، ان میں سے حصرت ابوہر روم اور حصرت ابوموسی کی حدیثوں میں واندا تو اُفانست ا کی زیادتی موجود ہے اور حصزت انس اورحصزت عائشة من كاحد مين برزيادني موجود نهيس، احاريث كے تتبع ال غور کرنے سے اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحصزت صلی اسٹرعلیہ دسلم نے یہ صدیث دومرتبهارشاد فرمائي، ايك مرتبه وإذا قرأ فأنستوا "تجعى اس بين شامل تحفا، اورايك مرتبرشا مل نہیں تھا، بہلی مرتبہ آج نے یہ صربیث سفوط عن اسرس کے واقعہ ہیں ارشار فرمانى جب آئ في بيني كرنماز برهانى صحابه كرام في فيراس وقت آب كے بيجي كھوے ہوكر نماز پڑھنی نثروع کی، توآھ نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ فرمایا، ادر نماز کے بعدیہ حدیث ارشداد ذمائی اورآخمين فرمايا "وإزاستى جااسًا فسلواجلوسًا آلمانى رواية عَالَتْ فَيَ الورحسرَت انسُ كى ردايتُ مِن يَه الفاظين " وإنه اسلَى قاعدًا نعسلُوا تعودًا اجمعون " اسموقع برجونكهآ بي كالصل مذنبأريهمستله بيان كرنا تضاكه جب امام بميفكر نماز برصار ہا ہو تومقتريو كوتجهى بيطهكه بي سماز بوصنى جاہتے، اس ليے آھے فركر ميں شام اركان صلاہ كاستيعاب نہیں ذیایا، البتہ ضمناً بعض دوسرے ارکان کا بھی ذکر آگیا، بہرحال استیعاب چونکہ مقسود نهيس تقا اس لية اس موقعه برآج نے "وإذا غرأ فأنسنوا" كاجما، ارشاد نهيس مسرمايا. پھراس مو تعہر پرچونکہ حصرت انس اور حصرت عائشہ می دونوں موجود تھے، اس لئے انحوں "انهابعلالمامرليؤنم به" كي مريث كو وإذا قرأ فأندن إ" كي زياد تي كي فيبر ر دایت کیا، اس مو قعه پرحضرت ابوموسی اضعری ادرحصرت ابو هرریم مدینه طبیب میں مرجود نہیں تھے، کیونکہ حا نظ ابن حجر <sup>س</sup>کی تصریح کے مطابق سقوط عن بھنے س کا دا قعہ ہے۔ میں بیش آیا، اس وقت تک حصرت ابوہر ری مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے، اس لے کہ وہ سک چریں اسلام لائے، اسی طرح حضرت ابوموسیٰ اشعریٰ مجمی اُس وقت حبشہ

سه عندابی داؤد فی سننه دج ۱ ص ۸۹) باب الامام بیستی من تعود ۱۲ سکه ترمزی دج ۱ص ۲، وس، باب ما جاراً ذاصتی الامام قا ندًا فعسلّیا تعوداً " ۱۲

یس تھے، اور وہ بھی عظمیں حیث حالیں آئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوہر بری اور حضرت ابو موسی اضعری میں سے حق کی بھی سقوط عن الهندس کے موقعہ پر موجود نہیں ہے جس حوات ابو موسی اضعری میں سے حق کی روایت کررہے ہیں وہ سقوط عن الفرس کے واقعہ کے بہت بعد لعنی سے جم میں یا اس کے بھی بعدار شاد فرمایا گیا ہے، اور اس وقت جونکا محدیث کا منشار صرف بیٹھ کر ماز بڑھنے کا محم بیان کرنا نہیں تھا بلکہ یہ قاعدہ کلیہ بیان کرنا میں تھا بلکہ یہ قاعدہ کلیہ بیان کرنا انہیں تھا بلکہ یہ قاعدہ کلیہ بیان کرنا ورسے کا منشار صرف بیٹھ کر ماز بڑھنے کا محم بیان کرنا نہیں تھا بلکہ یہ قاعدہ کلیہ بیان کرنا ورحد من الماج المحد اللہ اور موسی المندی اس کے اس موقعہ برآج نے تمام ارکان میں متا بعت کا طریقہ بتایا، اور مورث اور قد بالکل جواہے، اور اس کا سیاق اور اور حدارت ابو موسی اشعری رضی اللہ عہم اور اس کا سیاق اور واقعہ بالکل دو مراہے، اور میں اور تعدین میں اندی خود دنہ ہونے سے واقعہ بالکل دو مراہے، اور موسی المورث ابو مرین کی صوریت میں بھی نیا دی ضعیف ہو "

حضرت الديم مرفع كى ترسف العندى تيسرى دليل الكلے بات ميں حفزت ابوہ رفيع كار دوايت ہے ! ان دسول الله متى اداده عليد، وسلم انصى ف من صلاة جمد فيها بالقراعة فقال هل قرامى

اس کاجراب یہ ہوکہ ابن اکیمہ لیٹی تفتہ را وی ہیں، اور مہبت سے محدثین نے اُن کی توثیق کی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی را دی کی محسد ثمین توثیق کریں تو اس برجہالت کا الزام نہیں رہتا، اور ابن اکیمہ کے غیرمجہول اور ثفتہ ہونے کی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوسکتی ہے کہ امام

له افنالهاردينى، قلت الخرج حديثها بن حبّان في صححه وسندالتريذى وقال اسمة عادة ويقال عرواخرجه السنّا الله والدولم يتون الابنى وقال اسمة عادة ويقال عرواخرجه السنّا ابدواؤ دولم يتون الابنى وقال اسمة عادة ويقال عرواخرجه السنّا ابدواؤ دولم يتون الابنال بعبدالغنى ردى عُن الكه ومحدين عمر وقال ابن سعد تو في سنة احدى ومائة وجوابن تسع وسبعين قال ابن ابى حائم سألت أبى عنه فقال مح الحديث حديثه مقبول وقال ابن حبّان في صحح اسمة عمروم وانوه عمر تقتان وقال ابن ابى حائم سألت أبى عنه فقال مح الحديث حديثه مقبول وقال ابن حبّان في صحح اسمة عمروم وانوه عمر تقتان وقال ابن معين روى عنه محدين عمرو وغره وحسبك مرواية ابن شباب عنه وفي التمهيد كان يحدث في مجلس سعيد بن المسيد بهوليستنى الم حديثة وتحديث قال جوابن شها وذلك على حبلالته عنديم و ثقتة انهى كلام و بذا كلم ينفى عنه الجمالة ، انهى كلام الماروين ، ١٢ كذا في المحربرالنقى في وذلك على حبلال النبي عليم القرارة الخ ١٢ ورشيد المسيدة بحلالة في عينه صغرا وفي اعين الناس بميرًا ، وشهدا الشرف عينه صغرا وفي اعين الناس بميرًا ،

مالکے نے موطائیں اُن کی ہے روایت ذکر کی ہے ، اورامت کا اس برا تفاق ہے کہ موطاً کی تمام م روایات سیح ہیں ،

اس حدمیث برستا نعیہ نے دوسرااعتراض یہ کیاہے کہ اس میں "فائن بھی الناس عن الفراء ہ مع رسول اللہ سلّی اللہ علیہ، وسلّہ یہ کا جملہ امام زہری کا اِدراج ہے،

اس کاجواب یہ ہوکہ اول تواگر بالعنسرض یہ امام زہری ہی کا ارشاد ہوتب بھی ظاہرہے كه امام زہري تے يہ باست حابة كرائم كاعمل دىكھ كرہى ہى ہوگى، دوسرے واقعہ يہ ہے كہ يہ امام زہری کا إدراج نہیں، بلکہ حفزت ابوہریرہ کا قول ہے، جیسا کہ ابود اؤ دیں ابن ہسرح کے طريق بين اس كي تصريح به كروة و تال ابن السته في حديثه قال معموعن الزهوري قال أبوهر بيرة فانتهى النّاس وربعض حضرات كواس جمله كے مُربع من الزهـــريّ ہونے کا جومغالطہ لگاہے اس کا اصل سبب بھی ابوداؤد ہی سے واضح ہوجا تاہے، چنا سخیہ امام!بوداؤر المحفقل كرتے بين، قال سفيان و تكتم الزهرى بكلمة لم أسمعها، فقال معسراته قال فانتهى التّاس" مطلب يركم حصرت سفيانٌ قرماتي بين كرجب امام زہری نے اینے علقہ درس میں یہ حرست بیان منسرمائ توسمالی آنازع الفران کے بعد کاجملہ میں سن نہ سکا، تو میں نے اپنے ہمبیت معرسے پوچھاکہ استاذنے کیا فرمایا ؟ اس پرمعمرنے كها"اته قال فانتهى الناس يونكم معرفے جواب بس اس تول كى نسبت امام زهري كى طرت فرمائی، تواس سے بعض لوگوں نے پیمجھ لیا کہ یہ امام زہری کا اپنامقولہ ہے،حسالا نکہ درحتيقت وه حصرت ابرم ريم كا قول ہے، \_\_\_\_تيسرے" فا نتھي النّاس من القالعة" كا جمله حنینه کے استدلال کے لئے موقوت علیہ نہیں، بلکه ان کا استدلال ٌ مالی آنانع الفرآنٌ سے ہی بورا ہوجا الب،

اس حدیث پرتمیسرااعتراض امام ترمذیؒ نے کیاہے، کہ خود حصرت ابوہر رہوؓ سے مردی ہے کہ انھوں نے قرارہ فاتحہ خلف الامام کے بالیے میں فرمایا بر آفتر آبھانی نفسك "

له دص ٦٩) ترك القرارة خلعن الامام فيما جهرفيه ١٢

سكه دج اص١٢٠) باب من دأى العشرارة اذا لم يجبر ١٢

سله سنون ترمذي دج اص مه) باب ماجار في ترك القرارة خلف الامام ازاجر بالقرارة ١٢

میحن اس کامفصل جواب ہیجھے گذر حبکاہے، اور شافعیہ کے اصول کے مطابق تواہام ترمذ<sup>گا</sup> کا یہ اعترامن کسی بھی طرح صبیحے نہیں ہوتا، کیونکہ شافعیہ کا اصول یہ ہے کہ" العبرۃ بہماروی لابسار آئی" یعنی اگر را دی کا فتوای اس کی روایت کر دہ حدیث کے خلاف ہو تو شافعیہ حد<sup>یث</sup> برعمل کرتے ہیں فتوای کر حجھ دار دیتے ہیں،

حصرت جارت الشرعة كى حريث المناعدة كى حريث المناعدة كالمرات المناعدة كل مال منالدة عنه كالمريث بي المناه المال منال

رسول الله صلى الله عليه وسلمون كان له المام وفقي اء لا الدمام له فواءة"

یه عدمیت میسی ہے اور صفیہ کے مسلک پر صریح بھی، کیونکہ اس میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا ہے کہ امام کی قرارت مقتری کے لئے کا فی ہوجاتی ہے، لہنذااس کوقرارت کی صرورت نہیں، مجمواس حدیث میں مطلق قرارت کا محم بیان کہا گیا ہے جوقرا، ب فائم اور قرارت سے سورة دونوں کوشا مل ہے ، لمنذا دونوں میں امام کی قرارت محماً مقتری کی قرارت مسجمی جائے گی، لمنذا مقتری کا قرارت کو ترک کرنا الاصلام قاددی قرارت کی تراب کو ترک کرنا الاصلام قاددی آبا،

حنفنبہ کی اس میں پرمتعدداعتراصات کے گئے ہیں! ، بہلااعتراس پر کیاجا تاہے کہ محفالا حدیث نے اسے موقوف علی جابر قرار دیاہی' اور کہاہے کہ کسی قوی اور ثقر دادی نے اسے مرفوع ذکر نہیں کیا،

له الدنظالابن ما مبر في سننه (ص ٦١) باب ازا تراً الا مام فانصد باوا نرج محد في المؤطارص ٩٩ و ٢٩) باب القرارة في العدائة فعلف الا مام وابن إفي شيبته في مصنف (يراس ٤٠) من ذكره القرارة خلف الامام ، وعبائيا في مصنف (ج ٢٥١) ، والعجادئ في شرح معانى الآثار في مصنف (ج ١٥٠) ما معن وحميه دويبند) باب القرارة خلف الامام ، والبيه في في سننه الكبرى (ج ٢٠٥٠) باب من قال لا يقرآ خلف الامام على الاطلاق، وفي كتاب القرارة خلف الامام الاموس ١٠١٠، طبح ادارة احيارالسنة گوجرا نواله) لا يقرآ خلف الامام على الاطلاق، وفي كتاب القرارة خلف الامام بحال وكر في عن جا برين عبد النذر الإرام الا ترام على الا ترامة خلف الامام مجال وكر في ورد في عن جا برين عبد النذر الإرام الامام الإرام الامام الإرام الإرامة عبد المنام الإرامة عبد المنام الإرامة عبد المنام الامام الإرامة عبد المنام الله ١٠٠٠ ومن يوامن ووقفه لا ، المنشد والشرف الشرف التركم الجرون الامام ووقفه لا ،

اس کاجواب یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ سفیان ٹوری اورمشر یک دغیرہ اسے مرفوعاً دوایت کرتے ہیں، لبندا یہ اعر اص خابسِ اعتنار نہیں.

و دوسرااعتراض یہ کیا جاتاہے کہ یہ حدیث عبدانٹرین شدادین ابھا دع جابرین عبدانٹر کے طرکتی سے مردی ہے، اور عبدانٹرین شداد کا سماع حصرت جا بڑنسے ابت نہیں،

اس کاجواب یہ ہے کہ حضرت عبدانڈ بن شداد بن الہار صحابی ہیں، چنا بنجہ حافظ ابن جرائے۔
نے "الاصابہ" میں لکھاہے کہ" که دؤیدہ " ابزایہ حضرت جابر شکے معاصر ہیں، اگر جہ صغار صحابہ میں سے بین چنا بخے یہ حدیث علی مشرط مسلم ہے، ادراگر بالفرض حضرت عبدانڈ بن شداد کا سماع حصرت جابر شے یہ ہوتب بھی یہ حدیث زیادہ سے زیادہ مرسل صحابی ہوگی، ادر مرسل صحابی باجارع مجت ہے،

سی تیسرااعتراس به کمیاجا تاہے که دارقطنی دغیرہ میں به صدیث محب الله بن شداد کا تیسرااعتراس به کمیاجا تاہے که دارقطنی دغیرہ میں به صدیث معبوم ہوتا ہم عن ابی الولیدی عن جا بر بن عبد الله که عبد الله کا در ابوا در این عبد الله به براہ را سبت حصرت جا بر سے نہیں سئی ہمی، بلکہ بیج میں ابوا دولید کا دارا دوا دولید مجبول ہے، اور ابوا دلید مجبول ہے،

اس کاجواب یہ ہے کہ اوالولیرخور حضرت عبدانٹرین شداد کی کنیت ہے، دراصل روایت یوں بھی اُعن عبدانٹ بن شدہ ادبن العاد ابی الولید عن جا برم ی کئی کا فرایت یوں بھی اُعن عبدانٹ بن شدہ ادبن العاد ابی الولید من جا برم ی کئی کا فرانسانہ کردیا، لہذا حقیقت یہ ہے کہ عبدانٹ بن شداد اور حضرت جا برم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں،

على وقال العلامة الآبوى في زم المعانى والمجلوان من الجزرالتاس من اها، سورة الاعوان رقم الآية ٢٠٣٠)، المه وقال العلامة الآبوى في زم المعانى والمجلوان من الجزرالتاس من اها، سورة الاعوان رقم الآية ٢٠٣٠)، فهو لارسفيان وشرك وجرير وإبوالزبير وفعوه بالطرن الصيحة فبطل عدم فين لم يرفعه ولوتفر والثقة وجب قبولهات الرفع زيادة وزيادة النقة مقبولة فكيعت ولم ينفزد، ١٢ مرتب عفاالسرعنه،

ك كما في سنن الدارقطني رج اص ١٣٢٣) باب ذكر قولصلى الشرعليه وسلم من كان لذ الم م الحز ١٢

سه رج اص ۲۵ س، رقم الحديث ۱۲ (۳

کله چنامخاله دادتیطنی ابن سنن رج اص۳۳۳) میں باب ذکر قوله صلی اندعلیه دیم من کان لا إ مام الخریخت امام ابو حنیفه «کے طریق سے حصرت جابر"کی مذکورہ دوابیت کو تخریج کرنے کے بعد فرماتے ہیں "لم یسندہ عن موسیٰ بن بی ما غیرا بی حنیفة والحن بن عادہ ومہا ضعیفان"۱۱ مرتب عنی عنہ ہے کمانی سنن الدارتیطنی دج اص ۲۵ ۳، دقم ۵) ۱۲ له بن ابی سلیم یا جابر جعنی پرہے، اور پرسب ضعیف ہیں،

له وسله كمانى رداية كتاب القرارة للبيهةى (ص١٣١، رقم ٣١٥ و٣١) وقال لبيبةى بعد ذكر الحديث عن طرق ليث وجابر بن بزياليجعنى توال الامام احدليث ابن الى سليم كان لا يحدث عنه يجئى بن سعيد القطان وقال يجئى بن يدث بن الى سليم ضعيف وجابر بن بزير لجعنى وقد جرحه جاعة من المل الحفظ والاتقان الخ رشيد المترون عفى عنه سله جنا بخرايك روايت ك تحت علام بيثى فرات بين وفيه ليث بن الى سليم وموثفة كلنه مداس اوراس الحكى وايت ك تحت فرمات بين مرد واه الطرانى في الكبير ورجالم رجال الصيح غير ليث بن الى سليم وموثفة مداس الخ والدين من الزوائد وجالزوائد وجاله المحالة المراب المحالة المله والموثفة والمزينة ، ١٢ مرتب حفظ المدرع الحفايا والفتن البلايا والحن المحالة ترمذى وجامع ١١٥) الواب الجح ١٢

هه ترمزی دج ۲ ص ۱۹۹) باب منه بعد باب ما جارفین یقر آمن القرآن عندالمنام ۱۲ مرتب عنی عند که علامته بنی آیک د دایت کے تحت تکھتے ہیں ''رواة الطبرانی فی الکبیر وفیہ جا برلیج جنی و ثقة شعبه والتؤری زمیر بن معادیة و مودلس وضعفه الناس دمجع الزوائدج ۲ ص ۱۰۹) باب فی سم الندالرجمن الرحیم ۱۲ رشیار تربیفی که فغال مادایت اکذب منه، اسنی المطالب فی احادیث مختلفة المراتب ص ۸ ۲۵، حرف لا ۱۲ مرتب عنی عنه مدی دی احراد می دی المحالی من کرہ القرارة خلف الامام ۱۲

عن من بن سالع عن إلى الزبيرعن جابورضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من كان له أمام فقراء ته له قراءة "

اس براعزان کیاجا تاہے کہ حسن بن صالح کا سماع ابوالز بیرسے نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حسن بن صالح کی دلادت سننلہ ہوئی، ادرا بوالز سبسر کی دفات سنتلہ ہوئیں، لہذا دونوں میں معاصرت ثابت ہے، جوامام مسلم سمے نزدیک صحت منت سے لئے کافی ہے،

اس مدریث کارو سراط ایت مسند عبد بن حمیر میں اس سندسے مروی ہے؛ حد ثنا ابوند برحد ثنا ابوند برحد ثنا ابوند برحد ثنا انعسن بن صالح عن الى المزيد عن جابوعن الذي صلى الله عليه وسلم قرار دیاہے،

مستراحرب منيع بي يرحديث اس سنري آئي بي "اخبرنا استحق الازرق حد تناسفيان وشريك عن موسى بن ابى عاشت عن عبدالله بن شدادعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ»

برسندسلسلۃ الذہب ہے، اور شیحے علی شرط آنجین ہی، کیونکہ اسلی الازرق شیحیین کے رجال میں سے بین رط آنجین ہی، کیونکہ اسلی الازرق شیحیین کے رجال میں سے بین رجال میں سے بین اور موسلی بن ابی عائشہ و صحاح بستہ کے مشہور ثقراوی ہیں،

مسنف عبرالرزان مين به حريث اس طرح مردى هم: "عبدالرزاق عن النوري المنافري عن مسنف عن موسى بن الماد الليثي قال صلى النبي المنافرين الماد الليثي قال صلى النبي المنافرين الماد الليثي قال صلى النبي المنافرين الماد الليثي المنافرين ا

له احسن الكلام رج اس ۲۰۸) بحواله تذكرة الحفاظ رج 1ص ۱۱۹) ۱۲ که رسح المعانی رج ه ص ۱۵۱) الجزرالتاسع سورة الاعراف رقم الآیة ۲۰۳ و فتح القدیر رسیسیاً) فصل فی القرارة بخی سل فی فتح القدر رسیسیاً فصل فی القرارة بخی باب صفة الصلاة ، وقع المعانی المجلدالی المجلدالی البخیدالی البخیدالی البخیدالی البخیدالی البخیدالی البخیدالی البخیدالی البخیدالی مرسب

سكه وقال ساحب اعلالسنن في كتابم رج مهم من باب قوله تعالى دا ذا قرى القرآن الخ بعد ذكر حديث جابر ملبزا اسن "دشر يك مختلف فيه اخرج لهمسلم في المتابعات وقد تابعه المتورى الخ ١٢ مرتب

۵۵ رج ۲ ص ۱۳۱) باب القرارة خلف الامام، رقم الحديث ، ۲۷۹، ۱۲

سیادتُه عدیه وسلّم الظهرا والعسی فعی مجل رجل یقی آخلف الذی صلی الله علیه وسلم ورجل ینه علیه وسلم ورجل ینهی فله اسلی قال یارسول الله کنت اقرآ و کان ها فالی ینهانی نقا له رسول الله صلی الله علیت وسلم من کان له امام فات قراء قالامام له نه قواء قالامام له فاق قواء قالامام که قواء قام یه کمی معلوم و تا به کمیه محم جری ادر سری و ونون قسم کی نماز و کی لئے عام ہے،

یہ شام طرق بالکل صبح ہیں، اور ان میں ہے کسی میں بھی جابر حجفی جسن بن عمارہ ، اور لیٹ بن ابی سلیم حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ چسک کا راسطہ نہیں ہے ،

بحرحبیباکہ ہم نے عرض کیا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ النہ علیہ کی ثقابہت ہر یونی کلام ہیں کیاجا سکتا اور ان کی تضعیف خودجا ہے ہے وقار کو مجرفرح کرتی ہے، لہنڈاان کی روایت پر بھی مشبہ نہیں کیاجا سکتا، اور امام ابوحنیفہ فیضے حضرت جابر سے کو مدیث جابر بھی اور اس جیسے وسر صنعیف داۃ کے واسطہ کے بغیر روایت کی ہے۔

له انظرا لمؤطاً الامام محمد رص ٩٨) باب القرارة في الصلوة خلف الامام وغيرو ١٢ كله سنن تريزي دج ١ص ١٦) باب ما جار في نرك القرارة خلف الامام اذا جهر بالعشرارة ١٢ سله امام طحادي في في اس كومر فوعًا بهي تخريج كيا ہے، جس كى سندىيہ ہے ؛ حد شنا بحربن نصرقال حد شنا يجي ابن سلام قال حد شنا مالک عن دم بسبن كيسيان عن جابر بن عب إنشون النبي صلى المشرطير و معانی الآناد دج اص ١٠٠) باب القرارة خلف الامام ١٢ مرتب عنی عنه

30 (5 10 ) Penp

عسرالغت إنا ابرجعف محسب احسب محس فضالة المروزي نااحس بن على ابن على قال قال رسول الله على الله عليه وسلم من كان له المام الله السكى سندمين ارجم من البته اس سے نيچ كے داديوں كي تحقيق كا احقر كوموقع نه مل كا ابنة من طالع محرم من ابن عرض كا يه اثر مروى ہے "من صلى خلف الامام كفته قوانية" ابن عرض كا يه اثر مروى ہے "من صلى خلف الامام كفته قوانية" اس سے معلوم موزائية وحضرت ابن عرض كى مذكورہ بالاحرم شيف بے اصل نهيس، اور اسے اس سے معلوم موزائية ابن عرض كى مذكورہ بالاحرم شيف بے اصل نهيس، اور اسے

ك رص ١٠ و١٨) باب الزارة في المسائرة خلف الا مام ١٢

که حضرت ابن فرط کی بردید بینه امام بیبتی شنے بھی کتاب القرارة (ص ۱۵ او۸ ۱۵)، رقم ۳۷۴) میں "ذکونیر آخر بچتی به من کره القرارة خلف الامام و بیبان صنعفه دخطاً من اخطاً فی رفعه سی بحت مرفوعًا تخریج کی ہے" اخبرنا ابوعب دانشرائے افظا خبرنی ابوعب رائٹ الحییس بن محد المردی ثنا ابو کم احد بن محد بن عمر ثنا ابوعب رائر حمل بن محد بن احد التمیمی نا سویر بن سعید ابومحد حفظاً ناعلی بن مسهر عن عبیدائٹ بن عمرعن نافع عن ابن عمرعن النبی صلی اسٹرعلیہ وسلم من کان لؤا مام الخ،

امام بیقی اس روایت کونفل کرنے سے بعد فرمانے بین اخبرنا ابوعبدا متدالحا فظ قال سمعت الماعبدالله الله دی یقول برااستخرالله تعدیم اباعبدالرحمل التم یی یقول برااستخرالله تعدیم اباعبدالرحمل التم یی یقول برااستخرالله تعدیم اصرت المام احدیم المام احدیم المام احدیم المام احدیم المام احدیم المام المام

بین مولانا سر فرازخانصاحب صفر دامت برکاتیم است الکلام (ج اص ۲۹۵ و ۲۹۱) میں اس کا تفسیلی جواب دیاہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سو پر بن سعید تفقہ دادی ہیں، اکثر حضرات نے انکی تونین کی ہے مثلاً امام مسلم میں العرد اور داؤر کی علامہ ذہبی ، علامہ بغوی ، سال جزرہ ، محدث عجب کی اور اور اور کی علامہ فرہبی ، علامہ بغوی ، سال جزرہ ، محدث عجب کی اور اور اور اور کی علامہ فراد دیاہے ، اور میونی امام احدث نقل کرنے ہیں امام دار قطنی دغیرہ بلکم سلم بن قاسم نے ان کو ڈبل ثفتہ فراد دیاہے ، اور میونی امام احدث نقل کرنے ہیں کہ مجھے ان بین کسی معدودے جندا فراد نے اگرچہ ان برجرہ بھی کہ بور ایک اس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ مختلف فیہ دواۃ میں اُن کا شار ہوگا، اور جمہور کی توثین کی روشنی میں ان کی حدیث کم از کم حسن صفرد دیوگی ، داللہ اعلم ۱۲ رست بول شرف غفواللہ اور الدیم

حصرت جابط أى ريث مے لئے بعلور شاہر مبن ايا با سكتا تھے،

خلاصہ یہ کہ حضرت جا برس کی حدیث بلات بھے اور نا بت ہے، اور اس پرعا کہ کے جانے ولئے تمام اعتراصات بار داور غیردرست ہیں، اور مختلف اسانید وطرق اور متابعات و مثوا ہدکی موجودگی ہیں اس روا بت تونسعیف یا نا قابل استدلال و تراردینا انساف سے بہت بعید ہے، وانڈ الموفق للصواب،

مسلک احنا اجرائی صحابہ کرائی مختلف فیہ مسائل میں فیصلہ اس بنیاد ہر بھی مسلک احنا الجب المرائی مختلف فیہ مسائل میں فیصلہ اس بنیاد ہر بھی مسلک اور معمول کیا تھا، اس رخے سے اگر دیکھا جاتے تو بھی حنفیہ دابتہ ملہم احجین کا مسلک اور معمول کیا تھا، اس رخے سے اگر دیکھا جاتے تو بھی حنفیہ دابتہ

کی نیزامام طرانی نے مجے کمپری حضرت ابوالدردائ کی روایت بخریج کی ہے، اسے بھی شاہد بکہ دایس بر مستقل کے طور پربیش کیاجا سکتا ہے ? وعن ابی الدردائ قال اسال رحل النبی سلی الدرسل والا تقال این الله کان کا فیاں علامہ بنتی جمع الزوا کہ رہ ۲ س. ۱۱) باب القراءة فی الصلوة میں اس روایت کوذکر کرنے کے کان کا فیاں علامہ بنتی جمع الزوا کہ رہ ۲ س. ۱۱) باب القراءة فی الصلوة میں اس روایت کوذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ?" قکست رؤی ابن ما جہ مندالی قولہ وجب بنوا، دواہ البارانی فی الکبیر واسنادہ من استخالی میں ۲ سات ۲ سے ۲ س ۲ س ۲ س سات کو المور الاکتابی من فیکر قولہ صلی الشرطیم من کان لا ام الحرب من الله من فیکر قولہ صلی الشرطیم من کان لا امام الحرب سے من سات و ایست میں اس روایت کو المام وارتبطی گئی ہے جس میں حصرت ابوالدروائ کی اس روایت کو ابنام کو ابنی سنت رہ اص ۲ س ۲ س ۱۳ س) میں "اکتفار الماموم بقرارة الا مام " سے شان کی اس روایت کو تقریع کیا ہو کہ المام اورائی میں باب من قال لا یقران طلائام علی الاطلان کے خت اس روایت کو تقریع کیا ہو کہ میں میں واریام میہ تی تھے اس بریدا عزاض کیا ہے کہ مدریت حدرت ابوالد دوارئی میں ورت بوالد دوارئی میں ورت کے بین امام داونطی اورائی میہ تی ترین حبائے عاملی کہ مدریت حدرت ابوالد دوارئی میں ورت وقائی ادوارئی میں ترین حبائے عاملی کہ ہے دورت حدرت ابوالد دوارئی میں ترین حبائے عاملی کہ ہے دورت حدرت ابوالد دوارئی میں ورت میں دوارئی کی کرونے کے بین کو تھی اورائی میں ترین حبائے عاملی کہ ہے دورت حدرت ابوالد دوارئی میں ورت کو میں دوارئی کے کہ کارت کیا تھیں کہ موقوع بیان کرتے ہیں ترین حبائے عاملی کی ہے ،

لیکن پراعز اص کسی صورت درست نہیں، اس لئے کہ زیدن سبات بات ان نشر ہیں، اس لئے اگروہ ہا ہی اس کومرفوع بیان کرتے تو بھی حدیث مرفوع سمجی جاتی، بھرجبکہ وہ اس کومرفوع بیال کرنے ہیں متعنسر دھجی نہیں، کیونکہ ابوصالے کا تب بسٹ مجھی اسے مرفوع ہی ردائیت کرتے ہیں، اندائیا نظام کی کا تب یہ ہے وہ سال ۱۹۱۳ تعنسی جواب کے لئے دہجئے احسن النکلام رج اص ۲۹۱ رسیلی جواب کے لئے دہجئے احسن النکلام رج اص ۲۹۱ رسیلی جواب کے لئے دہجئے احسن النکلام رج اص ۲۹۱ رسیلی جواب کے لئے دہجئے احسن النکلام رج اص ۲۹۱ رسیلی جواب کے لئے دہجئے احسن النکلام رج اص ۲۹۱ رسیلی جواب کے لئے دہجئے احسن النکلام رج اص ۲۹۱ رسیلی جواب کے لئے دہجئے احسن النکلام رج اص ۲۹۱ رسیلی جواب کے اور دہا ہے دہ بھاری نظرآتاہے، اور بہت سے آثارِ صحابہ ان کی تائید میں ملتے ہیں،
علامہ عینی ؓ نے عمرۃ القاری میں لکھاہے کہ توگ القراءۃ خلف الامام کامسلک
تقریبًا اسنی سحابۂ کرام ؓ سے نابت ہے جن میں سے منعی رصحابۂ کرام اس سلسلہ میں ہہت
منشر دیتھے، لیمی خلفا ہار لیج محضرت عبد المثرین مسعودی حضرت سعویں ابی وقاص حضر
سیمیں نابر ﷺ، حضرت جھا ہے من حصرت بعد المثرین عمرانا

له امام عبدالزراق فرمات بين: أفرنى موسى بن عقبة ان رسول الشرسلى الشرعلية وسلم وابو بكروعم دعثمان كانوا بنهون عن القرارة خلف كانوا بنهون عن القرارة خلف العام ومصنف عبدالرزاق (ج ٢ص ١٣٩) بحت دقم ٢٨١٠ ، باب القرارة خلف العام ) بي بين أيك دوسرا الثر مردى ہے: منعن داؤد العام ) بن تجد بن عجد بن عجلان قال قال على ثمن قرائع الامام فليس على الفطرة قال وقال ابن مسعود ثمل فوه ترابًا، قال وقال عرب الخطاب بين و ددت ان الذي يقرآ خلف الامام في فيه جر ١٠ رشيوا بشرف زاده الشرعلاً وعملاً، قال وقال عرب الخطاب بين و ددت ان الذي يقرآ خلف الامام في فيه جر ١٠ رشيوا بشرف زاده الشرعلاً وعملاً، عملاً ، عملاً من ويا بي وائل قال جاء رمل الل ابن سعود فقال أقرا خلف الامام ، قال أنصت للقرآن فان في العملاة شعلاً وسيكفيك ذلك الامام رقال المهنفي و العراق في الكبيروا لاوسط و رجالاً موثعقون ، و جميح الزوات ح ٢ المنظال الم المناز من العملاء من المناز من في العملاء من المناز من العملاء الأمام المناز من العملاء الأمام المناز من العملاء الله المناز من العملاء المناز من العملاء الله المناز من العملاء المناز من العملاء المناز من المناز من العملاء المناز من العملاء المناز من العملاء المناز من العملاء المناز من المناز من العملاء المناز الم

شه ان کا انرمؤطاً امام محکدٌ رص ۱۰۱ و ۱۰۲ باب القرارة فی الصلاّة خلف الامام میں مرزی ہے' و ماتے ہیں 'وُردتُ انّ الذی یقراَ خلف الامام فی فیہ جمرۃ "اس کی سند پراعتراضات دحوا بات کی تفصیبا حسن الکلاما رج اص ۱۶ سی ۲ سی ملاحظ فرمائیں ، ۱۲ مرتب عاقاه النّدورعاه

سكه حدثنا عمر دين محد بن نه يدعن موسى بن سعد بن زير بن ثابت يحدّثهٔ عن جرّم انه قال من قراً خلف الامام فلاسلوّ: لا ، موّطاً امام محدَّرُ (س١٠٣) باب القرارة في الصلاة خلف الامام ١٢ مرتب عفي عنه

هه ما لكعن! بي نعيم وهب بن كيسان اته سمع جا بربن عبدان تديقول مُن صلّى ركعة كم يقرأ فيها بام الفرّان فلم الله الاورار الامام» مؤطأ امام مالك رص ٦٦) ما جار في ام القرآن ١٢ مرتب غفرلهٔ

كنه مالك عن مافع ان عبدالثدين عمر كان اذاستل بل يغراً احد نعلعت الأمام قال اذاصل احدكم خلف الامام فحسبه قرارة الامام واذاصلى وحدو فليقراً قال وكان عبدالندين عمر لايقراً خلف الامام ومؤطأ امام مالك هم أن ترك القرارة خلف الامام فيها جهرفيه) ١٢ رشيدا شرف عنى عنه اورصنرت عبدالله بن عباس وغيرم رسوان التعليم الجعين، هذه اآخر ما اردنا ابواده في هذه الباب ولهذن البحث تذاصيل مطولة مبسوطة في موضعها وفي هذه الفت ركفاية للطالبين انشاء الله تعالى، ولدله الموفق المصواب اليه المرجع والمآب

ك عن إلى بمرز قال ولمن البن عباس أقراد الامام بين بدى فقال لا منري معانى الأنار وي اس ١٠٠٠ باب عن المام ١٠ وفقه المنزل خلف الامام ١١ وستبيرا مثرف وفقه المنزل خدمته السينة المطهرة ،

ی اسمستلمی تفصیل کے لئے دیجئے دا) اعلاب ن دی ۱۲ س ۱۳ تاص ۱۱) باب قول تعسالی دا دا قری الغرآن فاستمواله وانص تواله در) معادت السنن دج ۳ ص ۱۸۳ تا ۱۸ می باب بابار آیاا تراز نمان الغرآن فاستمواله وانص تواله فی العشرارة خلف الامام داردو، تصاحب اعلاب نورد المسالكل من الغرارة خلف الامام داردو) مؤلف مولانا محدیم فرازخانسا حب صفدر مذالهم ۱۲ مرتب عفی عنه فی ترک الغرارة خلف الامام داردو) مؤلف مولانا محدیم فرازخانسا حب صفدر مذالهم ۱۲ مرتب عفی عنه

## بالماجاء اذار خل حلكم لمكتب فليركع ركعت بن

۔ 'اُذاجاء احد کھرالمسجدہ فلیروع دکھتیں'' داؤدظا بری کے نز دیک حدیث باب میں'' فلیدوع دکھتیں'' کا امروجوب کے لئے ہے ، جبکہ جمہوراس کو ہتھباب کے لئے متسرار دیتے ہیں'

' تبلان یجانی' بہتیۃ المسجدکے دقت مستحب کابیان ہے، جنانج حنفیہ کامساک یہ کے کہ مہاک یہ کا مسالک یہ کے کہ حبارس کہ حبارس سے بخیۃ المسجد فوت نہیں ہوتی، ملکہ حبارس کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، حبکہ شوافع اس کے قائل ہیں کہ جبارس سے بخیۃ المسجد فوت ہوجاتی ہے،

حقیه کا است لال حفزت ابوزر ایم کا روایت سے ہے فرماتے ہیں: دخلت علائم مل الله صلی الله علیه موجود فی المسعید، نقال لی بااباذر تصابب ، قلت الا، قال فقید حدف دل رکعتین ال

بحرائر تحية المسجد كاموقع منه ملے تواسے جائے كمايك مرتبه "سبحان الله والحدد، مله ولا الله الله الله واحده واحده اكبر" بره على، والشراعلى،

له وذه بابن حزم من الظاهرية الناعدم الوجوب كمانى لفتح (ای فیخ المباری جراس ۱۲۴) كذا فی معار<sup>ن.</sup> السنن (ج ۳ ص ۲۹۴) ۱۲ مرتب عفی عنه

## باب ماجاء في كراهية ان يتخذ على القبر مسجداً

"عن ابن عبياس قبال لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذائران القبور "عورتوں فَى رَيارت قبور گران القبور "عورتوں فَى رَيارت قبور گران آخر بُي مَن اور دوسر في جواز فَى . ان دونوں روايتوں ميں تيجي تطبيق بيا ب كه ورتوں سندا آر قبروں پر جزئ وفزئ كانديند و يا برد برد ق ع خوف جوتو مكروہ ہے ، اورا كر جزئ وفزئ كانديند نه جوتو بوڙهي عورتوں كے لئے باپر دوبرن جائز ہے . البحة جوان خواتين كے ليے مكروہ ہے۔

جہاں مک صدیت باب کا تعلق ہے سودہ بظاہراس وقت سے متعلق ہے جب زیارت قبور مطلقاً ناجا تریخی، جیسا کہ اس مانعت اور اپھراس کے منسوخ ہونے کا علم حضرت بریزہ کا ہوت ہے ہوتا کا علم حضرت بریزہ کی روا ہے ہوتا ہے ،" کنت نہیں تکمعن زیاس ہ القبود فرد دوجها ، ببرحال زیارت قبور کی مانعت منسوخ ہے ، اور ظاہریہ ہے کہ یہ نرح اور دودول "کا پیم رجال ونسار دو نوں ہی کے لئے ہم کیونکہ قرآن وحدیث میں بکٹرت احکام بیان کرتے ہوئے صیغہ نزکرے خطاب کیا گیا ہے جبائے باتفاق ان احکام میں عور تیں بھی منر کے بیں ،

وُّالمَنْعَدُهُ مِنْ عَلِيهِ الْمُسَاجِّقَ الْمُامِ الْحَرُّ ادْ رَظَا ہُریہ کے نز دیک قبری طرف کُرج کُرے مناز بڑھناحرام ہے ، جبکہ جہورکے نز دیک مکروہ ہے ، اور بہی پیم قبر بریکھڑے ، ہوکہ نماز بڑھے کا ہے ، حد سیٹ باب کامحمل بہی دوصور تبیں ہیں ، لیکن اگر قبر سستان بیں نماز سے لئے کوئی الگ جگہ بنادی گئی ہو تو وہ اس میں داخل نہیں ،

ﷺ جراغ جلانا اگر مُرد دن کو نفع پہنچانے کی نیت ہے، آقی ناجا تزہے اور یہاں ہی مرادہے، البتہ زائرین کی آسانی کے لئے روشنی کرنے میں مصالفۃ نہیں، بہٹ طیکہ اسرا ت کی حد تک نہ یہونچے،

## باب ماجاء في النومر في المسجد

"كتّاننام على عهد روسول الله صلى الله عليه ويسلم في المسعد ونعن شبّاً"

که نیچ مسلم دچ ۱ ص۱۳۳) فی آخرکتاب الجنائز ۱۲ که یکروان پبنی مسجدعلی القروقال البندیجی والمراوان بسوی القرمسجاط فیصلی نوند، الملتقط من مواربین ن دچ ۳ ص ۲۰۰۵) ۱۲ مرتب عفی عنه جہور فقہا، کے نزدیک مسجد میں سونا مگر دہ ہے، امام ابو صنیفہ م امام مالکتے، امام احرا اور امام احرا اور ہے میں اور مہی مذہ سب حضرت عبدا نڈرین مسعور فی حصرت طابی سی جسرت عبدا نڈرین مسعور فی حصرت طابی سی جسرت عبدا نڈرین مسعور فی حصرت طابی سی جب کا کوئی گھر محافر اور امام اوزاعی سے جبی منقول ہے، ادراسی سکم میں وہ خص بھی واصل ہے جس کا کوئی گھر اور مسافر کے لئے سرنے اجاز نہ وور ہے اور اسی سکم میں البت ما اور ایر بھی سونے کو اور اور کی اور اسی سی کے لئے مارا کرو بھی ہے ہے کہ جب اس کا مسجد میں سونے کا ادارہ ہو تو وہ اعتکاف کی نیست کہ ہے، جنانچہ فرماتے ہیں ہوا کہ اور علامہ شاہ کی نیست کہ ہے ، جنانچہ فرماتے ہیں ہوا کہ اور علامہ شاہ کی نیست کہ ہے میں الدخلاف کی نیست کہ ہے میں الدخلاف کی نیست کہ ہے میں الدخلاف کی نیست کہ ہے میں اور پہلے مسجد میں جا کر کی مسافر اور نیم کر ہے ، اور پہلے مسجد میں جا کر کی عبد وہ اعتکاف کی نیست کر ہے ، اور پہلے مسجد میں جا کر کی عبد وست کر ہے ، اور پہلے مسجد میں جا کر کی عبد وست کر ہے ، اور پہلے مسجد میں جا کر کی عبد وست کر ہے ، اور پہلے مسجد میں جا کر کی عبد ور دیا وہ وہ اعتکاف کی نیست کر ہے ، اور پہلے مسجد میں جا کر کی عبد ورت کر ہے ، اور پہلے مسجد میں جا کر کی عبد ورت کر ہے ۔ اور ہم وہ وہ اعتکاف کی نیست کر ہے ، اور پہلے مسجد میں جا کر کی عبد ورت کر ہے ، اور پہلے مسجد میں جا کر کی عبد ورت کر ہے ، اور پہلے مسجد میں جا کر کی عبد ورت کر ہے ، اور پہلے مسجد میں جا کر کے دیا ہے دی کر دو اور کی کے دیا ہے کہ کا دور وہ اعتکاف کی نیست کر ہے ، اور پہلے مسجد میں جا کر ہے ۔

له کمانی ردانه طفه بن قیس عن ابن ما به فی سننه ص ۵ ه) باب ا بنوم نی المسابد و نی روایة سلیمان بن یسارطن ابن ابن شیبته فی مصنته درج ۲ س ۲ ۸ و ۵ ۸ فی النوم نی المسجد ۲ مرتب عفی عنه الحفی دالجلی، که ان سے متعلقه روایت احقر کو ابنی نا نس تلاش سے نه مل سمی ۱۲ مرتب عفی عنه سمی عنه سمی که این ناقص تلاش سعد عن البخاری فی سیحه درج اس ۲۳) باب نوم الرجال فی المسجد ۱۳ مرتب عفی عنه که این ناقص تلاش سے احقر کوان سے متعلقه روایت نه مل سمی ۱۲ مرتب عفی عنه همه درج اص ۲۲ ) باب نوم الرجال فی المسجد ۲۵ می همه درج اس ۲۰ این ناقص تلاس سے باب نوم الرجال فی المسجد ۲۵ می همه درج اس ۲۰ ) باب نوم الرجال فی المسجد ۲۵ می همه درج است می ۱۲ مرتب عفی عنه همه درج است ۲۰ می باب نوم الرجال فی المسجد ۲۲ می سامی ۲۰ می متعلقه درج است ۲۰ می باب نوم الرجال فی المسجد ۲۲ می باب نوم الرجال فی المسجد ۲۰ می باب نوم الرجال فی المسید ۲۰ می باب نوم الرجال فی سیمتعلقه می باب نوم الرجال فی باب نوم باب نوم

بابءاء فى كراهية البيع الشلء وانشاد الضالة والشعر في لمعد

میں حض تنا شد است حارتی الم جب الماہر وہ تثریث اس کے معارض ہے جب میں حضرت حسان بن تابت رضی است حالی عنہ کا معجد میں آنجھ زت حسان بن تابت رضی استرتعالی عنہ کا معجد میں آنجھ زت حسان استرعلیہ وسلم کی دوجود میں اشعار بڑھنام نقول ہے، دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ اگر شعر حمد و ثنار اور دفاع اسلام کے خاطر ہو تواس کا پڑھنا جا ترجی ، بصورت دگیر مکر دہ ہے ،

که ۱۱ این (ای انعاله مترا لکشمیرگ) واما انشادا اخدان فلز-در ۱۱ دارد بهاوی انج واننیم بان اینداشی خاچ المسجیم پنشده نی المسجدلامیل اجتماع انداس نیر، وادثانی ان بسل نی المسجدنف به نیز بزا بجوزا ذاکان ۲۰۰ فیرلفط ونشف به ، کنوانی معادت السنق دن ۳ مس ۱۲ ۲ ۱۱ مرسب عنی منه

سكه انبرنا فتيبة قال حدثناسفيان عن الزبري عن سعيدبن المسيتب قال مرّع بحسان بن أبن وبو بنشر في المسجد فلحظ البدفقال قدانشوت دفيه من وخبرمنك بثم التغت الئ ابى بردية فذال الممعت دسول الدسلي المدعد وتلم فلحظ البدفقال قدانشوت دفيه من وخبرمنك بثم التغت الئ الى بردية فذال الممعت دسول الدسلي المدعد في انشاد يبتول اجب عن التبم ايده بروح القرس قل النهم نعم نسائ دج اس ۱۰ و۱۱۰ كذاب المساجد الرصعة في انشاد الشعراب فاست وعول يوم خرامن امسه ،

که بن افزالم کین فیه ما پنکرترگا فیجوزالیندًا،علیٰ بذایدل کلام الطحاوی نی ابرز را نشانی من شرح معانی الآثار نی آ روایته اشعر بل بی ممرون: ام لا؛ ۱۲ مرتب عفی عنه وعن البيع والشاء فيه السلى كرابست براتفاق شيء، والمن الماس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة «بعض حضرات كے نزديك اس نبى كى علت خوداس بيتت كى كرابست ہے جبكہ بعض كے نزديك اس كى علت خطب سننے ميں ركاوط كا بيدا ہونا ہے ، بہل صورت يس يہ حكم ہروقت كے لتے عام ہوگا، اور دوس صورت ميں وقت خطبہ كے ساتھ مخصوص، والثانی اظہر، والداعلم

## بابماجاء فالمسجالانى أسسعلى لتقولى

امترى رجل من بنى خدارة ورجل من بنى عمروب عون فى المسجلانة أسس على المقتوى فقال الخدارى هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال الاخرهوم سجدة قال الله عليه وسلم في ذلك نقال هو ها الله على مسجدة و في ذلك خيرك في ربي الله على مسجدة و في ذلك خيرك في ربي الله على مسجدة و في ذلك خيرك في ربي الله على مسجدة و في ذلك خيرك في ربي الله على مسجدة و في ذلك خيرك في ربي الله على مسجدة و في ذلك خيرك في ربي الله على مسجدة و في ذلك خيرك في ربي الله على الله على الله على مسجدة و في ذلك خيرك في ربي الله على ا

اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ "لَسَّجِنَّ اُسِنسَ عَلَی النَّقُوٰی "سے مراد مسجد نبوی ہے، جبکہ جبکور مفسرین اس کے قائل ہیں کہ اس سے مراد مسجد قبا ہے، اس کے حزت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آیت تو مسجد قباہی کے بار سے میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس حدیث میں آپ نے الفول بالموجب کے طور برمسجد نبوی کو بھی "سحب اکسسے علی الفقیٰی" قراد دیا۔ "انفول بالموجب کا مطلب یہ سے کہ جوصفت کسی ادئی شے میں ثان کی کئی ہوا سے اعلیٰ میں بطریق اولی ثابت کیا جائے ، اور یہ بلاغت کی اصطلاح ہے، کی کئی ہوا سے اعلیٰ میں بطریق اولی ثابت کیا جائے ، اور یہ بلاغت کی اصطلاح ہے، در حقیقت دونوں صحابیوں میں سے ایک صحابی کے انداز سے آپ نے بحسوس فرمایا کہ دہ مسجد نبوی کو "اُسِنسَ عَلَی النَّقُوٰی" کا مصدا تی نہیں سمجھے، اس لئے آپ نے جواب علی اسلوب الحکیم دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ آ بیت اگر چر مسجد قبا کے بارے میں نازل ہوئی علی اسلوب الحکیم دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ آ بیت اگر چر مسجد قبا کے بارے میں نازل ہوئی

كه جوزانفقها ما ببيع والشرار في المسجد للمعتكف من غيران يحصرا لمبيع كما في عالم تون لحنفيه، ومعارّات من مستلك ١٢ كله تحلّق القوم أي جلسوا حلقة ١٢ مرتب عفى عنه

سه نعن ابن عباس رضى الشرتعالي عنهما والصنحاك الم مسجد قباء (ردح المعانى جلد ٢ جزر ١١ ص ١٩ ، سورة توبه رقم الآية ١٠٨) مرتب عفي عنه

#### لیکی میجد نبری بھی بلاسٹ بہاس کامسدات ہے،

#### بابماجاء فياتى المساحب افضل

مسلای نی مسجدی هذا اخیرمن المن صلوی فیه ماسو آه ایک روایت بی بچاس بزار کا ذکرہے، لیکن سندا ایک بزار والی روایت زیا ده راجے ہے، اوراگر بچاس بزار والی روایت ورست بھی مان لی جائے تو بھی دونوں حدیثوں میں کوتی تعارف نہ ہوگا، اس نے کہ عد واقل عد واکثر کی نفی نہیں کرتا،

پھرعلامہ نودی اور محب طری کارجان اس طرف ہے کہ یہ فضیلت مسجد نبوی کے اس حصہ کے ساتھ فاص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مجر نبری کا حبُر و کھا، جبکہ جمہور کے نزدیک صبحے یہ ہے کہ یہ فضیلت صرف عبد نبری کی مبجد سے متعلی نہیں، بلکہ حبتی توسیعات اس میں ہوئیں یا ہوں گی وہ بھی اس کے مصداق میں واخل ہیں، علام عینی شیخ اس کی وجہ یہ بیان فسر مائی ہے کہ یہاں اشارہ اور تسمیہ دونوں جمع ہوگئے ہیں، کہذرات میں ہوگا، جبکہ امام مالک فرماتے ہیں کہ درحقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجدی خوا اس میں ہوئی میں آئے کے بعد ہونے والے اصافوں کا علم تھا، لهذاآئ کا قول فی مسجدی خوا آئے ہیں کہ درخقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجدی خوا اس میں تاہدی کی اجازت نہ دیتے، اس لئے کہ اگر ایسانہ ہوتا تو خلفار راشد مسجد نبوی میں زیادتی کی اجازت نہ دیتے،

نیز حصرت عمر اسے مردی ہے کہ جب رہ مسجر نبوی میں اصافہ سے فالغ ہوگتے تو فرمایا

له من زام شام بن عمار حد شنا ابوا تنطاب الدمشفي حد شنا زريق ابوعب الشرالالها في عن انس بن مالك قال قال رسول الشرصلي الشرعلية وسلامة الرجل في ببيته بصلاة وصلاته في مجدالقبائل نجب في عشرين صلاة و مساوة و صلاته في المسجد القنائل نجب في مسجد من المسجد التنافي المسجد التنافي المسجد التنافي المسجد التنافي المسجد المسابقة في المسجد المسابقة في المسجد المسابقة في المسجد المسابقة في المسابقة في المسجد المسابقة في المسابقة و المسابقة و المسابقة المسابقة المسابقة و المسابقة في المسابقة في المسابقة المسا

ك رُفارالوفاء باخبار دارلمصطفي رج ٢ص ٧٩٧) في آخرلفهس الثاني عشر في زيادة عرس الخطاب ، ليكن اس روايت يس عبدا لعزيزين عران متروك بي كماصرح برصاحب وفارا لوفار، انتا نیز د فا را بو فار ہی میں اسی مقام پر حصرت ابو ہر بری<sup>6 ک</sup>ی بھی مرفوع ر دابت مردی ہے <sup>ہو</sup>ان رک صلی انشرعلیہ وسلم فال دہنی ہزا المسجد الی صنعار کا ن*صبحدی " اس روایت سے بارے بی* صاحب الرفا قرماتے ہیں، 'دُوٰی ابن شبتہ و کیا والدیلی فی مسندالفردوس بسندنیہ مروک "بہرحال ان روایات کے صنعف کے با دجد دایک درجہ میں اُن سے جہور کے قول کی تائیر صرور ہوجاتی ہے ١٢ رشیدانٹر سیفی عفی كم والأيحوز من حيث الاستثناران يون المرادامة مساولمسج المدينة اوافضل اومفعنول كما يحى الاحتمالات الثلاثة أني ٱلعمدة " (ج ٣ ص ٢٨٨) عن أبن بطال والكرماني ، الملتقط من معارو: لهنن رج ٣ ص ٣٢٢ ٣) بتغير كك واحج مالك ومن وافقه كالحا فظالبدرالعيني والقاصىعياص من حديث انس صنحن الني صلى المشملية قال اللّه الجل بالمدينة ضعفى ماجعلت بمكة من البركة ،رواه شيخان دمن حديث سيدناعم بن الخطابٌ موقوفًا عليهٌ فالصِلوَة في مسجره صلى الشّرعليه ولم يصناعت على صلوّة في المسجر الحرام فيكون مائتي العن صلوّة في غيره ، بذا ملخق ما في معارف اسنن (ج ٣ ص ٣ ٢ ٢) ١٢ مرتب عفي عنه ك البته مذكورة بين مساجدكے بعد مجر قباركود دسرى مساجد سے مقابله بين فصيلت عاصل ہے جنامج نبى رئيم سلى مشرعلبه ولم كاارشاد بربيمن خرج حتى يآتى نهذا المسجد سجر قبا فصلى فيه كان عدل عمرة داى عدل ثواب عرة) نسائی دج اص۱۱۴) کتاب المساجد فصل مسجد قیاروالصلوّة فیه ، لهٰذااس کا پیم محمی دوسری مساجد سے مختلف ہوگا،لیکن شیررحال سے سلسلہ میں مساجدِ ثلاثہ سے ساتھ اس کومستننیٰ کرنے کی حزورت نہیں سمجھی گئی، اس لئے کہ حوبا قاعدہ سفر کرہے گا دہ لامحالہ سجد نبوی کی مجست سے سفر کرے گا،ا درسجز ہو بھ

ی زیارت کے بعد سجدِ قبار کی زیارت کیلئے با قاعر سفری ضرفر تبین نہیں آئے گی، اسے کہ سجدِ قبار زیادہ و وہ 🕃

اومِسجدمیں نماز پڑھنے کی غرض سے زحت سفر باندھنا ہے فائدہ ہے،

زیارت قبورے کے لئے سفر کے سفر کرنے کو ناجائز فشرار دیاہے ،اس مسلک کوستے کی مشرعی حیثیت پہلے قاضی عیاص مالکی ٹے نے اختیار کیا ، بھران کے بعدعلام

ابن تیمیهٔ نے اس میں انہائی تشتر داور نلواختیار کیا، اور اس کی خاطر بہت سی مصیبتیں بھی اسمی انہائی تشتر داور نلواختیار کیا، اور اس کی خاطر بہت سے سفر کو ناجائز و تسراد دیا، اور فرمایا کہ اگر سجد نبوی میں شاز ہڑھنے کی نیت سے سفر کمیا جائے اور بچر ضمناً روحنهٔ المرکی دیا، اور فرمایا کہ اگر مسجد نبوی میں شاز ہڑھنے کی نیت سے کی بھی زیارت کر لی جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن نامس دینہ المرکی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں،

نیکن جمہورنے علامہ ابن تیمیہ کے اس مسلک کو قبول نہیں کیا، اوراس کی تردید کی، بلکہ علامہ تنتی الدین سبکی ٹے نور شفارالسقام 'کے نام سے ان کی تردید میں ایک مفصل کتاب بھی مکھی ہے،

علامہ ابن تیمیہ کا استدلال حدیث باب سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث باب میں استثناء مفرّع ہے، ہلئزایم ال مستثنی منه محذوف ہے، اور تعدیر عبارت یوں ہے "لانشق الرّحال الی شی اللّ الی ثلاث مساجد" ہنزا حسول برکت اور حصول تواب کے لئے سفر کرنا ان تین مساجد کے ساتھ محضوص ہے، اور کسی قبر کے لئے سفر کرنا اس مدین کی وجہ سے ممنوع ہوگا،

اس کے جواب میں جہوریہ کتے ہیں کہ ستنا، تو بیٹک مفرغ ہے لیک تقدیر عبارت یوں نہیں ہے کہ "لا تشق الرّحال الی شئ الآ الی ثلاثة مساجں" کیونکہ اس تعتدیر بر تو سفر جہاد، سفر طلب علم، سفر تجارت اور کسی عالم کی نہیارت کے لئے بھی سفر کرنا ممنوع قرار یا سے گا، جبکہ اس کا کوئی قائل نہیں، البذا تقدیر عبارت دراصل یوں ہولا تشد ت الرحال الی مسجد اللّا الی ثلاثة مساجد" اور مقصد یہ ایا اتبین مساجد کے سواکسی اور سجد کی طوف اس نیست سے سفر کرنا درست نہیں کہ اس میں نہیا وہ نصیلت یا تو اب محاصل ہوگا، اور یہ تقدیراس لی اظ سے بھی انسنب ہو کہ ستنی منہ ماروز ہونی چاہتے، اور ہم نے محذود ن کا لا جا تاہے اس کو مستنی کے ساتھ کچھ مناسبت مزوز ہونی چاہتے، اور ہم نے محذود ن کا لا جا تاہے اس کو مستنی کے ساتھ کچھ مناسبت مزوز ہونی چاہتے، اور ہم نے

جوستنی منه محدود: بحالای و هستنی کے عین مناسب ہی، بجراس کی تا تیدسندا حرکی روات سے بھی ہوتی ہے، جس میں یہ الفاظیں " لا ینبغی للمطی ان یشت رحاله الی مسجی بنی فیدہ الصلاۃ غیرالمسجد العرام والمسجد الاقصلی و مسجدی هذا " چنا نجه علام عین فیدہ الصلاۃ غیرالمسجد العرام والمسجد الاقصلی و مسجدی هذا الباری رہ ۳ ص ۱۸۲ و ۲۸۳) میں اور حافظ ابن جری نے فیج الباری رہ ۳ ص ۱۸۳ میں میں جہور کے مسلک پراسی روایت سے سبتر لال کیا ہے، یہ روایت شہر بن حوشب کے طاق سے مروی ہے، جن کے بالیے میں علام عینی فرماتے ہیں "و شہر وسن حوشب و ثقدہ جماعة من الانتمدة " اور حافظ ابن جری فرماتے ہیں "و شہر حسن الحدیث وان کان فیلی جب الضعین " اور حافظ ابن جری فرماتے ہیں "و شہر حسن الحدیث وان کان فیلی جب کوئی تعلق نہیں ،

پهرجهان تک دومنهٔ اطرکی زیارت کا تعلق به اس کی زیارت کی نصنیلت کے ہارک پس جنتی احاد سیف مردی ہیں مشلاً "من ذار قبری وجبت نا شفاعت" یا "من حج و ولم یزرنی فقت جفانی وغیرہ ، سواس مفمون کی اکثر احادیث ضعیف ہیں ، لیکن احت کا

ک معارت انسنن (ج ۳ س۳۲) ۱۲

سله الجامع الصغيرلليدولى دطيع المكتبة الاسلامية فيصل آباد، بمستان، ق ٢ص ١٤١) برمز عن "دابن عدى في الكامل) ورمز "بهب" ربيه في في شعب الايمان، عن النق وضعف السيوطي "برمز "صن ولكن وكرالينمري "بنه الرواية مروية عن ابن عرض وقال رواه ابن خزيمة في صحح واللاقطني وليهيقي وآخرون واسناده حس، آغار الهن روي " باب في ذيارة قرالنبي صلى الشيطية ولم ، وقذ أعرض على اسناد المؤداية لكن اجاب عنه النيموي جواباً شافي الله مروية عن ابن عرض وقال رواه ابن عرى ابن حبان في ترجمة النعان والنعان صنعيف جدًا ، كذا في المخير ملك مروية عن ابن عرض ابن عرض ابن حبان في ترجمة النعان والنعان صنعيف جدًا ، كذا في المخير المحجد روية عن ابن عرض ابن عرض ابن عنه والمحبر المحبول المناه المحبول المناه والموالي المناه المحبول المناه المحبول المناه المحبول المناه المحبول المناه والمن المعرب عرض كي واليت من المعمد وسول الشوسلي الله والمناه والمناه والمن المناه والمن بها والمن المناه والمن المناه والمن والمناه والمن والمناه والمناه والمن والمناه والمناه والمناه والمناه والمن والمن والمناه والمناه والمن والمناه والمن والمناه وا

تعامل متواتران احادیث کے مفہوم کی تاتید کرتا ہے ، اور تعامل متواتر مستقل دلیل ہے ،
اور پوری امت کے بارے میں پر کہنا کہ وہ سجرِ نبوی کی نبیت کرتے تھے ہذکہ روحنۂ اقدس
کی "تاویل بارد کے سوا کچے نہیں ، کیو کہ ایسا کون ہوگا جوایک لا کھ منازوں کا تواب چھوٹو کر
بچاس ہزار شمازوں کے تواب کی طرف آئے ، واقعہ یہ ہے کہ زائرین مدینہ کا اصل مقصد روحنۂ
اقدس کی زیادت رہا ہے ، چنا بخے علامہ ابن ہمام شنے فتح القدیر میں اسی قول کو مختار قرار دیا ہم
کہ زائرین روحنۂ اطری زیارت کا قصد کریں ، اوراسی کو حصزت مولانا خلیل احد ساحب
سہار نبوری رحمۃ المتّر علیہ نے "المهنّر علی المفتر" میں علماء دیو بند کا مسلک قرار دیا ہے ،

بھواس میں بھی کلام ہواہے کہ روضہ اقدس کے علاوہ دوسری قبروں کی زیارت کے لئے سفرجائزہ ہے یا بہیں ؟ علامہ شامی نے بعض شا فعیہ سے نقل کیا ہے کہ وہ روحذ اقدس کے سواکسی اور قبر کی زیارت کے لئے سفر کو منع کرتے تھے ، اور اسے لاخت المرحال الآ الی شائنہ مساجد کے محم پرقیاس کرتے تھے ، لیکن امام غزالی نے اس کی تر دید کرتے ہوئے فرایا " مذکورہ تین مساجد کے علاوہ تمام مجدیں چونکہ فضیلت میں برابرہیں ، اس لئے وہاں ممانعت کی وجہ واضح ہے ، کہ سفر کرنے سے کوئی نئی فضیلت ایسی حاصل نہ ہوگ جو اپنے شہر ممانعت کی وجہ واضح ہے ، کہ سفر کرنے سے کوئی نئی فضیلت ایسی حاصل نہ ہوگ جو اپنے شہر

﴿ بِقَيْهِ حَاشَيه صَفِي گذشة ﴾ مح تحت ذكر كي ہے ، اس كي تحقيق كرتے ہوتے شيخ حبيب الرحم ان عظمى مزط المهم فرماتے ہيں" ولد شاہر عندا بی بعلی والطرانی بسند صبحے »

ر۲)علام نیموی می آنال بنن دص ۲۷) میں حصرت ابوالدردای کی روایت نقل کی ہے آقال ان بلالاً واکی منام رسول الله صلی الله علیہ ویمولیقول لا نا بذہ الجفوۃ یا بلال ؟ آماآن لک ان تزورنی یا بلا فات منام رسول الله صلی الله علیہ ویموغ وجہ فات برالنبی صلی الله علیہ ویم عندہ ویموغ وجہ علیہ الله تو اللہ مناوہ بیموی اس وایت کونقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں "رواہ ابن عساکر وقال النقی سبکی اسنادہ جیرہ

میں ما صل نہ ہوسے، ایکن اولیا پر کام کے مرا تب مختلف ہیں، اور مختلف ندائرین کو مختلف اولیا پر کوام کی بھورت ہوتی ہے، اس لئے اُن کے لئے سفر کرنے ہیں کچھ حسرت نہ ہو ناج ہے، البتہ معارف لہن ہی حضرت ہنوری نے نقل نہ ہو ناج ہے، البتہ معارف لہن ہیں حصرت شاہ صاحب کا یہ تول حضرت بنوری نے نقل فر مایا ہو کہ اولیا رکی بھورکے لئے سفر مربت تقل دلیل چاہتے، صرف دوسنہ اقدس پر قیاس در تہ نہیں، احق عوض گذارہ کہ عظامہ شامی نے اس پر مصنف ابن ابی شیب کی روایت سے استرلال کیا ہے، "آن المذیق صلی الله علیہ وسلم کان یا تی قبور المشہ ماء بائے معلی علیہ استفید منه ندب الزیارة وائ بعد کی تو وائ ہی محل کی تا استفیال کی حاست کی و تو ایس بعد کہ استفیال کی محل الم اس کے اباحث الله میں کچھ حرج نہ ہو، اور قبور پر ہونے والی بدعات کی وجہ سے مطلق زیارت قبر کو ترک کر دینا مناسب نہیں، بلکہ اُن منکرات سے بچے بچانے کی جتنی مطلق زیارت قبر کو ترک کر دینا مناسب نہیں، بلکہ اُن منکرات سے بچے بچانے کی جتنی مطلق زیارت قبر کو ترک کر دینا مناسب نہیں، بلکہ اُن منکرات سے بچے بچانے کی جتنی مطلق زیارت قبر کی جائے۔ علامہ ابن مجرمی آنے بہی موقعت خستیار کیا ہے، اور علامہ شامی سے نہیں اس کی تا مین فرمائی ہے ،

### باجاء فالقعوف لمسجل نتظار لصلوة ملفضل

#### باجاء فالصّلوة عَلَىٰ لخمرة

یهاں امام ترمذیؒ نے تین باب قائم کے ہیں، صلاۃ علیٰ لخدرۃ ،صلوۃ علیٰ لحصید اورصلوۃ علیٰ المحسوۃ ،صلوۃ علیٰ لحصید اورصلوۃ علی المبسط، جینوں ہیں فرق یہ ہے کہ خمرہ "اس چٹائی کو کہتے ہیں جس کا عرف بانا محجود کا ہو، اور تحصیر "اس چٹائی کو کہتے ہیں جس کا تا نا اور با نا دونوں کمجود کے ہموں ، اور بعض حصرات نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ مخرہ "جھوٹی چٹائی کو کہتے ہیں ، اور تحصیر "براس چٹائی کو 'اور

بساط" ہراس جیزکو کہتے ہیں جو زمین بربھائی جائے، خواہ وہ کیڑے کی ہویاکسی اور چیزئی ، پھر
یہ فرق اصل بعنت کے اعتبار سے ہے ، بیکن محاوراتی ستعمال میں اُن ا بفاظ کے در میان کوئی
خاص مسرق ملحوظ نہیں رکھا جاتا ، بلکہ ایک کو دو رسرے کے معنی میں بکڑت استعمال کر لیتے ہیں ،
بہرھال ان تراجم سے امام تر فرئ کا مقصود یہ ہے کہ نماز کے لئے یہ صروری نہیں کہ وہ
براہ راست زمین پر بڑھی جائے ، بلکہ مصلی پر پڑھنا بھی بلاکراہت جائز ہے ، لہذا اس سلعمن
اُن علما پر منعت رمین کی تر دیومقصود ہے جو زمین کے سواکسی اور چیز پر نماز پڑھنے کو مکروہ کہتے ہے ،
جیسا کہ عمدۃ القاری (۲: ۲۸۴۲) میں بعبن صحابہ سے نقل کیا گیا ہے ،

### باصاجاءاته لايقطع الصلوة الزالكك العكاوالموأة

آذاصلی الرجل ولیس بین بیده کا خوقا الرحل او کواسطة الرحل قطح صلی الکلب الاسود والمراقظ والحدمار المام احر آوربین ایل ظاہراس حدیث کے ظاہر بر علی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان بین جیزوں کے مستی کے آگے سے گزرنے سے مناز فاس ہوجاتی ہے، جبکر مرسترہ نہ ہو، دیکن جہور کے نز دیک ناز فاسرنہیں ہوتی، جہورکا استدلال پچھلے باب رباب ما جاء لایقطع الصلاق شع ، میں حضرت ابن عباق کی روایت سے ہے درکنت روایت الفضل علی اتان رحمارہ ۱۳ مرتب، فجمتنا والنبی صلامته علی علی وسلم بصلی با صحابه بمنی قال فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرست بین ایکیم فلم تقطع صلو ته من بیز حصرت عائشہ من کو رایت ہے کہنی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نماز بڑھ رہے فلم تقطع صلو ته من بیز حصرت عائشہ من کی روایت ہے کہنی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نماز بڑھ رہے فلم تقطع صلو ته من بین ورک بارے میں تو دام احرار بھی والے بین "دنی نفسی من الحار المراق می الان معارف بن عارض الفطع بالمراق و صریف ابن عباس فی البال سابق یعارض الفطع بالحرار المحقول فی معارف بن رہ سام وہ من ۱۲ مرتب عفی عنه

که نساتی درج اص ۱۳۰ ترک اد صورت عائشه من کی دوایت بخصی مسروق عن عائشة ذکرعند با ما یقطع الصلوة من لا یقطع الصلوة الكلی المرات می دوایت بخصی مسروق عن عائشة ذکرعند با ما یقطع الصلوة الكلی الما الله الخار المراق فقالت شبه تمونا با لیمروا لکلب و خصها نقی المساوات فی الشر بینها و بین کیما و الکلب و لعل خربه با الداری الکلب الفیل المیمان المعقوم فی ماشیة البخادی لیش خاص علی السها دفعوری ۱۲۰ مرتب) مقدراً بیت البنی مسلی الشرعی میمان المعقوم فی ماشیة البخادی لیش خاص علی السها دفعوری ۱۲۰ مرتب) معقوراً بیت البنی مسلی المدروی با دخیر و بین القبلة مصنطحة فنترولی کیاجة فاکره ان احلی و دی دسول احترص علی علیه سلم فانسل دا می خرج با لخفیة فوج دشی من المرور ۱۲ مرتب) من عندره بیس من استروا بیم و عنی عند

ہوتے تھے اور میں آپ کے سامنے جنازہ کی طرح لیٹی ہوئی ہوتی تھی، ان روایتوں سے ثابت ہوا کہ حارا و رمزا نہ کامعسل کے سامنے ہونا یام و رمفسیوسلؤۃ نہیں، البشہ کلب اسود کے سلساری کی روایت جہ در کے یاس نہیں ہوں کا نہیں کا جہ اسود کر بھی اپنی دونوں پر قیاسس کیا جا سکتا ہے ، کیونکہ حدیث باب میں جمیوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے،

یہاں بعض حنابلہ کی طرف سے یہ اعرّاض کیا جاتا ہے کہ حدیث باب قولی ہے اور جہار کے مستدلات فعلی ہیں، لہنذا قولی کو ترجے ہونی جاہتے،

اس کا جواب یہ ہم کہ ترجے کا یہ اصول اس وقت قابل عمل ہوتا ہے جبکہ تطبیق مکن نہو اور بہاں تطبیق مکن ہے، اور وہ اس طرح کہ حدیث باب میں قطع سے مراوا فسا دِصلاۃ ہیں بلکہ قطع الوصلة بین المصلی ورتبہ (یعنی قطع خشوع) ہے،

اس براشکال بوزای که بهران تین بشیاری تخصیص کی کیا وجه ہے ؟
اس کاجواب به بی کران بینوں بشیار میں ضبطانی اٹراٹ کا دخل ہے جیا بی حدیث با بی میں ارشادہ ، "الکلب الاسود شیطان" اور عورتوں کے بارے میں ارشادہ کا انساء حبائل الشیطان " اور حاری بارے میں بھی روایات میں ہے کہ اس کی بنہین شبطانی حبائل الشیطان " اور حاری بارے میں بھی روایات میں ہے کہ اس کی بنہین شبطانی اثرات کی بنا دیر بہوتی ہے ، " فلکل من المثلاث علاقة بالمثید مطان " اس لئے خاصطور لا بیک بناد پر بہوتی ہے ، " فلکل من المثلاث علاقة بالمثید مطان " اس لئے خاصطور کون فی بادیة لنا فقام بستی اداہ قال احسر دبین بدر بھا تا اور اربی لیس بینہ و بینها شی بحول بینہ دبینها مصنف عب را لرزاق رہ ۲س ۲۰۰۸ ، رتم ۲۰۰۸ ، باب نایقط الصلاۃ شی وادرو وا مااستطعتم کے تحت کے ایک قولی دوایت مردی ہے جو جمور کی دلیل بن سحت ہے "حدثنا ابو بحرقال حرثنا ابو العالیة عن مجالا میں ایک قولی دوایت مردی ہے جو جمور کی دلیل بن سحت ہے "حدثنا ابو بحرقال حرثنا ابو العالیة عن مجالا عن این الوداک عن ابی سعیدقال قال رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم لا یقطع العسلاۃ شی داد ردوا ما سنطعتم فان شیطان ۱۲ مرتب عنی عندالحق کی جائی ،

مشكوة المصابيح دج ٢ ص ٣٣ من في المصل الثالث من كتاب الرقاق في حديث حذيفة الطويل المسكوة المصابيح دج ٢ ص ٣٣ من في المحارف تعوّذ وابا للرمن الشبطان فابنا دائت شيطانا ومسلم من في المحارف في من المنظان وابنا والمستغفاد، ١٢ دج ٢ ص ١٥ ٣) باب سخباب العرعاد عند صياح الديك ، كتاب الذكر والدعا، والتوبة والاستغفاد، ١٢ مرتب عفي عنه

سے ان تین جیر زوں کا ذکر کیا گیا، بھوچے بات یہ ہے کہ تعلیٰ بانٹرایک غیر مدرک بالقیاس چیزہے، النزاکونسی چیزاس کے لئے قاطع ہے اور کونسی واصل ، اس کا علم صحیح بزدیعہ وحی ہی ہوسکتا ہے، اور قیاس کواس میں دخل نہیں ،

پھرباب بزکوری حدیث قولی کے مقابلہ میں جہور کے نعلی متدلات کے دائے ہونے کی
ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر احادیثِ نعلیہ مؤید باتوال انصحابِ ہموں تو بعض اوقاست
احادیث قولیہ پر ترجے حاسل ہوجاتی ہے، اور بہاں بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ صحابہ کرام ہے
اخار بکڑست اس بار سے بیں مروی ہیں کہ ان سے نماز فاسد نہیں ہوتی ، کسانی مصنف
ابن ابی شیبیت و مصنف عبد الرزاق والطحادی، واحدہ سیجاندہ اعلم،

### بإب مَاجَاء في ابتداء القبيلة

"لما تنم رسول الله صلّ الله عليه وسلم المد بينة صلّ بعوبيت المقلل" اس بي اختلاف بركه تويل قب لم كتنى مرتبه بوئى ، بعض حصرات اس مع قائل بين كم تولي صرف ايك مرتبه بوئى بچوان بين دوفريق بين، أيك فران كا كمنايه ب كم مكرّمه بين تولي صرف ايك مرتبه بوئى بچوان بين دوفريق بين، أيك فران كا كمنايه ب كم مكرّمه بين

له دا) عن سالم ان عمر قيل له ان عبد الشرب عياش ابن إلى رسجة يقول يقطح الصلاة الحارد الكلب فقال الايقطع صلاة الملمشي،

٢١)عن على وعمّان قالالا يقطع الصلاة شيّ وادر روهم عنكم ااستطعم،

رس) عن ابن عرض قال لا يقطع الصالوة ستى وذيوا عن انفسكم».

من قال لا يقطع الصلوة شئ واور والم ومم) عن عكر من قال ذكر لابن عباس مما يقطع الصلوة فقيل له المرأة والكلب فقال ابن عباس " اليه يصعدا لكلم الطيب والعمل العسالج برفع "، فايقطع بذا ؟

ره)عن ابرا ہیم ان عائشتہ م قالت قرنتمونی یا اصل ہسرات بالکلب والحارا مہ لایقطع الصلوٰۃ شی ولکن ادر ، واما ستطعتم،

کلتاالردایتین الا خبرتمین اخرجها عبدالرزاق فی مصنفه (ج ۲ ص ۲۹ و ۳۰) سخت رقم ۲۳۱۰ و ۴۳۳ و ۳۰۲۳۱ رشیدانثرین بارک استدنی علمهٔ عملهٔ و دفقهٔ لخدمته دمینه ، سروع ہی سے قبلہ بیت المقدس تھا، بیکن آپ اس طرح نماز بڑھتے تھے کہ کعبہ اور بہت المقد دونوں کا ستقبال ہوجائے ، پھر مدینہ طیبہ میں بھی ایک عصہ تک بیت المقدس ہی کی طرف مینہ کرنے کا حکم رہا، لیکن وہاں آپ کے لیتے دونوں قبلوں کا ستقبال ممکن نہ تھا، اس لئے آپ کی خواہ شریعی کرقبلہ بدّل جائے ، چنا سی کعبہ کی طرف اُرخ کرنے کا حکم دیا گیا،

دوسرے فران کا کہنا ہے کہ ابتداء اسلام میں قبلہ کے بالیے میں کوئی صریح حکم نہیں آیا تھا، اور آھ چونکہ ایسے معاملات ( فیسالم یؤ موبشی میں اہن کتاب کی موافقت کو ببند کرتے تھے، اس لئے کعبہ اور مبیت المقدس وونوں کا استقبال فرماتے تھے، بحر بعض حصرات اس کے قائل ہیں کہ نسخ دومر نتبہوا، وہ اس طرح کہ مکم مکرمہ کیستقبار کعبہ کا حکم تھا، پھر ابتدائی مدنی دور میں بہت المقدس کے استقبال کا حکمہ دیا گیا، اور تناوا

کعبہ کا حکم تھا، پھرابتدائ مدنی دُور میں بیت المقدس کے استقبال کا حکم دیا گیا، اور تنوار یا سنزاہ مہینے تک بیت المقدس ہی قبلہ رہا، پھردوسری بارنسخ ہوا، اور کعبہ (زادھا ارتفاہ شدی فا) کومستقبل قبلہ بنادیا گیا، ہی قول راج معلوم ہوتا ہے، چنا بخر آیت قرآنی "و کسا جَعَلْنَا الْقِنْ لَذَةَ الْتِیْ کُذُتَ عَلَیْ آیا لَا لِنَعْ لَدَمَنَ تَبَیْعُ الرَّسُولَ مِتَّنَ یَنْ قَلِبُ عَلَی عَقِلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<u>علم علم المحت عشر شهراً</u> » بجرلعين روايات بين سوله پرجزم ہے ، اورلعض ميں

له کمانی روایة ابن عباس تعندا بنجاری فی میجے (ج۲ص۱۸) مخت باب الغرق من کتاب اللباس قال کان النبی صلی الشرعلیه وسلم سیسب موافقة ابل الکتاب فیما لم یؤمرفیه الخ" مرتب عفی عنه کمه سورة البقره وقم الآیة ۱۳۳ معارف القرآن (ج۱ص۳۷) سے آیت مذکوره کا خلاصهٔ تفسیر نعت ل کیاجا تاہے:

(اوراصل میں توشریت محریک ہے ہم نے کعبہ ہی قباہتی یزکر رکھا تھا) اور سمت قبلہ پرآپ دچنر روز) قائم رہ جکے ہیں (بعن بہت المقدس) وہ توجی اس (مصلحت کے) لئے تھاکہ ہم کو رظاہری طور برجی) معلوم ہوجا وے کہ داس کے مقربہو نے سے بابر لئے سے بہودا دیغیر بہود ہیں ہے) کون تورسول انڈسلی انشد علیہ بسلم کا اتباع اختیار کرتا ہے اور کون تجھے کو ہٹت اجا تاہے، داور نفرت اور مخالفت کرتا ہے ، اس امتحان کے لئے اس عارضی قبلہ کو مقرد کیا تھا، بچواصلی قبلہ سے اس کو منسوخ کر دیا) ۱۲ مرتب عفی عنہ امتحان کے لئے اس عارضی قبلہ کو مقرد کیا تھا، بچواصلی قبلہ سے اس کو منسوخ کر دیا) ۱۲ مرتب عفی عنہ سے باشک ہکذافی و ایت البائے فی و ایت مسلم ایضنا دی جا میں ۲۰۰۰) باب بخوی القبلة من القدس الی الکعبة ۱۲ مرتب کے کہا کہ ان و ایت اللہ المقبلة باب ستقبال القبلة بن القدس الی الکعبة ۱۲ مرتب

یہ سترہ پر بجفوں نے کسر کوشارکیا انھوں نے سٹڑھ بنایے اور جغوں نے شارنہیں کیا انھو کے ملولہ، لہٰذاکو تی تعاریس نہیں،

"فوجه الى الكعبة وكان يعب ذلك فصلى رجل معه العصن رازً ، ب، ا تويل كے بعد آپ نے ستے پہلے ظر كى خاز برحى ، جبكہ بعن روايات بيں عشر كا ذكرا تا ك

له كما فى دواية عود من قال كمنامع رسول المترسلى التعليه وسلم حين قدم المدينة فعس تخوجيت المقرس سبعة عشر شهرًا من حولت المالكعبة " (قال المبيني في رواه البزار والطبراني فى الكبير وكثر ضعيف وقرس الرندى حديثه ، \_\_\_\_ وعن ابن عباس قال هرون رسول المترم من الشام الى القبلة فعس الى الكعبة فى يجب على رأس سبعة عشر شهرًا من مقدم المدينة ، (قال الهبيثي في رواه الطبراني فى الكبير و رجاله موثقون مجع الزد المحرص ١٥ و من ما ما با في القبلة ) و وقع عن احد في رواية (أبن عباس من سنة عشر شهرًا ، انظر المسند للا ما احد (ج اص ٢٥٠) والفنح الرباني وج سم ١١١٥ و رقع المناق المبيني سنة عشر شهرًا ، انظر بيت المقد من تحويل القبلة با با با والمبالق في الكبير والبزاد ورجاله رجال القبلة منه الى الكعبة وذكر الهبيتي وج سم ١١٥ والعنا وقال واه احد والطبراني في الكبير والبزاد ورجاله رجال المجمد المناق المناق المناق المناه والمبالة وال

كَلَا وَكَانَ فَدُومَ النَّبِي سَلَّى الشَّرِعِلِيهِ وَهُمُ المُدينِة فَى ربيعِ الأول بُلاخلاف وكان التحول فى منتسف رجب مل سنة الثانية على البيم عن الجهوا 17 معارف السنن رج ٣ ص ٦٠) بتغير من المرتبع في عنه

سكه روی ابن مرد و به عن ابن عمر ان ازگ سلوه صلّه ارسول امترسل امترسل المدّ علم الی انکعبته صلاه انظر دانها انسلوه الوسلی تفسیرابن کنیردج انس ۱۹۳) طبع المکتبة انتجاریة مصرد مشت که هر بتحت نفسیر تونه تعالی "ق زری تفلب وجبک نی انسمار" دقم الآیة ۱۴۴۰ من سورة البقرة ،

يعن انس بن مالك قال العرب رسول الشرصلي الشرعلية وسلم مخوبيت المقدس و بهوليسلي الظهروانفس يوجه إلى الكعبة الخزقال المبنى قلت عدميث انس في المجيح الاانه عبل ذلك في صلاة القبيح و بهنا الظهر، رواه السبزار وفيه عثمان بن سعيد صعفه مجيلي الفتطان وابن معلين وابوزرعة ووثفة ابونعيم لحافظ وقال ابوما تم يشيخ ، مجمع الزدائد وج ٣ ص ١٠ أباب ما جاء في القبلة ) ١٢ مرتب عفي عنه

که نمانی روایت الباب وروایت البراد عن اِلبخادی فی میجه درج ۲ ص ۱۲۳ کتاب لتفسیر باب نول سیعتول السعنها دمن الناس المخ ۱۲ مرتب عفی عنه دا قداسل میں بول ہے کہ تحویل قبلہ کے دائ آپ نے المرکی نازمسجد بنی سلم لا لمعروت مسجد لقبلتین " الآن میں بڑھی، اور سازکے دوران سخویل کا حکم نازل ہوا، بھڑسجد نبوی میں آپ نے عصری نماز اداکی، لہنراجن لوگوں نے محصر "روابت کی ہے ان کامطلب یہ ہے کہ سخویل کے بعد مہیں متعمل نماز "عصر" مختی ،

"فالهویشه من الدنصاروهم رکوع فی صلاة العص نحوبیت المه تن سانده المه و نقال هویشه من انه صلی النه صلی الله علیه و سلم دانه قد رجه الی الکعبة قال فانحو فواوهم رکوع "الخران کی دریة بی تقی که پہلے امام صفوں کے پیچے پیلے گئے اورا بناری شمال سے جنوب کی طوت کر لیا، مجم مقتدیوں نے ابنی ابنی جگہ کھڑے کھڑے ابناری شمال سے جنوب کی طوت کر لیا، اس طرح کہ بہل صف آخری صف بی اور آخری مسعف ابناری شمال سے جنوب کی طوت کر لیا، اس طرح کہ بہل صف آخری صف بی تقی مجھیل صفول کی طسر من بہلی، اور عور تیں جن کی صف بخوبی صفول کی طسر من آگئیں، اور یہ واقعہ غالبًا عمل کشر کی مما لعت سے قبل بیش آیا ہوگا، وانشراعلم،

بھریہاں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک خردا مدکسی حکم تعلی کے لئے ناسخ نہیں ہوسی ، بھران حصرات نے ایک آدمی کی خرسے کیسے ایمنا اُرخ متبدیل کر لیا، جبکہ بیت المقدس کے ہتقبال کا محم قطعی تھا؟

اس کاجواب یہ ہے کہ پہ خرمؤید بالقرائن تھی اور خبر داحد جب قرائن قویۃ سے مؤید ہوا سے دو تت علم تطبی کافائرہ دیتی ہے، یہی وجہ تھی کہ صحابۃ کوام نے اسے قبول کرلیا، اور قرائن یہ تھی کہ تخصی ہے منتظراور خواہ شمند سے اور خود کہ انحضرت صلی اسٹر علیہ وسلم ایک عرصہ سے تحویل قبلہ کے منتظراور خواہ شمند سے اور خود صحابۃ کرائم کواس کی امیر تھی کہ عنقریب ستقبال بیت انٹر کا بحم آنے والا ہے، محابۃ کرائم کواس کی امیر تھی کہ عنقریب ستقبال بیت انٹر کا بحم آنے والا ہے، می اور خواہ تنہ کا واقعہ انگلے دن قبار میں بیش آیا تھا، اور می اور خواہ تنہ کا دی قبار میں بیش آیا تھا، اور

سله دیخلان یکون اغتفر ایمل المذکورمن اجل کمهلم المذکورة ادلم تنوائی الحفطا عندالتح بل بل وقعت متفرقة والسرّاعلم، کذا فی معارف لهنن دج ۳ ص ۳۰۱ مرتب عفی عند سر تا مرتب عفی عند سرت کم کما تدل علیه دایة ابن عُرُّعندالبخاری فی صحیح دج ۳ ص ۱۳۰۵ فی باب قوله ٌومن چست خرجبت فول وجهک الخ من کمثاریم فی باب قوله ٌومن چست خرجبت فول وجهک الخ من کمثاریم فی باب قوله ٌومن جست خرجبت فول وجهک من کمثاریم فی سرکه دوایة مهمل بن سعدٌ معند العبرانی فی الکبیرا در مجمع الزداری ج ۳ ص ۱۳ من ۱۹ باب ماجار فی القبلة ) ۳ من کمثاریم فی مناسبه المرون عفی عند من کمثاریم مناسبه الشرون عفی عند مناسبه الشرون عفی عند مناسبه الشرون عفی عند مناسبه الشرون عفی عند مناسبه المرون عفی عند مناسبه الشرون علی عند مناسبه الشرون عند مناسبه الشرون علی عند مناسبه الشرون علی عند الشرون علی عند الشرون علی عند مناسبه الشرون علی عند الزداری مناسبه الشرون علی عند مناسبه الشرون علی عند الشرون علی عند مناسبه الشرون علی عند الشرون علی عند مناسبه الشرون علی عند الشرون علی عند الشرون علی عند الشرون علی عند مناسبه عند الشرون علی عند الشرون الشرون

### نازِ مُعرِّا تَحْرِي نَبِهِ يَ يَمرُ دِرِجِ مَعِيرِ ثِنِي مارِثِهُ بِينَ ، دِالشَّرَاعِلَم، باب ماجاءات ما بين كمش والمغن فبلة

قال رسول المنصلى المتعطيه وسلم مابين المشى ق والمغى بقبلة "
يرحكم الله مرينه (ومن على جهتها) كے لئے ہے، كيونكر قبله و ہائ جنوب ميں ہے ، بحر مابين الماظ سے يہ مجعاجات كر تسف دائره كى يورى قوس قبلہ ہے ، بكلم واديہ ہے كر تبله
اس كے وسطيس ہے، بحرعلماء نے لكھا ہے كراگر نماز كے اندر بينتاليس درجہ جانبين ميں اوربينتاليس درجہ جانب يساري المخاف موجائے تب بھى نماز موجاتى ہے ،البتہ
اس سے زائرا مخراف كى صورت بين نماز درست نهيں ہوتى، والشراعلم،

باب مَاجاء في الرّجل يصلّى لغير القبلة في الخيم

تفسی کل رجل متاعلی حیالی "جب کسی خص کو قبله کا گرخ معلیم به موتواس لو چاہئے کہ تحری کرنے ، اور جس جانب قبلہ ہونے کا گمان غالب ہوائس با نب گرخ کرکے نا زبڑھ ہے ، اس صورت میں اگر نماز کے دُوران سی جہت کا علم ہوجائے تو نماز ہی کے اندرائس طرف گرم جائے ، اور سابقہ نماز بر بنا ، کرے ، اوراگر نماز بڑھنے کے بعد بتہ چلے کہ جس طرف گرخ کرئے اس نے نماز بڑھی ہے اس طرف قبلہ نہیں تھا، تواس پراکٹر فقہا ، کے نزدیک امارہ واجب نہیں ہواہ وقت باقی ہو یا نہ ہو، حنفیہ کا مفتی ہم قول یہی ہے ، البتہ المام مالک کے نزدیک اگر وقت باقی ہو توا عادہ واجب ہے ، کمانی سٹرح المہذب ، الم المام مالک کے نزدیک اگر وقت باقی ہو توا عادہ خاجہ ہی۔

کی بیاس وقت ہے جب مسلّ کو قبلہ کے بالیے بیں شک ہو، جے دفع کرنے کا کوئی داستہ نہ ہو، اور اس نے سخرسی کرلی ہو، نیکن اگرکسی کوشک ہی نہیں ہوا ہو، اد<sup>ر</sup> اس نے غلط سمت کو قسبلہ سمجھ کرنماز بڑھ لی ہو، یا شک ہواا دراس نے سخرسی کے بغیر

ـــه كذا في معاديلهنن دج ٣ ص٣٠٣) و بكذا في رواية تولية بنت سلم عندالطراني في الكيرككن في يخت ابن ا درلين الاسوارى و بوصنعيف متروك كذا قال لهيني دفيّع الزوائدج ٣ ش١٢ ١١ مرتب منظرانشر

غلطارُ خ برنماز بیدل. تواس کی نماز فاسرے، اورا عادہ واجب، کماصرِح بدانشامی فی ردا لمحتاد رص ۲۱۲ د ۲۹۳، ۱۶)

یرتفصیل تومنز آمنا زیڑسے سے بارے بیں تھی، اوراگر بوری جاعت پر قبلہ مست ہوگیا، اور بوری جاعت پر قبلہ مست ہوگیا، اور بوری جاعت نے تحری کرے نماز پڑھ لی، قواگر سب کا رُخ ایک ہی ہمت میں تھا تو نماز ہوگئی، اوراگر مختلف افراد کی بخری مختلف سمتوں پر واقع ہوئی قرج شخص امام سے آگئے کل گیا ہو، اس کی نماذ مطلقاً فاسر ہے، اوراگر کسی شخص کو نماز کے دوران یہ بتہ چلاکہ اس کا رُخ امام کے رُخ کے مخالفت ہو تھا ہو کہ انفوں نے غلامت نماز ہوگئی، لیکن اگر نماز کے بعد بہتہ چلا ہو کہ انفوں نے غلامت نماز ہوگئی کہ نماز ہوگئی، سے نماز ہوگئی اور نہ اعادہ واجب ہے، کذا فی روا المحتاد رص ۲۹۳ ہے ۱)

اب حدیث باب میں اگر صحابہ کرام سے منفردا نمازیر صی تب تونمازی صحت ظاہر ہے اور اگر جماعت کے ساتھ مناز بڑھی اور صلی کل رجل مناعلی حیالہ "کا مطلب یہ ہے کہ مختلف افراد نے مختلف ہمتوں کا رُخ کرر کھا مختاتوں دیں بنا باب کا محل یہ ہے کہ اُن کو مخالفت امام کا علم نماز کے بعد ہموا ہموگا، مہر صال ؛ حدیث باب شانعیہ کے خلاف مجت ہے ، جو اما دہ کو واجب کہتے ہیں ، اور یہ عدیث اگر جو اضعت سمان کی رجہ سے ضعیف ہی لیکن ملف ند طمیا اسی اور یہ بھی میں ایک ایسی ہی کو واجب کہتے ہیں ، اور یہ عدیث متابعات موجود ہیں ، نیز دار تعلیٰ میں ایک ، ایسی ہی کو ت

له دس ۱۵۱۱ الجزرالخامس طيع دائرة المعارت النظامية جدرآباد دكن بهندراتهاه) حدثنا الوداؤد قال حدثنا الاشعث بن سعيرا بوالربيع وعروب قيس قالا ثنا عاصم بن عبيرا شرع عبرالله بن عامر بن وقت عن ابيه قال اظلمت مرةً وكن في سفرنا فاشتهت علين القبلة فصلى كل رجل مناحيا فلم النجلت اذبع صنا قرسلى نغيرانقبلة وبعضنا فرصتى للقبلة فاركزنا ذلك لرسول الشرسلى شعليه وسلم فقال منت صلا محم ونزلت فأينا تولوا أنم وجرائله (في احاديث عامر بن ربعة البدري من ۱۱ رست يدا ترب عفى عنه في الجبل ، على المرائل من المرائل القبلة باب ستبيان الخطاء بعد الاجتهاد ١٢ مرتب عفى عنه كل من ١١ مرتب عفى عنه في العبل الاجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك ، واخرج لبه بيقي أيضاً في سننه الكري وج ٢ ص ١٠) محت باب الاختلاث في القبلة عند التحري وقت باب بتبيان المخطار بعد الاجتهاد في القبلة عند التحري وقت باب بتبيان المخطار بعد الاجتهاد في القبلة عند التحري وقت باب بتبيان المخطار بعد الاجتهاد في القبلة عند التحري وقت باب بتبيان المخطار بعد الاجتهاد في القبلة عند التحري وقت باب بتبيان المخطار بعد الاجتهاد في القبلة عند التحري وقت باب بتبيان المخطار بعد الاجتهاد في القبلة عند التحري وقت باب بتبيان المخطار بعد الاجتهاد في القبلة عند التحري وقت باب بتبيان المخطار بعد الاجتهاد في القبلة عند التحري وقت باب بتبيان المخطار بعد الاجتهاد في القبلة عند التحري وقت باب بتبيان المخطار بعد الله وصور العري المرتب عفى عند في في وقبل والمناس المرتب عفى عند في ولي المرتب عفى عند في وقت باب الاحتلاث في القبلة عند التحري وقت باب الموجد المرتب على عند في وقبل والمرائلة المرتب على عند في وقت باب الاحتلاث في القبلة عند التحري و ١٠٠٠ من ١٠٠٠ المرتب على عند في وقد المرتب على عند في وقد المرتب على عند في وقد المرتب على عند التحرير التحرير المرتب على عند البيان المرتب على عند التحرير التحرير المرتب على عند التحرير المرتب على عند التحرير المرتب على التحرير المرتب على عند التحرير المرتب على التحرير التحرير المرتب على التحرير التحرير التحرير المرتب المرتب المرتب المرتب ا

معنرے جا ہیں ہے اور ابن مرد دیڑیں ابن عباس سے بھی مردی ہے ، اگرچہ یہ سب اساد بیٹ منعیف ہیں کیکن ہر ایک ، در مریمے کی نفوست کا اعرب ہیں ،

فَا يُنَمَا فَى لَوُافَقُمْ وَجُهُ اللهِ اس آست كى تفسير إلى ايك تول نوسى برارا اشتباع قبله كى حالت مرادب، اوربعبن حسرات نے لئے صلاۃ النا فلة على المن ابته برحمول كيا ہے ، برايك كى تفسير كى ابن ميں احادث موجود بيں ، اوران ميں كوئى تعارض نہيں ، كيونكه استقبال قبله كا فريعنہ قدرت كے ساتھ خاص ہے ، المذاجبال قدرت ، نه ہو وہالی جو دہائے قدرت ہى حقال مارت ہى قدرت ہى حالت العاجز عنها جمة قدرت ، يها تاك المقال العاجز عنها جمة قدرت كى طرف الرقبله كى طرف در في الله كا توى خطره ہوتب بھى جہت قدرت كى طرف من داخل ہيں ، يه سب صورتيں آيت كے مفہوم ميں داخل ہيں ،

# باب مَاجادِف كراهية مأيصتى اليه فيه

المقى عى، يرعب الشربن يزيرا بوعب الركن المقرئ بين، اورمقرئ قرآن كريم كے له قال العلامة البنوري وفيه حديث ابن عباس في الدرا لمنثور رج اص ١٠٩) بسندصعيف عن ابن مردويه ، كذا في معارف بهن (ج ۳ ص ۱۳)، ۱۲ مرتب عفا الشرعنه

سله نیزاس بارے میں ایک روایت حضرت معاذبن جبل سے بھی مردی ہے، "قال صقیدنا مع رسول سلام الله الله علی الله وسلم فی بوم غیم فی سفرائی غرافقبلة فقال قدرفعت مسلو کم بجقها الی الله عزوج رقب (قال الله فی رواه الطبل فی الا دسط و نیم ابوعبلة والدا براہیم ذکره ابن حبان فی الثقات واسم شمرین بقظان .... رمجع الزوا تذبح ۲ ص ۱۹۰۹ مولانا بنوری معارف السنون رج ۳ ص ۱۳۸۱ میں اس حدیث کے بائے میں تا بین عزید فرائے بین و کیا دیکون ہذا احسن ما ورد فی الباب ۱۴ ریشیدا شروع فی عند سی اس حدیث کے بائے میں دارقطنی رج اص ۲۱۱ ) باب الاجتباد فی القبلة وجواز التوی کے تحت مرد سخرت جابر من کی دوایت بہی تفسیری تا تیر میں حصرت عبدالله این مولانا مین مولائی دوایت بہی تفسیری تا تیر میں حصرت عبدالله این عوال الله میں الله علی دوسری تفسیری تا تیر میں حصرت عبدالله این مول الله وجاز التو قائم وجالا الله وجاز الله مین میں موسل من ما آلی المدینة علی راحلة چیٹ کان وجه قال و فیه نزلت فائی الله علی الله علی الداخلة علی الداخلة

وسشيدا شرت وفقة الشرلما يجه ديرمناه

معلم کو کتے ہیں، اور مَقُرُ اِی شہر مُقُرِ لٰی کے باشندے کو کہتے ہیں، یہاں وہ مراد نہیں، \*ان النبی سلی اور مُقرِ اِی شہر مُقرِ لٰی کے باشندے کو کہتے ہیں، یہاں وہ مراد نہیں،
\*ان النبی سلی اور کے علیہ، وسلم نعلی اون یصلی فی سبعة مواطن "

"آد من بلات "کورا کھیننے کی جگہ کو کہتے ہیں، زُبّل سے نکلاہے، اور مَجُزَرَۃ تعانیا، کو کہتے ہیں، زُبّل سے نکلاہے، اور مَجُزَرۃ تعانیا، کو کہتے ہیں، جہاں جانور ذریح کئے جاتیں، ان دونوں جگہوں پرکراہست نمازکی وجہ تلوّث نجاست کا خوفت ہے، اور تَدَّبَرَۃ رسے مراد قرستان ہے، اور یہال کراہست کی دجہ یا تشہرہے یا دطی العبورکا اندلیشہ ہے،

قادشة العلويي ، یعنی دسط الین ، یهال کراست کی دجه لوگول کی تکلیف ہے کہ اُن کا راستہ بند ہوجائے گا ،

وفوق ظهربیت الله ، یہاں کواہت کی دجہ سورا دب ہی البتہ حنفیہ کے نزدیک میہاں خازہ ہوجائے گئی، یہی شا فعیہ کامسلک ہے ، اورا مام احدیث کے نزدیک فرائض اوا نہوں گے ، نوا فل اوا ہوجائیں گے ، اورا مام مالکٹ کے نزدیک، وتر ، رکعتی طوات اور سنت فجر بھی اوانہ ہوگی، اور عام سجدوں کی جھت پر بلا ضرورت چراہے کو بھی نقبانے مکروہ لکھاہے ، البتہ جگہ نہ ہونے کی بنار پر مسجدوں کی چھت پر نازیڑھنا بلاکرا ہمت جائز ہی مکروہ لکھاہے ، البتہ جگہ نہ ہونے کی بنار پر مسجدوں کی چھت پر نمازیڑھنا بلاکرا ہمت جائز ہی

# بابُ مَاجَاء في الصَّلوة في مَرابض لغنمُ اعطا الابل

مَعُطِنَ بَحرالطارا درعطی بفخین اونوں کے باٹے کو ہمتے ہیں ،اور مَرْبِق بحسرالبار، بکر دوں کے باڑے کو ، معاطن ابل میں کرا ہمت کی دجہ یا تو یہ ہے کہ اونسط مغرر جانور ہے ، ادراس کے بھلگنے کے خوف سے نماز میں خلل کا اندلیقہ ہے ، بخلا دنسی کہ وہاں یہ خوف نہیں ، یا دجہ یہ ہے کہ اونٹوں کے باڑہ میں نجاست زیادہ ہوتی ہے اور بکر یوں کے باڑہ میں کم ، بہرصورت اعطان ابل میں نماز پڑھنا کر وہ تو بی کی اگر کوتی ہخص وہاں کوئی پاک صاف جگہ دیجھ کر نماز پڑھے لے توجہوں کے نزدیک نا

ہوجاتی ہے، البتہ امام احمد کے نزویک اور ظاہریہ کے نزدیک نہیں ہوتی ، جہاں تک مرابضِ عنم میں نماز کا مسکدہ اس کے بارے میں علامہ ابن حزم نے لکھا ہے کہ جب مسجدیں نہیں بی تھیں اُس وقت یہ تکم دیا گیا تھا کہ مرابضِ عنم میں نماز پڑھ لیا کرو، (فتح الباری ۱/ ۲۹۴ باب ابواب الابل) اور وجہ امام شافعی نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مدینہ طیبہ کی زمین عام طور پر ہموار نہیں تھی ،لیکن مرابضِ عنم کو ہموار کرنے کا اہتمام کیا جاتا تھا، اس لئے بناء مساجد سے پہلے وہاں نماز پڑھنے کو پسند کیا گیا، کذا نی معارف السنن (جسم سے ۱۳۵۹)

#### بابُ مَاجَاء في الصلواة على الدابة حيث ماتوجهت به

'' وهو یصلّی علیٰ داحلته نحوالمشرق '' اسے فقہاء نے یہ مسّلہ مستنبط کیا ہے کنفلی نماز جانوراورسواری پرمطلقاً جائز ہے،اس میں استقبال قبلہ کی بھی شرط نہیں،اوررکوع وجود کی بھی نہیں، بلکہ درمختار میں لکھا ہے کہ اگرزین پرنجاست کی بھی نہیں، بلکہ درمختار میں لکھا ہے کہ اگرزین پرنجاست کثیرہ ہوتب بھی جائز ہے، یہی تھم پہیوں والی سواری کا ہے کہ اس پرنفلی نماز مطلقاً جائز ہے، کماصر سے بی فی الدرالحقارمع الثامی ،ص:۲۲س، ج:۱، باب الوتر والنوافل (لہذا بسوں،ٹرینوں اورموٹروں میں بغیراستقبال قبلہ کے نفلی نماز اشارہ سے پڑھی جاسکتی ہے،

البتہ فرائض میں تفصیل ہے ہے کہ اگر سواری ایسی ہے جس میں استقبال قبلہ، قیام اور رکوع وجود ہو سکتے ہوں تو کھڑے ہوکر پڑھنا جائز ہے، لیکن اگر قیام اور رکوع وجود ممکن نہ ہوں اور وقت گذر نے سے پہلے اُتر کر نماز پڑھنا بھی ممکن نہ ہوتو پھر بیٹھ کر بھی جس طرح ممکن ہونماز پڑھ کتے ہیں، لیکن بعد میں اس کا اعادہ لازم ہوگا، اور اگر وقت میں وسعت تھی لیکن ابتداء وقت ہی میں بیٹھ کر نماز پڑھ لی ، اُتر نے کا انظار نہ کیا، تب بھی علامہ شامی کا کار جھان جواز کی جانب ہے، اگر چہاولی بہی ہے کہ اُس وقت تک انتظار کیا جائے جب تک یا تو کھڑے ہوکر پڑھنے پر قدرت ہوجائے یا وقت نکنے کا اندیشہ ہوجائے ، راجع ردالحجار (ص: ۲۷)، ج:۱)

#### بَابُ مَاجَاء اذا حضر العشاء واقيمت الصلواة فابدء وابا لعشاء

<sup>&</sup>quot; اذا حضر العشاء واقيمت الصّلوة فابدء وابالعشاء " مديث باب كَعْم پر

تمام فقبار حمتفی ہیں، البتہ سب کے نز دیک اگرایسے موقع پر کھانا جھوٹا کر نماز بڑھ لیجا تو نماز ہوجائے گی، قاصنی شو کانی آنے امام حسی اورا کام اسحی تحامسلک یہ نقل کیا ہی کہ ایسے موقع پر کھانا پہلے کھانا واجب ہے، اورا گرنماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، سیس حنابلہ کی کتب مغنی ابن قرامہ وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازان کے نز دیک بھی درست ہوجائے گی، لہذا اس پر اتفاق ہوگیا کہ شماز ہوجائے گی، لہذا اس پر اتفاق ہوگیا کہ شماز ہوجائے گی،

 اس کے علادہ اس تعلیا ہے الیہ ایک حدیث مرفوع سے بھی ہوتی ہے ، صبح ابن جائے معیم اوسط بلرانی اورا مام طحاری کی فسکل الآثار میں حسزت انس مرفوع اروا ماس طحاری کی فسکل الآثار میں حسزت انس مرفوع اروا ماس طحاری کی فسکل الآثار میں حسزت انس مرفوع المخدب کرو المدید ہے الدی سے کہ دورہ والدی حدیث میں المہید ہی محبت المزوائ مون المطہرانی وقال رجالہ رجال الصحیح ، اس حدیث میں یہ حکم سرف روزہ دار کو دن بحر بحبر کار ہوتے ہے ، اور دجہ بہی ہے کہ دوزہ دار کو دن بحر بحبر کار ہوتے ہے ، اس حدیث میں سے معلوم ہواکہ اصل علمت اشہار طعام ہے ، اور جہاں یہ علت نہ بودہال حکم بہی ہے کہ ناز کو مؤخرہ کیا جائے ۔ الله المجار المحل میں مورت بر محبول ہوگی جب کسال فراز کو مؤخرہ کیا جائے ۔ الله المحل میں مورت بر محبول ہوگی جب کسال فی المسلوق للمحل ہوائی المحسوب المرب کی اشتہار انتی نہ ہو کہ سائے ہو تو اس سے استہار المحل ہی ، اور حصارت کو المحل ہو تک رہے ، اور حصارت کو کہ کار مسلول کے المدال مورت کی ہو تو اس محل ہو تا کہ ہو تو اس محبول ہو تی تھی ، اور کھا کر حب لدی کی اشتہار انتی نہ ہو کہ باز انجاب ہو توں کو صحاب کو اس محبول ہو تو کہ ہو تو اس محبول ہو تو کہ ہو تو اس محبول ہو تو کہ ہو تو کہ ہی ہوجا۔ تے تھے ، المزا انجاب ہو تا کہ ہو تو اس وقت مؤخر کریں جب اشتہار اسی فرائی کرائے کھا ناسا منے آئے ہو کہ ماز میں د ل نہ لگنے کا اندلیشہ ہو ، د الکو کب الدرمی ، ص ۱۵۲۷)

له دح ۲ص ۲ م و ۱۷) باب الاعذار في ترك الجماعة ۱۲ مرتب

که اس کی آیرچهنرت نافع کی دوایت سے بھی ہوتی ہے،"قال کان ابن عرش احیانًا نلقاہ دموصائم نیق م لا بعشار وقد نودی بصلی آ المغرب نتم تقام دموسیع یعنی العسلاۃ فلایژک عشارہ ولا یعجل حتی یفضی عشارہ نم پخرج فیصلی ویقول ان نبی المنرصلی الشرعلیہ دسلم کان یقول لا تعجلواعن عشا تکم ا ذاقدم الیکم مصنصنب عبد الرزاق درج اص ۵۰۵ دقم الحدیث ۱۸۹۹) باب ا ذاقرب العشار د نودی بالعسلاۃ ۱۲ مرتب عفی عنہ سکہ دج ۲ ص ۵۲۵ و ۵۲۵) باب ا ذا حضرت العسلاۃ والعشار ۱۲

كله شرح السنة بين په دوابت اس طرح مروى ہے" لاتو خرالسلوۃ بطعام ولا بغيرہ " مشكوٰۃ المصابيح كي رج اص ٩٦) في آخريفصل المثاني من باب الجحاعة وفصلها ١٢ مرتب زادہ الشرعليَّ وعملًا،

### باجعن زارقومًا فلايصَلَ بهمم

من زار قوماً فلا يؤمهم، اسى معنى كى حديث بيجه گذر حبى ہے ولايؤم المرحل فى سلطانه ، اوراس كاحصل بهى ادب سحھاناہ كرصاحب البيت كاحق بهجان كراسے أكر كرو، بنانجراس سرم بن كى بنا برفقها رفے فرما ياكه شريعت بيں اولى بالامامة كے جودرجا بيان كتے گئے ہيں كہ پہلے اعلم ، كھوا قرا وغيرہ ، صماحب البيت اورامام مسجداس سے مستثنى ہؤ بينى امام مسجداور وساحب البيت برحالت بيں امامت كازياده ستحق ہے ، خواہ مقت ديوش يا اس سے زيادہ عالم لوگ موجود ہوں ، بشرطيكہ صاحب البيت بيں امامت كى شرائط بائى جا ہوں ، پھراگر صاحب البيت احبازت و بيرے تواكثر فقبار كے نزديك زائر بهى امامت كى شرائط بائى جا ہوں ، پھراگر صاحب البيت احبازت و بيرے تواكثر فقبار كے نزديك زائر بهى امامت كى شرائط بائى جا اس نے امامت مالك بن الحوير فض نے حدیث باب میں ظاہر حدیث برعمل فرماتے ہوگ اس نے امامت كرسكتا ہو ليكن خطا ہر حدیث سے انعنیل ہی معلوم ہوتا ہے كہ صاحب البيت امات كرے ، والمدّ سے الله الملہ ،

# باب مَاجاء في كراهية أن يخمل الام انفسه بالدعاء

ولايوم قوما فيخص نفسه بدعوة دو نهم فان فعل فق خانهم "اسكا مطلب بظاهرية على اتاب كه امام كوادعيه بين جع متكم كاصيغه استعال كرناعيا بيتى، ادر دا مؤتكم كے صيفہ سے احر از كرناجا ہے، ليكن اس پريه اشكال بونا ہے كہ آنخفنر صلى الله عليه وسلم سے نماز كے بعد جو دعائيں منقول بين ان بين اكثر واحد تكلم بى كاصيعينه استعمال كيا گياہے، اور صرف چندا يك بى دعاد تى بين جمع متكلم كاصيفه استعمال كيا گيا كر لهذا مذكوره مطلب درست نهيں ہوسكتا،

بھراس مدیث کے مفہوم کی تعیین کے لئے سر اح نے بہت سی توجیہا کی ہیں؛

ك انظرجاح تر مذى (ج اص ٧٧ ه) باب من احق بالامامة فى حديث إلى مسعود الانصاري الارتبع عنه كله كمادر فى رقواية انس اللهم مسقنا "ميح بخارى (ج اص ١٣٠) ابواب الاستسقار باب الاستسقار في المسجادي بالمعلم المسجادي عنه مرتبع في عنه

بعض نے کہاکہ اس سے مراد صرف وہ دعائیں ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، مثلاً دعار قنو وغیرہ کہ ان میں واحد تکلم کاصیخہ استعمال کرنا جائز نہیں، بعض نے کہاکہ اس کی مرادیہ ہے کہ اپنے لئے دعار کرے اور دو سرے کے لئے بردعاریہ ناجائز ہے،

حضرت شاه صاحبے نے اس حدیث کی توجیہ کرنے ہوتے فرمایا کہ اس کامطلب یہ ہوکہ امام کوچاہتے کہ اُن مقامات پر دعار نہ کرہے جہاں مقتدی دعار نہیں کرنے ، مشلاً رکوع وسجود میں ، قومہ اور حبابہ بین ہجہ تین میں کہ ان مواقع پر عمومًا دعار نہیں کی جاتی ، اگرامام یہاں پر دُعا ہر کے اتو دعار میں وہ تنہا ہوگاہ خواہ کوئی صیغہ ہتعمال کریں ، پھر حوز بکہ اس دعار میں مقت دیوں کی شرکت نہیں ہوتی لہذا اس کی ممانعت کی گئی،

دین احقر کی ناقص را سے میں ان تمام مفاہیم کے مقابلہ میں آیک ہوتھامفہوم ان معلوم ہوتا ہے، جو اگر جہیں منقول نہیں دیکھا ، تین ذوقاً درست معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس میں ایسی دعاؤں سے منع کیا گیا ہے جو صرف ذاتی اور گھریلوقت کی خواہشات پر شتل ہو، اور ان کے معہوم میں کوئی عموم منہ ہو، مشلاً "اللّٰهم زوّجی فلانیة "یا" اللّٰهم آعطی داراً فلانیقة "وغیره، رہیں ایسی وُعاتیں جن میں عموم ہو سکتا ہو وہ ممنوع نہیں ، خوا ہ صیغهٔ واحد مشکلہ کے ساتھ ہوں ، مثلاً "اللّٰهم انی ظلمت نفسی ظلم کہ کشیراً" وغیره ، کیونکہ امام قوم مشکلہ کے ساتھ ہوں ، مثلاً "اللّٰهم انی ظلمت نفسی ظلم کا صیخہ بھی استعمال کرے گااس محمنی معہوم میں بوری قوم سٹریک ہوگی، جبکہ بہلی قیسم کی دعاؤں داللّٰهم زوجی فلان فی جبکہ بہلی قیسم کی دعاؤں داللّٰهم زوجی فلان فی فیسی سیر بنہیں ہوسکتا، کیونکہ ان میں عموم کا امرکان ہی نہیں ، وادیت اعلم والصواب ، میں یہ نہیں ہوسکتا، کیونکہ ان میں عموم کا امرکان ہی نہیں ، وادیت اعلم والصواب ، میں یہ نہیں ہوسکتا، کیونکہ ان میں عموم کا امرکان ہی نہیں ، وادیت اعلم والمحالی ہو کہتے ہیں ، اور سملوة الحاق الحاق ہیں ، اور سملوة الحاق ہیں ، اور سملوة الحاق ہوں کی مسئلہ سے گزر دی کا ہے۔

له وبذا مما لا يلتفت اليه ولم يعرف قاتله ولا مآخذه ، معارف السنن دج ٣٠٠، ١٥ و ٣٠٠ ١١ مرتبع في عنه كه ويقال لحالب لات الحاذق ولحالب لغائط والبول معًا "الحاقم" وقيل الحاذق" ايصنا، كذا في معارف نن رج ٣ ص ٢٠٠٨) ١٢ مرتبب عفا الشرعنه

ممن دبيجة درس تر مذي رج اص ٣٨١) باب ما جارا ذاا قيمت الصلاة وتجار عدكم الخلار فليبدّ بالخلار ١٢ مرتن غفي لير

# باب ماجاءمن امّ قومًا وهم له كارهون ؛

تعن رسول افته صلی ادفه علیه و سلم ثلث وجل ام قوم وهم له کارهون، مربی با به با حکم اس سورت بمن برجب بوگ کسی امام کواس کی برخت، جهل یا فسق کی وجه سے یا کسی اور فرانی کی بنار پر نابیسند کرتے ہوں ، نیکن اگران کی نابیسند یرگی کی وجه دنیوی عداد ہوتوری حکم نہیں ، کسما صرح به فی المرقالة (۲: ۹۱) نیز ملاعلی قاری نے یہ بھی لکھاہے کہ اگر نابیسند کرنے والے بعض افراد ہوں تو انتبار عالم کا ہوگا خواہ وہ تنہا ہو، اور بعض حصر است فراد علم المراک اعتبارا کر بہت کا ہوگا، نیکن شایداس سے مراد علمار کی اکثریت ہے ، کیونکہ جہلا رکی اکثریت ہوں ، وانٹرا علم ،

باب مَاجاء أذاصلى الامام قاعلًا فصلواقعورًا،

منحردسول الله صلى الله عليه وسلم عن فوس فجعش منجعش كمعنى المنابه وحيل كيا الدواد دكر وايت معلوم الوتاب كرآب كا داسنا بهلو حيل كيا تها، حافظ ابن حبال أي فرمايا كه به واقعه ذى الحجيم عدم كاليم المناب المنابه واقعه ذى المحيم المنابع المنابع واقعه ذى المحيم المنابع المنابع واقعه ذى المحيم المنابع المنابع المنابع المنابع واقعه ذى المحيم المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع واقعه ذى المحيم المنابع المنابع

اس برفقهار کااتفاق ہے کہ امام اور منفرد کے لئے بغیرعذر کے فرض نماز قاعداً ادا کرنا درست نہیں، اور ایساکرنے کی صورت میں اس کی نماز نہ ہوگی، البتہ اگرا مام عذر کی بنار پر بیٹھے کر نمازاداکر دہا ہو تومفتریوں کی اقتدار اور اس کے طریقہ کے بارے میں ففہار کا اختلاف ہے، اور اس بارے میں تین قول شہور ہیں،

ا مام مالک کامشہور قول یہ ہے کہ آمام قاعد کی افتدارکسی بھی حال ہیں جائز نہیں انہیں کے انہ ہوں کے انہ نہیں جائز نہیں مذہبو سے ہوں ، تو دہ الی خبیر کے طرحے ہوں ، البتہ اگر مقتدی بھی معذد در ہوں اور کھڑے یہ ہوسے ہوں ، تو دہ الی امام کی افتدار کر سکتے ہیں ، ( رواہ ابن القاسم کماقالہ ابن دیشد) ، یہی مسلک امام محری منسوب ہی بھرا مام محری ، ابن القاسم اوراکٹر مالکیدے تو مقتہ یوں کی امام محری منسوب ہی بھرا مام محمدی ، ابن القاسم اوراکٹر مالکیدے تو مقتہ یوں کی

که درج ۱ س ۸۸ و ۹۹) باب الامام بیستی من قعود ۱۲

کے کذائی معارمت السنن رج ۳ ص ۱۹ ۲) بإمالة فتح الباری دج ۲ ص ۱۳۹) ۱۲ مرتب

ليحن جهوريكة بين كداس مديث كا مدارجا برجعفى بريد، جومتفق عليه طور برضعيف بهراما م دارقطني اس مديث كربارك بين فرملته بين المشيوري غير حابوا لجعفى عن الفعبى وهوم تروك ، والحديث موسل لاتفوم به حجة » لهذا اس مديد سياس لالال درست تهين،

و دسراند بهب امام احدًا امام ارزاعی امام اسنی اور نظاهریه کاہے ، ای نزدیک اگرا مام مربین ہوادر مبیخت کرے تو اس کی اقتدار جائز ہے ، ایک نزدیک اگرا مام مربین بوادر مبیخت کرا مام مربین مقتدیوں کے لئے بیمن دری ہے کہ دہ بھی بیٹھ کرناز پڑھیں ،

حافظ وافی فی سرح التقریب اورعلاملین قدامی نے المغنی میں نقل کیا ہا می کے نز دیک مقتر ہوں کا بیٹھ کرا قترار کرنا چند شرا کط کے ساتھ مشروط ہے، ایک توبی کہ امام ابتدار ہی سے بیٹھ کرنماز بڑھ رہا ہو، یعنی اس کا عذر ابتدار ہی سے ہو، اثنا یصلوہ میں طاری نہ ہوا ہو، دوسرے یہ کہ امام امام را تب رمقر رکروہ) ہم و تیسرے یہ کہ اس کا عذر مرج آلزوال ہو نہ ہوا ہو، دوسرے یہ کہ امام امام را تب رمقر رکروہ) ہم و تیسرے یہ کہ اس کا عذر مرج آلزوال ہونے و فیرہ کا استدلال حدیث باب سے ہے، جس میں مدصرت آئے نے خود ہے کہ نماز بڑھائی، بلکہ دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا کہ اور خواصلی قاعد آفصہ توا قعب و دا احدید دیں۔

سیسرا نزمب امام ابوحنبفری امام شافعی ، امام ابویوست ، سفیان توری ، ابوتور اورا م بخاری کاہے ، ان حصرات کے نز دیک امام قاعد کے پیچھے اقتدار درست ہے ، ایک غیر محذ درمقت روں کو الیسی صورت میں کھڑے ہو کر مناز پڑھنا عزوری ہے ، ببیگی کر کے معنف عبدارزاق رج ۲ ص ۲۳ می ، رقم الحدیث ۲۸ می و ۸۸ می باب بل یوم الرجل جانسا ؟ درقوا الدارقطی ایصانی سننہ رج اص ۳۹ می رقم ای باب سلوۃ المریض جانساً بالمائر میں و نفظہ "لایومن احد بعدی جانسا" ۱۲ مرتب عفی عنہ بعدی جانسا" ۱۲ مرتب عفی عنہ سنن دارقطنی رج اص ۳۹ می ۱۲

اقتداردرست نهيس، امام حازمي في اس كواكثرا المعلم كالمسلك قرارديا في،

مجوجہوری ایک اہم دلیل آمخھزت صلی انٹرعلیہ دسلم کے مرضِ دفات کا واقعہ ہم حس میں آپ نے بیٹھکراما مت فرمائی ،جبکہ سمام صحابۃ کرام شنے کھڑے ہوکرا قترار کی ، بھر جزکہ یہ مرضِ دفات کا واقعہ ہے اس سلتے حدیث باب کے لئے ناسخ ہے ، اس لئے حدیث آ کا بہلاجواب احمان وشوافع کی طرف سے یہی دیاجا تاہے کہ دہ مرضِ دفات کے دائھ

سے منسوخ ہے ،

اس پر حنابلہ کی طرف سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مصنف عبدالرزان بین سنز عطار میں مرسلاً مردی ہے کہ آہے نے بیٹھکرا مامت فرمائی ادر سحابین نے کھڑے ہوکرافتالہ کی

لله كتاب الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار دص ١٠١) باب، مدا ذكرمن ايتمام المآموم باما مه ا ذا مستى جالستا ۲ دمزتپ،

که سورهٔ بعث ره ،جسنر ثانی ، آبت نمبر ۲۳۸ ، ۱۲ مرتب

سك سورة بعشره ، جبز ثالث ، آيت بنبر ٢٨٧، مرتب عفى عنه

عله سنن إلى داود (ج اص ١٣١) باب في صلوة القاعر ١١

هه نیچ بخادی (ج ۱ص ۹ و ۴۱) کتاب الاذان باب انخاجعل الامام لیوّنم به ، وسیح مسلم (ج انشان ۱۵ می بخادی (ج انشان ۱۵ کتاب الاذان اباب انخاجعل الامام لیوّنم به ، وسیح مسلم (ج انشان ۱۵ کتاب العسال قابل به بازمن مرض دسفروغیر بیما ایخ ۱۲ مرتب عفی عنه کته (چ ۱ ص ۸ ه ۲۲ ، رقم الحدیث ۲۲ ، ۲۰ باب بل یوّم الرجبل جالسًا ۱۲ مرتب عفی عنه کته (چ ۱ ص ۸ ه ۲۲ ، رقم الحدیث ۲۲ ، ۲۰ باب بل یوّم الرجبل جالسًا ۱۲ مرتب عفی عنه

ادرآخری آئینے فرمایا" لواستقبلت من امری مااست، بوت ماصلیت الا تعودا بصلوة امامکم ماکان یصلی فائما فصلوا قیاماً وان صلی فاعداً فصلوا فعواً ، اس سے معلوم ہوناہے کہ آئی کی آخری را سے بہی تھی کہ ایسی سورت میں مقتدی بھی بھیکر نماز رط صیں ،

اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اس بات کی کوئی تصریح نہیں کہ یہ مرضِ و فا ہی کا دا نعہ ہے ، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی سقوط عن اعسرس ہی کے وا تعہ سے متعلق ہے اس کے کہ اس دا قعہ میں آئے گئی روز حصرت عائشہ سے ممثریہ میں مقیم دہے ، اس لئے یہ عین ممکن ہو کہ متر ہے میں آئے نے کوڑے ہو کہ ممکن ہو کہ متر ہے میں آئے کے ایک آ دھ نما زاس طرح بڑھی ہو کہ صحابۃ کرام شنے کوڑے ہو کہ اقتداء کی ہو ، بھر لبعد میں آئے کی رات بدلی ادر آئے نے صحابۃ کرام شکو بیٹھ کر نماز بڑھنے کا حکم دیا ، لیکن مرض و فات کے واقعہ نے اسے منسوخ کر دیا ،

پھریہ روایت رسل ہے ادر خطار بن ابی رباح کی مراسیل حفزت حسن بھری ہے مراسیل کی طرح صنعیف بھی جاتی ہیں، چنا بخدان و و نوں حضرات کی مراسیل کے بارے میں شہور ہے کی سی المعروسیان آضعف من موسیلات الحسن عطاء بن ابی ربائے ہمنا میکن ہو کہ عطاء کی اس روایت میں کسی راوی کوم خالطہ ہو گیا ہو، اور اس نے وا تعدسقوط عربے سے ادر وا تعترم فن وفات کو خلط کر کے روایت کر دیا ہو، ولتش اکل مدانی الا مور)

حنابله دوسراا عزامن به کرتے بین که ابوداؤر دغیرہ کی دوایت میں اذاصلی الاما ا جالسًا فصلو جلوسًا واذا صلی قائمًا فصلوا قیامًا "کے حکم کے ساتھ یہ تصریح بھی موجود ہے "ولا تفعلوا کہ اینعل اهل فارس بعظماعما ہے ا

جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقتریوں کے بلیھ کرافترار کرنے کی علّت اہلِ فارس کے تشبّہ سے بچنا ہے، اور یہ علت اب بھی باقی ہے، اس لئے اس پیم کے منسوخ ہونے کا کیاسوال

که انظرسنن!بی داوّد دج ۱ ص ۸۹) باب الا مام تقیلی من قعود ۱۲ مرتب. یک کذا نی معادف،انسنن رج ۳ ص ۲۰ ۲۲) باحالة تدریب الراوی للسیوطی وا ککفایة للخطیسب.

یکه کذا بی معارف السنن رج ۳ ص ۲۰ م) با حالة تدریب الرادی مسیوطی وا کلفایة متحطیب... د ص ۸ ۸ ۳) ۱۲ مرتب عفی عنه

سكه رج اص ٨٩) باب الامام يصلى من تعود ١٢

ہوسکتاہے؟

اس کاجواب حضرت شاہ ولی اسٹر جمہ انشر نے دیا ہی کہ دراصل ابتدا ، میں جب عام وگ اسلامی طرز زنرگی کے بورے عادی نہیں ہوتے تھے، اوران کے اذبان بیں اسلا عقائد اورا سلامی معاشرت کی بختگی بیدا نہیں ہوئی تھی، اُس وقت غیر مسلموں ہے سے اسما معمولی معمولی معاشرت کی مشابہ توں سے بھی منع کیا گیا تھا، لیکن جب ذہنوں میں اسلامی عقائدا دراسلامی معاشرت کا دسوخ ہوگیا تو بھراس کی ضرورت نہ رہی، چنا نجے مرض وفات کے واقعہ نے اسے منسوخ کردما،

جہور کی طرف سے حدمیثِ باب کا دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ روایت نوافل منعلق ہے فرض نماز سے نہیں، چنا کچہ نفل نماز میں یہ ہوسکتا ہے کہ مقتدی بھی ا مام قاعد مسید میں مارس

ی اقتدار بیط کر کرے،

سین اس پریه اعراض بوتا ہے کہ ابوداؤری ایک روایت یس نماز فرض بونے کی تصریح ہے، چانج حضرت جابر سے مروی ہے کہ "رکب رسول الله صلی الله علیہ فرسا بالمد بنة فص عه علی جن م نخلة فانفكت قدمه فاتینا العود المور فوجد نما الله فى مَثْرَ بَة لعاشقة "يسبح جالسا قال فقمنا خلفه فسكت عتا فرج دنا المورة الحرى نعود افسل المكتوبة جالسا فاق منا خلفه فالمنا رالينا فقع دنا قال فلمنا قضى الصلاة قال اذا صتى الامام جالسا فصد واجلوسا الخ، آل طرح تسریح بوگئی کہ آج كی دو سرى نماز فرض تھی،

حنفیہ وشا نعیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ آنحصرت میں اسٹرعلیہ وسلم کی تو اگر چہ فرض نما زسمی اسکن صحابۃ کرام "اس میں بنیت نفل منٹر میک ہوئے تھے ،جس کی دلیل یہ ہوکہ سقوط عن الفرس کے واقعہ میں آنحصرت مسلی اسٹرعلیہ وسلم کئی روز تک حصرت عائشہ رہنے مشربہ میں مقیم لیے، ادر سجدید آسکے ، ادر بہ بات بہرت بعید ہوکہ ان شام ایام میں مسجد نہوئی جمات

که کذانی معادن انسنن رج ۳ ص ۴۲۷) منقولاً عن حجة انڈرالبالغة رج ۲ ص ۲۷) فی مبحسث البحاعة ۱۲ مرتنب

كه دي اس ٨٩) باب الامام نيستى من قعود ١٢ مرتب

سے خالی رہی ہو، بھر حصرت عائشہ رہ کا مشربہ اتنا دسیع بھی نہیں تھا کہ تمام سحابہ کرام ہے دہاں آ سخصرت سلی استرعیب کے بیچے اقترار کرتے ہوں، اس سے ظاہریب ہے کہ سحابہ کرام ہم مسجد نبوی میں اپنے دقت سے ہا جاعث نماز بڑھنے کے بعد آ مخصرت سلی اللہ علیہ بہم کی عیارت کے لئے حاصر ہوتے تھے، اور جب آپ کو نماز بڑھتے ہوئی دیکھا تو آپ کی اقترار کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے نبیت نفل آپ کے ساتھ مثر مک ہوگئے،

حصزت شاہ صاحب نے حدیث باب کا ایک تیسر اجواب دیا ہے کہ یہ حدیث مسبوت کے بارے میں ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابتدا باسلام میں صحابہ کرام کا طرزعل یہ محقا کہ مسبوق قیام وقعود میں امام کی اقتراء کے بجائے اپنی رکعات کی تعداد کا اعتبار کرتا تھا، بعنی اگرامام کی دو مری رکعت ہوتی ادر مسبوق کی بہلی توا مام سجدہ کے بعد بیٹے جاتا اور مسبوق کی دو مری توامام کھڑا اور مسبوق کی دو مری توامام کھڑا ہوجاتا، اور اگرامام کی تعیسری رکعت ہوتی ادر مسعود شنے اس طریقہ کے موجوباتا، اور مسبوق بیٹے جاتا اس طریقہ کے خلاف قیام وقعود میں امام ہی کی اقتراء کی تو آج نے ارشاد فرمایا "الی اس مسعود سن خلاف قیام وقعود میں امام ہی کی اقتراء کی تو آج نے بین کہ یہ ہوسکتا ہے کہ حد بیش ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا وارشاد والنہ اعلی المسبوق کی اسی صورت سے متعلق ہو، والنہ اعلی المسلوق کی اسی صورت سے متعلق ہو، والنہ اعلی المسبوق کی اسی صورت سے متعلق ہو، والنہ اعلی ا

حدیث باب کا جوتھا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ حکم صرف اس صورت کے ساتھ مخصو تضاجبکہ آنحہ زت صلی اسٹرعلیہ وسلم بنفس نفیس امام ہوں ، اس کی دلیل یہ ہے کہ کنز العمال میں مصنف عبدالرزاق کے حوالہ سے حصرت عودہ کا یہ قول مردی ہے: "بلغنی ان ہ لا ینبغی لاحل غیرالذی صلی ادمدہ علیہ وسلمہ رای ان یوم قاعداً لغیر ہے م ادرع دہ فقبار سبعہ اور کبار تا بعین میں سے ہیں، اوران کی بلاغات بلاسشبہ قوی اور قبول ہیں، لیکن مصنف عبدالرزاق کا جونسخہ کچھ عصہ قبل" مجلس علی سے شائع ہواہے ، اس

مله مصنعت عبدالرزان دج ۲ ص ۲۰۱، دتم ۲۰۱۳) باب الذی یکون له وتر دلامام شغع ۱۳ که دج ۲ ص ۲۵۸) کذا نی معارت السنن دج ۳ ص ۲۳ (۱) ۱۲ مرتب عفی عنه سکه دج ۲ ص ۲۰ ۲ ، دستخت دقم ۲۰۰۸) باب صل یژم الرجل جا لسّا ۱۲

یں یہ تول عردہ کے بجائے ابوع وہ کی طرف منسوب کیا گیاہے، جو حضرت معمر بن را شد کی کنیت ہے، جو کہ حصرت عبد الرزاق کے مشیخ ہیں، ( فلتواجع نسخ اخل میں من الکتابین، موتب) بہر حال یہ روابیت خصوصیبت کا واضح قرینہ ہے،

البته اس جواب برابر واؤدى ايك روايت ساشكال بهوتا بي، "هن محمد بيبالح ننى حصين من ول سعد بن معاذعن اسيد بن حدنير اندكان يؤمهم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود كا فقالو ايارسول الله ان امامن مريين فقال اذاصلى قاعدًا فصلوا قعودًا»

اس کاجواب یہ دیا گیاہے فرامام ابوداؤر نے نے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد لکھا آج کر وط فرا الحدیث لیس بمتصل" ریعنی لم یسمے حصین عن اسیدہ بن حضیار خلاسہ یہ کر نماز میں کھڑے: دنے کا تھے قرآن کر بم کی سرزے آب " و قو محو ا دِنہ ہو قانیت یُن " نے نابت ہے ، اور حدیث باب میں مختلف احتالات ہیں، یہ بھی کہ یمنسوخ ہوا یہ بھی کہ یہ نوا فل سے متعلق ہو، یہ بھی کہ مبوق کے حق میں ہو، اور یہ بھی کہ آنحضرت صلی الدعلیہ وسلم سے ساتھ مخصوص ہو، لہذا اس محتل خبر واحد کی بنار پر قرآن وحدیث کے صریح مسلم کو نہیں جبوڑا جا سکتا ؛

بحرص بین باب میں مذکورہ بالاجارا حمالات میں سے احقرے نزدیک نسخ کا احتمال راجے ہے، اس احتمال کے رائے ہونے کی ایک دجہ یہ بھی ہے کہ اگر بالفرض صدیت باب کا حکم منسوخ بنہ ہوتا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ جب حضور صلی الشرعلیہ وسلم نے مرض و فات میں بیٹھ کر سماز پڑھاتی تو صحابہ کرائم میں سے کسی ایک نے بھی بیٹھ کا ارادہ مک نہ کیا، بلکرسکے سب ایس حالت پر کھڑے ہے رہے، یہ اس بات کی علامت ہو کہ قعودِ مقتدین کا حکم منسوخ ہو چکا تھا جس کا تمام صحابہ کرائم کو بلم بھی تھا، علادہ از یں خودا مام احراثہ بھی حدیث باب کو جزوی طور پر منسوخ مانے پر مجبور ہیں، اس لئے کہ اگر عذرِ قعود ساز میں طاری ہوا ہویا امام رات بی عود و آب بی میں بیان کردہ " ان ساز دیک ان صور توں میں بھی قعود و آب بہیں ہوتا، حالانکہ حدیث باب میں بیان کردہ " انساجعل الامام لیو دیتے ہے۔ کی علت کا

له رج اص ۸۹) باب الامام بصبتی من تعود ۱۲

تقانبانی ... کران سور آر بس بھی نعود واجب ہمواطا ہرہے کہ امام احری نے ان کا اسستشنا ، مرض دفات ہی کے واقعہ سے کیاہے جس کا مطلب بہی ہواکہ وہ خود بھی حدیث باب کوجزدی طور پر منسوخ مانتے ہیں ، لبذا اگر جہور قرآن وجہ ریٹ سے دلائل نیز تعامل صحابہ کی بنار پر حدیث باب کو کلیت منسوخ فرار دیں تو یہ کوئی ستبعد نہیں ہے ، وائدہ اعلم بالصواب

#### يَابِ منه

حفرت مولانار ' پراحرسامب گنگوی نے اس کاپہواب، دیاہے کہ خازی ابتدا، بیں آم نے حسزت ابو بڑ ٹی اقتدار کی تھی، بھرجب حصزت ابو بحریج جیجے جیٹے تو آب اما بن گئے،

سی اکثر محتر نین نے ان در دنوں روایات کوالگ الگ واقعہ ہے متعلق قرار دیا ؟
امام ابن سی شطیقات " میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی الٹرعلیہ رسم کا مرس و ذات تھ ہے ۔ یہ اسی محتوی ہوں کا مرس میں جعنہ ہے ہوں کا مرس میں جعنہ ہے ہوں ہوئی تو آج خور نفلنین امامت فرمار نے اورا گزنت ل ہوتا تو حصرت ابو بمرصد ہی آ مامت کے فرائسن اسجام دیتے ، بہرصال ایام مرص وفات میں نبی کریم صلی الٹرعلیہ وسلم سے امامت اور حسنرت ابو بکر شکی افترار دونوں ثابت ہیں کریم صلی الٹرعلیہ وسلم سے امامت اور حسنرت ابو بکر شکی افترار دونوں ثابت ہیں ان کریم صلی الٹرعلیہ وسلم سے امامت اور حسنرت ابو بکر شکی افترار دونوں ثابت ہیں کوئی تعارمی نہیں، والٹراعلم ،

افترار دونوں ثابت ہیں ، لبنزا دونوں روایات میں کوئی تعارمین نہیں ، والٹراعلم ،

لے فدکر بیعنہ مادل حالہ وبعض م آخر حالہ فذکر کو گامام یؤکرہ الآخر فیعل مولا ناالکنکو ہی الواقعتین واحدةً ،

کذا فی معارمت السنن (ج ۳ ص ۳۱ ۲۰ ۲۳ ۲۳) ۲۰ مرتب عفی عمہ
کذا فی معارب المسئلة فعلیہ ان یطابع سٹرے آباب فی القرارة فی المغرب فی معارا ا

رج ٣ من ص ١٢ ١١ ال ص ١٤٩ ومن ص ٣٠ ١ الى ص ٣٣ ١ من باب آخر ١٢ مرتب عفي عنه

### بائة مَاجَاءَ في الاشاع في الصَّاوة

شردت بوسول المنه صلى المنه عليه وسلى وهويصلى فسلمت عليه عنود الى اشارة "ائد اربعه كااس براتفاق ہے كہ نمازس سلام ابواب الفاظ كے ساتھ دينا جائز نہيں، البتہ حضرت حن بصري ، سعيد بن الميسب اور تناوج کے نزديک اس كى بھى گنجائن ہے، بھراس برجھى اتفان ہے كہ اشارہ سے سلام كاجواب مفسوصلون نہيں، بلكه امام شافعي السے سخب يجراس برجھى اتفان ہے كہ اشارہ سے سلام كاجواب مفسوصلون نہيں، بلكه امام شافعي السے سخب يہن ، جبكه امام احراج بن حنبل بلاكرا بهت جائز كہتے ہيں، جبكه امام الونيفة السے خوب يہن ، جبكه امام الونيفة الله ما كائے وامام احراج بن حنبل بلاكرا بهت جائز كہتے ہيں، جبكه امام الونيفة كے نزد بك يہ كا بہت كے ساتھ جائز ہے ،

ائمة ثلانه كااستدلال حدسن باب سے ہے ، جبكه احناف كااستدلال حصزت عبدالله ابن مسعود الله كا واقعہ سے ہے كه وہ جب حبت سے والیس آكرنبى كريم صلى الله عليه و لم كى خدمت بيں تنزلين الائے قواس وقت آئ نماز بين شغول تے ، حصزت ابن مسعود فرات بين نماز بين شغول تے ، حصزت ابن مسعود فرات بين نه خدم يورة على عدريات بين ابتدار اسلام كا دا قعہ بيان كياكيا ہے جبكہ نماز بين اس قسم كى حركات جائز تھييں، گويا حصزت ابن مسعود كا واقعہ اس كے اسن كى سى چين سے دركات وائز تھيں، گويا حصزت ابن مسعود كا واقعہ اس كے ناسخ كى سى چين سے دركات بين الم طحادثى كا درجان اس طرف ہى كہ كلام فى الصلام آئے نسخ كے ساتھ در يوسلام بالاشارہ بھى منسوخ ہوگيا، واللہ اعلم ،

که ابسته سند ابرداؤد دی اس ۱۱ با با الاشارة في السلوة محضة حصرت ابوبریة کی ایک وایت مردی بخ بی اشاره فی السلانه کی سورت بین فسا دِسلانه کا حکم معلم م بوایت " قال رسول الله سلوا الله تلید و الم الله و النه الله و النه تا بست الماری سلانه الله و النه و النه و الله و النه و الله و ال

ك شرح معانى الآنار (ج اص ٢٢٠) باب الاشارة في الصلاة ١٢

سه طحاری رج اص ۲۲۰) ہی ہیں اس سے انگلی و ایت ہیں حصرت عبداللہ بن مسعور ی ہے یہ الفاظ مردی ہیں ' فسلّمت فلم پر دّعلیّ د قال دای النبی ملی مستعلیہ وسلم ) ان فی الصلاۃ شغلا ، اس علت کی روشنی ہیں ہج تفیہ کا مسلک راج معلوم ہوتا ہے ۱۲ مرتب عفی عنہ

# باماجاء ارجلوة القاعمل لنصف صادة القاعم

ترسنه افاعد الله نصف اجوالقائم ومن صلها نائما فله نسد نیم اجوالقائم ومن صلها نائما فله نسد نیم اجوالقاعد اس مین بالیم مین المی با تر مین ان المی با تر اس کے لئے قاعد الماز برسنا ہی جا تر نہیں "فکیف فکو حسلات قاعد الله الدر اگر مفتر من قادر علی القیام نہیں تواس کا قادر آ نماز برسنا اس کے اجرو ثواب میں کمی کا باعث نہیں، جنا بخرج بود کا مسلک یہی ہے کہ معذور من المی المی المی مین در المیم میں الله الله مین در المیم میں الله الله مین در المیم میں الله الله میں الله میں الله میں الله الله میں الله الله میں الله الله میں الله میں الله الله میں الله الله میں الله الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله الله میں الله الله میں الل

اس کے جواب میں حضرت شاہ ساحی دغیرہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت معب نہ درگی دوسیں ہیں، ایک وہ جو قیام یا تعو د پر مطلقاً قادر ہی نہ ہو، دو بسرے وہ ہو قادر تو ہوئی انتہائی مشقت و تکلیف کے ساتھ ہور بیٹ باب میں در سری تنم وابیان ہے، ادر مللب یہ ہے کہ چوشخص شدید شفت کے ساتھ قیام یا تعود بہقان در ہواس کے لئے قعود یا شبطاع جائز توہد لیکن نزیمت برعمل کرنا افضل ہے، لنزایماں نصف اجرسے یہ مراد نہیں کہ تندرستوں کے مقابلہ میں اسے آدھا تو اب سلے گا، بلام مللب یہ ہے کہ اگر وہ ش پیشقت موریت میں اس کو جتنا تو اب ملتا خصرت پرعمل کرنا اس سورت میں اس کو جتنا تو اب ملتا خصرت پرعمل کرنے کی صورت میں ایس کا آدھا ملے گا، اگر چہ یہ آدھا بھی صحت دو سے اجرکے برا ہر ہوگا، گویا عوریت میں ایس اس کا آدھا ملے گا، اگر چہ یہ آدھا بھی صحت دو تو اب کا مستحق ہوگا، جب خوست موریت میں ایس اس حضرت میں ایس کا جوعز بیمت کے تو اب کے مقابلہ میں نصف کی سورت میں اس توجیہ کی تائید موظا امام ما لکھ میں حضرت عبدالنڈ بن عمرد بن العاص ادر مسندا حمد

که اوراگرای متنفل معند در برخول کیاجاری سب بھی اس کے حق بین تنصیف اجر کا کوئی سوال نہیں ، اس کے کداسے بھی پورا فواب ملتاہے ، ۱۲ مرتب عفی عنه کے دص ۱۱۹) فعنسل مسلوۃ القائم علی مسلوۃ الفاعہ ۱۳ میں حضرت انسی کی روایت سے ہوتی ہے، جس میں دار دہے کہ بہ حدیث آج نے اس وقت ارضاد فرمان تھی جبکہ شدید بخار میں بہتلاصحابہ کوآج نے بیٹے کرسمانہ بڑھتے دیجھا، اس سے معلوم ہوا کہ حدیث باب، کامحمل معذورین ہیں،

#### باب مَاجَاء في كراهية السدل في الصالوة ؛

شهی دسول الله علی وسلوعن السال فی الصالی الصالی الصالی الصالی الصالی المی الفیار کی گئی ہیں، ایک یہ کرچا در بار ومال دفیرہ کولین مریاکتفین پر رکھ کرجا نبین کو نیچ چوڈ دیا جا دوسری تفسیریہ ببیان کی گئی ہے کہ ایک پڑے میں لینے آپ کولیدے کر ہاتھوں کو اندر داحنل کرلیا جاتے ، اور اسی حالت میں رکوع و بجود اداکتے جائیں، سدل کی تیسری تفسیر اسبال ادار الل تعت الکعبین کے ساتھ کی گئی ہے، پہلی اور دوسری تفسیر کے اعاظ سے یہ کرا ہمت مازے ساتھ مخصوص بہرگی، جرکہ تعسیری تفسیر کے اعاظ سے ممانعت اور کرا ہمت نازے ساتھ مخصوص نہرگی،

پھرامام احد ہے۔ نز دیک اگرسدل قمیص کے ادپر ہورہاہو، لیعنی قمیص بہنکراس پر چادریار ومال لطکایا گیا ہو توکوئی کرا ہمت نہیں، گویا امام احد سے مصلی کی نظرا پنی مقرمگاہ پر کامداد فوب واحد پرہے ، کیونکہ اس صورت میں سرل کرنے سے مصلی کی نظرا پنی مقرمگاہ پر بڑنے کا اندلیشہ ہو، اور یہ مکر وہ ہے ، لیکن ایمئہ تنا شنے سدل کی کرا ہمت کا دار و مدار خلاف معروف طریقہ پر کپڑے کے استعمال کو قرار دیا ہو، بھی وجہ ہوکہ ان حضرات نزدیک لیا گھا میں اور کے علی الازار بھی مکر وہ ہوگا ، عبدائٹرین المبارک کا بھی بہی مسلک ہے،

که من طریق ابن جریج عن ابن شهاب، انظرمعارن انسان رج ۳ ص ۴۲) ۱۲ مرتب که وعن ابی حنیفة ان یکره انسدل علی المبعث علی الازار وقال لانه صنیع اصل الکتاب فان کان انسدل بردن انسرادیل فکرایم تبدلاحمال کشف العورة عندالرکوع، وان کان مع الازار فکرایم تد لاجل انتشبه باصل الکتاب فهو مکرده مطلقاً سوایگان للخیلارا دلنیره للنهی من غیرفصل انهی کذا فی معارف اسن رج ۳ ص ۳ ۲۳) مکرده مطلقاً سوایگان للخیلارا دلنیره للنهی من غیرفصل انهی کذا فی معارف اسن رج ۳ ص ۳ ۲۳) در شیدا شرف جعله انشد فی عینه صغیرا و قی اعین الناس بمیراً ،

# بام مَاجَا في التعي عن الاختصار في الصلاوة

منهی آن یصلی المرجل مختص ۱" اختصاری تین تفسیری بیان کی گئی ہیں ، بعس نے کہاکہ اس سے تخفیف فی القواءۃ مراد ہے ، بعض نے کہاکہ اس سے مخضرہ بینی عساکا سہارا لینامراد ہے ، ادربین نے کہاکہ اس سے مخضرہ بینی عساکا سہارا لینامراد ہے ، ادربین نے کہاکہ اس سے دصنع الیہ علی انخاصرہ درکو کھ یا بہلو) مراد ہے ، یہ آخری قول ہی زیادہ راجے ادرجہور محد بنین و دنہا کا مختار ہے ،

پھراس تیسرے قول سے مطابق ہی دکراست بخریمی) کی متعدد دورہ بیان کی گئی ہیں جن میں قوی ترین دجہ یہ ہے کہ البیس مرد درہونیکے بعد زمین پراسی ہیئت کے ساتھ اترا تھا، بعض نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ یہ جہنیوں کی ہیئت استراحت ہوگی، ان دونوں دجوہ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تب ساتھ اور دونوں میں مکر دہ ہے ، پھر بعض حضرات نے کرا ہمت کی دجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ کرا ہمت کی دجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ کرا ہمت نازے ساتھ مخصوص ہو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کرا ہمت نازے ساتھ مخصوص ہو،

# بَابُ مَاجَاءَ فِي طُولِ القياا فِي الصّلوة

تقیل للنبی صلی الله علیه وسلمرای الصلوّ افضل و قال طول القنوت " لفظ "قنوت" متعدد معانی کے لئے آتا ہے ، مثلاً طاعت ، عبادت ، صلوّ ہ ، وعار ، قیام ، طولِ قیام ، سکوت ، یہاں مجمود نے قیام کے معنی مراد لئے ہیں ،

بھراس میں اختلات ہے کہ تطویلِ قیام افضل ہے یا تکٹیرِدِکھات، امام ابوحنیفہ رج انڈ اور ایک روایت کے مطابق امام شافعی کامسلک یہ ہوکہ طولِ قیام افضل ہے، حصرت عبر ابن عرشے نز دیک تکثیرِرکھات افضل ہے، امام محد کا مسلک بھی اسی سے مطابق ہے،

له دالغول الاوّل حكاه المرديّ، دالثاني حكاه الخطابي و بهناك اقوال اخر كذا في معار من السنن رج ٣ ص ١٤٧) ١٢ مرتب عفي عنه

که دیزیده ر دایة عبدامترانعیشی عندا بی دادّ د "ستل ای الاعمال افصل قال طول القبیام ، انظر معارین انستن دج ۳ ص ۴ ، ۴٪ ۱۲ مرتب عفی عنه ادرامام شافعی کی دوسری روایت بھی اس کے مطابق ہے، لیکن اُن کامفتی ہرقول پہلاہی ہم اررامام ابویوسف یز اسمحق بن را ہویہ کے نز دیک دن میں تکنیر رکعات افضل ہے اور رات میں تطویلِ قیام، البتہ اگر کسی شخص کھیلاۃ اللیل کے لئے کچھ وقت مخصوص کیا ہوا ہو تو رات میں بھی تطویلِ قیام کے بجاسے تکنیر رکعات افضل ہے، امام احد بن صنبل یہ اس مسئل میں توقف اخت یارکیا ہے،

حنیه اورشا فعیه حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں، جبکہ حضرت ابن عرف اورائ کے ہم مسلک دوسر مے حضرات کا ستدلال اسلا باب رباب ما جاء فی کثرہ الرکوع والسجود) بی حضرت نوبان کی روایت ہے فرماتے ہیں بی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم فیول مامن عبد بسجد ملله سجدہ الا رفعه الله جمادرجة وحط عنه بماخطیعة " لیکن اول تو یہ روایت حصرت ابن عرض کے مسلک پر صریح نہیں، نیز سجدہ سے پوری خاز مرا د لی جا سحتی ہے،

# باب مَاجَاء في سَجِدت السّهوقبل السّلام

تعن عبد الله ابن یک به الاسدی ، بحینه ان که والده کانام به رقب اسم ابیه ادر والدکانام مالک بی المنزاعبدالله ابن بحینه میں ابن کا بمزه لکھناصروری ہے، کیونکہ الف صرف اس صورت میں ساقط ہوتا ہے جکہ عَلَین متناسلین کے درمیان ہو، "فلتمااتم صلوته سجد سجد تین یک برقی کل سجدة وهو جالس قبل ان سیستم یه اس سافتان میں اختلاف ہے کہ سجدة سہوسلام سے پہلے ہونا چاہئے یا بعد میں ، حفیہ کے نز دیک محلقاً قبل اللم ، کے نز دیک سجدة سہومطلقاً بعداللام ہے، اور امام شافعی کے نز دیک مطلقاً قبل اللم ،

ک کما فی مثرح المہذب دج ۳ ص ۲۶۱) ونثرح مسلم للنودی فی باب مایقال فی الرکوع واہجود (کذا نی معاری بن دج ۳ ص ۳۸۰) ۱۶ مرتب عفی عنہ

عن وبالجملة مسلك الامام افضلية القيام لان المنقول عنه صلى الشرعليه وسلم انه كان يطول القيام اكثر من الركوع والسجود ولان ذكر القيام القرارة وبن افضل من ذكر الركوع والسجود ، معار من السنن رج سم ٢٠٨٠) بتغير من المرتب عفى عنه

جالام مااک ، فرزدی یا تفصیل بو که آمیجاد مهونمازی کسی نسدان کا دجرے وابعب بوابو نوسی قربی است و بعداد و لام بوگاءان نوسی قرب بول به تو بعداد و لام بوگاءان کو مسلک آب با در کھنے کے لئے اس طرح تعبیر کیاجا تا ہے کہ القاف بالقاف والمحال بالمالی " معنی" القبل بالنقصان والبعد بالزیادة " امام احمر کا مسلک بیزی که آخرت سلی الدی یا وسلی سے مورک بیاجائے گا وسلی سے مورک بیاجائے گا مسلک میزی کی مورت وسلی سے مورک بیاجائے گا میں بعدال الم میرمل مورک بیاجائے گا میں بعدال الم میرمل مورک بیاجائے گا میں بعدال الم میرمل مورک مورت میں بعدال الم میرمل مورک بیاجائے گا میں میں بعدال الم میرمل مورک بیاجائے گا میں میں بعدال میں مورت میں اورجن صورتوں میں آنجہ ترسیل میکو در اور گا امام المن گا میں کی مورت میں دائی کا مسلک کے مطابق قبل السلام سے کھی نابت مذہو وہاں وہ انا مالک کئی ناست میں وہاں امام شافعی کے مسلک کے مطابق قبل السلام سے کھی نابت میں بہرحال ایم تنال کئی نالث میں میں میں در میں کہی صورت میں سے مطابق میں کھی صورت میں میں میں در میں کہی میں در میں المد علی استرع میں احتراب الم میں میں میں استرع کو میں احتراب الم سے قبل السلام دو فوں طریق تابت میں ، اور یہ اختلات میں افعی اسلام دو فوں طریق تابت میں ، اور یہ اختلات میں افعی میں ان میں میں در میں میں اور یہ اختلات میں افعی میں ان میں میں میں در وفوں طریق تابت میں ، اور یہ اختلات میں افعی افتریت میں ہے ، المیاب میں در وفوں طریق تابت میں ، اور یہ اختلات میں افعی افتریت میں ہے ، المیاب میں در وفوں طریق تابت میں ، اور یہ اختلات میں افعی افتریت میں ہے ، المیاب کی تابت میں ، اور یہ اختلات میں افعی افتریت میں ہے ، المیاب کی میں افتریت میں ہے کہاں ہے دونوں طریق تابت میں ، اور یہ اختلات میں افتریت میں ہے ۔

ائمَهُ ثلاثهٔ کا استدلال معزب عبدالدان بُحَيَنهُ مِن کی حدیثِ باب سے ہے،جس میں آپنے تعددۂ اُولی چھوٹ جانے کی دجہ سے قبل السلام سجدہ فرمایا،

اس کے برخلاف حنفیہ کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں ،-

ا الطفراب رباب ماجاء فى معجى تى السهو بعن المدلام والكلام) بين حضرت عبران تربن مسعود كى مريث آربى ہے، "إن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً فقيل له ازديد فى الصلورة ام نسيست فسجل سجل تين بعد ماسلم، حت ال ابرعيسى هذن احد يث حسن صحيح،

و تر بزی کے سوام ام اس محالے یں حصرت عبدالد بن مسحود سے مرفوعاً مروی ہے :

ال جامع تزمذى دج اص ٨١) باب ماجاء في الرحل بستم في الركعتين من الظروالعصر١٦

سے انظرافیح للخادی دے اص ، ۵ و ۸۵ کما للصلوّۃ باللوّج تخوالقبلۃ حیست کان وہیج لمسلم کرے اص ۱۱۱ و ۲۱۲) باللهوتی الصلوّۃ وہجو لا دسن المنساتی دے اص ۱۸۳۷ کمالیہ ہو باللحری ہسنولا بی اوّدرے اص ۱۳۱۱) بالفِاصلة تحسّا وسن لابن ما وص ۵ ۸) باب ماجا و میں بحرسما بعدالسلام ۱۰ رسٹ پرانٹروت نفع الشربما عمّد عمّد ما پنفعهٔ ، وُاذاشك احدىكم فى صلوته فليتعرّ الصواب فليتم عليه ثم ليسلّم يُعجب معلى راللفظ للبخارى)

ابردآ دراوراس ماجه میں حصارت نوبان سے مرفوعًا مروی ہے ،۔ سلک سھو سعب تان بعد ما دستھر اس پریہ اعتراض کیا جا کا سے کہ اس حدیث کا مدار اسمعیل بن عیا پر ہے، جوضعیف ہی

اس کاجواب یہ ہے کہ اسمنعیل بن عیاش حفاظِ شام میں سے ہیں، اوران کے بارے میں پیجے یہ قول فیصل گزر جیکا ہے کہ ان کی روایات، اہل شام سے مقبول ہیں، غیراہلِ شام سے بہواہلِ شام سے نہیں، اوریہ عدسی انھوں نے عبدالشرین عبیدا مشرا کلاعی سے روایت کی ہے، جواہلِ شام سے ہیں، المذایہ عدسی مقبول ہے،

ستن نسائی وسنن ابوداور میں حسنرت عبرانٹر بن جعفر منکی روایت مروی ہی بُقال قال رسول انڈہ صلّی ادائه علید وستمون شامی فی صلوت وفلیسجد سجد تین بعد مالیستر،

م ترمزی رص ٢٥) يس بيچي برب ماجاء في الاما اينه من في الركعتين ناسيًا المحت حضرت شعب في الركعتين ناسيًا المخيرة بن شعبة فنهمن في الركعتين فسبخ به القوم وسبح بهم فلما قضى صلاته مسلّم شم سلم شم مسلم الركعتين فسبخ به القوم وسبح بهم فلما قضى صلاته مسلّم شم مسلّم فعل به السهو، وهو جالس شم حل شهم ان رسول الله صلى الله عليه ومسلّم فعل به مثل النى فعل السروايت يس بهي سجره سهو بعدال الم كى تصريح من ،

ر اسلام صخرت ذواليدين كي واقعه بن بهي نبي كريم صلى المتعليه وسلم كاعل سجدة سهوبعد

که رج اص ۱۲۸ د ۱۲۹) باب من نسی ان پیشهد د جوجالس ۱۲

که رص ۸۵) باب ماجارفیمن سجرهما بعد السلام، ۱۲

سه رج اص ۱۸۵) باب التحري، كتاب البهو، ۱۲

م دجاص ۱۳۸ باب من قال بعد الليم ۱۲

ه ترندی رج ۱ ص ۷۷) باب ماجار فی الرجل سیتم فی الرکعتین من الظهر دلهصر ۱۷

بلایاگیا ہے، چنانچ اس واقعہ میں یہ الفاظروی میں: "فسلَّ اثنتین اخریان شم مسلّد فشر کرفسلُ اثنتین اخریان شم مسلّد فتم كرفست الخ"

خفیہ کے ان دلائل میں قولی احادیث بھی ہیں اور فعلی احادیث بھی، اس کے برخلا ائمۃ ثلاثہ کے پاس صرف فعلی احادیث ہیں، (جوجواز برمحول ہیں) ہائزا حنفیہ کے دلائل را ج ہوں گئے، اور حضرت عبدالنڈ ابن بحینہ کی حدیث باب کا جواب یہ ہے کہ وہ بیان جواز برمجول ہے، نیز یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس میں قبل السلام سے مراد وہ سلام ہوجو سجدہ سہو کے بعد تشہدیر طعکر آخر میں کیا جاتا ہے،

وُ يَقِول دای الشافعی مُ هٰذَ الناسخ لغيره من الاحاديث ويذ كران اخر فعل النبی صلی الله عليه وسلّم كان علی هٰذا آ ، اس كامطلب يه به كدا مام شافعی محرز دیك بعدا سلام كی روایات منسوخ بین، اوروه آن کے لئے حصرت عبدالله ابن مجيئة كى حديث باب كوناسخ مانتے ہیں،

سیکن نسخ کا دعوای مجیح نہیں اور محتاج دلیل ہے جبکہ بیہاں کوئی دلیل نہیں، اگر چہ امام شافعی نے نسخ کی دلیل میں امام زہری کا قول فقل کیا ہے کہ سیحود قبل السلام آنحضرت صلی اللہ وسلم کا آخری عمل تھا ، لیکن امام زہری کا یہ قول منفقطع ہے ، علاوہ ازیں بھی ابن سعید قطان کے بیان کے مطابق امام زہری کی مراسیل "شبه لاشی " نیمی ، لہذا اس سے نسخ پراسترلال نہیں کیا جا سکتا،

الم عن الزهرى قال مجدرسول الشرصلي المشرعلية ولم مجرتى الهقيل السلام وبعدة وآخر الامرين قبل السلام ويحدة واخرالامرين قبل السام، يكن خود علاما بو برحازمي شا فعي «وكتب الاعتبار في بيان الناسخ ولم نسوخ من الآثار" (ص ١١٥) باب بحدامه بعداله موالاختلاف فيه ك يحت المام زهرى كم فركوره قول كونقل كرنے كه بعدا محتى كرفواتي من وطريق الانعاد مين القابتة وا ما بقت تالانعان نقول ما مديث الذي فيه دلالة على المنح في المقتلة على المناسلة موجدة قولاً وفعلاً في ان كانت ثابتة صححة ففيها نوع تعارض غيران تقديم الاحاد ميث في المجوق بل السلام وبعدة قولاً وفعلاً في ان كانت ثابتة صححة ففيها نوع تعارض غيران تقديم بعصنها على بعض غير معلوم برواية موصولة ميحة والاشراك الاحاد بيث على التوسع وجواز الامرين الاساتذة تا معنها على بعض غير معلوم برواية موصولة ميحة والاشراك الاحاد بيث على التوسع وجواز الامرين الاساتذة تا المناسخة ا

كك كذا في معارف أن رج ٣ص ١٩٨) نقلاً عن تخطيب في الكفاية ١٢ مرتب عفي عنه

## بَاكِ مَاجَاء في سَجِه تى السهوبَعِه السلام والكلام

یہ حصزات حدیث باب سے استدلاً ل کرتے ہیں، کہ اس میں آپ نے عصر میں بانچے کوئٹیں پڑھیں اور سجد ہ سہو پراکتفار فرمایا، جبکہ حنفیہ کا کہنا ہے ہے تعددہ اخیرہ بالا جماع فرض ہے، لہٰذااس کے ترک کی صورت میں فرلینہ کی ا دائیگی کا کیا سوال ہوسکتا ہے،

بھرجہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے اس سے بارے میں حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں حصورا کرم صلی اسٹرعدیہ وسلم چوتھی رکعت پر بقررتشہر بیٹھ گئے ہوں گے،

سین اس بربداشکال ہوتاہے کہ ایک روابیت کیں یہ تصریح ہے کہ حصنوراکرم صلیاللہ علیہ وسلم جوتھی رکعت میں بیٹھے نتھے، بلکہ سیر سے پانچویں رکعت کے لئے کھڑے ہوگئے تھے، اس کا جو اب حصرت شاہ صاحب نے یہ دیا ہے کہ اس روابیت کے الفاظیں اس معن کی بھی گنجائش ہے کہ حصنور میلی اللہ علیہ وسلم سلام کے لئے نہیں بیٹھے تھے، بلکہ قعد الخرافی معن کی بھی گنجائش ہے کہ حصنور میلی اللہ علیہ وسلم سلام کے لئے نہیں بیٹھے تھے، بلکہ قعد الخرافی کرتے پانچویں رکعت کے لئے کھڑے ہوگئے، یہ تا دیل اگر جہ بعید ہے، گرقعد کہ اخرہ کی زضیت سے بیٹی نظراسے قبول کتے بینے حیارہ نہیں، والٹرا علم

که جس میں یہ الفاظ مروی ہیں بم فنقص فی الرابعة ولم محلس حتی صلی الخامسة " ذکرہ العینی فی عمرة القاری رج ۲ص ۱۱ ۳) بلفظ الطرانی ۱۲ الملتقط من معارت لهنن رج ۳ ص ۴۹۷) بتغیر من المرتب عفی عنه

### بَابُ مَاجَاء في التّشهّن في سَجِه تي السّهو

### بَابُ مَاجَاء فيمن يشك في الزّيادة والنقصان

"اذاصّتی احد کر فلم ی در کیف صلی فلد بدی مسجد تین وهوجالس"

سادی تعدا در کعات میں شک ہوجائے کی صورت میں امام اوزاعی امام شعبی وغیسرہ کا

مسلک یہ ہم کہ ہرجالت میں اعادہ واجب ہے، الآیہ کہ رکعات کی تعداد کا بقین ہوجائے ،اور
حضرت حسن بھری کا مسلک یہ ہے کہ ہر حالت میں سجدہ سہو واجب ہے ،خواہ بنا ،علی الاقل
کرنے یا بنارعلی الاکٹر، اتم تالا شرام مالک ، امام شافعی امام احد کی کامسلک یہ ہم کہ ایس
صورت میں بنارعلی الاقل واجب ہے، اور ہراس رکعت پر بیٹے مناح وری ہے جس کے بالے
میں یہ امکان ہو کہ یہ آخری رکعت ہوسکتی ہے، نیز سجدہ سہو بھی لازم ہے،

امام ابو حنیفہ کے نزدیک اسمستلہ میں تفصیل ہے، وہ یہ کہ اگر مصلی کو یہ شک بہلی بار پیش آیا ہے تواس پراعا رہ صلوۃ واجب ہے، اورا گرشک بیش آتار ہتاہے تواس پراعبادہ واجب نہیں، بلکہ اسے چاہئے کہ سخرسی بعنی غور وفکر کرے، اور سخرسی میں جس طرف مگمان غا ہوجائے اس پرعمل کرے، اورا گرکسی جانب گمان نالب نہ ہو تو بہنا، علی الاقل کرے، اور

ل عن طادّس قال اذ استيت فلم تدركم صلّيت فأعد هامرّة فان انسيت عليك مرة اخراى فلا تعد ها، مصنف ابنا بي شيبه رج ٢ص٣٨) مرقال ذا شك فلم بدركم صلّى اعاد ١٢ ريش بداشرت وفقة الله مخدمة السنة المطهرة ،

آخر میں سجرہ سہوکرے ، نیز بنار علیا لاقل کی صورت میں یہ بھی صروری ہے کہ ہراس رکعت برتعدہ کریے جس کے بارہے میں آخری رکعت ہوتے کا امکان ہو،

دراصل اس مستلمی اختلان کی وجالیی صورت کے بارے میں روایات کا اختلا ہو بھی بہ بعض روایات میں اعادہ کا حکم ہے کمانی لو این اس عمر از اور محکم میں صورت عباللہ ابن مسعود کی روایت سے تحری کا حکم معلوم ہوتا ہے ، واذا شك احد کر فی صلا تہ فلیت تحری کا حکم معلوم ہوتا ہے ، واذا شك احد کر فی صلا تہ فلیت تحری الصواب فلیت معلیہ تنم یستر قرم یسجد سجد تین راللفظ للبخاری اور بعض روایات کی ہو میں بناء علی الاقل کا حکم ہو ، مثلاً امام ترمزی نے اسی باب میں تعلیقاً یہ حدیث روایت کی ہو الذات کی اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف میں ہوا اشت فی الاثنت میں والشات فلیج علی المام میں مقروت میں اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف میں اور شدی فلید ب علی واحد می فان لم یہ روایت میں مجود سہوکا حکم ہے ، مثلاً اسی باب میں صورت ابوم روای کی مدیث مرفوع ہے ، " ان المشیطان یاتی احد کم فی صلاح ت میں صورت ابوم روای کی مدیث مرفوع ہے ، " ان المشیطان یاتی احد کم فی صلاح ت میں صورت ابوم روای کی مدیث مرفوع ہے ، " ان المشیطان یاتی احد کم فی صلاح ت فیلیس علیہ حتی لایں ری کے صلی فاذا وجی ذلا اللہ احد کہ موفلیس جدن سعیں حدید تین فیلیس علیہ حتی لایں ری کے صلی فاذا وجی ذلا اللہ احد کم فیلیس جدن سعیں حدید تین وہ حوالس"

ائمَةُ ثلاثه نے ان احادیث میں سے بناء علی الاقل والی احادیث کو اختیار کرلیا، اور بجرة سبه کو اس برمجول کیا ہے، امام اوزاعی اورامام شعبی نے استینات والی حدیث کو لے لیا ہی،

له عن ابن عمر شنی الذی لا پدری ثلاثاً صلّی اواربعا قال یعید حتی محفظ ، مصنف ابن ابی شیبه رج ۲ ص ۲۸) من قال اذاشک فلم بدر کم صلّی اعاد " ۱۷ مرتب عفی عندالحفی والجلی می زند بازد در بازد به نزد بازد میزاد و مرتب علی عندالحفی والجلی

که فاخرج البخاری فی باب التوج بخوالقبلة حرش کان رج اص ۵۸) وسلم فی باب السهوفی العسلوة والسجود رج اص ۲۱۱ و ۲۱۲) ۱۲ مرتب نغعه الندم علمه وعلمه ما پنغعه

سله نیز حصرت ابدسید خددی کی دوایت بین بھی بنار علی الاقل مردی ہے "قال قال دسول الله صلی الله علیم الله علیم ا اذاشک احد کم فی صلوحه فلم پررکم صلی ثلاثاً ام اربعاً فلیطرح الشک ولیبن علی ما استیعن ۱۲ صبح مسلم دج اص ۲۱۱) باب سبح دلیه بوفی العسلوة والسجود، اورباتی کوترک کردیا، اورحصزت حسن بصری شف سجود سهوی حدیث کوانحت یارکرلباہے ، جبکہ
ام ابوحنیف رشنے ان تمام احادیث برعل کیاہے ، اور سرحد سیٹ کا ایک مخصوص محل حترار
یف کرتمام احادیث میں بہترین تطبیق کردی، چنا بخیرا نحوں نے حصزت ابن عرض کی ذکورہ بالا
حدیث کو رجس میں اعادہ کا حکم مردی ہے ہیں بارشک بر محمول کیاہے، اور بخری کا حسکم
حضرت ابن مسعور کی حدیث سے تابت کیاہے ، اور بنار علی الاقل اور سجدہ سہوکا حکم ان
حضرت ابن مسعور کی حدیث سے تابت کیاہے ، اور بنار علی الاقل اور سجدہ سہوکا حکم ان
احادیث سے تابت کیاہے جوباب میں فرکور ہیں ، رجن کا پیچے حوالہ دیا جا چکاہے ) حنفیہ کے
احادیث سے تابت کیا ہے جوباب میں فرکور ہیں ، دجن کا پیچے حوالہ دیا جا چکاہے ) حنفیہ کے
مسلک کی دج ترجے یہ ہے کہ اُن کے مسلک برتمام احادیث معمول بہما ہوجاتی ہیں ، بخلاف
انکم تلاہ کے کہ اُن کے مسلک براستینات اور بخری کی احادیث بربا لکل عمسل نہیں ہوتا
والشر سجانہ اعلی ،

باب مَاجَاء في الرجل يُسلّم في الركعتين من الظهر العصر

كلام في الصّلوة كي الصّلوة كي الصّالة في الصّلوة المن من المُنتين فقال له ذواليد بين اقصرت الصلوة ام من من المنتين فقال له ذواليد بين اقصرت الصلوة ام من من من المنتين فقال النه وفقال النبي صلى الله عليه من المنت يارسول الله وفقال النبي صلى الله عليه من الله من الله عليه من الله عليه من الله من الله

اصدی ذوالیددین و فقال الناس نعم فقام رسول ادیده صلی الله علیه وسلی فصلی اثنات بین اخرمین و فقال الناس نعم ملموشم کرونسیجد الح "اس حربین کے تحت کلام فی اصلی کامستله زیر بیج ف آتا ہے، اس لئے کہ ذوالیدین اور آسخصرت ملی اشد علیه وسلم کے درمیان جوگفتگو ہوئی وہ دوران صلی قبوئی، اس کے با وجود آئے نے سابقہ رکعتوں بر بنا، و نسر مائی، اس لئے یہ ستلہ برای وگیا کر مناز میں کلام کی کیا چیٹیت ہے، یہاں اس مسئلہ کا خلاصہ بیش کیا جا آتا ہے،

اس پر اجاع ہے کہ کلام اگر عمراً ہوا در اصلاح صلاۃ کے لئے نہ ہوتو وہ مفسوصلوۃ ہی ہوامام ابو حنیفہ کے نزدیک کلام خواہ عمرا ہویانسیاناً، جہلاً عن ہم ہویا خطا ، اصلاح صلاۃ کی غرض سے ہویا اس غرض سے نہ ہو بہر صورت مفسیر صلاۃ ہے ، امام شافعی ہے فرماتے ہیں کہ کلام اگر نسبیاناً ہویا جہلاً عن ہم ہوتو وہ مفسیر صلاۃ نہیں، بشرطیکہ طویل نہ ہو، کسا صرح کہ کلام اگر اصلاح صلاۃ ہے ہوتو مفسیر صلاۃ معلی مام اوزاعی کا مسلک یہ ہی کہ کلام اگر اصلاح صلاۃ ہے ہوتو مفسیر صلاۃ ا

ك قال المؤوى الثالث ان يشكلم ناسبًا و لا يطول كلامه فمذ ببسّاان لا تبطل صلاته وبرقال رباقي برسفم آسنده )

ہیں، ایک روایت کے مطابق امام مالک کا مسلک یہی ہے، امام مالک کی دوسری روایت حنفیہ کے مطابق ہے، امام احرُ سے اس باب میں چارر دایتیں ہیں، تین ر دایات تو مزاہرب ثلاثه ہو کے طرح ہیں، اور چوتھی روایت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ حانتے ہوتے کلام کرے کہ ابھی اس کی نماز پوری نہیں ہوتی تواپسا کلام مفسیصلاۃ ہوگا،خواہ وہ کلام امام کواہمہام صلوة كالحكم دينے كے ليے ہى ہو، ہال السبة اگركوتى شخص اس لقين كے سائھ كلام كرے کەاس کی نماز بوری ہوچکی ، اوربعب رمیں اسے معلوم ہوا کہ انجمی نماز پوری نہیں ہوئی گھی، تو ایساکلام مفسیوصلوۃ نہ ہوگا، بہرحال ائمۃ تلاہ کسی نکسی صورت میں کلام فی الصلوۃ سے غیرمفسدہونے کے قاتل ہیں، اور ذوالیدین کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں، امام شافعی م يه كيت بين كه ذواليدين كايكلام جبلاً عن محكم تصااور بني كريم صلى الشيطيه وسلم كايكلام نسيانًا تقا، امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ بات چیت اصلاح صلاۃ کے لئے تھی، اورامام احدٌ فرماتے ہیں کہ یہ بات چیت پرسمجھ کرتھی کہ نماز پوری ہوجکی ہے، بنی کریم صلی انڈعلیہ دسلمنے تو بہی سمجھ کمر تنظم فرما یا تحفاکہ چار رکعات پوری ہو چکی ہیں، اور حصرت ذوالیدین مجمی بہی سمجھ کر بولے تھے کہ شاز بوری ہو جکی ہے، کیونکہ اس وقت ساحمال موجود تھاکہ نماز کی تعداد رکعات میں تمی ہوگئی ہی، ان حضراًت مے برخلات حنفیہ اس واقعہ کومنسوخ قرار دے کرمندرج ذیل ولا تل سے استدلال کرتے ہیں :ر

آ آیت قرآنی: گرتگو گانیتی گانیتین "بهان قنوت کے معنی سکوت کے ہیں، اور بحثرت روایات حدمیث اس پر ستاہد ہیں کہ یہ آیت نماز میں کلام سے روکنے کے لئے نازل ہوئی تھی، اوراس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، لہنزااس کی روسے ہرنوعیت کا کلام ممنوع ہوگا، صفیاح میں حصرت زیدین ارقم شکی حدمیث ہے، "قال کنانت کلھ فی الصلوٰۃ پہلے حد

الرجل صاحبه وهوالى جنبه في الصلوة حنى نزلت وَقُو مُوُ ايِنْهِ قُنِينِينَ "فأُمِرُ نا

بالسكوت ونهيناعن الكلام»

صحرت معاویه بن محکم سلمی کی روایت سے بھی حنفیہ کا استرلال ہے ، مقال بینا انااصلى معرسول الله صلى الله عليه وسلم اذعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم فقلت والمكل امياه ماشأ نكم تنظرون الى فجعلوا يصربون بايديهم على افخاذهم فلمارأ يتهم يصمتونني لكني سكت فلتماصلى رسول اللهصلى الله عليه وسلم فبإبي هو وأمنى مارآبيت معلماً قبله ولابعده احسن تعليمامنه فوالله ماكهرني ولاضربني ولاشتمني تم قال ان هذه الصلوة لايصلح فيها شئ من كلام الناس انماهوا لتسبيخ والتكبيروقراءة القران الخ»

﴿ عَنْ ابن مسعورٌ قال كنانستم على الذي سلى الله عليه وسلم فيرد عليناالسلام حتى قن منامن ارض الحبشة فسلمت عليه فلم يروه على ناخنني ما قُرِكِ ومابعن فجلست حتى اذاقضى الصلوة قال ان الله يعلِّ من امريد مايشاء وانه قد اخد عن امريد ان لايتكلم في الصلوة "

حنفیه کاکمناہے کہ مندرجہ بالادلائل نے ہرقسم کے کلام کومنسوخ کردیا، اورحدیث ذوالبدين تجى ابنى دلاتل سےمنسوخ ہے،

اس پرشا فعیہ نے یہ دعوای کیاہے کہ ذوالبدین کاوا قعہ نسخ کلام کے بعد کاہے، ہلنوا وه مذکوره بالااحادیث سے منسوخ نہیں ہو سحتا، جس کی دلیل یہ ہے کہ حصزت عب لاللہ

له صحصه درج ۱ ص ۲۰۳) باب تحريم الكلام في الصلؤة ونسخ ماكان من اباحتة، واخرج النسائي في سسننه رج اص ١٩١٥. ١٨) باب الكلام في الصلوة ١٢ مرتب حفظه الله

يه أللفظ للنسائي رج اص ١٨١) باب الكلام في الصلوة واخرج الطحادى بتغير في اللفظ في مترح معاني الآثار رج اص١٦) باب الكلام في الصلوّة لما يحدث فيها من السهو ١٢ مرتب عفي عنه

كه قولهٔ فاخذنی ا قرب و ما بعد بقال لن اقلقه الشي و ازعج كانه ؛ يفكر في اموره بعيد ما وقريبها ايتها كان سببًا في منع ردّ السلام، مجمع البحار (الملتقط من حواشي النساني) ١٢ مرتب عفي عنه

ابن مسعود جب حبث ہے واپس آسے ہیں اس وقت کلام نی الصلاۃ کی مما نعت ہوج کی تھی، جیسا کہ حضرت ابن مسعود تا کی روایت ہیں مصرّح ہے، اور عبدا دلتہ بن مسعود تا حبشہ سے مکہ مرمی تشریف لا سے بیں، معلوم ہوا کہ نیج کلام مرتم مرمہ بین ہوج کا تھا، جبکہ ذوالید برب کا وقعہ مدین موردہ میں بیش آیا،

اس کاجواب یہ ہو کہ نسخ کلام سے بارے میں یہ دعوای درست نہیں کہ دہ ہجرتے ہے۔ پہلے ہو جکا تھا، بلکہ واقعہ یہ ہو کہ نسخ کلام غزوہ بررے کچہ پہلے مدینہ طیبہ میں ہوا، اور جہا کک حضرت ابن مسعود کی ہجرت کا تعلق ہے اس کی تحقیق یہ ہے کہ انھوں نے عبشہ کی طرف دوبار ہجرت کی ہے، بہلی ہجرت کے بعد حبشہ میں انھوں نے یہ افواہ شنی کہ بورا قبسلہ قرلین مسلمان ہوگیا ہے، اس پروہ رمضان سے مہوی میں واپس مکہ چلے آئے، لیکن جب یہ خرفلط تابت ہوئی تو دو مرے مسلمانوں کے ساتھ دوبارہ حبشہ ہی کی طوت ہجرت فرمائی، اوراس دوسری ہجرت سے اُن کی واپسی مرمن طیبہ میں سے میں غزوہ بدرسے کچھ پہلے ہوئی، کہا صرح بعد موسی بن عقبہ فی مغاذیہ و مغاذیہ ہے المغازی عذا ھل الحدیث » جنانچ شا فعیش معمود مار میں بات کا اعراف کیا ہے کہ صفرت ابن مسعود کی واپسی مربنہ طیبہ میں سے میں بھوئی،

استحقیق کے بعد ہمارا دعوای یہ ہے کہ نیخ کلام کا حکم عبداللہ بن مسعود کی دوسری ہج سے مدینہ والیسی سے کچھ پہلے نازل ہوا ہوں کی تائید حصارت معاویہ بن الحکم سلمی سے مذکورہ بالانشمیست عاطس والے واقعہ سے ہوتی ہے، یہ واقعہ مجمی مدینہ ہی میں پیش آیا جس کا قرینہ یہ معاویہ بن الحکم سلمی نساری صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد معاویہ بن العمر ہوتے ، ظاہر ہوکہ ان کا واقعہ ہج ت کے بعد ہی پیش آیا ہوگا، بھران کے واقعہ سے بھر ہی پہلے نازل ہوئی تھی ،

له قال الحانفانی الفتح دج ۲ص ۲۰) وقد وردانه قدم المدمنه والبنی صلی الله علیه وسلم پیجبرّا الی برد، دقدذکر ابن کمیْر فی تاریخ دج ۳ ص ۱۹) حدیثا عن سندا حرنی ذکرالمها جرین الی الحبیشة وفیهم عبدان شربن مسعورٌ وفیه ثم تعجل عبدان شربن مسعودٌ حتی ادرک بدرًا، قال ابن کنیر دِصِدْ اسسنا دجید قوی دکزلک، نقله الزیلعی عمیمی ابن عقبة ۲۰ (ملخص ما فی معارف اسنن، ج ۳ ص ۱۰ و ۱۱ ۵)

اس علادداس برتمام علما والفاق مي كرآبت و آن "و تو مواديده فينتيك اليليم بين الله وي ، جنانج علا ترسيط النفسانس الكرى " دجه م ص ٢٨٠) بين سنن سعي بن منصور كرواله سع محربن كعب قرطى كا قول نقل كبلهد " قدم رسول الله صلى المته علي منصور كرواله سع محربن كعب قرطى كا قول نقل كبلهد " قدم رسول الله صلى المته علي وسلم المكاب في وسلم المكاب في الصلاة في حوائج هم حلى من تصري به الله الله وقومواديده فينت من اس من تصري به كريم كلام مرين طيته من موقى ،

اس برشانعیریہ کہتے ہیں کہ اگریہ مان بھی لیاجات کہ نیخ کلام دینہ منورہ میں فورہ برا کے بہلے ہوا، تب بھی ذوالیدین کا واقعہ اس سے متاخرہ بھی دلیل یہ ہے کہاں واقعہ کے بہلے ہوا، تب بھی ذوالیدین کا واقعہ اس سے متاخرہ بھی رادی حصرت ابو ہر رہ ہم بھی اوران کی روایت کے بعض طرق میں "صتی کنارسول الله صلی الله علیہ وستم " اورابعض میں "بینا انا اصلی مع رسول ادر مصلی الله علیہ وستم "کا الفاظروی ہیں، اس سے معلوم ہونا انا اصلی مع رسول ادر ما الله علیہ وستم "کا الفاظروی ہیں، اس سے معلوم ہونا ہو کہ حصرت ابو ہر گا نور دوالیدین کے واقعہ میں موجود سے، اور برا افر سلم ہے کہ حصرت ابو ہر گا نور کا اس اس سے معلوم ہونا کہ اس سورت میں بھی سے کہ حسرت ہو کہ ہو کہ کام کی اصاد میں ہو سے بہلے کی ہیں، اس واقعہ کے لئے ناسخ نہمیں، ہو سے تیں اسلام کا جواب یہ ہے کہ ذوالیدین کا واقعہ لاز ماس واقعہ کے لئے ناسخ نہمیں، ہو سے تیں اس کا جواب یہ ہے کہ ذوالیدین کا واقعہ لاز ماس سے میں کی دلیا یہ اس کا جواب یہ ہے کہ ذوالیدین کا واقعہ لاز ماس سے بہلے کا ہے، جس کی دلیا یہ اس کا جواب یہ ہے کہ ذوالیدین کا واقعہ لاز ماس سے بہلے کا ہو سے بہلے کا ہو سے بہلے کا ہے، جس کی دلیا یہ اس کا جواب یہ ہے کہ ذوالیدین کا واقعہ لاز ماس ہوسے بہلے کا ہے، جس کی دلیا یہ اس کا جواب یہ ہے کہ ذوالیدین کا واقعہ لاز ماسے میں سے بہلے کا ہے، جس کی دلیا یہ دوران کی دلیا یہ دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کو دوران کی دو

له دمثلهٔ فی الدرالمنتور ارج اص۹۰ م) انظرمعارت انسنن اج ۳ س۵۰ ه) ، مرتب عفی عنه مهت که مرتب عفی عنه سامه نیزسیجی حضرت زیرس ارقیم کی حدمیت ذکری جا جبی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام نی السلوة کی تر معتقد میں ایست کا مدنی ہونا ایست کا مدنی ہونا تا ہے کہ مندورہ میں ہوا ۱۲ مرتب عفی عنه نیخ کلام مدینہ منورہ میں ہوا ۱۲ مرتب عفی عنه

سمه كما فى رداية مسلم (ج اص ٢١٣) فصل من ترك الركعتين ادىخهما فلينتم ما بقى وليجدِ سحبِ رتين بعسر التسليم ، ١٢ مرتب عفى عنه

که کمانی روایة النبیای رج ۱ص ۱۸۱) ما یغعل من اثنتین ناسیًا و تنکم ۱۲ مرتب عفی عنه که کمانی روایة النبیای رج ۱ص ۱۸۱) ما یغعل من اثنتین ناسیًا و تنکم ۱۳ مرتب عفی عنه هم کمانی روایة مسلم رج اص ۲۱۴) فصل ترک الرکعتین از نخویما فلیستم ما بقی دلیج دسج د تین بعد الیم ۱۲ مرتب غفل کمر مرتب غفل کمر

پر کرحضرت ذ دالیدین منرری میجایی پس، اوروه غز دهٔ بدرسی پس شهید پوگئے ستھے، لازا بلافشک مشبہ یہ واقعہ غزوہ بدرسے بیلے کا ہے ، اورغزوہ بردستسم پس ہواہے ،

خواليدين فروالشمالين السيرام شافعي نكتاب الأمين بهجواب ديله كه درحقيقت ذواليدين جن كانام خرب الكرين جن كانام خرب الكرين جن كانام خرب الكرين عن الكرين المنام المنطقة بين ادر درمري خصيت في المنام وبين يه تبيله بني سيم من تعلق ركعة بين ادر درمري خصيت في المنام وبين المنام والمنام المنام والمنام المنام والمنام المنام المنام والمنام المنام المنام المنام والمنام المنام والمنام المنام والمنام المنام المن

زُوالسَّالِين کی ہے، ان کانام عبید بن عروہے، اوران کا تعلق قبیلہ بنی خزا عرصہ ہے، حریث باب کادا قعہ ذوالیدین کاہے، اورغزوہ بررمیں شہید ہونے والے زوالشمالین میں نہ کہ ذوالید، بعض شافعیہ نے امام شافعی کے اس کلام کی تا بیرمیں کچھ مورخین ومحری نین کے اقوال بھی بیش کئے ہیں،

اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت حصرت ذوالیرین اور ذوالشمالین ایک ہی شخصیت کے دونام ہیں، اور واقعہ یہ کہ اُن کا اصل نام عبید بن عمروہ، جاہلیت ہیں ان کا لقب خرباق تھا، زمانۂ اسلام ہیں یہ زوالیدین اور ذوالشمالین دولقبوں ہے مشہور ہوئے، اور بنویم چونکہ بنوخزا عہی کی ایک شاخ ہے، المنزان کو دونوں قبیلوں کی طرف منسوب کرنادرست ہے، چونکہ اُن کے ہاتھ بہت لمبے تھے، اس لئے ابتدا پر اسلام میں ان کا لقب فوالشمالین مشہور ہوا، پھر آنحصر بین الشرعلیہ وسلم نے اُسے بدل کر ذوالیدین کردیا، سنن نسائی میں مضرت ابوط سریری کی ایک روایت میں دونوں لقب جمع کردیتے گئے ہیں، اور ساتھ ہی مضرت ابوط سریری کی ایک روایت اس طرح ہے "صنی دسول انتہ صلی انتہ علیہ و سلم الظھروالعص فسلم فی رکعتین دانص، ف فقال لنہ "ذوالشمالیون بن عمری" انقصت الصلوۃ ام نسیست فقال النبی صلی انتہ علیہ وسلم ما یقول "ذوالیدین" فقال اصدی یا نتہ علیہ مالرکعتین المتین نقص، فقال استی یا نتی انتہ علیہ مالرکعتین المتین نقص، فقال استی یا نتہ وسلم ما یقول "ذوالیدین" فقال اصدی یا نتہ علیہ مالرکعتین المتین نقص، فقال استی یا نتہ علیہ مالرکعتین المتین نقص، فقال النہ میں المتین نقص، المتین نقص، فقال النہ میں المتین نقص، المتین نقص، المتین نقص، المتین المتین نقص، المتین الم

بعض شافعیہ نے اس پر ہا عز اص کیا ہے کہ یہ روایت امام زہری کا تفر دہے ہین واقعہ یہ ہے کہ یہ اعتراص درست نہیں،خورسنی نسائی ہی بیں عمران بن ابی انس سے

له انزاللنفصیل معارت اسنن (ج ۳ص ۵۲۲) ۱۱ مرتب عنی عنه

سن نسانی رج اص۱۸۳) ما یفعل من اثنتین ناسیّاویکم ۱۲ مرتب ی

سكه جواص ١٨٢، ١١ مرتب

الم زبری کی متابعت کی ہے، آن کی روایت کے الفاظیہ ہیں: "ان رسول الله صلی الله علیہ وسلم صلی یوماً فسلم فی رکعتین شم انصر ف فلارک و والشمالین "اسی مریت کے آخریں ہے کہ آمخورت صلی الله علیہ وسلم نے ارشار فرمایا" آص ق والید یون " نیز عمران ابن ای انس کے علاوہ بہی روایت محادی میں ابرا بہم بن منقذ قال شا اور ایس عن عبالله ابن عیاس عن ابن مصنف بن مصنف بن ابن عیاس عن ابن مصنف بن مصنف بن ابن عیاس عن ابن عمر مری ہے، نیز مصنف بن ابن الله شیب میں روایت عکر مرک مرات سے بھی مروی ہے، نیز مصنف بن الله شیب میں روایت عکر مرک مرات سے بھی مردی ہے، جس میں یہ الفاظ بھی مردی ہیں" اکن لائے ماذا المیدین وکان یستی و والشمالین "

اس کے علارہ امام طحادی تے حزت ابن عمر کا ایک افردوایت کیا ہے "انه ذکوله حدیث ذی المیدی بین فقال کان اسلام ابی هربیرة بعی مافتی ذوالمیں بن اس روایت کے تمام رواۃ ثقات ہیں، البتہ عبرالله العمری ایک مختلف فیہ داوی ہیں، جن کی توثین بھی کی گئی ہے اور تسنعیف بھی، حافظ زمبی نے میزان الاعتدال ہیں ان کے بارے میں قول میل یہ لکھا ہے کہ تصد وق فی حفظہ فئی "اوریہ الفاظ جس داوی کے بارے میں کے جائیں اس کی حدیث حسن ہوتی ہے ، نیزحا فظ ذہبی ہی نے امام وارمی سے نقل کیا ہے کہ قلت لابعت یہ کی حدیث حاله فی نافع قال صالح تقیق "اورام طحادی نے یہ حدیث نافع ہی کے طراق سے دوا کی ہے ، اندواس سے صراحة یہ ثابت ہوجا تاہے کہ ذوالیدین اور فرانشہ لین ایک ہی شخصیت کے دونا م ہیں، اوریہ غزوۃ بردیں شہید ہو بچھے تھے، اور حصرت والشہ ایس اوریہ غزوۃ بردیں شہید ہو بچھے تھے، اور حصرت اور سے مراحة یہ اور میں شہید ہو بچھے تھے، اور حصرت اور سے مراحة یہ اور میں شہید ہو بھے تھے، اور حصرت

له ج اص ۱۶ ، باب الكلام في السلاة لما يحدث، فيها من السهو، ۱۲ مرتب عفى عنه كله ج اس ۲۰ ، ما قالوا فيه اذ النسرت وقذ نقص من صلاته ويحكم ۱۲ مرتب عفى عنه سه طحاوى ج اص ۲۱ ، باب الكلام في السلاة كما يحدث، فيها من السهو ۱۲ مرتب كالم باب الكلام في السلاة كما يحدث، فيها من السهو ۱۲ مرتب كله اس كي مسدند به بحوص شنا ابن ابى دا فذرقال حدثنا سعيد بن ابى مرميم قال انا الليث بن سعد قال حدثنى عبدا دير بن مرميم قال انا الليث بن سعد قال حدثنى عبدا دير بن مرميم قال انا الليث بن سعد قال حدثنى عبدا دير بن دم سبع عن عبدا دير العرى عن نافع بن عمر الحادى دج اس ۲۱۸ مرتب هده كذا في تبعين مجرن على ان كلام الساهى وكلام من طن التمام وللام من طن التمام السلاة ۱۲ مرتب السيطل السلاة ۱۲ مرتب

اب وال یه ره جاتا ہے کہ اگر صنرت ذوالید رہی خودہ بدر میں شہید ہو چے تھے توحیر ابوہر رہ شنے ذوالیدین کے واقعہ میں یہ کیسے فرما یا کہ تسنی بناا لنبی صلی اعدہ علید، و مستمر " جبکہ وہ اس واقعہ کے کئی سال بعد اسسلام لاتے ہیں ،

اس کابواب امام طحادی نے بر دیا ہے کہ صلی بنا "ے مراد سکی بالمسلین" ہے،اور ردایات میں ایسی برے سی مثالیس ملتی ہیں جن میں کوئی را دی خود واقعہ کے وقت موجو د ہنیں ہوتا دیکن وہ جمع منظم کاسیغے ستعمال کرتاہے ،ادراس سے سلمانوں کی جاعت مراد ہوتی ہی مفلاً صنرت. نزال بن سبره فرماتے بین "قال لنارسول الله صلى الله عليه وسلم إناوايا كم كنا ن على بنى عب مذاف الخوالا كارحضرت نزال بن سبره في آنخسزت صلى الشيعليه، وعلم كى زيارت نهيس كى، بنزاان كاس تول مين "قال لنا"سے مراد باتفاق عقال لفتومنا "ہے، نيز حصرت طاؤين فراتي بين كالنان علينا معاذ بن جبلُ فلمرياخ ن من الخدن أوات شيديًّا "حالاتكرس قت حصرت معاني مين تشرلفيد لے محے، اس وقت حضرت طاؤس ميدانجي بنيس موسے تھے، لاندا تُن معلینا "عراد بقیناً "تن معلی قومنا "ب، نیز معنزت حسن بسری فرماتے ہی کا خطبنا عتبة بن غزوان ريروين خطيته بالبص في حالانكرس وقت عتبرس غروان في بصروي خطبه دباہے اُس دنت حصرت حن بصرہ نہیں آسے تھے، النزا "عطبنا"سے مراد مخطباهل البصرة بي: ذكرهان والأثار كلها العلامة الطحاوي في شي معانى الأثار، نيز بيوزيَّدُ كاخراج كى بارك مين خود حصرت ابو ہر برائے سے مروى ہے " بينا تعن فى المسجد اذخرج الينارسولانته صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا الى يعود "حالانكر حضرت ابو برروة بنوقرلظه کے بہرت بعدار الم الاسے،

تعزیہ مولانا بنوریؓ نے معارف ہسنن میں ایسی اور بہت سی مثالیں بیش کی میں جن میں صحابۂ کوام نے جمع منکلم کامسیعنہ عام مسلمانوں کے معنی میں سینعمال کیاہے ، اورخودمتکلم اس سے خاب

سله كما في ردانه النساني رج اص ١٠ ما يعنول من سلّم من انتنبين ناسيًا و تعلّم ١٢ مرتب سكه فراجع لهذه الآنزارالمجلدالا قرل منه ص ١٦٠، ١٣ مرتسطيفي عنه

ت سنن إلى دادُ درج ٢ص ٢٣٠) كتاب الواج دائفي والأمارة بابكيت كان اخراج البهومن المدينة ١١٠٠ كل داجع رج ٢ من ص١٥ الى ص١٦٥) ١١ مرتبع عنه

ہی، یہی صورت حصنرت ابو ہر رہ کا فرد الیدین والی روایت بیں بھی ہوئی ہے،

اب سرف ایک د دایت ده جاتی ہے جس میں حصزت ابوہر بریج کی طرف یہ الفائلنسو

ين كه "بيناآنااصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم"

اس کے جواب میں حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ صرف ایک رادى يعنى شيبان كا تغريري اورأن كے سواحسزة ابوبريخ كاكونى شاگرد بينا انا اصلى " ے الفاظ نقل نہیں کرتا، ایسامعلوم ہوتاہے کہ اصل روایت میں مستی بنا "تھا، اور حضرت ابوہرر اللہ فی مذکورہ بالا تشریح کے مطابع جمع منعلم کانبیخ ہتعمال کیا تھا،جس میں را دی۔نے روایت بالمعنی کرتے ہوئے تصرف کیاا دراس کوواحد منتکلم سے برل دبا، احادیث میں اس کی بھی مثالیں ملتی ہیں، مثلاً مستقررک حاکم میں سند سیجے کے ساتھ حضرت ابوہر رہے ہی کی ایک روایت مردی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، مدخلت علی رقیۃ بنت النبی ستی اللہ علی، وسلمة حالا كمحضرت رقية حصزت ابوبر رواكيك اسلام لانے سے يائخ سال بہلے وفات باجكى تھیں، اہٰذاحسنرے، اوہر روق کے ان کے پاس جانے کاکوئی سوال ہی بیدانہیں ہوتا، وہاں ا<sup>س</sup> ے سواکوئی توجیہ مکن نہیں کہ اصل لفظ "دخلنا" تھا اور اس کے معن" دخل المسلمون تھے را دی نے اس میں تصرف کرے اس کو محدلت " بنادیا، حصرت مولانا بنوری رحمة الشرعلیہ ہے معارف السنن بي اس طرح كي اورجى مثاليس بيش كي بين، لازا تتهايه واحد منكلم كاسيغه ان دلائل قطعيه كوردنهيس كرسكتاجواس واقعه كسستهس تبل واقع مون يردال بين،

بعرصزت شاه صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس ادر بھی متعدد ایسے دلاتل موجود ہیں جن سے پیمعلوم ہوتا ہے کہ حصرت زوالیدین کا داقعہ سلیھ سے کافی بہلے بیش آجیکا تھا، مثلأبه كهجحاح كي روايات ميں مردى ہے كه آنخصارت صلى المنْدعليہ وسلم جب دوركعتوں ہے سلام بهرجك "نقام الى خشبة معى رضة في المسجى ذا يكاعليها كأنه غضبان اور

له كمانى رواية مسلم رج اص ٢١١٧) فسل من ترك الركعة بين او يخوبها فليمتر البن الخ ١٦ مرتب کے دج ۲ ص ۱۷) کذافی معاری سان دج ۳ ص ۱۵) ۱۲ مرتب عفی عنه

ته رج ۱ص ۱۵) ۱۲ مرتنب عنی منه

ك صبح بخارى رج اس ١٩) بابت شبيك الاصالع في المسجد دغيره ،كناب لعسادة ، ادرسلم كي زابت بين يه الفاظ بين "مثم اتى جزعًا في قبل لم مجد فاستندا ليهامغن بّا، زج اس ١١٣ بالبسبوني السلوّة وأبحود ١١مز

مسندا سركی ردایت سے معلوم بوتاہے كم پخشية معروصة "اسطوان حَناً،" تَعَا، ادھري ثابت ہى كهاسطوانة حنانه كومنرينف كے بعد دفنا ديا گيا تھا، لمنذايہ وا قعم منرينے سے بہلے ہى كاہوسكتا ہى اورمنبرسك هجسے بنايا كميا كا كو بكروايات ميں تصريح ہے كرآ تخصرت صلى الشرعلية ولم بنے تحويلِ قب لم كا عب لان منبرے منسرما يا تقافى، اورتحويل قب لم ست ج ميں ہوگئی، ك چنانج مسندا حد (ج ۲ شو ۲۰ ۲۴۰) كي د وايت كه الفاظ په بس بسم اتى بسياز عَاني قبلة لمسجد كان يسنداييه ظرة قاسنة الدينطرة الخ (معارية بسنن ٢٣ س ٥٢٨) اس مين كان بسنداليه ظهرة اليا الفاظ اس بات كوظام كريب بين كه ده خنبهٔ معرومنه نبي كريم سلي المدعليه وعلم مح شيك لطّاني يم ليغ عني، اورا سطوا برحنا نه بجي اسي فنسد يم لئے تقام علوم براکه اس خشبہ سے اسطواغ حنانہ ہی مرادیب، والٹراعلم، ۱۲ دست پڑ فیشرعفی عنه سَله كما ذِكَرِهُ لِك نَي حريثِ انس عنران عوانة وابن خزيمة وإن نعيم فيه "ممّ امر به فد فن" وكذا في حدميث إلى سعبيد الدارئ فامرب ان يحفوله ويرنن (ج٦ ص ٢٨٣) الملتقط من معايت السنن (ج ٣ص ٢٩٥) مرتبحفظ الشر ٣٥ كما في رُاية سجيد بن المعلى عن البراردا لطراني في الكبيرٌ قال كنّا نغروعلى عبر سول المدعلي مدعليه ولم غر مسجد فنصلى فيه فمررنا يومًا «ورسول المترصلي المنطية وعلم قاعدا على المنبر" فقال بقرعدث ايوم المعظيم فدنوت مل لنبي صلى منترعليه وسلم نبتلا بزه الآية تترزي نستنب جبك في السمار "حتى فرغ من الآية الح علامه بييني مجمع المزوائر رج ۲ س ۱۲ د۳۱) میں باب ماحیا . فی التسبار کے بخت اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد آ گے جیل کرفر ماتے ہیں '' وحد انى سعية ننه عبدانه ين صالح كانب الليث منعقذ الجيلو وقال عبدالملك بن شعب بن الليث "ثفته امونّ يه خد نخولِ قبلها ورغز وهٔ برسے قبل جودِ منبر بردال ہی عالمت میں صالح کی دہہ سے اس میں اگرچہا یک رہے کا صعف پایا کہا بوليكن بطورتات إس يقيناً بين كيارا سكتاب، بجرسه إن الشي تبل منبركا وجود قوصحين كي روايات ثابت ېر،اس لئے که دا تعة افک میں مذکور بوکه ورسول استرسلی استرعلیه وسلم قائم علی لمنبروسیح بخاری ج ۲ س ۵ ۹ ۵، كتاب المغازى، باب حدميث الا ذك) اور دا تعها ذك مصيره مين آيا، بهرحال ثبوت منبرخواه مصيره ميس بو باستهيمين بااس تبل بهرصورت اس بات كى دليل بوكه ذواليدين كے واقعه ميں حصرت ابو ہر رہ خود مو بود نه تع السي كوه بالاتفاق سكم مين شرت باسلام بوس، والشراعلى، رشير شونفولتر بماعلم اينفعه، كه اس كاروايا من سيح دكه بريع بعد الوله باستره مهينة تك بي كريم سل الشطيه ولم في بيت المقدس كى طرب ممنه كركمازي دافرائين اس كے بعد تحري قبلة و علم نازل ہوااورمبت سد شراعيت كى طرف مندكر كے نمازي ادار كيجانے لكين چنانچر حفز ابن عباس معردی بی قال کان سول شرسلی انشه علیه دسلم تصلی د موسکته خوبهیت المقدس الکعیته بین پدیه و بعدماها جرالي المديبنة ستة عشرشهرًا تم سزالي الكعبة رفاه احتوالطراني في الكيير البزار ورجاله يجال فيحج وكنزا في مجع الزوائد كخ صل باب اجار في القيلة ، والمنسيل قدم منى في باساجار في ابترارا لقبلة مرار شير المناعف عنه

النداذ وابیرین کادا فعہ لاز ماسیسے سے پہلے کا ہے، ادر نسخ کلام کی احادیث اس کے لئے کھی ناسخ ہیں، یہ ساری بحث حدیث باب کے ایک جواب پر مبنی تھی، یعنی یہ کہ ذوالب رین کا واقعہ منسوخ ہے،

بعن حسرائے اس حدیث کا دوسری طرح جواب دیاہے، اور وہ یہ کہ یہ حدیث مفلط المتن ہے، چنا بخر بعض روایات میں ہے کہ یہ ظرکا واقعہ تھا، اور بعن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ عظم کی نماز میں بیشی آیا تھا، اور بعض روایات میں "احدی صلاتی العشاء کے العناظ اس معنوں میں معنوت ابو ہر رہے ہے کہ میں اس مناز کی تعیین بھول گیا، بعض میں محدیث برتے ہیں امرین تازیخی ہے کہ میں اس مناز کی تعیین بھول گیا، بعض میں محدیث برتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہے ہے کہ میں اس مناز کی تعیین بھول گیا، بعض میں محدیث برتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہے ہے کہ میں اس مناز کی تعیین بھول گیا، بعض میں محدیث برتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہے ہے کہ میں اس مناز کی تعیین برتے ہیں کہ وسی مناز تھی ، ابو ہر رہے ہے کہ میں اس مناز کی تعیین کرتے بتنا دیا تھا کہ کونسی مناز تھی ، لیکن میں محدول گیا،

بحراس بیں بھی منظرانہ، پایاجا تاہے کہ نبی کریم سبی انٹرعلیہ دسلم نے کونسی رکعت پرسہوًا سلام تھیسے راتھا. حسزت ابو ہر رہے کی دوایات میں دور کعتوں پرسلام بھیرنا نڈکررہے، کمانی جہات الباب ایصنا، اور حسزت عمران بن حسین کی روایت میں تین رکعتوں پرسلام بھیرنا نڈکورہے،

كه كما في العير لمسلم في رداية ابي بررية "ان رسول الشرسلي الشرعليية وسلم صلّى ركعتنين من صلاة الطبر مثم سسلم رج اس ٢١١٧م) باب الشهو في العسلاة والسجود ١٢ مرتب عافاه الند،

که کمانی دوایة مسلمین حدیث ابی هریمة «ستی لنادسول انترصلی انترعلیه بریم صلاه لهسر فسلم دَنسندن مظیمه اسم که انعنی بودندخ انعین وکسرانشین وتستومیرانیار قال الازبری انعنی عذرا نعرب، ما بین ذرا اینهمسوف فردیما، کذانی نری صبح مسلم للنونی (ج اص ۲۱۳) مرتبعض عنه

كَه كمانى بعن رداً بات المجين انظرافيح للخارى زج اص ١٦٢) باب يكبر في سجد تى السهو، والميح لمسلم، زج 1 ص ٢١٢) ١٢ مرتب مخياد زارتُرعن ذنوبه المجليّة والخفيّة

ے احفر کواپی نا قس تلاش سے کوئی ایسی روایت نامل سی جس میں خود حصارت ابر ہر ہری گئے تعیب بچسلوۃ سے بارے میں اپنے نسیان کی تصریح کی ہو ۱۲ مرتب عفی عنہ

له کمانی ابخاری فی سیجه درج ۱ س ۱۹) باب تشبیک الاصالع فی المسجد دیخره ،کتاب الصلوة ۱۲ مرتب مجه صیح مسلم درج اص ۱۶۳) باب یکبر فی سجد تی السهو۱۲ مرتب عفی عنه پھواس میں بھی امنطواب، کہ آپ سامیا سلام بھیرنے کے بعدکہاں تک تنزیف لیگئے حصرت او ہریم کی دوایت میں ہے برخم قام الی حضبة فی مقدم المسجد فوضع ید الله الله اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مرف خشبہ معرد صنہ تک تنزیف دے گئے تھے، پھرلوگوں کے کہنے پر واپس تنزیف لات ، اور حصرت عمران بن صیبین کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جوہ میں داخل ہوگئے تھے،

نزاس میں بھی منطراب کے بقیہ نماز پوری کرنے کے بعد آپ نے سجدہ مہوسے مایا یانہیں ؟ بعض دوایات میں سجدہ میں کرنے کی اور بعض میں بحدہ میں و ذکرنے کی تصریح ہی ا یہ منطرا بات استے شدیر ہیں کہ بعض محسر نئین نے اس واقعہ کو اُن اصطرابات میں شمار کیا ہے جن کی تطبیق ممکن نہیں کہ ،

له صحیح بخاری وج ۱ ص ۱۶۱۷) باب یکبر فی محبدتی السهو۱۲ مرتب

سله کمانی روایت مسلم درج اص ۱۲۱۳) ثم قام فرخل المجرة الخ ۱۲ مرتب عنی هذه سلم درج اص ۱۲ (۲۱۴) به آن الله کمانی روایات آن الم کمانی روایات آن الم کمانی روایات آن الم کمانی روایات سند صحیح سله کمانی روایات سند صحیح سله برای بخش الم و ارتباع الم برای کا که برای کا که برای که برای کا که برای که به برای که برای که

برسال ان منظرابات شدیده کی موجودگی بین ذوالیدین کے واقعہ بین اتنی قریت باتی نہیں رہ جاتی کہ اس کو تومواملت فینیت اور ممانعت کلام فی الصلاۃ کی میج وصریح احادیث کے مقابلہ بین بیش کیاجا سے ،

پھریہ امریمی قابلِ توجہہے کہ اس حدیث کے تمام احبیزارپرکسی کا بھی عمل نہیں ہوگا طورسے امام شافعی کا مسلک اس سے کسی صورت ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے نز دیک بھی کلام فی الصلوۃ اس صورت میں غیرمفسرہ ، جبکہ نسیا نا یا جہلاً ہو، اوراس وا تعہیں کخفر صلی انڈولیہ وسلم اور دو مرب سے ابدا کرام بھرخاص طور پر ذوالی رین کے بارے میں یہ نہیں کہا جباتا کہ انھوں نے نسیا نا گفتگو کی تھی،

اس کے علادہ اس را تعہیں آسخصرت صلی اسٹر علیہ وسلم کاخشہ معرد منہ تک تشریب اسے علادہ اس کے علادہ اس را تعہیں آسخصرت صلی اسٹر علیہ والیس آنایم ان تک کہ بعض "سرعان الناس" کے جانا بلکہ حجرہ میں داخل ہوجانا اور دہاں سے دالیس آنایم ان کہ استحد سے باہر نکل جانا تا بعث ہے ، جس میں اسخرا من عن القب لہ اور عمل کیڑکا محقق لاز می ہے،

ربینه حاشیه هوگذشته باب بحدتی اسه و بین صفرت ابویر ریوانی کی در ایت کے بعد ذکور بوکه فقیل کحد دا بن سیرین مرتب استم دای النبی سل الشرعلید دسلم بی السه و فقال کم احفظه می ایی بریرة و لکن نبیت ان عمران برج صین قال بخم سلم " اس سے داختی بوکه محدین سیرین کے نز دیک حضرت ابویر بره اور صفرت عمران برج صین کی دوایات ایک بی دا تعدید منعلق بین ، والشراعل ۱۲ رست پراشرت اشرت بحق انشرای بین کیاجا سکتا ، اس سے کہ بقول شوافع و دوالیت کی دوالیت کی دوالیت کا داقعہ نسخ کلام فی الصلاة کے بعد مبیق آیا ، ایسی صورت بین اس جاعت کی گفتگو کو جو حوزات بین او دو دسرے کا داقعہ نسخ کلام فی الصلاة کے بعد مبیق آیا ، ایسی صورت بین اس جاعت کی گفتگو کو جو حوزات بین او دو دسرے حلیل القرور حال برام برشتمل ہو حرمت کلام کے حکم سے بے خبری پر مجمول نہیں کیاجا سکتا ، اوراس واقعہ میں المقرول الفران میں المنبی کیاجا سکتا ، اوراس واقعہ میں المقرول قالوا نعم " دی اص ۱۹۳۳ ، باب اذا سلم فی رکعتین اوفی نائٹ ضور پر برتی تقال دای النبی صلی الشرعلیہ و حاس ۱۹۳۱ بالب به فی العمل القول ذوالیدین ! قالوا صدق لم تفسل الار معتین الفری فی الصلاق والسودی کی ایک وابستیں یہ الفاظ بین ، "فقال ما بعول ذوالیدین ! قالوا صدق لم تفسل الار معتین الفری نائٹ فند المیدین ! قالوا صدق لم تفسل الار معتین الفری نائل ما بعول ذوالیدین ! قالوا صدق لم تفسل الار معتین الفری نائل ما بعول ذوالیدین ! قالوا صدق لم تفسل الار معتین الفری نائل می نوانشرت نفعه المذیب المقرول ذوالیدین ! قالوا صدق لم تفسل الارت نائل ما بعول خوالیدین ! قالوا صدق لم تفسل الارت نفعه المذیب المقرول ذوالیدین ! قالوا صدق لم تفسل المنافع و المستون المقرول ذوالیدین ! قالوا صدق لم تا میکند کو مقرول نائل می تفسل المنافع المنافع المنافع و المستون المن

کے بفتے اسین الرا المسرعون الی الخروج وقیل جنم السینی سکون الراجع سرلیے کقفیز وقفزان ۱۲ مرتب عفی منس کے کمانی تصحیح النظرالصیحے للبخاری دج اص۱۶۴ باب یکبرنی مجدتی السہوں دانیچے کمسلم دج اص۲۱۳) ۱۲ مرتب عفی مند ادرعل کثیر شانعیہ کے نزدیک بھی قرل مختارے مطابق مفسیصلوہ سے،

ك قال النووى: قام انس ان الله في السلاة اذاكر نفيط لقان المبرم وبقطع المسنف والجهو تبطل السلاة وجهًا واسدًا، والناني فيه وجهان ككلام الناسي حكاه صنا التنمة وقال الاصح انه لا تبطل للحديث الصيح في نصة ذي السيدين المجموع مشرح المهذب (ج ٧ ص٢٦ و،٢) فعلى قول صاحب لتتمة لايرد بزاالاعترا من على الشا فعية ١، مرتب عفى عنه کاہ امام طحادیؓ نے حصرت ذوالیدین کے وا نعم کے منسوخ ہونے کی ایک لیل بیربیان کی ہے کہ حصرت عرشُ ذوالید سے واقعہ میں خود موجود تھے، رکما تدلّ علیا لر دایات فقی ہے ابخاری رہے اص ۱۹۴، باب کیبر فی سجدتی السہو) ونيهم بوكبر وعمرفها باه ان يكتماه ، مرتب ، بجراس قسم كا دا قعة و دحصرت عرض كم سائدان كے زمانة خلانت ميں بيش يا اور حضرت عموض نے دورکعت پرسلام مجیرویا توان سے اس بایے میں دریافت کیا گیا تواسخوں نے ارشا و فرمایا "انى جېزت عرامن العراق باحالها واحقابهاحتى وروت المدينة " مجرحصزت عراض نے سرے سے چار ركعات ان کے ساتھ اداکیں، ادراس کی امامت فرمائی، امام طحادیؓ اس واقعہ کوسند کے ساتھ نقل کرنے سے بعد فرماتے بين " فال ترك عمر لما قدعله من فعل رسول الشرصلي مشرعليه رسلم في مشل بزا دعمله بخلافه على نسيخ ذيك عندو وعلى ال محمكم كان فى تلك لحادثة فى زمنه كخلاف بكان فى يوم ذى اليدين مجورَّكَ امام لمحادثٌ فرماتے بين " وقدكا ن فعل عزْم ذا ايصناً بحصزة اصحاب سول المترصلي وشرعليه وسلم الذين قدح عن بعضهم فعل يول المترصلي الشرعليه وسلم يوم ذى اليدين في صلح فلم ينكروا ذلك عليهم لم يولوالذان رسول المرصل لترعليه وهم قد فعل يوم ذي ليدين مخلات ما فعلت " انظر شرح معاني الآثار رج اص ٢١٧، باب الكلام في الصلاة) امام طحادي كي مذكوره دليل مي متعلق مزيد كلام معارب لهنن رصيح ٢ یں مطالعہ فرماتیں ۱۲ دیشندہشرو پہیفی عفا الڈیجنہ

که ان شدّت ان تطالع البحث ملحصدًا فطالع معارت بنن دج ۳ من ص ۱۳۵ انگ ۵۳۳۵) وکن من اشاکریت مرتب عفی عدر

#### باب مَاجَاء في الصَّلوة في النّعال

اس باب بین تر مذی مفرست انس کی صوریت ذکر کی ہے کہ جب اُن سے پو جھا گیا کہ کیا آ مخصرت صلی المدعلیہ وسلم تعلین میں نمازیر سے تنے ؟ توانھوں نے جواب دیا کہ ہاں ،

اس صدیف سے صلوۃ فی انعلین کا جواز معلوم ہوتا ہے، بشرطیکہ وہ پاک ہوں اوران سے مسجد کے تلوت کا امکان نہ ہو، بکدام ابوراؤ دی ابن سنٹ میں ایک صدیف نقل کی ہے جمعن شدہ ادبن اوس عن ابیہ قال قال دسول الله صلی الله علیه و مسلم خالفوا الیہ هو و فائد مر لایصلون فی نعالهم ولاخفا فہم " اور مجم طرانی کی ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں: مصلواً فی نعالکم ولا تشبہ وابالیہ وی اس صدیف کی بنام پر بعض صنا بلم اورا بل ظاہر نے محسقہ وار دیاہت ، صنفیہ کی بعض کتب میں ہمی ہتجباب کا قوانقل میں کی جمور فقہ ا بحقیہ وشا فعیۃ والدیائے کردیک یہ صرف مباح ہے تحب نہیں، اور دی ہمی اس شرط کے ساتھ کہ مجرے تلوی کا ندیشہ نہ ہو، اور جوتے یاک ہوں، اور دو تے یاک ہوں،

جهان تک حفزت شراد بن اوسی حدیث کا تعلق براق تواسی سندمین مروان بن معاویه مدتس بین، اور و نعن کرد بست بین، نیزاس میں بعلی بن شرّا دبین، جن کے بارے بین حافظ ذہبی نے کہلہ کر معن الاحمدة توقف فى الاحتجاج بخبوہ " دومرے اس حدیث بین یہ واضح کردیا گیاہے کے صلاۃ فى النعال کا حکم مخالفت بہود کی قوض سے دیا جا رہا ہے ، جس معلوم ہوا کہ اصلاً یہ فعل مباح تھا، لیکن ایک خارج سبت معقب ہوا، اور آبجل بہود ونعال کی عمادی جوتے بہن کو عبادت کرتے ہیں، اس لئے مخالفت کا تقاصا خلع نعال ہے، کماحقق الشیخ بوسے العشمانی فى فتح اللہ بھی،

اس كے علاوہ اول توعهد رسالت بس عمومًا البے جبّل بہنے جاتے ستے جو سجر كيس باون ع

لمه عن سعیدین پزیدین!ن سلم قال قلت لانس بن مالک اکان دسول انشرصلی انشرعلیروسلم بیستی فی نعلیہ، قال نعم، می تھ تر ذری دج اص ۸۷) ۱۲ مرتب

كه دج اص ٥٩) باب الصلوة في لنعل ١٢ مرتب

سه امجامع الصغیر فی احازیت البیتردالنزیر الجزرالثانی دص ۴۳ ، طبع المکتبته الاسلامیة لائل بچرد خصیل کم بیره برمز کلب دللطرانی فی معجد الکبیر) و دمز «مسج کا ۲۰ مرتب عنی عند

ک انگلیاں زمین پر ٹیجے سے مانع منہوتے ستے ، دوسرے معجدِ نبوی کا فرش بختہ نہیں تھا، تیسرے مرکوں پرنجاست د ہوتی تھی، اورجوتوں کو پاک رکھنے کا استام کیاجا کا تھا، اس کے برعکس آج يهاتين نهيس دين اس لتے اب ا دب كا تقامنا يى ہے كروتے اتاركر نماز يڑھى جانے ، جنا بخيد بمارم نفتها سفاس كى تعريج فرمائى ب، اورآيت قرآنى فاخلّع نعليك أنّك بالموادالمقنّس خوتی، سے بھی اس کی تأمیر ہوتی ہے، کہ مقرس مقامات پر چوتے ا تارنا ہی ادب ہے، خلاصہ یہ ہ كم اصلاَّحكم زياده سے زيادہ اباحت كا بخما، ليكن مخالفت يہود كے عارض سے اس كاحديث بيں امر کیاگیا، اب جبکہ عادض باقی نہیں توحکم بھی باقی نہیں ، اس پریہ اشکال ہوسکتاہے کہ علامہ میوطی کے در منٹور میں شعد واز بدنتگرعن کا مسعدیّ

سله سورة ظا آيت مثلباره ملا وقال الم، قوله فاخلع نعليك واليمروسي كالنتيجاعليه وسلم بذلك لما انها كا شاعن جل*يها دميت غيرم لوغ کما د دی عن الع*اوق دخی الثرتعالی عنه وعکرية وقيادة والسدی مقاتل الصحاک و کهلی و د وی كونهامن جلدحاري مدمين غويب نقداخرج الزندى بسنة عطالبني كالتعليه وكم قال بمكان على موئ عليا لسلام يوم كلمه رتبكمامصون وجبةصون اى قلنسة صغية ومراديل صوف وكانت نعلاهن جلدحاد وعالجسن عجابرد سعيدب جبرابن جريح الهاكانتا من جلولقرة ذكيت فكن موعليا لسلام مجلعها ليبا شريق دميا لاين فتصيبه بركة الوادى المقدس قال لأصم لان المحفوّادخل فى الوّاضع وسن للوب لذلك كان اسلف الصالحون يطوفون بالكعبة حافين ولا يخفى ان بذا ممنوع عندالقائل بافصلية الصلوة بالمنعال، كماجار في بعن الآثار ولعل الاصم الميح ذلك اويجيب عنه وقال المسلم: لان تعالى امن الخ واوقف بالموضع الطاهروم وعليال المانالبهما اتقارس الاسجاس خوفاً من لحترات وتيل المعى فرع قلب من الابل والمال قيل من الدنيا والآخرة ، كذا في في المعانى في تغيير لقرآن العظيم واسع المثاني » الجلالتاس الجزرا لمسادس عشر دص ١٦٩) ١٢ دمشيل شرف ارشدٌ السُّالي ما يجبِّه ويرصناه ووفقه لهُ ـ

كله (ج٣ص٨، و٤٩) علانه سيوطئ في بيهال وْخذواز نيتكم عندكل مجدُّ (آيت عليَّا سورة اعراف) كى تفسيرك محت حزب ابوہر رو کا مذکور فی المتن حدیث کے علاوہ حصرت علی بن ابی طالب ، عبدا مدن مسعود کی روايات بجى مختلف كتب حدميث كي والمرس نقل كى بير، ان روايات جها ل صلوة فى النعال كالسخباب علوم ہوتاہے وہیں بمعلوم ہوتاہے كصلاة فى النعال كے حكم كى علّت زينت صلاة ہے، مذكر مخالفت يہود نعباذی، میکن الدّرا لمنتُونی لِتغسیر لماً فور کی ان تام روایات کی محت پرکلام ہے، بکدان پس سے بیشتر ﴿ ایا وانهمائى صنعيف بين، والثداعلم ١١ مرتبعفي عنه

ك مخت ايك حديث نقل كى ہے : "عن إلى هوية أقال قال رسول الله سلى الله عليه وسلى خد واز بينة الصلوة ، قالواو مازية الصلوة ؟ قال البسوانع الكم فصلوا فيها "حسم ميلم موتاب كصلوة في النعال كا حكم بغرض زينت بين كم كالفت بيه وكى وجرت -

اس کاجواب بیر کرما فظ ابن مجری فی اس صربیت کوکایل ابن عدی اور ابن مرد و بی کے حوالہ سے نقل کرکے لکھا ہے کہ معدی شوکانی است نقل کرکے لکھا ہے کہ معدی سے نقل کرکے لکھا ہے کہ معدی سے ضعاریت السندن ص ، ج سم ) اور قاسنی شوکانی اسے الفوا مُدالمجرعة فی الاحادیث المدینونة رص ۲۲ ج ۱) میں ابن عدی ، عقبی آء ابن حبال آور خطیب بغدادی کے حوالہ سے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ ابن عراقی اور ابن حبال کی مندی کذاب ہیں ، کہذا اس سے استدلال درست نہیں۔ والتداعلم ۔

باب ماجاء في القنوت في صَلوَة الفجر تنوت في انصلوة كي بين صوريس بن :-

قنوت في الوتر ، قنوت في صلاة الفجردائمًا ، قنوت نازله ،

تنوت وترکابیان انشارانٹرابواب الوتر میں آئے گا، قنوت فی سلوۃ الفجر کے ہار پہر فقہار کا اختلات ہے، امام مالک اورامام شانعی کا مسلک یہ ہے کہ فجری شازیس رکوع شائی ہے بعر قنوت پولیے سال مشروع ہے ، بھرامام مالک کے نز دیک اس کا نقط ہنجبار ، ہے ، جبکہ امام شافی اس کی سنب سے کے قائل ہیں .

اس سلسله میں حنفیہ دحنا بلے کا مسلک یہ ہے کہ عام حالات میں قنوت بخر مسنوں ہنہیں ، البنہ اگر مسلما نوں پر کوئی عام مصیب نازل ہوگئی ہواس زمانہ میں فجر میں قنوت بڑھنا مسنون ہے جسے قنوتِ نازلہ کہا جاتا ہے ،

سنوافع وغيره كالمسترلال محزب براربن عاذب كى حديب باب سعب "أن السنبى بي المن السنبى بي المن السنبى بي المنه عليه المنه ا

۱۲ گریاسلزه سی بیر اِس داین برعل کرتے بین ادرسلونا مغرب میر اس داید بیعمل کوجید پرد بیتی اورمغرسیکے حق میں اُسے منسوخ ماننے بین یا بچھر بیر حدمیث ان کے نزدیک بجی تفویت بازلہ میتصلق ہر کما عندالمحنفیۃ ۱۲ مرتب عفی عنہ ے ہی ہے مازال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنت في النجرحتى فاروت الدنيا ، شوافع كى ايك، دليل بخارى نزليف بيس حضرت الجوہر بريَّ كى روايت ہے به لأنااقر بكم صلحة برسول الله عليه وسلم فكان الوهريوة يقنت في الركعة الاخيرة من ملكة الصبح ، ادر شوافع كے مسلك برصرى ترين حديث ابن ابى فريك كى حديث ہے ، جو عبدالله برس معيد المقرى عن ابيعن ابى ہرية كے طراق سے مردى ہے ، "قال كان النبى سلى الله عبدالله وسلم الذارفع رأسه من المركوع من صلحة الصبح في المركعة الثانية و فع دن في در عوبه دراالدن عاء الله ماهد، في فيمن هدى سالة الم

ك فخ النديردج اس ٣٠٦، طبع المكتبة الكيرى الاميرية بمصر) باب صلوة الوتر ١١ مرتم عفي عنه

حنيه وحنا بركا ايك استرالال حفرت عبدالله بن مسود كي دواييت يه به يقند النبي صلى الله عليه ومسلم الله شهر الم يقنت قبله ولابعد في فرا فع في اس مربين كو ابر عزه قصاب كى وجرس ضعيف ترارد باب، اوران كے بارے بن كمله كه ده كيرالوم مح من حنفيه في اس كاجواب يه دياہ كه يه مدريت خودامام ابومنيفرت في محمله عن ابراهيم عن عن علقه من عبد الله بن مسعود من كي مدري دوايت كي به، اور يه سنر ب غبار يه عن علقه مة عن عبد الله بن مسعود من كي مدري المن كي دوايت كي به، اور يه سنر ب غبار يه يكم محفورت ابن مسعود كي روايت كي ايكر حضرت الن كي كو ايت سے بھي بوتى ب، فرماتے بن الله علي الله علي وسلم في صلاق العبح شهر آيده هوعلى دعل ذكوان النها من الله علي وسلم في صلوق العبح شهر آيده هوعلى دعل ذكوان او خطي اس عدريث كو قيس بن ربيع عن عاسم كي طريق سے اس طرح روايت كيل بي قبل خالف او خطي الله من الله علي الله عدول الله علي الله علي الله عليه و مسلم لهم ميزل يقند في المنجر فقال الانس ان توما يو عدون ان الله عوعلى الله عليه و مسلم لهم ميزل يقند في المنجر فقال كن بوا اندا قدت شهر آوا حق ايد عوعلى على حق من احياء المشرك يون،

یز حصرت انس ہی کی ایک دوسری روایت سے مجی حصرت ابن مسعودیم کی روایت کی

ل شرح معانى الآثار دج ١ ص ١٦٠ باب القنوت في مساؤة الغروغ را ، شد ثنا فهد بن سلمن قال ثنا ابو خسّان قال ثنا مرتبع عن عند من ابرام عن علقة عن عبدالشر ١٠٠ مرتبع عند

سكه امام الوصنيفة في وايستان الفاظ كے ساتھ مردى ہى : عن الشم بن سعودان رسول الشوسلى المشرع لم المينت في الفرقة المام المؤرق المام المؤرق المؤرق المؤرق الفرق المؤرق الفرق الفرق الفرق الفرق الفرق المؤرق المؤرق الفرق الفرق الفرق الفرق الفرق الفرق المؤرق المؤرق الفرق الفرق المؤرق المؤرق الفرق المؤرق الفرق المؤرق الفرق المؤرق المؤرق الفرق الفرق المؤرق المؤرق

٣٥ مصنف ابن شيبرج ٢ ص ٢٠١٠) من كان لايقنت في بفر ١٢ مرتب

ه علامظفراح وعثماني اعلام من رج ٢ ص ٥٥) من باب اخفارالقنوت في الوتر وذكرالفاظ الم كتحت اس روايت كونقل كريف معدفر مات بين وقيس ان كان هنده ألكنه لم يتم بكذب الم كذا في المخيص المجيروة الله المرابعة في ذارا لمعاد وقيس ال كان محيى صعفه فقد وثقة غيره الم قلمة بوحن الهوسية ١٠ مرتسطيف عنه

تائید بونی ہے، ان النبی سل الله علیه وسلم کان لایقنت اللا افاد علی لفوم او دعی علی قوم » صاحب تنقیح اتحقیق نے اس کی سند کوشیح قرار دیاہے ، رکساست مالزملعی فی کتاب رجم مس ۱۳۰۰ ۱۱ مرتب)

حنیه کی ایک اوردلیل ایطیاب مین حفزت الومالک شجعی کی دوایت ہے، وہ فرماتے میں مخترت الومالک شجعی کی دوایت ہے، وہ فرماتے میں مختلت لا ایک است انگ قدر صلیت خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم والی بکو وعمروعتمان دعلی بن ابی طالب همنا با لکوفته نعوّامن خصص سنین ایک اندوا یقندون ؟ قال ای بنی محد سے "

في كله باب فى تُوك القوّت من ٩ ، بردايت تُرك قوّت فى الغِرَيد متعلق ہے جبى دليل پرہے كہ بي روايت من ابن المجمّ الله بي بي كا ك ہے جبيں فكا نوا بقينتون فى الغِر ٩ فقال : اى بنى محدث سے الفاظ آتے ہيں و ديچھے ٢ صحت، اللهو فى العسلاة ، باب باجار فى العنوّت فى صلاة الغير ١٠ مرتب عاقاه الشّر

علم سنن دارقطی درج ۲ ص ۳۹) باب صفة العنوت الح ۱۲ مرتب

کر دایت سوره سندیدندی کمنعدن عبد المقدی المقدی المانی المام فی الفته کی در ایت سوره سندیدی کموه این المهام فی الفته خلاسی شوافع کے بین کروه دلائل یا توسندا بسیح نهیں، یا وه تنویت نازله پرمحمول ہے ، یا پھر ان میں قنوت سے مراد دعا مقوت پڑھنا نهیں ، بلکه طولِ قیام مرادیه ، پھربعت احنا مند نے شوافع کو جواب دیتے ہوت کہ ایسے کہ قنوت فی الفج منسوخ ہے ، اور حضرت ابن مسعود کی روایت اس کے لئے ناسخ ہے ، دور حضرت ابن مسعود کی روایت اس کے لئے ناسخ ہے ، دور حضرت ابن مسعود کی روایت اس کے لئے ناسخ ہے ، دور میں برائی جواب محل نظریم ، والدر اعلم ،

فی و سیم ۱۰ و له افغی تازد ہمارے نز دیک صرف فیح کی نماز میں مستون ہے، اودا مام میروستنی ما کرلہ اشافعی کے نز دیک پانچوں نماز دب میں، امام شافعی کا استدلال حضرت

ك درج اس ٢٠٠) فقال: والجواب، اولاً ان مدسية ابن ابى فديك الذى بولنهس في مطلوبهم ضعيف فانه الكجيج بعبدا للَّه بزا، اللَّىٰ \_\_\_\_ نيزخود حافظ ابن حجرٌ تلخيص الجير (ج اص ٢٣٩، مخت رفم الحديث عليمة) ميں مستدرک حاکم سے حوالہ سے عبداللہ بن سعیدالمقری کی ذکورہ روایت نقل کرہے کیکھتے ہیں " قال الحاکم مصحیح" دليس كما مّال فهو صنعيف لاجل عبد إرسر فلوكان ثقة ككان الحديث يحجَّا الح ١٢ رشيرا شرف سيفي عفى عنه كمه دمااحا بهجن علمائنا من ان قؤت الغجمنسوخ فغرمعت يبرلان النبي صلى الترعليه وسلم انماامر بترك الدعامطيهم لايذكان على خلات قانون رحمة ولماكان المقدرعلى اكثرتهم بوالاسلام فى وقتهم فنهاه التُرتعا لي عن لك لالترك القنوت في الفجركيين الاكركزلك لم يجز القنوت عندنا في النازلة ايصامع انه مزبه بمسلى خلاف ذلک ۱۲ کذافی الکوکب الدّری (ج اص ۱۷۷) مرتب عفا الله تعالی عنه To اعمان الكلام في قنوت النوازل في مواضع الاقل، ان محلَّه الفحوخاسة ام الجرية ا والصلوات كلها، الثاني ، كون بعد الركوع اوقبل ، الثَّالث، كونهٔ سرَّاا وجهراً ، الدالع ، بل يعتنت المؤتموّن اويؤمّنون ؟ الخامس بل يُومّنون مرّااوجرًا ؟ السادس بل ترفع الايدى قبلزام لا ؟ السالي بل يكرلهام لا؟ الثّامن؛ بل تصنع اليرين حال قرارته ام پرسلما؟

برا بن عازب كى مرين باب سے ہے:"ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقتت فى صلاح الديم والمغيب الله عليه والمغيب "

حنقیر به کینے ہیں کہ بیشنز روایات صلیٰ فیرمیں قنوت ، نازلہ پڑھے سے منعلیٰ ہیں، کہا۔ زیا سنیت اہمی سے ثابت ہوگی، البن عربین باب یا اس جیسی (معدود ہے چند) روایات سے جواز ثنا ہوسکتا ہے ۔ اوراس کے ہم منکر منہیں، والند سبحانہ، و درال اعلم،

في التاسع ، بل يربع اليدين حال قرارته كر نعهما في الرعار خابع الصلوة ؟

العاش بل الشور عندالنازلة مشروع عندنا أم لا ؟

" فان اردت الاطلاع عن كل من بزه الاستاة والتوسع في بزه المباحث فطالع" اعلام اسن (ج٦ من من من الله الله من الله الله والله وال

له نبراام شافعی عاید استدلاد صنب البریم کی اس روایت سے بھی ہے جس بین ظر،عتباراد رفز کا ذکر ہو، میں البراغتیار البراغی البراغی

# باب مراجاء في التيجُلِعِيطِس في الصَّلوَّةِ

صلیت خلف دسول الله صلی الله علیه وسله فعطست فقلت: "الحددیله حدداکشیر اطیبا مبارکا غلیه مبارکا علیه کما یعب دینا ویمایی"، فلماصلی دسول المده ملی الله علیه و سله المه المه علیه و سله و المده من المدی تحد فالصلی تا المی الله علیه و مسله و فی احدالله و الله الله علیه و مسله و الله و الله و الله و المه الله علیه و مسله و الله و الله و المه الله و الله و

نيزعلام ولمغرا حيوعمّانى قدى الشرمترة واعلادالسنن دج ٢٠٠٥ م مي تخرير فراتيمي ؟ ثم نظرنااني افعال الصحابة فوجونا بم قنتوا بعد وفاترصلى الشرعليرة كلم في الفجرفترج جانب شرعيته عندالنا زار على سنح مطلقا دككن لم يتيريجنهم والك الافى الفجرفحسب فعلمنا النالقوت فيما سوا يا من العسلوات منسوخ مطلقا والالقنتوا فيما سوا يا ايفًا مِرْمَ ع له عبدالرزاق عن الثورى عن منصورعن ابراميم قال: افراعطست وانت تعلى فاحمد فى لغسك ١٢ مصنف عمرالون الإمراق من الشورى عن منصورعن ابراميم قال: افراعطست وانت تعلى فاحمد فى لغسك ١٢ مصنف عمرالون المراقع من عندال المسلوة ١٢ مرتب عنى عنه

كه قال النيخ البنورى دحمالش في معارف السنن (ج ٣ ص ٣٦) ولم اقعن على بزالط في اللهم اللما وروفى حديث الي النيخ البنورى دحمالش في معارف السنن (ج ٣ ص ٣٦) ولم اقعن على بزالط في النهم الما وروف ورأى ان قائع من دمول النهم في الشرعلي ولم على شي كرم به انقال امن مو ج في فا المنسخ المنظم المنظم المنسخ ال

ہومین صلوم ہیں کوئی کلہ نالپسندیوگی پردالانت کرتا ہو ور نہ یہ بات بہت بعید ہرکہ پوری امت کاکوئی فرد بھی ہے پسندیوہ قراد نہ ہے ، رہا آنخضرت کی الٹہ علیہ وکلم کا اس پرلپسندیوگی کا اظہار سودہ درج خیفت اس کلمہ کی فضیلت کا بیان ہے نہ کہ اس کس کی فضیلت کا ، لہذا یہ مدیث ذیادہ سے زیادہ جواز پرمحمول ہے ۔

سے زیادہ جواز پڑھول ہے ۔ دبی تشمیت عاطس یعنی کسی چینیکنے والے کو دحرت کی دعا دینیا توبہ بالاتفاق مفسد صلح ہے ہے

كيونكريكلام ناس بيس واخل كي والشراعلم .

# بَابُ مَا حَاءَ فِي السَّجُ لِي يُحِينُ بِعَثَالِيَّتُهُ مِنْ

مدیتِ باب کوامام ترفری نے عبدالرمن بن زیادا فریقی کی وجہسے ضعیف قرار دیا ہے سیکن در حقیقت وہ ایک مختلف فیرراوی ہیں جہاں بعض حضرات نے ان کی تضعیف کی ہے وہی بعض نے

الله ولكن لوقال لنفسه: يرجمك الشّريانفسى ، لاتفندلانه لم يكن خطا بالفسيده فلم يعتبرن كلام الناس كمسا فى البحر، انظرى النظرى السنن (ج٣ ص ٢٥) ١٢ مرتب عنى عنه

كه وبهب بعض الئ ظاهر صديب الباب فقال : تمتت صلحة بذا المعلّى من غيركرامةٍ وخربهب ا بي صفيفران ت معاد الحدث بعدالتشهد يجب عليه ان تيوضاً ويبنى ثم سيكم فين احدث عمداً فيجب عليه ان بعيد والصلوة . كذا في معادّ السنن (ج ۲۲ ص ۳۲ ) ۱۲ مرتب عفي عنه

که داخ بهد کرشافعیه وغیره کے نزد کیک الم فرض ہے ، ان کا استدلال " و تحلیلہا التسلیم " د ترمزی ج اص ۵۵ ۔ باب ماجار فی تحسریم الصلوٰة و تحلیلہا 3 سے ہے اوراس سے متعلقہ بحث " درس ترمزی ج اص ۹۵ میں گذرجی ہے ، فلیراج ۱۲ مرتب عنی عنہ کے کیجئی بن سعیدالقطان واحدی صنبل ۱۲ مرتب عنی عنہ ان کی توٹیق بھی کی سلحے لہدنوا پرحدیث کم از کم «حسن » ضرود مجھے اور حنفیہ کا سلام کے رکن نہ ہونے ہے اس کے رکن نہ ہونے ہے است کا درست ہے والٹوا علم ۔

بَابِ مَا جَاءَاذِا كَانَ الْمُظُفَّالِصَّلَاتُهُ فِي النِّحَالَ

کنامع النبی می الله علیه وسلمدنی سفی فاصابنا مطی فقال النبی می الله علیه وسلمه واکه بارش ترکیجاعت علیه وسلمه من مناع مین شناع فلیصل فی درحله ، اس مدیث شعوم بواکه بارش ترکیجاعت کے اعذاریس سے ہے ، البتہ کتنی یارش عذرین سخی ہے ؟ اس کی کوئی تفصیل مدیب میں بیان نہیں کی گئی ۔ چنانچ فقها رکرام نے فرطایا ہے کہ اس میں بیال برکی رائے کا عتبال ہے ، حب بارش اننی بوجائے کہ مسجد تک جا نامت قرریا سخت در توار ہوجائے توگھریس نماز برط ما لینا جا ترہے ۔ اگر جبہ مؤطا امام محدد میں اس مدیث کے تحت کھا ہے کہ افضل بھر بھی جاعت ہے ۔

الله موضوع برايب جمار صيت كطور شيرور ب : الذّا بتك التّعال فالعسلاة فى فى الْمَدّ حال ولي برايب جمارة بي المرتبط المر

له کیجی بن معین واحدین صالح و بعقوب بن مفیان دغسیریم ، بلکه تهذیب بی نود امام تریزی سے منقول ہے " ودائیت محسدین اسماعیل بفتوی امرہ و بقول ہو مقارب الحدیث " (معارف السنن ج ۴ ص ۳۴) ۱۱ مرتب عفی عدُ

که میرخاص طورید جبکه اس حدیث کو تعدّدطرق کی بناریکی قوت مال بودی به ان طرق متعدده کی تفعیل کے لئے دیکھئے متسرح معانی الآتار (ج اص ۱۳۳) باب السلام فی الصلوٰۃ بل بومن فروضها اون مصنبها من مرتب غفرالله الدیں ۔

 البتدائن ماجر رص ٦٦ و ٢٦) بإب الجماعة فى الليلة المطيرة من ايك حديث مضرت ابوالمليم سيمروى ب : "لقد رأيتنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم ديوه الحديبية واصابتنا سماء له قبل اساف ل نعالنا ، فنادى منادى دسول الله صلى الله عليه وسلم : صقوا فى دحالكم ؛ بوسمتا ب كه بي ديث اكن شهور الله صلى الله عليه وسلم : صقوا فى دحالكم ؛ بوسمتا ب كه بي دريث الرحال كاجواز معلوم بوتا ب ، ليكن يباق احمال بوكه بارش كي تزبون كة تاربون ، اور خاذ كم وقت مين ديربو ، اس لئ آب في بيل سي يا علان كوا ديا بو ، كيونكر تيز بارش مين اعملان كوا نابعي شكل بوتا ، والسرسيان اعلى .

بَامِي مَا جَاءَ فِي الصَّلَوْقِ عَلَى السَّالَةِ فِي الطِّيفِ الْطَيْفِ الْطَلِيفِ الْطَلِيفِ الْطَلِ

اس پرفتها و کا اجماع ہے کہ نفلی نماز داتہ پرعلی الاطلاق جائزہے ،خواہ اترناممکن ہو یا نہو ، نیز اس پریھی ائمہ اربیہ تفق ہیں کہ جب اترناکسی عذر کی وجہ سے متعقد رہو توفرض نماز بھی داتہ برانفرا داجا کڑے ۔ عذر مثلاً یہ ہوسکتا ہے کہ اتر نے میں جان مال یا آبرو کا خوف ہو ، یا بارش کی وجہ سے کیچ اتنا ہو کہ چہرہ کت بہت ہوجانے کا اندیش ہو ، اور کوئی جائے کا خوف وغیرہ بچھانے سے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو ، سکن محض عمولی جویگ جانے کا خوف عذر نہیں ۔

البتہ عذر کی صورت میں ا مام ابوصنیہ ﴿ اورامام ابوبوست کا مدم بر بہر کہ دابہ برنساز انفراد ابڑھی جائے گی ، باجماعت پڑھنا جا کزنہیں ، الّا یہ کہ ا مام ا ورمقتری دونوں ایک ہی جا نور پرسوا دہوں شیخین صلوۃ النحوف سے تعلق قرآن کریم کی آبیت فیان خِفْتَدُ فَرَجَالاً اُور پرسوا دہوں شیخین صلوۃ النحوف سے تعلق قرآن کریم کی آبیت فیان خِفْتَدُ فَرَجَالاً اُور کہ الله اللہ کہ استدالال کرتے ہیں ۔ کیون کہ ایک دو سری آبیت و اِفْداکشت فیہ ہم فی جالاً اُور کہ کہ الله الله الله الله کے بعد سے الله الله کہ کہ الله الله کے بعد سے مات سے علق ہے ، لہ ذا ہم آبیت میں خیارا قت الله کہ کہ کا انفراد کی مالت سے علق ہوگی ہے نہ نے حق الله بھی اتحاد مرکان کے بعد سرا قت الله کہ کہ کا انفراد کی مالت سے علق ہوگی ہے نہ نے حق الله بھی اتحاد مرکان کے بعد سرا قت الله کہ کہ کا نا انفراد کی مالت سے علق ہوگی ہے نہ نے خصالاً بھی اتحاد مرکان کے بعد سرا قت الله الله کہ کہ کہ کا نا انفراد کی مالت سے علق ہوگی ہے نہ نے خصالاً بھی اتحاد مرکان کے بعد سرا قت الله کہ کہ کہ کا نا انفراد کی مالت سے تعلق ہوگی ہے نہ نے دھوں گا تھی انسان کے بعد سرا قت الله کے بعد سے مواقت الله کی انسان کے بعد سرا قت الله کے انسان کے بعد سرا قت الله کے بعد سے مواق کے انسان کے بعد سرا قت الله کی کوئی کے انسان کے بعد سرا قت الله کی کھوں کے انسان کے بعد سرا قت الله کی کے بیان کے بعد سرا قت الله کے بیان کے بعد سرا قت الله کے بیان کے بعد سرا قت الله کی کھوں کے انسان کے بعد سرا قت الله کے بعد سے کوئی کے بعد سرا قت الله کی کھوں کے بعد سرا قت الله کے بیان کے بیان کے بعد سرا قت الله کے بیان کے بیان کے بعد سرا تھیں کے بیان کے بعد سرا تو بیان کے بیان کی کے بیان کے بیان

له سورهٔ بعتره آیت ۲۳۹ - ۱۱ مرتب

که مودهٔ نسارآیت ۱۰۲ - ۱۲ مرتب

ته اور ترجه ومطلب به بوگا ، " بس اگر دروتم بس بیاده یا سوار ، بعنی اگرتمهیں باقاعده رباقی مصفحاً منده

ورستنهیں بوسختی کیے

سین ائر تلاش اورامام محد کنزدیک دائر برجماعت سیجی نماز پرجی ماسی ہے۔
ان حفرات کا استدلال حدیث باب سے جس کے الفاظ یہ بی کہ : انھید کا نوا مح السنبی ملی اللہ علیہ وسلمہ فی سفی فانتھوا اللی مفیق ف حضرت الصلوة ف مطر واالماء من فو قدم و البلہ من اسفل منہ مد فادن رسول الله الله علیہ وسلمہ وسلمہ موطی والمسلمہ من واحلت و فقت معلی واحلته فصل بھد بوقی اید ماء اس میں صلی بھد ماز باجماعت بردوالت کرد ہا ہو میں فراحیت نصفی بھد میں دورادی منام فیری ایک عرب الرق من کو بعض فران اس میں شاز باجماعت بردوالت کرد ہا ہو می فران میں ماری کا مقال المائی کا اعتبادا سی میں دورادی منان برائی میں اللہ میں المائی کی المقال میں کا اعتبادا سی ناد برائیت قرآنی یا اصور کی کے مند کے مند کے مند کے مند کی مند کی باد برائیت قرآنی یا اصول کی بناد برائیت قرآنی یا اصول کی بناد برائیت قرآنی یا اصول کی بد کو میں کہ باد برائیت قرآنی یا اصول کی بناد برائیت قرآنی یا اصول کی بناد برائیت قرآنی یا اصول کی بد کو کرک کیا جائے۔

ووس اس حدیث کی ایک توجیجی مکن ہے ، اور وہ برگا ہے کا ایک بڑھ نابطہ امام ت نہیں تھا ، بلک صحابہ کوائم نے اوب کے لحاظ ہے آپ کوانغرا گانماز بڑھنے ہیں بھی آگئے گا اور صلی بناکا مطلب امام ت کرنا نہیں ، بلکہ ساتھ نماز بڑھ ناہے ۔ جہانتک بغیرا مام ت کے بر صفے کا تعلق ہے ، اس کی ایک نظیر فتح القریم پی کہ ساتھ نماز بڑھ ناوت یہ سنول یہ کہ اللاوت یہ سنول یہ کہ تلاوت یہ سنول یہ کہ تا اور ملی بناکی جو تاویل کی گئی ہے کہ اس سے ملی مَعَنام اور ہے ، اس کی کھے نظائر حضرت شاہ صابح ہے۔ اس کی کھے نظائر حضرت شاہ صابح ہے۔ اس کی کھے نظائر حضرت شاہ صابح ہے۔

دبقیرہ انتیار کے گذشتہ جاعت کے ساتہ نساز ٹرھنے کی کوئن وغرہ کا ادلیت ہوتو کھڑے کھڑے یا سواری پر جرمے چڑھے جس طرح ہوسے نساز ٹر د لیا کر و ، اہر ذا " رجالا اورکبانا "کا پیم اس حالت ہی ہوگا ہو حالت ، حالت برالت جراعت کے علاوہ ہوگی والٹراعلم ۱۲ مرتب تجاونہ الٹری زلام و معیا تیم ۔ اورا کر امام و مقتدی علیمدہ علیمدہ سواریوں پر ہوں تو اقتدار ٹی انجاد مکان کی شرطیت پر دلالت ہوتی ہے ، اورا کر امام و مقتدی علیمدہ علیمدہ سواریوں پر ہوں تو اتحاد کا ن باق نہیں رہتا ۔ ۱۲ مرتب عنی عذ کے دج اس ۲۲ میں با سے والٹلاق قبیل با ب معلاۃ المسافر ۱۲ مرتب عنی عذ

نے بیش کی ہیں۔ مثلاً صحیح سام میں تبوک سے وابسی پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی امامت کا واقعہ مرقوی ہے کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت میں دیر ہوگئ تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے امامت کوائی ، اس اور حضرت مغیرہ بن شعبہ تا تشریف لائے توایک رکعت ہوگئ تھی ۔ اس واقعے میں میں آم ہو کہ آئی ۔ اس متنہ میں کوائی ، بلکہ حضرت عبدالرحمٰن ہی امامت فرماتے ہے ، اور آئی نے بطور سوق مناز برحض مناز ہو میں اور آئی ہے ایک طریق میں حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں ، " شد صلی بنا اس میں اس جیلے کے مواسے صلی معنا کے کوئی اور معنی ہیں ہو سے ۔ میں توجیہ حدیث باب کی بھی ہوئی ہو۔ اس جیلے کے مواسے صلی معنا کے کوئی اور معنی ہیں ہو سے ۔ میں توجیہ حدیث باب کی بھی ہوئی ہو۔

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِجْتِهَادِ فِي الصَّلِوة

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدما ه فقيل له أتتكلف هذا و قد مغفر لك ما تقتم من ذنبك وما تأخّر ؟ قال افلا اكون عبدًا شكورًا "

تنگیب بر حدیث مرکور فی الباب اور اس سے تعلقہ مسلم کی نثرح استادہ سے معارف اقب اہم کی تقادیر وامالی میں موجود نہ تھی مسئلہ کی اہمیت کے بیش نظر متعلقہ تشریح معارف القرآن ومعارف اسن کی مددسے تحریر کی جاتی ہے ، والتہ الموفق والمعین مرتبع فالتہ عنہ .

قول ہ بی دقد عفن لا ما تقدّم من ذنبا وما تتأخی سیال فنب سے کیام او بھی داو ہے ہوں ان ونب سے کیام او بے جاس میں دانے یہ ہے کہ اس سے خلاف اولی مراد ہے دکاؤکر فی العمدة دج سے مراس سے خلاف اولی مراد ہے دکھاؤکر فی العمدة دج سے مراس عن خلاف اولی مراد ہے دکھاؤکو العمل العمد اللے میں دانے کے اس میں دانے یہ ہے کہ اس میں دانے میں میں دانے میں میں دانے میں دونہ سے دلیا مراد ہے دکھاؤل میں دونہ العمل کی میں دانے میں دونہ سے دلیا مواد ہے دکھاؤل میں دونہ سے دلیا دونہ العمل کی میں دانے میں دونہ سے دلیا میں دونہ سے دلیا مواد ہے دکھاؤل مواد ہے دلیا میں دونہ سے دلیا مواد ہے درج سے دلیا مواد ہے دلیا دونہ سے دلیا مواد ہے درج سے دلیا مواد ہے درج سے دلیا ہے درج سے دلیا مواد ہے درج سے دلیا ہے درج سے درج سے دلیا ہے درج سے درخ سے درج سے درکھاؤل سے درج سے درکھاؤل سے درج سے درکھاؤل سے درج سے درج سے درکھاؤل سے

له انظرالصحيح لمسلم (ج اص ١٣٣) كتاب الطهارة ، باب المسيح على الخفين ـ ١٣ مرتب على الخفين ـ ١٣ مرتب على يخ الخيرة من شعيرة ايك دوايت مين فرطت مين به شم دكب ودكبت فا نتهيدا الى القوم وقد قاموا فى الصلاً يصلى بيم عبدالرحن بن عوف وقد دك بيم دكعة فلما احس بالبنى صلى الشيطير ولم ذبهب بتأخر فأوماً اليف للم بيم فلما اسلم قام النبى على الشيطير ولم وقرت فركعت الركعة التى سنفتنا " مسلم (ج اص ١٣٣) بالبسي على تخفين المرتب فى عنه عنه المناسل على المناسل بين المسلم عن المرتب في عنه عيسى بن يؤسس قال السحاق اخر ناعيسى بن يؤسس قال المتحاق اخر ناعيسى بن يؤسس قال مد شن الاعمش عن مسروق عن المغيرة بن مشعبة قال خرج وسول الشرصى الشرعلي الشرع على تخفين ١٢ مرتب عنى عنه صحصه من مناسلم (ج المسلم) باب المسلم على تخفين ١٢ مرتب عنى عنه

ی و دنسیه ا قوال اُنحَرَتجد با فی شفار القاضی عبیاض فی الباب الاول من النشم الثالث فی فصل خاص کذا فی معارف سن ۶٫۰ م م ۵۰ ۱۲ مرتب عنی عنه چنانچِ حضرت جنیدبغدادی کامقولهشهورہے " حسنات الاب ارسیعات المقربین "

ايبال عصمت انبيا عليم الصلؤة والشلام كامستلذير مسألة عصمن الدنبياء يبالسلوه والسلام بحث أتاب ، اس بالم من يرب كرانبيار

عليم الصلوة والسّلام تمام كنابول سينواه وجيوهي بيارس ،عمدًا بول ياسيرًا معصوم و محفوظ ہوتے ہیں جینا نچہ ائر اربعہ اور حمہورامت کا اس پرانفاق ہے ۔ اور تعفی لوگوں کا پر کہنا کھ خیرہ گناه انبیارعلیم الصلوة والسلام سے بھی سرز دہو سکتے ہیں جہورامت کے نزد کی سے جہری ۔

وجريرب كدانبيارعليهم الصلؤة والسلام كولوكول كامقتل بناكر كبيجاجا تابيع اكران سيعي كوئي كام التُرتع الى كى مرضى كے خلاف خواه گناه كبيرہ ہويا صغيرہ صادر ہوسے توانبياع كے اقوال افعال سے امن اٹھے جا سے گا اوروہ قابل اعتماد نہ رہ سکیں گے اور جب ابیاء ہی پراعتمان اورا طمینان نہ دہی

تودین کاکہاں ٹھکا ناہے ہ

لیکن بہاں سوال پیدا ہوتا ہو کہ قرآن کریم کی توبہت سی آیا ت ہیں متعدد ا نبیار شیخے لق ایسے واقعات مزكور بيرجن مصعلوم بوتاب كهان سے گناه سرز دموا ، مچربعض اوقات الله تعالیٰ کی طرف سے ان پرعتاب بھی ہواا وربعض او قات بغیرعتاب ہی کے درگذر کرد یا گیا مثلاً حضرت آ دم علىالسلام ،حضرت نوح علىالسلام ،حضرت موسى علىإلسلام ا ورحضرت يونس علىالسلام وغيسريم إلم انبيارعليه الصلوة والتكلم حجو في طريب سرقهم كے كنابول مصفوم ومحفوظ موتے أب تواس اقتم کے واقعات کاکیامطلب ہے ہ

اِس کا جواب یہہے کہ ایسے واقعات کا حال ِ با تفاقِ امِت یہہے کہ کسی غلط فہی یا خطیا و ونسپیان کی وجہسے بھی کیمھارائیں لغرشوں کا صدوراگر جیران برگزیرہ مستنیوں ہے بھی ہوجا تاہے ، ليكن كوئى بيغيرجان بوجه كركيعى الشرتعالى كيسيحم كيفلا فيعسل بسيركرتا فيلطى اجتهادي بوتي ہے یا خطا ونسیان کے سبب قابل معافی ہوتی ہے جس کواصطلاح مشرع ہیں گنا ہہیں کہا جاسخا اوربیہوونسیان کی ملی ان سے ایسے کاموں میں نہیں ہوسکتی جن کا تعلق تبیلغ وعلیم ا ورتشریع سے بوالبتہ ان سے ذاتی افعال اوراعمال میں اسیاسہو ونسیان ہوسکتا ہے۔

مجرج بكرالثرتعا لى كے نزد بك انبيا عِليم الصلاة والسّلام كامقام نهايت بلندہے اوربروں له نذبهبت الاشوية الى تجويزصدودالصغا ترمن الانبيابهوا بعدالنبوة ايعن وُنقل التَّقيالسبكي عن الما تربيتي عدم تجيبيه (بغُدالنبوة كذا في معيارت اسنن (ج ٧ ص 🕳 ) ١٢ مرتبع في عنه

سے چوٹی کالطی بھی ہوجائے توبہت بڑی خلطی مجھی جاتی ہے اس لئے قرآن کریم میں ایسے واقعات کومعصیت اور گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے اوراس پرعتاب بھی کیا گیا ہے اگر جیرحقیقت کے اعتبار سے وہ گناہ ہی نہیں ۔

فل مَده :- يبهان يه بات ذهن مين بهت كداگرج تمام انبيا بليم الصلوة والسلام خفور و معصوم بين ليكن الكي يجيلى تمام لغز شون سرمعا فى ومغفرت كى نوشخرى و نيا مين صرف بى كريم سلى الله عليه و لم يك و منائ گئى ـ آف كے سواكسى اور بى كو دنيا مين به بشارت نه بين دى گئى ـ اوراس اخبار مين محكمت يقصو دي كدا في قيامت كه دن شفاعت كبرى كه لئ رجواك كه ساته خصوض بوكى مين محكمت يقصو دي كدا ني علامه خفا الحق من أسيم الرياض " رجه من ١١٠) مين لكھتے بي است خصوص بوكى عبد السلام رحمه ادالله تعالى له يخبر الله احداً من الا نبياء عليه مالمسلوة والسلام بالمغفرة ول ذا تالوا فى الموقف بنفسى نفسى اذ هبوا الى محت فق من فقس غفراد لله ما تقدّم من فد به وسا تأخى "رك ذا فى معارف السنن جه من و نب و وسا تأخى "رك ذا فى معارف السنن جه من و نب و وسا تأخى "رك ذا فى معارف السنن جه من و نب و وسا تأخى "رك ذا فى معارف السنن جه من و نب و وسا تأخى "رك ذا فى معارف السنن جه من و نب و وسا تأخى "رك ذا فى معارف السنن جه من و نب و وسا تأخى "رك ذا فى معارف السنن جه من و نب و وسا تأخى "رك ذا فى معارف السنن جه من و نب و وسا تأخى "رك ذا فى معارف السنن جه من و نب و وسا تأخى "رك ذا فى معارف السنن جه من و نب و وسا تأخى "رك ذا فى معارف السنن جه من و نب و وسا تأخى "رك ذا فى معارف السنن جه من و نب و وسا تأخى "رك ذا فى معارف السنن جه من و نب و وسا تأخى "رك ذا فى معارف السنن جه من و نب و وسا تأخى "رك ذا فى معارف السنن جه من و نب و نب و من و نب و ميا تأخى "رك ذا فى معارف السند و ميا تأخى الله و ميا تأخى الله و ميا تأخى الله و ميا تا تاك و الله و ميا تأخى الله و ميا تأخى الله و ميا تاك و الله و ميا تأخى الك و الك و ميا تأخى الله و ميا تأخى الله و ميا تأخى الك و ميا تأخى الله و ميا تأخى الك و ميا

قوله "افلا اکون عبداً الشکورا ، علام زمخشری کے نزدیک بہاں بمزہ استفہا ؟
جوصدارت کلام کوچا ہتا ہے ، کے بعدا ورفار (جووسط کلام کا تقاضا کرتی ہے سے بہلے جار محذوف کلے گا ورتقد براس طرح ہوگی " اکتر اللے صلاتی فیلا اکون عبداً شکورًا " حبکہ بعض مضارت کے نزدیک تقدیری عبارت اس طرح ہوگی " اف لا اکون عبداً الشکورًا باکشار العبادة ؟ اس صورت میں بمزہ استفہام انکاری فنی پرداخل ہوگا اور شوت کا فائدہ دے گا ۔ اور مطلب یہوگا کرمیں اکثار عبادت سے عبر شکور بننا لیے ندکرتا ہوں ، والٹراعلم

هذاالبحث كمّد ماخوذ من معارف القرأن للمفتى الاعظم ﴿ رَجَ اِلْ ١٩٥٥ و ١٩١] ومعارف السنن رج ٧ من ص ٢٩ الى ص ١٥ ) بتغير وزيادة من المتهيعفا الله عنه

بالمُعَلَجَاءَ التَّكَ لَمَا يُجَانِدُ الْعَبْلُكُمُ الْقِيارُ الصَّلَاةِ

إن اقل سابعداسب به العب الذاس مديث سے معلوم ہوتاہے کہ قيامت ہي ستب پہلے سوال نما ذکا ہوگا ، ليكن بخارى كتاب، الرقاق ہيں مضرت عبداللّٰہ بن مسعوق سے مرفوعًام وى ہى " اقل ما يقفى بين الناس بالدماء " جس سعلوم ہوتا ہے كسب سے بيها صاب نون كا ہوگا ۔ اس ظاہرى تعارض كورفع كرنے كے لئے بعض حضرات نے فرما يا كرحساب سب بيلے نما ذكا ہوگا ، اور فيصل سب بيلے قتل كا ۔ ليكن زيادہ مجھ بات يہے كہ تقوق الله ميں سب بيلے صاب نما ذكا ہوگا ، اور حقوق العباد ميں سب سے بيلے قتل كا ۔ جنا ني رنسانى ميں يہ و نوں روايا كي بيا ہيں ، حضرت عبداللہ بن مسعور قروايت فرمانيا ، اقل ما يحاسب به العب الصلاة ، واقل ما يقضى بين الناس فى الدماء .

فان انتقى من فريضة شيئا قال الرّب تبارك وتعالىٰ انظرواهل

تعبدى من تطوع فيكمل بها ما انتقص من المفريضة ، اس سا انتقال كركين علائ في المراب المركين المركين علائ في أو فرا ياسك كرا خرائ في المركين المر

اورحافظ ابن عبدالبرج نے دونوں اقوال میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ اگرفرائض سہوًا حجورت گئے ہوں تونوافل سے تلافی ہوسکتی ہے ، لیکن عمداً حجو شے ہوں تو تلافی نہیں ہوسکتی ۔ احقرع ض کرتاہے کہ یہ ساری گفتگواصل ضا بطے کے با رے میں ہے ، اللہ تعالیٰ کی حوست

له (ج۲ص ۱۹۲) کتاب المحارت ، (باب) تعظیم الدّم ، عن طریق سرزی بن عبدالواسطی الخصی قال حدثث اسخق بن یوسف الازرق عن شرکیعی عاصم عن ابی واکل عن عبدالنشدان دسول الشّعلی الشّعلید فم عدشت اسخق بن یوسف الازرق عن شرکیعی عاصم عن ابی واکل عن عبدالنشدان دسول الشّصلی الشّعلید فی قال ادّل ما یجاسب الخ یه قدتعبت فی تقدیش نداالحدیث و فزیت الآن فالحسمدالشّر ، دشیدانشرف عفی عنه که (ج اص ۲۹۱) ۱۲ مرتب عفی عنه

که محح الزواید (ج اص ۲۸۸ تا ۲۹۱) پس امی ضمون کی د وسری احایث بھی مروی ہیں ۱۲ مرتب

کسی ضابطے کی پابندنہیں ہے ، وہ نوا فل کے ذریعے فرائف کے کم اورکیف دونوں کی تلافی کریے توکیا بعیدہے ؟ لیکن دنیا میں عمل ضابطے ہی کومدنظرد کھے کرکرنا ضروری ہے ۔

## بَاجُ مَا جَاءَ فِي تَخِفْنِهُ يَكُمَّ كَالِفَحُو الْقِلْأَةِ فِيهُمِمَا

ملایت باب سفج کی ستنوں میں تخفیف تابت ہوتی ہے ، کیونکہ صرت ابن عرش فراہے ہیں کہ ایک مہینے تک میں آج کو دیجھتا رہا کہ فجر کی ستوں میں سورہ کا فرون اور سورہ احتمال کی تلاوت فرماتے تھے ۔ جنانچ جمہور فقہ ارکے نزدیکے اس یر ہے ، حنفیہ کی کتابوں مشلاً بحسر وغیرہ میں بھی تخفیف کو ستحب انکھا ہے ۔ البتہ امام طحادی آنے امام ابو صنیفر کی روایت پنقل کی بچکہ ان کے نزدیکے تطویل ستحب ہے ، (خود امام طحاوی کا بھی بیم مسلک ہے ۔ مرتب ) اور صن بن آئی کی روایت نقل کی ہے کہ مستحب ہے ، (خود امام طحاوی کا بھی بیم مسلک ہے ۔ مرتب ) اور صن بن آئی کی روایت نقل کی ہے کہ مستحب اباحیف قد نقول : رب ما قرارت فی رکعتی الفجہ جزائین من المقران ، لیکن حضرت شاہ صاحبے نے اس روایت کو اس صورت برجمول کیا ہے کہ جب کوئی شخص ہم بچدکا عادی ہو ، اور کسی روز شہر جھوے جائے واس کی تلافی فجر کی شتوں ہی تطویل قرارت سے کرنے ۔ عام حکم تحفیف ہی کا ہے ، چنانچ امام صاحبے کے مذکور تول میں تطویل قرارت سے کرنے ۔ عام حکم تحفیف ہی کا ہے ، چنانچ امام صاحبے کے مذکور تول میں سرحما قرارت سے کرنے ۔ عام حکم تحفیف ہی کہ ہے ، چنانچ امام صاحبے کے مذکور تول میں تصورت شاہ میں جنانچ امام صاحبے کے مذکور تول میں سرحما قرارت سے کرنے ۔ عام حکم تحفیف ہی کہ ہے ، چنانچ امام صاحبے کے مذکور تول میں سرحما قرارت سے کرنے ۔ عام حکم تحفیف ہی کو کہ ہے ، جنانچ امام صاحبے کے مذکور تول میں سرحما قرارت ، کا لفظ اس پر دلالت کر دہا ہے ۔

یہاں پھی واضح ہے کہ بعض خاص نمازوں میں جوخاص سورتوں کا پڑھنا ما تورہے ان کے بالے میں البحرالرائق ر آخرصفۃ الصلاۃ ،قبیل باب الامامۃ ) میں لکھاہے کہ اکثراس کے بہمطابق عمل کرنا چاہئے ، مطابق عمل کرنا چاہئے ، نسیکن کبھی اس کوچھوڑ بھی دینا چاہئے ، تاکہ دوسری سورتوں سے بھیجا

اعراض لازم ندآمے۔

بھرامام مالکے کامذیہ بنتے آلباری (۳-۳۸) میں نینقول ہے کہ فجری سنتول میں خیم سورت نہیں ہے ۔ حدیث باب ان کے خلاف حجت ہے ۔

## بَابِ مَا جَاءَ فِي أَلْكُلامٍ بَعُنَ كُوعِ قَالْهُ إِ

برباب امام ترمذي نے آن فقهار كى ترف يد كيلئے قائم كياہے جن كا مذيب بيہے كه فحركى في الله عن ابن عمرقال دمقت البنى الله عليه ولم شهران كان بقرافى الم تعتين قبل الفجر قبل بيا الكفرون وقل بوالله احد الله الله عن ابن عمرقال درج اص ١٨٧٦) باب النزارة فى ركعتى الفجر، ابن ابى عمران قال حدثن محد بن شجاع على لحسن زباد الله مرتب عفى عنه مرتب عفى عنه مرتب عفى عنه مرتب عفى عنه

بَابُمَا حَاءَ لَاصَلَاةً بَعْنَ كُلُوعِ الْفَجْرِالْإِرْكُعِتَيْنِ

لاصلوة بعدالفی الاسجداتین ،حضرت ابن عرف کی برصین جمهور کی دمیل ہے کہ طلوع فیر کے بعد سنّت فیر کے سواکوئی اورنفل پڑھنا مکروہ ہے ، امام نودی نے ناک براجاع نقل کردیا ہے ، لیکن شا نعیہ کا مسلک اس کے خلاف ہے ، امام نودی نے نشافعیہ کا مفتی برمذہ بنقل کیا ہے کہ طلوع فیر کے بعد وض فیر بڑھ سے ہیں پہنے پہنے نفلیں بڑھ سے میں کوئی کراہت نہیں ہی نیزامام مالک نے مدقد نہ (ص ۱۱۸ م) میں ایکھا ہے کہ بوخص تہجد کا عادی ہو ہ اورکسی وجہ سے تہدکی نماز نہ بڑھ سکا ہو ،اس کے لئے طلوع فیر کے بعد نوا فل کی اجازت ہے ، لیکن عام میم میں ہے کہ طلوع فیر کے بعد نوا فل کی اجازت ہے ، لیکن عام میم میں ہے کہ طلوع فیر کے بعد نوا فل کی اجازت ہے ، لیکن عام میم میں ہے کہ طلوع فیر کے بعد نوا فل کی اجازت ہے ، لیکن عام میم میں ہے کہ طلوع فیر کے بعد نوا فل کی اجازت ہے ، لیکن عام میم میں ہے کہ طلوع فیر کے بعد نوا فل میں ہے کہ طلوع فیر کے بعد نوا فل می بعد نوا فل میں ہے کہ طلوع فیر کے بعد نوا فل میں ہے کہ طلوع فیر کے بعد نوا فل میں ہے۔

مہورگی دلیل حضرت ابن عراق کی حدیث باب پہر میں صراحہ فجرکے بعدسنت فجرکے مواد ہری نمازے منع کیا گیا ہے حضرت ابن عراق کی اس حدیث پریعض حضرات نے کلام کیا ہے ، مکین حافظ زملجہ جے نصابی الرابیس یہ حدیث تین مختلف طرق سے نقل کی ہے ، اور پھپر فرما یاہے کہ اس سے

له كذانقل في معارف لمسنن (جهم ١٣ / ١٢ مرتب

كه (ج اص ۲۵۵ و ۲۵۹) اماديت عدم التنفل بعد طلوع الفجر اعداالركعتين ، طريق اول وي مي ربا في بعفراً سُنده )

قائلمكدكِهَ كَلُولُ وجْهُمِينَ هِي - إ

بعض شافعی نے جواز نقل پرابوداود و نسائی می حضرت عروبی عنبسری کے صدیت سے
استدلال کیا ہے جس کے الفاظ بیمی : قال قلت پارسول الله ! ای اللیل اسمع ؟ قال :
جون اللیل الأخر ، فصل ماشئت ، فان الصلاة مشعودة مکتوبة حتی تصلی
الصبح (اللفظ لا بی داؤد) ۔ لیکن حضرت مولانا بنوری صاحب نے معارف ان میں فرمایا ہو کہ یہ صدیت مسئوا حمد می ااا ج م و می ۲۸۵ ج می میں زیادہ فیسل کے ساتھ آئی ہے ، اس کے
الفاظ یہ بی کہ قلت : ای الساعات افضل ؟ قال : جوف اللیل الأخر ، شم الصلاة مکتوبة مشهودة حتی بیطلع الفی ، فاذا طلع الفی فلاصلاة اللا الرکعت برحتی تصلی

(بقيرماشيم فوگذشته) جوامام ترمزئ نے اس با به بي ذكركيا ہے ۔ طريق ثانی امام طرانی نے معجم اوسط ميں ذكركيا ہے ۔ طريق ثانی امام طرانی نے معجم اوسط ميں ذكركيا ہے كذا فی الزبلیعی علی البدایۃ ای نصب الرابۃ ۔ ۱۲ مرتب عنی عنہ له اللفظ لمسلم (ج اص ۲۵۰) باب استحباب كعتی انفجر والحت علیها النج واخر جدالبخ اری بتغیر اللفظ فی صحب مدد جماعی میں اور جماعی کا براستوں ہے دامرت میں استحاد کی باب التعلق بعد المكتوبۃ و باب الركعتین قبل النظر واخر جرالنسائی بلفظ مسلم (ج اص ۱۹۰) فی باب السلخ ہ بعد طلوع الفجر ۔ ۱۲ مرتب عفی عنہ

که صحح بخاری دج اص ۸۷) کتاب الاذان باب الاذان قبل الفجر وضیح مسلم دج اص ۲۵۰) کتاب الصیام ، باب بریان ان الدخول فی العوم بچسل بطلوع الفجر الخ ۱۲ مرتب عفا الشّدعند

كه دجهام ۱۸۱) بابن رخص فيها اذا كانت الشمس مرتفعة ١٢ مرتب عفى عنه

که دج اص ۹۰ و ۹۸) کتاب المواقیت با ب اباحة الصلحة الی ان تعیلی الصبح ۱۲ مرتب عفی عنه هه دج ۲ ص ۲۷) ۱۲ مرتب

الفحرك ، اس بي بات بالكل واضع بوجاتى بي كطلوع فجر كے بعد تفقل كى اجازت به بير ـ كامرے مراح اعرفي الا خطے اع كا كھنے تكا الفائد ط

حنفيه کے مقابلہ میں امام شافعی اصطحاع بعد رکعتی الفجرکوسنّت تشریعی قرار دیتے ہیں ۔ ابنِ حسزة اوربعف دومرے اہل ظاہرنے تواس میں اتناغلوکیاکداس کو واجب قرار دیدیا بلک بعض لوکو نے تو پہاں تک کہد دیاکہ اضطجاع صحت فرض کی شرط ہے تینی اگراضطجاع نرکیا تو فرض بھی بھے نہونگے ، شوا فع وغيوكا استدلال مذكوره بالاحديثِ بابسے بيے بي ميں صيغها مروار دمواہے -حنفيه وجهو كمطرف سے اس كايہ جواب ہے كەصىغة امركى روايت مثاذہے اصل ميں يہوايت فعلی تھی اوراس میں صرف آھے کاعمل بیان کیا گیاہے ۔ چنانچ چضرت عائشہ آپ کے اس عمس لکو اس طرح بيان فرماتي بي " أن النبي صلى الله عليه وسكّم كان اذاصلى ركعتى الغجى في بيته اضطبع على يمينه "كماذكمة التوسذى في الباب، جِنانِجِ تمام حفاظ اس اضطباع كو له منداحري مي مره بن كعب ياكعب بن مره سيمي بروايت منقول ييجس مين يدالفاظ مروى بي" الصلوة مفبولة حى تعلل الصح تم لاصلوة حتى تطلع الشمس الخ ، نيزاسى مفهوم كى ايك روايت يجهط برانى كبيرس حفرت عبدالرحمن بين عوف بهى مروى يجزن مي يدالفاظ مروى مي "تم الصلؤة مقبولة "تى يطلع الفجرلاصلؤة حتى نكون الشمس قدر رمع اوري الخ انتظر مجع الزوائددج۲ ص۲۲۵ و ۲۲۷) با بالبنيعن الصلوة بعدالعصروغيرذالك ۱۲ يرشيدانسرف عفى عنه كه الضجة بعدكيتى الفجر ولا ختلف فيهاالصحابة والتابعون ومن بعديم لى ثمانية اقوالٍ ، الاقل انهاسنة والناني انهامستحبة والثأتث انها واجبة لاتصح صلؤة الفجر بدونها والزابع انها برعة والخامتى انها خلاف للولى والشادس انها ليسن مقعودة لذاتها وانراالغض الفصل المالفجية المصريث العقيريما والتطلع انها مستحية فى البيت دون المسجدوالثامثُ انها مسنحة لمن يقوم بالليل للامتراحة لامطلقًا فِمن مُرِدُ تفقيل الأقوال فليطالع معارف السنن (جهين ص ١٦٨ الحص ٢٠) ١٢ مرتب

آ تحضرت صلى الته عليه ولم كعمل كيطور مرر وايت كرتي بن اورصيغة امركو في روايت نهين كرتا، اس كوقولى صديث كے طور يرضيغهُ امركے ساتھ فقل كرنے ميں عبد الواحد بن زياد متفرد ميں اور عبدالواحد بن زیاداگرچ رواق حسان میں سے ہیں لیکن اعش سے ان کی روا یا ت مسلم فیہ ہیں ا وران کی یہ روابت اعش ہی سے مروی ہے ،ا وراگر بالفرض انہیں مطلقًا تُفة تسليم كرليا جا مے تب بھی انہوں نے بیہاں دوسرے ثقات کی مخالفت کی ہے ۔ لہذا ان کی بیروایت شاذہے جہانحیہ علامه ابن تيمية نے بھی عبدالواحدین زیا دے تفرد کی وجہسے اس برطعن کیا ہے اورعلامہ سیوطی نے تدریب الراوی میں شاذکی مثال میں بی صدیت بیش کی ہے۔ اور شاذکا کم اذکم محم یہ ہے کاس میں توقف کیا جاہے ۔ اوراگر بالفرض اس حدیث کومیحے تسلیم کرلیا جائے تبہی یہ امرشفقت اور ارشاد برجمول سيحس كى دليل يهب كه حضرت عاكشه صديقية فرماتي بين الأكان رسول الله صلالله عليه وسكّم اذاطلع الفج بصِلّى كعتين خفيفتين تُرميضطجع على شقّه الأكيميّي يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة لميضطج لسنة ولكنهكان يدأب (اللَّاب معناة البحد والتعب ١٢ ميِّب) ليله فيستربيح " اس روايت كا ايك دا وى اگرچغيمعلوم الاسم تعيدسكن يردوابت مؤيّر بالتعامل ہے كيونك صحائر كرام سے بين مينقول نہيں كمانهوں نے بطورسُنت اسعمل كااسمام كياس اوراس كى يابندى فرائى موبلك بعض صحابة كرام اوربهت تا بعین نے تو اسے « بدعت » قرار دیاہے جیسے صربت ابن مسعود وحضرت ابن عمریضی الٹھنیم ، اور اسودبن پزید، ابراہیم علی ،سعیدبن المستیب، سعیدبن جبیروغیرہم رحبم اللہ تعالی ۔ نیزائمہ ادبعہ میں سے امام مالکتے بھی اسی کے قائل ہیں بلکہ قاضی عیاض ٹے تو اسے جہود علما رکا قول قرار دیاہے ، حضرت حسن بھری کے اس کوبرعت اگرچہ قرارنہیں دیالسکن اس کے خلاف اُولی ہونے کے وہ بھی قائل ہیں والشاعسلم

ا مصنف عبدالرذاق (ج ۳ ص ۳۷ رقم ۲۷۲۷) بالبضجة بعدالوتر وباب النافلة من الليل ۱۲ مرزع في من کله مستن غير محلوم الاسم داوی بھی اس درجہ قابل اعتبار ہے کہ ابن حریج ان سے دوایت کرتے ہوے فرط نے ب بین « اخبر نی من احتر ق ات عاکشته شقالت الخ » انظوا لمعتبقت معبدالرزاق (ج ۳ ص ۴۷) بالبضجة بعدالوترد قم في الله البند بعض صحائب کرام کے نزد دیک بیسل مستخب خرور د کا ہے جیسے تضرت ابوموئی محضرت ابوموئی محضرت ابوموئی محضرت الوموئی محضرت الموموئی محسوب محس

ہرنی کریم سل الشرعلیہ دلم کے اس مسل اضطحاع کی روایت ہیں بھی امام زہری گے تاگردو کا اختلان ہے۔ امام اوزائ ، ابن ابی ذرج عقیل ، یونس ، شعیب اوران کے اکثر تنگرووں نے یفتل کیا ہے کہ پہلیتنا رکعتی الفجر کے بعد ہوتا تھا جبکہ امام مالک ناقل ہیں کہ پیاضطجاع صلاۃ اللیسل کے بعد رکعتی الفجر سے پہلے ہواکر تا تھا بھی حافظ ابن عبدالبرش نے امام مالک کی روایت کو ترجیح دی ہو۔ کیون کہ وہ زہری کے معاملہ میں احفظ اوراتقن ہیں یسکین و وسر سے علمار نے و وسر سے حضرات کی روایت کو ترجیح حصل روایت کو ترجیح حصل روایت کو ترجیح حصل ہوجانے کے بعد حنفیہ کے اس قول کی اور زیادہ تا تیر ہوجاتی ہے کہ اس خصرت میں الشرعلیم کا اصطحاع صلوۃ اللیل سے تعب کی بنار پر تھا اور آپ کے اس عمل کی حیثیت سنت عادیہ کی سی تھی نہ کہ منت تشریعیہ کی سی ۔ والشہ اعلم ۔

بَكِ مَا جَاءَ إِذَا أَقِيمُ الْشَهِ لَوْ فَالْآصِلُونُ الْأَلِيُّيِ

قال دسول الله صلی الله علیه وسلّم اذا قیمت الصلوة فلاصلی الله قلم مقر ، مغرب ، عشار جارون نمازون بی توییم اجماعی ہے کہ جاعت کھڑی ہونے کے بعد سنتیں پڑھنا جائز نہیں ، البتہ فجر کی سنتوں کے بارے میں اختلات ہے ۔ شا فعیہ اور حنا بلہ کے نزدیک فجری بہی بھی ہے کہ جاعت کھڑی ہونے کے بعداس کی سنتیں پڑھنا جائز نہیں ۔ بی حضرات صدیتِ باب سے استدلال کرتے ہیں ۔ لیکن حنفیہ اور مالکیہ حدیثِ باب کے عم سے فجر کی سنتوں کو مستثنی قرار دیتے ہیں ، ان کے نزدیک محم بہے کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد مسجد کے کسی گونٹر ہیں مستثنی قرار دیتے ہیں ، ان کے نزدیک محم بہے کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد مسجد کے کسی گونٹر ہیں یا عام جماعت سے ہٹ کرفر کی سنتیں پڑھ لینا درست ہے ، بشرط بیے جماعت کے بالکل فوت ہونے کا اندلشہ نہو ۔

كه كما فى رواية عاكشة التى ذكرا الترندى فى الباب تعليقًا فقال : وقدروى عن عاكشة ان النبى سلى الشرعلب وللم كن ذاصلى ركعتى الفجر فى بينه السطيع على يمينه " مرتب عنى عنه كا ذاصلى ركعتى الفجر فى بينه السطيع على يمينه " مرتب عنى عنه

كه كمانى الموَطأ للامام مالكُ دص ١٠٢ ، صلحة البنى ملى الشّرعليه وسلم فى الوتر) مالكعن ابن شها بعن عووة بن الزبيرين عائشة ذوج البنى صلى الشّرعليه وسلم ان رسول الشّرصلى الشّرعليه وسلم كان بصِلّى من الليل احدى عشرة دكنة يوترمنها بواحدة فا ذا فرغ اصطبع على شقّر الايمن ١٢ مرتبع فى عند

حنفیہ اورمالکیہ کا استدلال ایک تو ان احادیث سے ہے جن میں سنت فجر کی بطورخاص تاکید کگئی ہے کیج دوسرے بہت سے فقہار صحابہ سے مروی ہے کہ وہ فجر کی سنتیں جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی اداکرتے تھے ،چندمثالیں درج ذیل ہیں :

اسطحاً في مين مضرت نا فع َّفرماتے ہيں :" ايقظتُ ابنَ عمليَّ لصلوٰة الفجر وقد اقبمت المصلوٰة نقام فصلی الرُّکعتین ۔

العداة تُدخر المسجد فعلى الكون تدوخل فى القالة المسجد الله المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد فعلى المسلمة المس

٣\_الوعثمان انصارى فرماتي برحياء عبدالله ب عباس والامام في

له كرواتة عائشة ان البنى هى الشّعليد ولم كين على شَيْ من النوا فل المسّره عابدة مدعى ركعتين قبل العيج . وتى رواتة اخرى عنها ما راكية رمول الشّعلي الشّعليد والم فَي من النوافل المرع مذا لى الركعين قبل الغجر وقى دواتة اخرى عنها عن البني هى الشّعليد والمح النه عنها عن البني هى الشّعليد والمعافق النه في من الدين وافيها وفى روانة اخرى عنها عن البني هى الشّعليد والمحافظ عليها والمحافظة عليها والمحافظة عليها والمحافظة عليها والله في شاك في شاك الله عليها والمحافظة عليها والمحافظة عليها والله ما معلم رحرالسَّرت الله عليه وحسلّه : لا تستّم عواله والحدة عليها والمحافظة عليها والمحافظة عليها والله عالم ما ليتحب ان يقر وفيها و نيز تأكيسُن فجرك بالمدين صفرت الومرين كل دوايت مروى ب . مثال قال ما سخول المدّه حليه وحسلّه : لا تستّم عواله العبى ولوطل و تسكمه المخيل و دوا كالمت المتحد والمام في ملوة الفجر ولم يكن دركة أيرك ا ولا يرك ١٣ مرتب عفى عند المترت و عافى الأثار وج المسلم المها المسجد واللهام في صلوة الفجر ولم يكن دركة أيرك ا ولا يرك ١٣ مرتب عفى عند المن المعرف المنافقة المعرفة الفجرة الفجرة الفجرة الفجرة المحاد والمام عما و والمن على موافقة المعرفة الفجرة المعرفة المعرفة

صلحة الغداة ولم يكن صلّى الركعتين ، فصلّى عبد الله بن عباس الركعتين خلف الامام تُددخل معهد ».

م مطماً وي من حضرت الوالدردار كم بالت من مروى هم " انه كان ين خل المسجد والناس صفوف في صلوة الفجر في على الكعتين في ناحية المسجدة م ين خل مخل مع القوم في الصلوة "

مسطحًا وي مي مي ہے كہ الوعثمان نهرى فراتے ہيں ? كنّا نأتى عم بن الخطابُ قبل ان صلى الركعتين في اخر المسجد وهوني الصلوّة فنصلى الركعتين في اخر المسجد

تَم ندخل مع القوم في صلوتهم "

ان تمام آثارکی اسانسیسی می اوران سے معلوم ہوتاہے کہ صفرات صحافیم کا عمل پیتھا کہ وہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی فجر کی سنتیں بڑھ لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جبیبا کہ ہم نے عرض کیا کہ فجر کی سنتیں آگرائسن ہیں اور فجری قرارت بھی طویل ہوتی ہے اس لئے اگرسن فجر کا محکم حدیث باب کے حکم مصنتی ہوتو یک چہ دجیزہ ہیں۔

جہاں تک حدیث باب کے عوم کا تعلق ہاں رپنودشا فدیھی پوری طرح عمل ہیرانہ ہیں کیونکہ اگرکوئی شخص جماعت کھڑی ہونے کے بعد لینے گھریس نتیں بڑھ کرچلے تو یہ امام شافعی کے نزدیک جائز کھے حالانکہ حدیث باب کے حکم میں یہ بھی داخل ہے اوراس میں گھرا ورسجد کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ دوسرے " الا السمکتو بة "کے الفاظ میں صلاۃ فائتہ بھی داخل ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ اقامت صلوۃ کے بعد فائتہ کا پڑھنا جائز ہو حالانکہ نتا فعیاس کو بھی جائز نہیں کہتے گویا یہ حدیث عام خص عزائب علی کے درجے میں ہے لہذا اگر حنفیہ فقہا مِسی ایش کے تعامل کی بنا رہاس میں مزید کے دیم میں ایس میں مزید کے درج میں ہے لہذا اگر حنفیہ فقہا مِسی ایش کے درج میں ہے لہذا اگر حنفیہ فقہا مِسی ایسی میں مزید کے درج میں المسید الخ

ته حوالة بالا ١١م

سله غالبًا امام شافعی کا یخول حفرت ابن عرض کے عمل کی روشنی میں ہی ? عن نافع ان ابن عربینا ہویلبس للعبیح ا ذسیع الاقامتہ فیصلی فی البجرة رکعتی الفجو ٹم خرج فعلی مع الناس ، قال : وکان ابن عراذ ا وحد الا مام بھیتی و لم کین رکعہا ، دخل مع الامام ، ٹم بھیلیہا بعد مطلوع الشمس " مصنعت عبدالرزاق دج ۲ ص ۳۲۳ رقم ۲۰۱۹) باب ہل بھیلی رکعتی البخر اذاا قبہت الصلوم " امرتب عفا الشرعنہ

تخصیص بیداکریس تواس میں کیا حرج ہے ؟

بعق حضرات نے حنفیہ کے مسلک بڑھی کی ایک دوایت سے استدلال کیا ہے جن ہے " فلا صلاۃ الدالمکتوبۃ " کے بعد " الدی کوعنی الصبع " کا استفار موجود ہے لیکن یردوایت نہایت صعیف ہے امام بیقی اس روایت کونقل کرکے فراتے ہیں" هذه المن یادۃ لااصل نها " صعیف ہے امام بیقی اس روایت بعض شافعی پیش کرتے ہیں جس میں حدیث باب کے بعد یہ مذکور ہے " قبل یارسول ادلاہ ولا رکعتی الغی ؟ قال ولا رکعتی الغی " لیکن اس روایت کا صعف بیلی روایت سے بھی زیادہ ہے ۔ مختصریہ کہ یہ دونوں روایت سندا نا قابل استدلال ہیں ۔ والتہ اعسلم ۔

بَاصَاحَا فِينَ تَفُوتُهُ الْكَعَنَا فِيَكُلُا فَعُكُمُ لِيْفَعُ لَكُ عَنَا فِي لَكُ لَكُ فَعُلِكُ فَعُلِكُ فَ

معه الصبح شدانص الله صلى الله عليه وسلد فا قيمت العلوة فعليت (اعلى قيس)
معه الصبح شدانص النه عليه وسلم فوجد في اصلى فقال مهلاً يا قيس اصلى تان معًا ؟ قلت يا رسول الله ؛ الى له أكن دكعت دكعتى الفيى، فلا فلا اد نتا فعيه و دينا بله كه نزديك الركوئي شخص فيمري سنتين قرض بيها نظره سكاتو وه ال و فرض كه بعد طلوع شمس سے بيها واكر سكتا ہے ۔ يرحضرات حديث باب سے استدلال كرتے بي، اوراس بين المخضر من الشرعلية ولم كارشاد « فلا اذن » كو « فلا بأس اذن » كمعنى ير معمول كرتے بي بعض دوايات بين يعنى اگروه دوركعت بين ره كئي تهيں توان كے برط من ميں كوئي حمية نهيں ہے نيز بعض دوايات بين بيها ب فلا اذن » كرم هم اقيمت العلوة ١٥ مرتب عفى عند

ك سنن كرئ بيقى رحوالة بالا) ١٢

"كه قوله " مهلاً يا تنيس " قال الشيخ (الانولالكشميري) بل قوله سلى الشعليه وسلم بزالا قبل شروع في الصلوة اوربعده اوعنده ؟ الاول خلاف تعمد النائث خلاف الذوق السليم فتعين الثانى وبوالغاهد وفلعله قصد للزلاب الى بيتم بعد الفراغ فقال له مهلاً فعناه : اكفف فاستوقف معارف السنن (ج ٢) ص ٩٠) ١٥ مرتب فاه الشورعاه على مسنن ابن ماج (ص ٨٠) باب ماجا رفين فا تنت ماركعت ان قبل صلوة الفجر منى يقفيه بها عنى عنه المركعت العرب على عنه المرتب عنى عنه عنه عنه عنه عنه المرتب عنى عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه المرتب عنى عنه المرتب عنه المرتب عنى المرتب عنى عنه المرتب عنى المرتب عنى المرتب عنى عنه المرتب عنى المرتب عنى المرتب عنه المرتب المرتب المرتب المرتب عنه المرتب عنه المرتب عنه المرتب ا

الفا ظاوربعض میں" دنسکت النبی صلی اندہ علیہ وسکّم دمنی ولبدیقِل شیعًا "کا افاظ آیے ہیں جن معلوم ہوتاہے کہ آج نے حضرت قبین کے عذر کوقبول فرمالیا تھا ، ان نمام الفاظِ حدیث سے شوافع وغیرہ کا استدلال ہے۔

حنفیدا ور مالکید کے نزد میک فجر کے فرض کے بعد طلوع شمس سے پہلے سنتیں بڑھنا جائزہیں بلکہ ایسی صورت میں طلوع شمس کا نظار کرنا چاہئے اوراس کے بعد انتہاں بڑھنی جاہئیں یعنفید کی تائیدیں وہ تمام احادیث بیش کی جاسکتی ہیں جوصلوۃ لعدالفجر کی مما نعت پر دلالت کرتی ہیں اور تائیدیں وہ تمام احادیث بیش کی جاسکتی ہیں جوصلوۃ لعدالفجر کی مما نعت پر دلالت کرتی ہیں اور

که اس معنی کی چنداحادیث بیش خدمت میں ،

(۱) عن ابن عباس قال سمعت غيرواحدمن اصحاب دسول الشعلى الشعليرو لم منهم عمن الخطاب دكان احتهم الشعليرو لم منهم عمن الخطاب دكان احتهم الخاص وبعدا عبرته تغريبالم عن العبلاة بعدالغرجتى تعليقه س وبعدا عبرته تغريبالمس دكان احتهم الخاص وبعدا عبرته تغريبالمس دواه المستنبيخان .

معنً متوانری نیز صفیه کی ایک ولیل اگلے بالی میں صفرت ابوہری کی روایت ہے " تال تال دسول الله صلی الله علیه وسلم من لد بسیل دکعتی الفی فلیصله سا بعد ما تطلع المنتمس " اس پر بیاعتراض کیاجا تاہے کہ برصریت عمرو بن العاصم الکلابی کا تفرد ہے ، اس کا جواب یہ ہے کہ عمرین عاصم " صدوق " راوی ہیں اس نواان کی برصریت من سے کم نہیں ۔

جہاں کے صدیت باب کا تعلق ہے اول توامام نرفزی کی تعریج کے مطابق وہ نقطع ہے جہاں کے مطابق وہ نقطع ہے جہاں کے معابق وہ نقطع ہے جنانچہ وہ فرماتے ہیں " داسنادھ نداالحد پیٹ لیس بمتصل "دوسے" فدلااذگ " کے معنی ہما ہے نزدیک " ندلا باس اذن " نہیں بلکہ" فدلا تصل اذن " ہے اور یہ توجیہ اگر چہ تبادر کے خلاف ہے سکن مذکورہ بالادلائل کی وجوہ سے اس کوا ختیار کئے بغیر جارہ نہیں والٹراعلم بالصواب ۔

بَابِ مَا جَاءَ فِي الْاَرْبِعِ قَبْلَ الظَّمْ ا

عن على قال كان النبي على الله عليه وسكديعي قبل الظهر ادبعيًّا و

المجاء (٢) وعن الى سعيد لندرى قال قال رسول الشطى الشيطيرة لم : لاصلوة بعد صلوة العصري تغرب المسلوة العصري تغرب المرادة والمسلوة الفيرحي تطلع الشمس " رواه الشيخان

المنظمة المن الما بريخية ان رسول الشّرصلى السُّيطيرة لم يكاللصلوّة البحد العصريّى تغرب أشمس وعن العلوّة العدالفيح تقللع لشمس « دواه السُّيخان السيّعان السيّعان السّنيخان المنظمة المنافقة المن

دسى وعن عمروبن عنب السلميَّ قال قلت يانبى الله ؛ اضرف عمَّا علمك الله واَنجَهَدُ اخرنى عن الصلوّة ، قال : ملِّ صلوّة البيح ثم ا قصرُن العسلاة حتى تطلع أسس الخ دواه سلم واحمد ،

طابع لهذوالاحاديث المباركة " آثار سن " للنيوى (ص ١٤٨ و١٤٩) باب كرابة التطوع بعد سلوة

العصروصلوة العبيع الأمتيب عافاه الشر

بعد ها دکعتین اس حدیث کے مطابق حنفیدا ورمالکیہ کے نزدیک ظرک سن تبلیہ جار رکعتیں ہیں ،امام شافعی کا بھی ایک قول ہی ہے ۔ اور مہذب میں توامام شافعی کا صرف ہی قول نقل کیا گیا ہے جبکہ امام شافعی گابنے قول شہور کے مطابق نیزامام احکر اس بات کے قائل ہم کہ ظرک صنی قبلیہ سرف دور کعتیں ہیں ، ان حضرات کا استدلال حضرت عبداللہ بن عرض کی دوایث سے ہے جو انگلے باب ( باب ما جاء فی الم کعتین بعد المظہر) میں مروی ہے " صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسد تدرکعتین قبل المنظم، ودکعتین بعد حا ا

جہورکاکہنا ہے کہ اکثرروایات چاردکعتوں کے مسنون ہونے پر وال ہی مشلاً ،ر اسے ضربت علی کی روایت مرو بہ فی الباب جواو پر ذکر کی جائی ہے ۔

٧\_روأيت الواتوب المارئ ؛ قال أدُمَن رسول الله عليه وسلم الربع كعات بعد زوال الشمس نقلت يارسول الله النك تدمن هولاء الاربع كعات نقال يا ابا الوب اذا زالت الشمس فقت الواب الماء فلن تُمُ تَجَ حتى يعلى النظمي فأحب ان يصعد لى فيهن عمل صالح تسل ان ثُمُ تَجَ فقلت يارسول الله! او في كلمن قراء ته قال نعم قلت بينهن تسليم في اصل قال لا الاالتشهد .

ته طها وی دجه ام ۱۲۵) با البتطوع بالکیال النهار کمین بو ۱۲ رتب سکه قوله آدُمُن " اَ دُمن آسی : بهیشه کرنا ۱۳ از مرتب عفی من مله علی البنا بله ضعول آخروجیم ای نکن تغسلق ۱۲ مرتب عفی عنه

هه " باب آخر" بعد باب ماجارتی الرکعتین بعدانظروص ۱۳ (۸۳ مرتب

اربع بعدهاحتمه الله على الناري

م\_روایت عاکش : قالت قال رسول انته صلی انته علیه وسته من شاشی علی اشته علیه وسته من شاشی علی اشتی عشرة رکعة فی الیوم والتیلة دخل الجنه اربعاً تبل الظهی و کعتین بعدها و کعتین بعد المعزب و کعتین بعد العشاء و کعتین قبل الفجی بعدها و کعتین بعد المغرب و کعتین بعد العشاء و کعتین قبل الفجی بعدها و کام سی بیوسته باشی می حضرت عاکش کی روایت ہے" ان النبی صلی الله می حضرت عاکش کی روایت ہے" ان النبی صلی الله

عليه وسِتمكان اذالم يصل اربعًا قبل الظهر صلّاحيّ بعد ها "

مذكوره بالانيز دوسرى بهت سى روايات كثيره بادركعتون كيمسنون بوني بريم بي ايد بهان تك حفرت ابن عرف كي حديث كانعلق به اس مين ظركي بن قبليه كانهين بكدايك اور نماذ كابيان به جه صلاة الزوال كية بي يد ونظين تعين بوآ في زوال كي فورًا بعد بره هاكرة تعين ، اس كى دليل يب كه حضرت عائشة ضعتعدد روايات اربع قبل انظهر كي سنيت برمروي بي اس كي با وجودانهي سنظر سيب وركعتون كاذكر بهي بعض روايات بين آيا ب جنائي ترميم مي عبدالله بن سنظر سيب وركعتون كاذكر بهي بعض روايات بين آيا ب جنائي ترميم مي عبدالله بن سنظر سيب وركعتون كاذكر بهي بعض روايات بين آيا ب جنائي ترميم ملى عبدالله بن عبدالله وسكم فقالت ؛ كان بصلى قبل الظهى دكعت بن وبعدها دكعت بن مي ما لك الناهم ويون أي المساور ويون أي الك الكريمي عبدالله المساور ويون أي الكراك الكريمي ويون المساور ويون أي الكراك الكريمي ويون المساور ويون المساور ويون الكراك الكريمي ويون المساور ويون المساور ويون الكراك الكريمي ويون المساور ويون الكراك الكريمي ويارتو من قبل يحترين قبل المنظمي ويون الكراك الكريمي ويون المساور ويون الكراك الكريمي ويون المساور ويون الكراك الكريمي ويون المراك المناهد ويون المساور ويون الكراك الكريمي ويون الكريمي ويون المساور ويون الكراك الكريمي ويون المساور ويون المساور ويون الكريمي ويون المساور ويون الكريمي ويون الكريمي ويون المساور ويون الكريمي ويون الكريمي ويون الكريمي ويون الكريمي ويون المساور ويون الكريمي ويون المساور ويون الكريمي ويون المساور ويون الكريمي ويون الكريم ويون الكريمي ويون المساور ويون الكريمين ويون الكريم ويون

حافظابن جرمطیبری نے فرقایا کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم سے دونوں باتیں تابت ہیں ، ظہرسے بیہا جیار دکھتیں بڑھنا بھی اور دودکھتیں بڑھنا بھی ، البتہ جا درکھتوں کی روایات زیادہ ہیں اور دورکھتوں کی کم ہیں ، لہندا دونوں طریقے درست ہیں ۔ والٹہ اعسلم ۔

يَا مِنْ أَخْرَ

عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وست حكان أذا له يعل أربع الم المتعافية المتعافي

كم (ج اص ٨٣) باب ماجار في الركعتين بعدالعثار ١٢ مرتب هم معارف من (ج ٢٥ ص ١٠٥) ١١٩

قبل الظفر صلاحق بعد ها، اسى عدیث کے مطابق جہور کامسک ہے کہ اگر ظرک شنی قبلیجھوے مائیں تو انہیں بعدی بڑھ لیا جائے۔ یہ بھراس بعد کی ادائیگی کے باہے میں حفیہ کے دو تول میں، بہلا قول بہے کہ ان کی ادائیگی رکعتین سے بہلے ہوگ دھ ناالفول منسوب الی محمد بن الحسن واخت ادہ عامدہ المعتون ، دوسرا قول جو خود امام الوصنيفر می طرف منسوب ہے بہے کہ ان چار سنتوں کی ادائیگی رکعتین کے بھی بعد ہوگی ، یہ قول مفتی بہے اور مضرب عائشہ کی ایک دوایت بھی اس کی تائید ہوتی ہے قالت : کان دسول ادائی مائید ہوتی مائید علیه درست عائشہ کی ایک دوایت بھی اس کی تائید ہوتی ہے قالت : کان دسول ادائی مائید علیه درست مائٹہ کی دوایا کو المنظم منا النظم منا النظم منا واللہ علیہ درست مائٹہ کی دوایا کہ دوایا

## بَابُ مَا حَاءَ فِي الْاَرْكِعَ قَبْلُ الْعُصْرِعَ

كان السنبى مى ادالله عليه وسكر يه يه وسكر يعلى قبل العصر ادبع ركعات بفصل بينهن بالتسليد على المداكمة المقربين ومن تبعه ومن المسلمين والعؤمنين، "بالتسليد" سعم ادملام معروف نهيس، بلكرت تهديم ، كيونكرت تهدي يه الفاظ بمى أي التسلام عليك أيها التبي ورحدة ادالله وببكاته ، التسلام علي عافي عباد الله المصافحين و جناني يه ركعتين ايك مى سلام سے برحى جائيں گى والبترشا فعية الدون ابل كے نزو كي فعل بهتر ہے ، كما نت علي الترف ي

سرحه المله اسماعه على تسبل العص أربعاً حضرت يحكم الاتمت قدس سؤفرات من كان بيان كرنے مسبور فرات كي كانكراس بات ميں كدان جار كانواب اتنازيادہ ہے كہ تعديم بيان من ميں اسكا . كى دلىل ہے كہ ان كانواب اتنازيادہ ہے كہ قدير بيان مين ميں آسكتا .

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُصَلِّيهُ مَا فِي الْبَيْتِ

تمسام صنن ونوا فل میں افضل میں ہے کہ گھسر میں طرحی جائیں ، البتہ اگر گھسر آگر مشخول کہ صنن ابن ماجہ اس دوایت کو ذکر کرنیے ہے دفر ماتے ہیں ، البتہ اگر گھسر آگر مشخول بعد فرماتے ہیں ، البتہ اگر گھسر آگر مشخول بعد فرماتے ہیں ، البحث ناتہ الاربع قبل النظیر ، ابو عبدالتہ امام مابن ماجہ آس دوایت کو ذکر کرنیے بعد فرماتے ہیں ، الم سی بین انہ نے ہیں سے میں بین الم بین الم

ہوجانے کا اندلیٹ ہوتومسحدی میں بڑھ لی جائیں۔ آجکل پونگے مستی کا غلبہ ہے اس کے مسجد میں بڑھنے برفتوی دیا گیا ہے لیکن جس مستخص کواعتما دہوکہ گھے۔ رجا کشنتیں فوت نہوں گی اس کیلئے آج بھی گھے رہیں بڑھنا افضل ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضِّلَ الْتَطَوَّعِ مِنْتَ كُعَاتٍ بَعَكُلْكُمُّ

من صلى بعد المغرب ست دكعات له يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن ليه بعیادة شنتی عشرة سنة . اس مدین میں مغرب کے بعد چے دکعات کی فضیلت سیان كَنَّى ہے كہ وہ بارہ سال كى عبادت كے برابہيں ۔اس نما ذكوع فِ عام ہيں" صلاۃ الاوّابين " کہاجا تاہے ،لیکن میچ احادیث میں « صلاۃ الاقابین » نمازیجاشت کوکہاگیا کھے ، اورمفسری نے برلطیف کھھاہے کہ نماز ماشت کا یہ نام اس آبیت سے ما خوذ ہے جس نمیں حضرت دادّد علىلسلام كے لئے فرما يا گياہے إنَّا مَحَثَىٰ ذَا الْجِبَالَ مَعَينَهُ كُيسَبِحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَارُ، اس من الشراق ك وقت تسبع كَاذكرب ، معراست دب : وَأَلطَا يُومَ حُشُولَةً ، كُلُّ لَّهُ أَوَّا كِ. مغرب كے بعدي نوا فل كيلئے صلاة أوا بين كالفظ معروت كتب حديث بين مهيں ملتا، لیکن علامہائ نے شرح منیکیری میں مبسوط کے حوالے سے صریت ابن عرض کی مرفوع حدیث نقل کے بین صلی بعد المغرب بست رکعات کتب من الاقابین ، وشلا : اِنتَے ہَ له جنانچ مصنف ابن ابی شیبة ( ج۲ص ۴۰ ) باب من کان بیلیها رای صلوة الضحی می حضرت زیرین ارتم سے مروی ہے " قال خرج دسول الترصلی الشرعليہ ولم علیٰ اہل قبار وہم تصلوٰۃ الفنیٰ فقال صلاۃ الاوابین ا ذا دمضت العنصال من العنى " نيز معنف ابن ابي شيبه دج ٢٠٥٨) پي حضرت الوهسريره سعروى ہے " قال اوصا نی خلیبلی ان اصلی صلاۃ الفی فانہا صلاۃ الاوابین " نیز مصنف رج ۲ص ۳۰۸) ہی میں باب ای ساعۃ تسلی الضحی " کے تحت حضرت علی ہے با کسے میں مروی ہے" اتّہ دا ہم جیلون انضمیٰ عندالوع آہمس فقال بالتركوباحتى او اكانت أص تدردم اوردمين صلوع فذلك صلوة الاقابين » ١٢ رشيرا شرك يني تجا وذالتُدعن ذنوب که آبیت ۱ سورهٔ می باره ۱۲ ، ترجه ؛ تحقیق مسخرکیایم نے پیاڑوں کوسا تھاس کے تسبیح کہتے تھے دن وصل اورسودرج بحل 🚜 وترجب حنرت سناه رفيع الدين 🕻) ١٢ مرتب عفى عهٰ

سه آیت ۱۱ سودهٔ می پاره ۲۲ ، ترجم :" اورجانود اکٹھے کئے ہوئے ہرایکے اسطے اس کے جواب بینے والے تھے " دا پیشاً ۱۳ کھ بینی خنیۃ المستملی فی تثرح منیۃ المصلی دمی ۵ ×۳ ، فصل فی النوافل ) طبع سہیل اکیٹرمی لاہورپاکستان ۱۴ مرتبی کجھنے ہے کانَ لِلْاَقَابِیْنَ عَفُوْلًا بُرُعلام بِوری معادب نی فراتے ہی مجھاس کا کوئی ساخذکتب مدین میں نہیں اسٹیملا بہر حال! اصطلاح میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ لہندا اس نام سے اس نماز کویا دکرنے میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ لہندا اس نام سے اس نماز کویا دکرنے میں کوئی حرج نہیں ۔

دوسرامسئلہ بہہے کہ بیچھ کعتیں دوستت مؤکدہ کے علاوہ ہوں گی یا اُن کوٹ مل کرکے مچھ رکعات شارموں گی ج فقہارے کے دونوں قول ملتے ہیں ، احوط یہے کہ جھے رکعات دوسنتوں کے علاوہ بڑھی جائیں ، سکن مدیث کے الفاظ ہیں اس کی بھی گنجائش ہے کہ دوستوں کوشامل کر کے حیے شمار کی جائیں ۔

## بَاصِ مَا جَاءَ فِي الْتُكْعَنَيْنِ لَعِنَالُعِتَاء

توله وبعد العشاء كعتين، عثار كے بعد دوركعات بها الد نزديك رواتب من سي من سي من اور دونفليس غيررات بي ، دورات كا تبوت مايث باب سي بوتا ہے ، اوراس كے ساتھ دوغير دات بركا تبوت سے موتا ہے ؛ اوراس خورون تا بركا تبوت سے موتا ہے ؛ فسل المتنبي الله عليه وسكم العشاء شد جاء إلى منز له فصلی ادبع ركعات شد سنام .

البتہ اربع قبل العشار کے نبوت میں کوئی حدیث معروف کتب حدیث میں ہمیں ہمیں ہاگریے ہمام فقہار حفیہ اربع قبل العشار کوسن غیرو وا تب میں بالتزام ذکر کرتے ہیں کہیری سنسرح منیۃ المصلی میں ولیل کے طور مربہ محدیث ذکر کی ہے کہ من صلی قبل العشاء اربعا کا نما تھجد من کیسلتہ الح اور من سعبد بن منصور کا حوالہ دیا ہے ، سکن علام ہوری نے معارف اسن

که (جم ص ۱۱۲) مرتب

که البته محدی المنکدرسے مرسلاً مروی ہے ، من صلی سابین النوب والعثار فانہامِن صلاۃ الاوابین ، ویجھتے جمع الجواج دطبع الہیئۃ المصریۃ العامۃ للکتاب ج اص ۷۹۲) مرتب عفی عنہ

سه رج اص ۲۲) باب العلم والعظة بالليسل ١٢ مرتب عفى عنه

یمه رج ۴ ص۱۵) تحقیق اربع قبل العث دفی باب ماجار فی نفشل المتطوع ست رکعات بعد المعنسریب ۱۲ مرتب عفی عنه

من تابت کیا ہے کہ بہاں صاحب کمیری سے تسائے ہوا ہے۔ اصل صدیث یوں ہے کہ من صلی قبل النظم، اربعا کا تنما تھ جب من لیلته الہذائ سے استدلال درست ہیں ۔

البتہ اربع قبل العشاء کے تبوت پر حضرت عبدالتہ بمغفل کی اس معروف صدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے جس میں ارشاد ہے : بین کل اذا نبین صلاۃ لمن شاء ۔

اس سے معلوم ہوا کہ عشاء سے قبل بھی نما نہ تابت ہے ، اور چار رکعات کی تعیین اس طرح مکن ہے کہ تمام نمازوں میں سن قبلتہ کی تعداد اس وقت کے فرائف کی برابر ہوتی ہے ۔

مکن ہے کہ تمام نمازوں میں جارا ورعصریں چار رکعات مسنون ہیں ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جنانی فریس دو ، ظریں جارا ورعصریں جار رکعات منوب کی نماز کا است نتار ای حدیث کے عشار سے قبل بھی جارد کعات ہوں ۔ البتہ مغرب کی نماز کا است نتار ای حدیث کے عشار سے قبل بھی جارد کعات ہوں ۔ البتہ مغرب کی نماز کا است نتار ای حدیث کے عشار سے قبل بھی جارد کعات ہوں ۔ البتہ مغرب کی نماز کا است نتار ای حدیث کے عشار سے قبل بھی جارد کو است معرب کی نماز کا است نتار ای حدیث کے عشار سے قبل بھی جارد کو است معرب کی نماز کا است نتار ای حدیث کے عشار سے قبل بھی جارد کی حدیث کے دو اس کا تقاصا یہ ہوں ۔ البتہ مغرب کی نماز کا است نتار ای حدیث کے حدیث کے دو اس کا تھا دوں کی خوالوں کی خوالوں کا است نتار ای حدیث کے دو اس کا تھا دیا کو دون کا است کا است کا دون کی دون کو دون کی دون کو دون کیا کیا کیا کہ دون کیا کہ کا دون کیا کہ کا دون کو دون کو دون کیا کہ کو دون کو دون کو دون کیا کہ کو دون کا است کا دون کو دون کو دون کو دون کا دون کے دون کو دون کا دون کو دون کا دون کو دون کو

ك جامع ترفرى (ج اص ٢٦) باب ماجار في الصلاة قبل المغرب ١١٠ مرتب عفى عنه

### نغف طرق میں موجودہے جس برمفقل ہوئے ستقل بائٹ کے تھت گذری ہے۔ تم نٹرہ الباب ۔ کامی سا کے اعراک صرک کا کا الکیل مثنی مثنی ا

ا بن الافتلات والمتعلق والمعتبان العضائل الركوع بن الافانين في كل سلوة والركعتين قبل المغرب والاختلات في ، كم يحت اور نن كبرئ بيهتى وج٢ ص ٧٠١٧) بي « باب من جعل قسل ملوة المغرب وكعتبان " كم يحت يه دوايت ان الفاظ كے ساتھ مروى بيسے « ان عندكل افانين ملوة المغرب وكعتبان ما خلاصلوة المغرب و في البيهتى « ما خلاالمغرب ) " ١٢ مرتب بقرة الشريعيوب لفنه كه و يحقي ورس نزمذى (جاص ٧٣٠ و ٣١١) ، طبع اول ) باب ماجار في الصلوة قبل المغرب المرتب عن قول ، « صلوة الليل مثنى » بزه المجمله مفي و المقصر ليسانية وكوا الليل مثنى من بزه المجمله مفي و المقصر ليسانية وكوا المائل : القصر ببيان المحوازاى المنوز لك بالليل ، كذا في معادف اسن (ج٢ ص ١٦٥) وقال مالك : القصر ببيان المحوازاى لا يجوز غير ذلك بالليل ، كذا في معادف اسن (ج٢ ص ١١٥) ، المرتب عنى عند لا يجوز غير ذلك بالليل ، كذا في معادف اسن (ج٢ ص ١١٥) التقريب ، انظر معادف اسن (ج٢ ص ١١٥) التقريب ، النظر معادف اسن (ج٢ ص ١١٥) التقريب التق

هه صحیح بخاری (ج اص ۱۵۳) باب قیام البنی صلی النّدعلید کلم باللیل فی دمضان وغیرہ ،کتابالنہجد، وصحیح مسلم دج اص ۲۵۳) با بصلوٰۃ اللیل وعدد رکعیا ت البنی صلی النّدعلیدوسلم فی اللیل الخ ۱۲ مرتب عنی عنہ

١٢ مرتب عفي عبنه

مین جہود کی طرف سے اس کا پرجواب دیا جا تاہے کہ صحیح جسلم کی روایت ہیں پھر بیج ہے کہ پرچا دیجا درکھتیں آئے ووسلاموں کے ساتھ مڑھتے تھے ۔

بَلْبُ مَا حَاءَ فِي وَصَمْنَ صَلاةِ النِّبِيَّ صَلَّا النَّهُ عَلَيْهِ عِلَمُ بِاللَّالِ

میهال اسام ترفری نے آئے کا خورت صی اللہ علیہ و کم کے صلاۃ اللیل کے سلسائیں متعد والواب قائم کئے ہیں۔ ان تمام اصادیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آئے سے تہجر کی تعداد میں مختلف وایات مروی ہیں۔ اور آئی محضرت صی اندر علیہ وسلم لینے حالات اور نشاط کے مطابق کہ بھی کم کوعتیں بطر ہے ہے ۔ کہ بھی کہ دج اص ۲۵۲) با مصلاۃ النبر علیہ وسلم النبر علیہ والنا اور کو وال الرائم مسلم وسلم النبر علیہ وسلم النبر النبر النبر النبر النبر النبر النبر النبر والنا الزائم النبر النبر النبر النبر والنا النبر علیہ وسلم النبر النبر والنا النبر علی النبر والنا والنبر والنبر

زیادہ ، چنانچان سب روایتوں پڑنل جائزے۔ اور اگرجیآج سے دوایات میں وترسمیت تیرہ ا رکعات سے زیادہ تنابت نہیں ، لیکن اس سے زائر میں کوئی مما نعت بھی نہیں ہے ۔ اور ان ابواب میں ایک رکعت پڑھنے کا جو ذکرآیا ہے اس کی پوری فصیل انشا رائٹدا بواب الوتر کے تحت آئیگی ۔

باع في في السب المالة وتعالى المالت المالة في المالة في

منزل الله تبارك وتعالى إلى التماء الدنياك الميدة حين يهضى ثلث الليل الاقل فيقول اناالملك من ذاالذى يدعونى فاستجيب له ، من ذاالذى يسألنى فأعطيه ، من ذاالذى يستغفى فى فاعفى له فيلا ينال كذا لك حتى يفيئ المغير فأعطيه ، من ذاالذى يستغفى فى فاعفى له فيلا ينال كذا لك حتى يفيئ المغير مرحب مريث كامنشا توواضح مع كردات كا يبلا تبها في صقر كريت اس وقت سے فائروا تھائي ، اوراس كو عبدوات اور دعام ومناجات ميں صرف كريں عوريث كاعملى بيغام توہى ہے ، اوراس كو اسى بيغام توہى ہے ، اوراس كو اسى بيغام كوئ كم وساجات ميں صرف كريں عوريث كاعملى بيغام توہى ہے ، اوراس كا اسى بيغام كوئ كر الله تعالى ندت ليل كذك برسما بدنيا كي طوف نزول فراتے ہيں ، اس كے اس حدیث ميں برائے محركة الادار كلامى مسائل بيدا ہو گئے ہوكسى زمانے ميں بحث ومناظوه اور نزاع وجوال كاسب بنے بهم بي اب اگرجيہ ان باحث بي وہ شدت باقى نہيں دري كا بين لريز ہيں ، اوراصل مسئلى حقيقت مجنى بي خورى كي بي داس كا اس بي اس بي اس بيان كيا جا تا ہے :۔

بن الماہ بن احادیث میں باری تعالیٰ کے لئے " نزول" یاکوئی اورالیافعل فنابت کیاگیا ہو ہو بظاہر حوادث کی صفت ہے ، اس کے با ہے میں بنیادی طور پرجار مذاہر بہشہورہیں :ر ا \_\_ پہلا مذہب شُرِیج کی ہوان الفاظ کو ان کے ظاہر اور حقیقی معنیٰ پرجمول کرتے ہیں اور یہ

له مثلًا حضرت ابوہرری کی حدیث مرفوع میں ارت دہے" قال الٹری وجل ا ذا تقرب عبدی شخص کے شہرگً تقربت منہ ذراعاً واذا تقرب نی ذراعاً تقربے منہ باعاً اور قال) ہوعًا واذا ا تانی میشی ا ثبیت نہ ہرولہ ، میسیح مسلم دج ۲ ص ۲۳ س) کتا ب الذکر والدعار والتو تہ والاستغفار ، باب ففل الذکر والدعبار والتقرب الی اللہ تعب لی وسن النطن ہر ۱۲ درشید دائر وسیفی

کہتے ہیں کہ (معافداللہ) پرصفات اللہ تعالیٰ کیلئے اسی طرح ثابت ہیں جس طرح موادث میں ثابت ہوتی ہیں۔ یہ ذہب باطل محض ہے ، اور جبورا ہل سنّت اس کی ہمینہ تر و بدکرتے آئے ہیں۔ اور حبورا ہل سنّت اس کی ہمینہ تر و بدکرتے آئے ہیں ۔ مدیث نزول اور اس معتزلہ اور خوارج کا ہو ، جو باری تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں اور مدیث نزول اور اس معتزلہ اور خورین کا ہے ، جن کا کہنا یہ ہے کہ یہ احادیث منشا بہات ہم سے ہیں ، " نزول " کے ظاہری حنیٰ ہوتشب یہ کو مستزم ہیں وہ نوم انہیں ، باری تعالیٰ کیلئے "نزول" کو اتبا ما لینقوص ثابت مانا جائے گا ، ایراس میں خوش ہیں کیا جائے گا ۔ ان حضرات کو «مفوضه " کو قف وسکوت کیا جائے گا ، اور اس میں خوش نہیں کیا جائے گا ۔ ان حضرات کو «مفوضه " کے نام سے یا دکیا جائے گا ، اور اس میں خوش نہیں کیا جائے گا ۔ ان حضرات کو «مفوضه » کے نام سے یا دکیا جائے۔

۳ چوتھا مذرب تنگلین کا ہی، ہو یہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کا ظاہری مفہوم ہرگزم ادنہ ہیں ۔
کیو بحر وہ شید کو مشلزم ہی ،سکن ان کے مجازی عنی مراد ہیں ،مثلاً «نزول " سے مراد" نزول رحمت " یا" نزول ملائکہ " ہے ، ان حضرات کو مؤوّلہ " کہتے ہیں ، اور ان کی تھی دوسیں ہیں ، بعض حضرات ان الفاظ کی ایسی تا ویل کرتے ہیں جو لغتہ اور استعمالاً ہے تکلف ہوتی ہی اور بعض حضرات دور از کارتا ویلات اختیار کرتے ہیں جو بعض اوقات تحریف کی حد تکسبہ میں مینے سے میں جو بعض اوقات تحریف کی حد تکسبہ میں مینے سے میں ہوتھ ہیں ہیں ہوتھ ہیں ہیں ہوتھ ہیں ہوتھ ہیں ہوتھ ہیں ہیں ہوتھ ہیں ہیں ہوتھ ہوتھ ہیں ہوتھ ہوتھ ہیں ہوتھ ہیں ہوتھ ہیں ہوتھ ہیں ہوتھ ہوتھ ہیں ہوتھ ہوتھ ہیں ہوتھ ہیں ہوتھ ہوتھ ہیں ہوتھ ہیں ہوتھ ہوتھ ہوتھ ہو

بہنچ حباتی هیں ۔

ان چار مذاہب میں سے پہلے دو مذہب تو باطل ہیں ، اور علمائے اہل حق میں سے کوئی ان کا قائل ہمیں ہوا ، البقہ اہل حق کے درمیان " تفویض " اور " تاویل "کا اختلاف جاری راہی۔ محتثین کا عام طور سے رحجان تفویض کی طرف ہے ، اور شکلین کا تاویل کی طرف ۔ اور تھی مختین نے دونوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ حس حجگہتے تکلف تاویل محن ہو وہاں تاویل اختیار کرئی جائے ، اورجہاں ہے تکلف تاویل مکن نہو، بلکہ اس کے لئے تکلف کرنا بڑے ہے وہاں تفویق

اور صفرت شیخ عبدالوہا کے حرائی رحمۃ اللہ علیہ نے ابنی مشہور کتاب "ابیوا قیت والجوا هر" میں دص ۱۰۰۴ جرا پر) ککھا ہے کہ ان دونوں مذہبوں میں سے تفویض اولی ہے ، اس لیئے کہ ہم جمجی تا دیل کریں گئے ، نواہ وہ کتنی ہے تکلف کیوں نہو ، وہ ہما سے ذہن کی اختراع ہوگی ، اور اس میں غلطی کا بھی امکان ہے اور اس میں آرا رکا اختلاف بھی ہوسے تا ہے ، اسس لیے اس میں غلطی کا بھی امکان ہے اور اس میں آرا رکا اختلاف بھی ہوسے تا ہے ، اسس لیے صفاتِ بادی جیسے نازک مسئلے میں اپنی رائے کونھوں پڑھونسٹالازم آئےگا ، اورتفولفن میں یہ اندلیثہ نہیں ۔ البتہ شیخ شعرانی رحمہ اللہ ، شیخ اکبرمی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے اسس قول کی تائید فرماتے ہیں کہ مستحق سے پہنے او ہو کہ اگراس کے سامنے تا ویل نہ گاگئ تو وہ محدی شک میں باکسی براعتقادی میں مبتلا ہوجائے گا ، اس کیلئے تا ویل کا راسستہ اخت یا دکھی شک میں میا عقادی میں مبتلا ہوجائے گا ، اس کیلئے تا ویل کا راسستہ اخت یا دکھی ترفی کو است کے سامنے تا ویل کا راسستہ اخت یا دکھی تھی کہ کے گائی کا کا دا سے ہا ہے ۔

یہ ہے اس مستلے میں مذاب کا حضلاصہ

اس بار میں علامہ ابن تیمینی کاموقف اسم سمجھ لینا ضروری ہے۔ یہ بات بہت شہور ہوگئی

اگریہ واقعہ ٹابت ہوتو بلاستبہ یہ نہایت خطرناک بات ہے ، اور اس سے لائم آتاہی کہ علامہ ابن تیمیے تشخیق سے اس واقعے کی نسبت علامہ ابن تیمیے تشخیق سے اس واقعے کی نسبت علامہ ابن تیمیے کی طرف ٹابت نہیں ہوتی ۔ دراصل واقعہ سے کہ مقامہ ابن تیمیے کی طرف ٹابت نہیں ہوتی ۔ دراصل واقعہ سی سند طریعے سے ثابت نہیں، بلکہ یہ مب سے پہلے ابن بطوط ہے نے اپنے سفر تامے رصفحہ ہے ہیں ذکر کیا ہے ، اور کہا ہے کہ مین خود علامہ ابن تیمیے کو جا رہے وشق کے منبر پر تقریم کے دوران منبر سے خود علامہ ابن تیمیے کو جا رہے وشق کے منبر پر تقریم کے دوران منبر سے دوسیم صیاں نیمے اتر سے اور کہا کہ " سے نزل کنزولی ہے ذا ؟

سین محققان نے سفر نامر ابن بطوطری اس حکایت کومعتر نہیں ما زا ، جس کی وجہ بہت کہ اسی سفر نامع کے صفر ، ۵ ج اپر نصر تک ہے کہ ابن بطوط جعوات ار رمضان کا کہ چھ کوئٹی بنجا ہے ، مالانکہ علامہ ابن تیمیٹر شعبان سات کے ماک میں دشق کے قلع میں قید ہو بچے تھے ، وراسی قید کی حالت میں ، ۲ ر ذیقعد و مشت کے وال کی وفات ہوگئی ۔ لہذا یہ بات تاریخی اوراسی قید کی حالت میں آتی کہ وہ رمضان سات چھ میں جا مع وشق میں خطبہ دے ہے ہوں ۔ اعتباد سے مکن خطبہ دے ہے ہوں ۔

له ومن الادالتفعيل في تعيين مسلكم فلابدان يقف على رسالته "مرقاة الطادم "كذا في معارف أن رجهم والمام) مرتب

ادح سفرنامرًا بن لطوط شخودا بن بطوط شما کا مکھا ہوا نہیں ہی ، بکہ کسے ان کے شاگردا بن جری انکلی نے مرتب کیا ہے ۔ اوروہ ابن بطوط سے حالات زبانی سے شکرانہیں اپنے الفاظ میں قلمبند کرتے تھے ،اس لئے اس میں غلطیوں کا کافی اسکان ہے ۔

جہاں تک اس سیسے میں علامہ ابن تیمیہ کے صغیح موقف کا تعلق ہی، اس موضوع پران کی ایک مستقل کتاب ہے جو" شہرہ حدیث ال نزول " کے نام سے شائع ہو حکی ہے، اور اس میں علامہ ابن تیمیہ نے " کی سختی کے ساتھ تردید فرائی ہے ۔ مشلاً میڑھ پر کھتے ہیں :
ولیس نن ولیه کنزول اجسام بنی اُدم من السطح الی الارض بحیث بیجی السقف فوقعہ مد، بل الله منزوعن ذلاہ،

اس کتاب میں علامه ابن تیریم کا دعوی یہ ہے کہ اُن کامسلک اس باب ہی بعینہ وہ ہوج جہور سلف اور مختین کا ہے ، مین ان کی پوری بحث کے مطالعے کے بعدا جقراس تیجے بہنیا ہے کہ ان کے مسلک میں اور جہور مختین کے مسلک میں بھی ایک بار میں فرق ہے ، اور وہ یہ کہ جبور مختین ان کے مسلک میں اور اس کی تشریح سے مطلعاً توقف کرتے ہیں ۔ "نزول" کو ثابت مان کراس کو متشابہ مانتے ہیں ، اور اس کی تشریح سے مطلعاً توقف کرتے ہیں ۔ ان میں سے بعض تو یہ ہے ہیں کہ "نزول" کے تقیقی معنی مراد ہیں وہ ہم میں معلوم نہیں ، اور بعض حضرات یہ کہنے سے بھی توقف فرطتے ہیں کہ یہاں حقیقی معنی مراد ہیں یا مجازی حتی کی بلکہ " نزول" کی تفسیر سے مطلعاً توقف فرطتے ہیں کہ بہاں حقیقی معنی مراد ہیں یا مجازی حتیٰ کا جبکہ " نزول" کی تفسیر سے مطلعاً توقف فرطتے ہیں کہ بہاں حقیقی معنی مراد ہیں یا مجازی حتیٰ کا جبکہ " نزول" کی تفسیر سے مطلعاً توقف فرطتے ہیں کہ بیک و

نین علامہ ابن تیمیے کی پوری بحث سے یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ مدیب کمی " نزول " کے حقیق معنیٰ ہی مراد ہیں ، نسکن باری تعالیٰ کا " نزول " اجساد کے نزول " کی طرح نہ ہوج ہوس میں ایک مکان سے ہٹ کردوسرے مکان میں تھکٹن ہو نالازم ہو تا ہے ، بلکہ باری تعالیٰ کانزول موادث کی اس صفت سے منزہ ہے ، اور اس کی کیفیت ہما ہے ا دراک سے ما ورا ہے .

علامہ ابن تیریہ کاکہنا یہ ہے کہ" نزول" بہنزادگی مشکک ہے ، لہندااس کی کیفیات اور
اس کے لوازم نازلین کے اختلاف سے مختلف ہوتے بہتے ہیں ، چنا نچرجب اس کی نسبت موادث کی طرف ہوگی تواس کے لوازم کچھا ور موں گے ، اور جب اس کی نسبت قدیم کی طرف ہوگی تواس کے لوازم کچھا ور موں گے ، دونوں صور تول میں وہ " نزول " بعدناہ ہوگی تواس کے لوازم کچھا ور مول گے ، نسیکن دونوں صور تول میں وہ " نزول " بعدناہ الحقیقی ہی ہوگا ۔ چنا نچر حوادث کے نزول کو خلو مین مسکان الی مسکان " لازم ہے ، نسیکن باری تعالیٰ کا نزول اس سے منزہ ہے ۔ نسیکن دونوں قسم کے " نزول " اپنے " نزول " بینے ولی تول " اپنے " نزول " بینے کا دروں سے منزہ ہے ۔ نسیکن دونوں قسم کے " نزول " اپنے " نزول " بینے درنوں آپھیلے کے " نزول " اپنے درنوں آپھیلے کے " نزول " اپنے درنوں آپھیلے کے " نزول " اپنے درنوں آپھیلے کا دروں سے منزہ سے ۔ نسیکن دونوں قسم کے " نزول " اپنے درنوں آپھیلے کے " نزول " اپنے درنوں آپھیلے کی دروں سے دروں سے

بین شترک ہیں ۔حس طرخ علم " حوادث کی بھی صفت ہوتی ہے ، اور اللہ تعالیٰ کی بھی ،اور دولو کی حقیقت میں زبر دست فرق کے با وجو دلفظ «علم "کا اطلاق بالمعنی الحقیقی رونوں میں ماہر الاشتراک ہے ، اسی طرح « نزول "کو بھی قیباس کیاجا سکتا ہے ۔

سین ہوتا ہے ہے کہ پونکہ ہم مثنا ہدے سے مرف حوادث کے "نزول" کو پہچان سکتے ہم ، اور باری تعالیٰ کے مدنزول" کا مشاہرہ ہماری قوتوں سے ما ورار ہے ، اس لئے ہم «نزول" کا تھور بغیر " خلومن مکان الیٰ مکان " کے نہیں کر سکتے ، اور اللہ تعالیٰ کیلئے سنزول " بعناہ الحقیقی کا اطلاق ہیں ستبعد علوم ہوتا ہے ، سکن اس کی مثال البی سے جیے جنت میں کھجور، مجلوں اور شہروغی ہونے کا ذکر قران کریم نے فروایا ہے ، حالانکر پیمل دنیا کے بچلوں سے پیسر مختلف ہوں گے ، کیونکہ وہ ما لا عین دائت ولا آذن سمعت ولا خط علیٰ قلب بشر میں واخل ہیں ۔ لہذا دنیا کے بچلوں اور آخرت کے بھلوں میں حقیقت کے علیٰ قلب بشر میں واخل ہیں ۔ لہذا دنیا کے بھلوں اور آخرت کے بھلوں میں حقیقت کے حادث اور قدیم کے درمیا ہونا چاہئے ، اس کے با وجود باری تعالیٰ کے "نزول " پر لفظ " نزول " کا اطلاق مجازی ہونا چاہئے ، اس کے با وجود باری تعالیٰ کے "نزول " پر لفظ " نزول " کا اطلاق مجازی نہیں ہیکہ حقید بقی ہے ۔

له کما فی دوایتر ابی بردنین قال تال دسول الشّه صلی الشّه علیه وسلم قال الشّه تبارک و تعالیٰ اعد درت لعبادی الصلحین ما لاعین راکت ولااذن سمعت ولا خطرعلی قلب نشر ،صحیح بخاری دج اص ۲۶۰ ) کتاب بررانخلق ، باب ماجار فی صفته الجنة وانّهب مخلوقة ۱۲ مرتب عنی عنه

تنزیه کا فرق نهیں ، ملکہ تنزیری کی تعبیر کا فرق ہے ، لہذا اس مسلط میں ان کوجہورا ہل سنّت مختلف قرار دیجے نشانۂ ملامت بنا نا درست نہیں ۔

البتراس میں کوئی شکن ہیں کہ اس قیم کے مسائل میں سلامتی کا داستہ جہورسلف ہی کا ہم جوان الفاظ کی تشریح ہی سے توقف کرتے ہیں ، کیونکہ تشریح کا آغاز ہوتے ہی انسان اس گرخار وادی میں بہنچ جا تا ہے جہاں افراط و تفریط سے دامن بچا نامشکل ہوجا تا ہے ۔ ابن خلدون جنے مقدم میں بڑی اجھی ہے کہ صفات باری تعالیٰ کے مسائل عقل کے اور اسے ما ور المیں ، اور توفی عقل کے ذریعے ان مسائل کومل کرنا چا ہے اس کی مثال اس احتی کی سی ہے جوسونے کے کانے سے بہاڑوں کو تولنا چا ہتا ہو ۔

والله اعدم بالعواب واليه المهجع والمسائب هذا أخرما اردنا ايرادة في شرح هذه الابواب، و سنب أفي شرح ابواب الوتس، والله الموفق والمعين ط

#### يستمرا لله الرَّحمانِ الرَّحييمةِ

## الواب الوترك

#### (عَنْ تَرْسُولِ لِلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ فِصَلَّى كُلُّ

# بَامِ مَا جَاءِاتُ الْوِتْ لَيْسَ مِحَيْمٍ

عن علی تال الوترئیس به حتم کصلوت کم المکتوبة ولکن سن رسول الله مسلی الله علیه وسلم قال: ات الله وتس یحب الوتس فاوتس وایااهل القران، صلی الله علیه وسلم قال: ات الله وتس یحب الوتس فاوتس وایااهل القران، صلی الوتس یاخت لا من معرون ہے کہ وہ ائمے تنافتہ کے نزدیک واجب بہیں صلی الوتر کے بارے میں بیاخت لا من معرون ہے کہ وہ ائمے تنافتہ کے نزدیک واجب بہیں

له اعلم ان بحث الوتر بحث طويل والاختلاف في صلاة الوترمن وجوه كثيرة وسي الاختلاف :-

(۱) فی وجوبم (۲) وفی عدده (۳) وفی اشتراطالنیة فیه (۲) واختصاصه با لعت رارة (۵) وانتخاصه با لعت رارة (۵) وانتخراط شفع قبله (۲) وفی آخروقته (۷) وفی صلوته فی الدانه (۸) وفی قضائه (۹) والقنوت فیه (۱۰) ومحل القنوت (۱۳) ومایقال فیه (۱۲) وفی فصله ووصله (۱۳) وصل تست رکعت آن بعدهٔ (۱۲) وفی صلاته من قعود (۱۵) وفی اول وقته (۱۲) وطل بوالافضل اوالرواتب اوضوص رکعتی العجبر ۹ (۱۲) وصل الشلاث الموصولة منه تبشیر افضل او تبشیر دین ۹

فہزہ سبعۃ مُشروحہٹا فی المخیلات ،السبعۃ منہاالاول کا المحافظ ابن حجون ابن التین والتسعۃ بعد الممن اللہ اللہ ال بعد الممن زیارتہ ، والسابع عشرمن زیادہ الراقم (ای اشیخ البنوری رحمہ الشرتعالیٰ ) استفادہ من شرح المہند ، وبالتُرالتوفیق ۔ (معادف السنن (ج۲م ص۱۹۹) ۱۲ کرشیدا شرف وفعت اللہ محض سنت محبك امام الومنيفة اس كوداحب سرار ديتي ي

### دلأئل احناف

ا \_\_ابوداؤد میں معروف روایت ہے عن عبد الله بن بریدة عن ابیه قال: سمعت رسول الله صلی الله علیہ وسلّم دیقول: الوتر حق نعن لـمدیوتر فلیس منّا، الوتر حق نعن لـمدیوتر فلیس منّا، الوتر حق نعن لـمدیوتر فلیس منّا، الوتر حق نعن لـمدیوتر فلیس منّا.

اس پریہ اعتراض کیاجا تا ہے کہ اس کے راوی الوالمنیب عبیداللہ بن عبداللہ العتی صغیق بیں ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آہیں امام بخاری وغیونے اگرچ صغیف قرار دیا ہو کیا ہوئیں امام بخاری وغیونے اگرچ صغیف قرار دیا ہواری پر تنقید کی ہے کہ انہیں تقہ کہتے ہیں ۔ امام الوحاتم شنے ان کوصالح الحدیث قرار دیا ہوا ورا مام بخاری پر تنقید کی ہے کہ انہوں نے ان کوصنعفا رہیں کیسے شمار کرلیا ۔ اورا مام ابن عدی ان کے بارے میں ونسر ماتے صیس موعندی لا باس ب مہر مال جارحین کے مقابلہ میں ان کی توثیق کرنے والوں کی تعواد زیادہ ہے بہنا صدیث قابل استدالل ہے ۔ شاید ہی وجہ ہے کہ امام الودا کو ڈے اس پر سکوت کیا ہے ، جو ان کے نزو کی صدیث کے صبح یا کم از کم حسن ہونے کی دلیل ہے ، اور امام حاکم ہے نے بھی اس کو صبح عالی مشرط الشیخین و سرار دیا ہے ۔

دوسرااعرّام يركيا جاتا ہے كە" الوتى " كىنے سے وجوب تابت نہيں ہوتاكيونكه حق

اه صاحبین کا مسلک بھی بہی ہے چنا نجہ صاحب ہدا بہ ان صفرات کا مسکن نقل کرتے ہوئے تکھتے ہیں" وست الا سنة لظه ورا ٹا رائسنن فیدہ حیث لا بیکفن جا حدہ ولا یؤڈن له ، هدایہ (ج اص۱۳۲) با ملاۃ الوّر اللہ مسئن ابی واود (ج اص۲۰۱) باب فین لم یوٹر ۱۲

ته یکلم فیدالنسائی وابن حبان والعقیبلی ، و وثقه آخرون ، انظرنصب الایه (ج۲ص۱۱۱) باب ملوة الوتر ، و آثار النسانی و به السندل بعلی و جوب مسلوّه الوتر ، و اعلاد اسن ( ج۲ص ۱) ابواب الوتر ، و اعلاد اسن ( ج۲ص ۱) ابواب الوتر ، باب وجوب الوتر وببان دقیة ۱۲ مرتب عنی عنه

مهم چنانچه علام ظفراح مصاحب عثمانی اعلاران (ج۲ص۱) باب ویوب الوتر وبیان وقت، "کے تحت ختر بریده کی اس روایت کونفسل کرنے کے بعد فرماتے ہی " رواه الحاکم فی المستدرک وصحہ " وقال ابوالمنیب العنکی مروزی ثقة پجمع صدیثے، ولم پخرجاہ ۱۲ مرتب عفی عنہ کے معنیٰ ثابت کے ہیں ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ حق " واجب کے معنی ہیں ہجٹرت استعال ہوتا ہے اور پہاں وی عنی مراد ہیں ، چنانچے حضرت الوالوٹ کی روایت مرفوع ہیں یہ الفاظ مروی صبیں ، آلوتہ حق واجب علیٰ کل مسلمہ "

م \_\_ حنفیک دوسری دلیل حضرت ابوسعید ضرری کی دوایت می تقال قال دسول الله صحّالله علیه و سری داری و این می دوایت دوایت می دوایت می دوایت دوایت می دوایت می دوایت دلیل می دوایت می دوایت دوایت می دوایت دوایت می دوایت می دوایت دوایت می دوایت د

كا حكم دياكياب اورقضا كاحكم واجبات ميں ہوتا ہے نه كرسنن ميں .

سا \_ یجینے باب میں حضرت خارج بن عذافہ میں کورتین گذری ہے وہ فرماتے ہیں بہ خرج علینا مسول ادلاہ صلی الله علیه وسد فقال تا الله المدید بھیلاۃ ہے خیرال کہ میں حصر النعم الوتس جعلہ ادلاہ لکے مد نیما بین صلی آلعشاء الی ان لیطلع النفی ساس یں لفظ آمک اطافہ کرنے اور مدد بہنیا نے کے معنی میں ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طوف کی گئی ہے اگر میمن سنت ہوتا تواس کی نسبت اللہ کا میں نسبت اللہ کی طوف سنت سنت ہوتا تواس کی نسبت اللہ تارک و تعالی کے بجائے آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی طوف کی جائے آئی میں اللہ تارک میں درخان میں و سنت کی جائے گئی طوف الله کی طوف الله کی میں اللہ تارک کی میں اللہ تارک کی میں اللہ تارک کے بیان کی طوف الله کی خوب و تربر اللہ تارک تھی دوجا و تربر و اللہ تارک تھی در ای تھی دوجا و تربر و اللہ تارک تھی در ای تارک کی میں اللہ تارک تارک تارک تارک کی میں اللہ تارک تارک تارک تارک کی سالہ در ای تارک کی تارک کی سالہ در ای تارک کی سالہ در کا در ای تارک کی سالہ در ای تارک کی سالہ در کا کا در ای تارک کی سالہ در کا کا در ای تارک کی سالہ در کا در ای تارک کی سالہ در کا تارک کی سالہ در کی تارک کی سالہ در کا تارک کی کا در ای تارک کی سالہ در کا کا در ای تارک کی سالہ در کا کا در ای تارک کی سالہ در کا تارک کا در سالہ در کا تارک کی سالہ در کا تارک کا در کا تارک کا در کا تارک کی سالہ در کا تارک کا در کا تارک کی تارک کا در کا تارک کا

ولالت كرتى ہے ۔ مهم\_\_حضرت على كى حدیث باب میں" فاونسے ایااهل القران "فرمایا گیا ہئ مصیخہُ امرہے جو وجوب پردلالت كرتاہے .

له اخرجه احدوا بن حبان واصحاب السنن الاالترمزى ، كذا قال الحافظ فى الددانة فى تخريج احاديث الهولية (كمنيق نصب الرابة) الجزرالاول (ص ١٩٠) باب صلوة الوتر، واخرج الودا ودا لطيالسى اليفاً موقوفًا فى الجزرالثانى ن مسنده (ص ٨١) وفيه" الوترجق ا وواجب " ١٢ مرتب عفا الشّدى ش

كه سنن دانطني رج٢ ص ٢٢) كتاب الوتر،" من نام عن وتره ا ونسيب " ١٢

که جا مع ترمذی (ج اص ۸۵) باب ماجار فی فضل الوتر ۱۲

مع سنن ابن ماجه رص ۹۴ ، باب ماجار في قيام شهر رمضان ١٢

ہ تولہ" ف اور سے ایا اہل القی ان " بعض مضرات کے نزدیک اہل تران سے لاد مومنین ہیں ۔ اور بیجبلہ اس بات کی طرف انثارہ کررہ ہے کہ تمام مومنین بروتر واجب ہے ،

اوداس نی کریم ملی الٹرعلیہ و کم نے و تربیر" مواظبت من غیرترک " منسروائی ہے دا وداس کے تارک پڑنکیرکرتے ہوئے فرمایا " من کے حدیوتر، فلیس منتا " مہتب )

#### ولأناح سبيهور

اسے پہلاا سدالال حضرت علی کے اس ارشادسے ہے جو باب میں مذکورہے کہ" الوتہ ہیس بہت کے مسلمہ وساتہ ۔ استخاصی اندہ علیہ وساتہ ۔ استخاصی اندہ علیہ وساتہ ۔ استخاصی اندہ علیہ اندہ علیہ وساتہ ۔ استخاصی حفیہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ وجوب کی نہیں بلکہ فرضیت کی نفی ہے جبیا کہ" کھالوت کم المسکن وجہ یہ کے الفاظ اس پر والات کر ہے ہیں چنا نچے ہم بھی صلوات خسر کی طرح اس کی فرضیت کے قائل نہیں اوراس کے منکر کو کا صنہ نہیں گئے ۔

نَهُ اذاصل الامرلاوجوب " ان حضرات كاكبنا يه ب كه أكرابل قرآن سے حفّاظ القرآن اور مبرة القرآن مرا د والمخذ ليئ جائيں توماننا پڑے گاکہ وترصرف انہی پر واجب ہیں عام مومنین پڑمیں ۔ نسکن حضرت شمیری وغریم کارجی ﴿ اس طرف ہے کہ اہل قرآن سے حفاظ قرآن مراد ہیں جینانچہ حضرت ابن مسعود کی ایک روایت مرفوعہ سے اس کی تاشيدمېوتى ہوم ان الله وتربيحت الوترفا وتروا ياالم القرآن ، فقال إعرابي مايقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيدت لك ولالاحدمن اصحابكِ » رواه ابن نصرمن ط بق ابي عبيرة عن عبدالتُه كذا في معارف السُسنن دج ۲ ص ۱۸۰) واخری بالوداؤد فی مصننه دج اص ۲۰۰ و ۲۰۱ ، باب استحباب الوتر) وعبدالرزاق فی مصنعند رج٣ ص ٢ ، دقم ٤١ ٢٥ ، باب وحجرب الوتر ، معل شَىٰ من الشطوع واجب ، والبيهْ قى فى سننه الكسبرى دج ۲ ص ۲۸ ، با ب ذكرالبيان ان لا فرض فى اليوم والليسلة من الصلوات اكثر من حس وان الوترنطوع » ا ورہیبقی دج۲ص ۲۶۸) ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ مروی ہیں " لست من ا ھے۔ معلوم بواكدا بل مسترآن سے مرا د حُقت ظ ہيں فعسلیٰ هندا يكون المراد با لوترصلوٰۃ الليبل مع الوترفستيت صلوة الليل بالوتراعتبارًا للخاتمة ، وعلى هذا تخصيص الامر بالحفاظ لما أنهم تتجا في جنوبهم عن المعناجع بريتهم ب الليل فان الحافظ لقوم الليل الاقليلًا نصفهُ ا وينفص منه قليلًا اويزيدعليه ويُرتَّل القرآن ترشيلًا بخلاف غيركما فانه لا يقرأ الآست يمُنا قليلًا ، استفعيل كى روشى بيس" فاوتروا يا الم القرآن "كے جله يصلك احناف بإستولال مشكل ہوگا والنّہ اعلم \_ حذا كلّہ كمخص ما فى الكوكب الدرى وحاشيتہ (ج اص ۱۸۹) ومعارف اسن (ج۲۲ الم منتقلہ) وي بيعض الزيادات والتغير من " المرتب " وفقه الشراني دمة الساخرة ١٢ في المسنن الى داؤد (ج اص ٢٠١) باب فين لم يوتر ١٢

۲ \_ ان حضرات کا دوسرااستدلال ان روا یا می سے ہے میں نمازوں کی تعداد پانچ بیان کی گئی ہے ،ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر و تر واجب ہوتے تو نمازوں کی تعداد چھرہوجاتی ۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اقرل تو و تر تو ابع عشار میں ہولسندان کومستقلاً شمار ہیں کیا گیا دوسر یا نج کا عدد فرض نمازوں کے لئے ہوا ور و ترفرض نہیں بلکہ واحب ہی۔

پ پ مردس مردس مارون مارون سے ہوارور ورون میں جدوہ جب ہو۔ س \_\_ انمئز ثلاث کا تعیبرا استدلال حضرت عبارہ بن صامت کے اثر سے ہو کہ ان سے ذکر کیاگیا کہ فلال شخص و ترکو واجب کہتا ہے توانہوں نے اس کی تغلیط کرتے ہوئے فرما یا جسک نے ب

اخىجە الوداۋد.

اس کا جواب جی ہے کہ انہوں نے فرضیت کی نفی صندہ اگ ہے یہ کہ وجہ ب کی ۔
اور حقیقت یہ ہے کہ بے اختلات علاً لفظی جیسا ہوا وراس کا منشا یہ ہے کہ انکہ ثلا تھ کے نزد کی ۔
سنت اور فرض کے درمیان سامور کلکوئی اور مرتبہ ہیں اور امام ابو حنیفرٹ کے نزد کی ان دونوں کے درمیان واجب کا مرتبہ تھے ہے جانے پئر تنالہ بھی ترکز اکدائسن مانتے ہیں اور حنفیہ بھی فرضیات کے قائل نہیں اوپیان ہیں دونوں سقتی ہمیں کو قریب کے قائل نہیں اور اسکا انکار کرنے والے کی تحفیر کے قائل نہیں گویاس بات پر دونوں سقتی ہمیں کو تر میں میں اور اسکا انکار کرنے والے کی تحفیر کے قائل نہیں گویاس بات پر دونوں سقتی ہمیں کو تر میں اور اس سے نعیے ہمی بھری توجہ انکہ تلاش کے نرد بک فرض اور سنت کے درمیان کوئی متوسط ورج نہیں تھا اس لئے انہوں نے اس کے لئے لفظ سنت استعمال کیا اور دامام ابو حنیفرٹ کے نزد یک چون کہ درمیان میں واجب کا درجہ موجود ہے اس لئے انہوں نے اسے واجب قراد دیا ۔ لہذا دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے ۔

له كه يميث انس مشلاً قال سال رحل رسول الته صلى التوعيم فقال يا رسول الله المح افترض الله عزومل كل عبادة تن العلاة ؟ قال افترض الله على عباره سلواً حمّس ، قال رسول الله الم فيلهن ا وبعد بين شيئاً ؟ قال افترض الله على عباده سلوات خسس فعلف الرجل لا يزيد علير شيئاً ولا نيفض منه شيئاً ، قال رسول الترسلي الله عليرهم ان صدق تغيل للجنة ، سنن نسا دخيم ) با بم فرضت في اليوم والليدة ؟ ١٢

تله وذكرتى البدائع وغيره ان يوسف بن خالدالسمتى من اعيان فقها رالبقرة (شيخ الشافعي ) سآل اباحنيفة عن الونرفقال ( اجاب ) انه واجب ، فقال له ، كفرت با اباحنيفة ، ظمّا منه انه كقول فرلفة ، فعسّال ابوحنيفة اكيهولنى اكفارك ا ياى وا نا اعرف الفرق بين الفرض والواجب كفرق ما بين السماء والارض أثم يتن له الفرق بينها فاعتذر اليه وحلس عنده للتعلم اح كذا فى معسارون انن (ج ١٥٢٥) باب ما جار فى فعنسل الونز ١٢ رست يدامشرف عفا الدين عنده

البته بعض جزوی مسائل میں اس اختلاف کا اثر ظاہر ہوتا ہے ، مثلاً وترعلی الراحلہ کا مسئلہ علی کے تفصیل انشار اللہ آگے مستقل باب کے تحت آئے گی ۔ واللہ مسبحانۂ وتعالیٰ اعلم ۔ حس کی تفصیل انشار اللہ آگے مستقل باب کے تحت آئے گی ۔ واللہ مسبحانۂ وتعالیٰ اعلم ۔

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِثْسِ بِسَبْعٍ

یہاں سے امام ترمزیؒ نے متعدد الواب تعداد رکعاتِ وترکے بیان کے لئے قائم فرائے ہیں ۔ تفاصیل میں جانے سے پہلے واضح ہے کہ احادیث میں لفظ "ایتار" دوعنی کے لئے استعال ہواہے ۔ ایک صرف " وتر " کے لئے اور دومرے پوری " صلوٰۃ اللیل" کے لئے۔

#### روايات ايتارا وران يرتطبيق

بچرواضح ہے کہ آنحضرت صلی الٹہ علیہ وسلم سے عدد وترکے با لیے میں روا یا ت بہت مختلف ہیلودایک محت سے سیکرسترہ رکعات تک کا ذکر دوا یا ت میں آ پاہے۔

له ایک سے سیکرتیرہ تک کی روایات کیسلئے دیجھتے صنن نسانی (ج اص ۲۳۸ تا ۲۵۱) کتاب قیام اللیل و تطوع النہار ، باب کیف الوتر بواصدة و باب کیف الوتر نبلاث وباب کیف الوتر نجس و باب کیف الوتر نبسیع و باب کیف الوتر نبسیع و باب کیف الوتر باصری عنترة دکھت و باب کیفف الوتر باصری عنترة دکھت د باب کیفف الوتر باصری عنترة دکھت د باب کیفف الوتر باصری عنترة دکھت د باب کیفف الوتر باحدی عنترة دکھت د باب کیفف الوتر باحدی عنترة دکھت د باب کیفف الوتر باحدی عنترة دکھت د باب کیف الوتر باحدی عندرة درکھت د باب کیف الوتر باحدی عندرة درکھت د باب کیف الوتر باحدی عندرة درکھت د باب کیف د باب کیف

احقر مرتب كو ایتار بخس عشرة ركعة " یا آیت ارب ع عشرة ركعة " كی روایات الاش بسیاد كے با وجود خراسكیں ۔ البتہ ما فظ ابن حجر التلخیص المجیر (ج۲ص ۱۸ ، باب ملوة التعلوع) میں امام رافعی کے تول " لم شغل زیادة علی تلاث عشرة ارتم ۵۱۲) كے تحت كھتے ہیں بر کا نئا اخذون من روایة ابی واؤد الماضیة عن عائشة " و لا باكثر من تلاث عشرة " و فیدنظر ففی حواشی المن زری تنبیل اكثر ماروی فی صلوة اللیل سروعترة و بری عدور كعات اليوم والليلة وروی ابن جیان وابن المنزروالحاكم من طریق عوالک عن ابی برریقة مرفوعاً " او تروائجس او بسیع او بسع او باحدی عشرة او باكثر من ذالك أنهی من طریق عوالک عن ابی برریقة مرفوعاً " او تروائجس او بسیع او بسیع و باحدی عشرة او باكثر من ذالك أنهی من طریق عوالک عن ابی برریقة مرفوعاً " او تروائجس او بسیع او بسیع می سرور کمات کے کا ذکر وایات میں آیا ہے والت الم الله الم سے تا بست ہوا کہ است ارکے با دے میں سرور کمات کے کا ذکر وایات میں آیا ہے والت الله الم الله و مولئه ۔

علام عثمانی فی خوا الملئم میں ان روایات کے درمیان بہرین طریقے برِ طبیق دی ہے ، وہ فراتے ہیں کہ آنحفرت صلی الله علیہ و کم کا عام معمول یہ تھاکہ آ بے سلوۃ اللیل کا افتتاح رکھی خیفتین سے فرماتے تھے رجو بہر کے مبادی میں سے ہوتی تھیں) اس کے بعدا تھ طویل حتیں ادا فسراتے تھے (آپ کی اصل صلاۃ تہجہ یہ رکھتیں ہوتی تھیں) ہم بھی کوئیں و ترکی پڑھتے تھے بھر جو ورکھتیں سنتے ادا فرماتے تھے رجو و ترکی توابع میں سے ہوتی تھیں) اس کے بعد طلوع فر کے ساتھ دورکھتیں سنتے فراس طرح کل سترہ رکھتیں ہوجاتی ہیں، حضرات صحابہ نے جس وقت ان تمام رکھتیں ہوجاتی ہیں، حضرات صحابہ نے جس وقت ان تمام رکھتی سوخوں کو سیان کرنا چا اتوانہوں نے یہ کہر دیا کہ " افتی جس معشرہ دکھتے ہو بھر بعض اوقات بعض حضرات نے سن فجر کو خارج کردیا کیونکہ وہ درحقیقت صلاۃ اللیل نتھی اس لئے انہوں نے کہا " او شخی جس صفرات نے مسلوقات کے بعد کی نفلوں کو سا تھاکہ ہے دکھتے ہو جو بھر بعض حضرات نے شروع کی رکھتے بی خفیفتین کو اورو تر کے بعد کی نفلوں کو سا تھاکہ ہے کہ کو میں جدی نفلوں کو سا تھاکہ ہے کہ کو خارج کے بعد کی نفلوں کو سا تھاکہ ہے کہ جو بھر بعض حضرات نے شروع کی رکھتے ہو خواد و تر کے بعد کی نفلوں کو سا تھاکہ ہے کہ کو خارج کے بعد کی نفلوں کو سا تھاکہ ہے کہ کو تھی حضرات نے شروع کی رکھتے ہو خواد و تر کے بعد کی نفلوں کو سا تھاکہ ہے کہ کو تھی میں بھر بھی اس کے انہوں کو ساتھ کی کو ساتھ کو کو خارج کے بعد کی نفلوں کو ساتھ کو کو ساتھ کی دوروں کو ساتھ کی کو تی بھی بھی تھی ہو کھی کو تھی ہوں کو ساتھ کی کھی کو تھی تر کو بھی کی نفلوں کو ساتھ کی کو تھی کو تھی کو تھی ہو تھی کو کھی کو تو کو کھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھیں کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کی کھی کو تھی کے تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کے تھی کو تھی

ا رج۲ م ۸ ۱۸ فی شرح باب صلوة اللیل و عدد درکعات النبی ملی الته علیه و سلم فی اللیل الخ ۱۳ مرتب عفاالتیم الله کی روایته عاکشته عندالطحاوی فی مشرح معانی الآثار (ج اص ۱۳۷) باب الوتر ، قالت کان پول الله ملی الله علیه و سلم اذا قام من اللیل افتتح صلوته برکعت پین خفیفتین شم صلی ثمان رکعات ثم اوتر ۱۲ مرتب سنم کی ایرت می می الله می می اورا گے بھی آرا ہے ۱۲ مرتب کی کا فی روایته عاکشته بعیلی اربعًا فلاتساً لعن محسنهن طولهن تم تعیلی اربعًا فلاتساً لعن محسنهن طولهن تم تعیلی اربعًا فلاتساً لعن محسنهن طولهن می می اربعًا فلاتساً لعن محسنهن طولهن می ایرت الله می ایرت الله می الله می الله الله الله می الله

نكه كما في رواية عالثة تعيلى أربعاً فلا تسال عن مصبئ وطولهن تم صيفي أربعاً فلا تسال عن مسهن طولهن ثم تصلی ثلاثاً ، صحیح مسلم (جرام ۲۵۴) باب صلاة الليبل الخ ۱۲م

هه کما فی دوایة عائشتهٔ کان بیپلی ثلاث عشرة رکعة تسع رکعات قاتما یوترفیب ورکعتین جالسًا فاذاالد ان برکع قام فرکع وسجدولیفسل ذالک بعدالوتر فاذاسیع ندار انصبح قام فرکع رکعتین خفیفتین ، نسائی (ج اص ۲۵۳) کتاب قیام اللیل و تطوع النهار ، باب ا باحة الصلوة بین الوتر و بین رکعتی الفجر - ۱۷ رشیدا شرف کان التّاله و مولت د

نه حواله محیطے حاسشیہ کمیں گذرگیا ۱۲ مرتب کے کما فی حواشی المنذری ، دیکھتے التلخیص الجیر " دج ۲ ص۱۲، رقم ۱۱۳ ) باب مسلاۃ التطوع ۱۲ مرتب عفی عنہ

ه يه روايت زمل سي كماسبق ١١م

ية "أوتربيسع " بيساكه پيچه ماستندي معفرت ام سلم أكل روابيت گذرى "كان رمول النه صلى النه عليه وسلم يوتربيلات عشرة ركعة فلماكبر وصعف " او تربيسع " ، نسان (ج اص ٢٥١) باب الوتربيلات عشرة ركعة ـ " ونربيسع " منعلقه توجيه يرمحفرت عبدالته بن عباس كى روابيت وال سيجوجي مسلم (ج اص ٢٩١) باب صلاة النبي صلى النه عليه و دعائه بالليل كے شخت مروى سے "انزر قدعند رمول الشرصى الته عليه وسلم النه عليه وسلم الته واحتلات الليل والنها والنها والنها ولي الالباب و فقراً بولارالاً يات حتى ختم السورة تم السموات والارض واختلات اللي الته على الته وله الالباب و فقراً بولارالاً يات حتى ختم السورة تم المصلى ركعتين فاطال فيها القيام والركوع واسجود تم العرب الته الم مشتى نفخ تم فعمل والك ثارة الته عمانا فعاً ست ركعات كل ذالك يستاك ومتيه خاوية أبوكلارالاً يات تم اوتربيلاث الم مشتي الته والته الته على الته الته على الته على الته على الته الته الته على الته الته الته الته على الته الته والته الته على الته الته والته الته والته الته الته الته والته الته الته والته الته على الته والته الته على الته والته و

کاعسل مع افتر بسبع " کے الفاظے بیان کیاگیا۔

ہم شروع میں بیان کرچے ہیں کہ روا یات میں ایتار صرف صلوۃ الوتر کے معنیٰ میں بھی استعمال ہوا ہے اور پوری صلاۃ اللیل کے معنیٰ میں بھی ۔ اس کے بعد واضح ہے کہ بحوث عنہا تمام روایا ان میں ایتار سے مراد پوری صلاۃ اللیل ہے ، البتہ جن روایات میں "اوتر پخدس "آیا ہے ان میں ایتار سے صرف صلاۃ الوتر مراد ہے اور اس میں بعد کی دونفلول کو بھی و ترکا تا ہے بن کر اس کے ساتھ شامل کر دیا گیا اور "اوتر بٹلاٹ "کی روایت اپنی حقیقت برجمول ہے جب کہ "اوتر بواحد کہ "کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز تہجد دودو رکعت یں کر کے پڑھتے ہے اور سے جب حب و ترکا وقت آتا تا تو آج دورکعتوں کے ساتھ ایک رکعت مزید شامل کر لیتے تھے ، نہ یہ کہ جب و ترکا وقت آتا تا تو آج دورکعتوں کے ساتھ ایک رکعت مزید شامل کر لیتے تھے ، نہ یہ کہ تنہا ایک رکعت رہوجا تی ہوجا تی ۔ اس طرح تا کی روایات میں بہترین تطبیق ہوجا تی ہے ۔

#### <u>بحث في ان الوتس ثلاث ركعات</u>

وترکی تعداددکعات کے با رے میں اختلاف ہے، ائمہُ تلانہ کے نزدیک وتراکی سے سیر

سات دیعات تک جائزہ اس سے ڈیارہ نہیں اورعام طورسے ان حفرات کاعمل بہے کہ بہ دوسے لاموں سے نمین دکھتیں اداکرتے ہی دودکھتیں ایک سلام کے باتھ ا درایک دکھت ایک سلام کے ساتھ۔

حنفیے کے نزد کی وترکی تین رکعات متعین ہیں اور وہ بھی ایک سلام کے ساتھ، دو سلاموں کے ساتھ تین رکعتیں طرحنا حنفیہ کے نز دیک جائز نہیں ۔

ائمۂ ٹلاٹران دوایات سے استدلال کرتے ہیں جن میں " اوتر بر کعتہ " سے سی کر « او تراہب بع " تک کے الفاظ مروی ہیں ۔

جیے حفیہ کے ولائل درج ذیل ہیں :۔

ا من عبد السحفين ميں حضرت عاكن فيكى روايت بوتر قرى ميں بھى گذرى ہے "عن ابى سائة اس عبد السحفن ان ہ اخبرة ان ه سأل عائشة كيف كانت صلوة رسول انله صلحالت عليه وسلّم في معضان فقالت ماكان رسول الله عليه وسلّم يند في معضان فقالت ماكان رسول الله عليه وسلّم ين وطولهن قد ولا فى غيرة على احدى عشرة دكعة بصلى اربعًا فلانسا ألى عن حسنهن وطولهن قد معلى اربعًا فلانسا ألى عن حسنهن وطولهن قد معلى اربعًا فلانسا الله خارى ) معلى اربعًا فلانسا الله خارى ) الله معلى المعارى ) الله مين صراحت ہے كم آمي وتركى بمن دكھتيں تہجدے الگير معاكرتے تھے۔

٣\_\_\_\_\_ ترمَري " ما بارما جاء فيما يقرأ في الوتر " ك تحت حضرت عبدالله ب عياس كا

که (جام ۸۶۱) ، نیزاسی مفہوم کی دولیے حدیثین حضرت ابی بن کعیث اورعبدالرطن بن ابزیج سے بھی مروی ہیں دیجھتے آتار اسنن (ص ۱۶۱) باب الوتر بٹلاٹ رکعات ۱۲ مرتب عفا الٹرعنہ

له صحح بخاری ( جاص ۱۵۳) کتاب التجور، باب قیام النبی صلی الته علیه و کم باللیل فی دمصنان وغیره صحیح سلم (ج اص ۲۵۲) باب صلح آللیل وندر درکعات النبی صلی الته علیه و سلم فی اللیبل ۱۲ مرتب عفی عنه که (ج اص ۸۶) باب ماجاء فی وصف صلح آلنبی صلی الته علیه و سلم باللیل ۱۲ مرتب علی عنه سلم می درج اص ۸۶) باب ماجاء فی الوترین بلاث ۱۲ مسلم سلم درج اص ۸۶) باب ماجاء فی الوترین بلاث ۱۲ م

صريت مروى ہے" قال كان دسول الله صلى الله عليه وسكّم بقي أ فى الوترہبہ اسد دبك الاعلى وقل يا ايھا السكف ون وقل هو الله احد فى دكعة كعة "

مم \_\_ " بالم ماجاء فيما يقى أفى الوتى " بى كة تحت صين مروى بي عن عبد العن ينه المن حريج قال سألك عائشة منهاى شيئ كان يوتى رسول الله صلى الله عليه وسلاج قالت كان يقر أفى الاولى بسبح اسم ربك الاعلى وفى الشائف تقل با إيها الها الكاف ون وفى الشائفة بقل هوا لله احد والمعوذ تين .

م سفن الم واودي عبدالله بن الم قليس سے مروی ہے" قال قلت لعائنة أله بكدكان موسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ، قالت كان يوتر باريع و ثلاث وست و ثلاث وست و ثلاث و شمان و ثلاث وعش و ثلاث و لم مين يوتر بانقص من سبع ولا باللر من ثلاث عشرة " اس مدين سے علوم ہو تاہے كر دكعات تہجد كى تعداد توبرلتى رہتى تھى ليكن وتركى دكعات تہجد كى تعداد توبرلتى رہتى تھى ليكن وتركى دكعات تہجد كى تعداد توبرلتى رہتى تھى ليكن وتركى دكعات تہجد كى تعداد تم يوتى تھى وتركى دكعات تہجد كى تعداد تم يوتى تھى وتركى دكعات كى تعداد ميں كوئى تبديلى نہيں ہوتی تھى بلكم ان كى تعداد تم يشتري ہوتى تھى وتركى دكونات يوم توبي ہيں بھر جہاں تك الم ثلاث كے دلائل كا

له (۱۶ ص ۱۹) ۱۱م کام که تربی در این ۱۹ میل که (۱۶ ص ۱۹ میل) باب فی صلاة اللیل ۱۱م که تین درکعات و ترکی ایک دلیل ۴ بیتوتت ابن عباس فی بیت خالته ۴ کا وا قعریجی بور جوپیچی حاشیری بجی گذری کا المتیام وه نبی کریم ملی الته علیه و کم که صلاة اللیل کوبیان کرتے بوسے فرماتے بمین ۴ قام فصلی کعتین فاطال فیہما القیام والرکوع والسجود ثم انصوف فنام حتی نفخ ثم فعل ذلاک ثلاث مرات ست دکعات کل ذلاک بستاک و یتوضاً ولفراً به کلا رالاً یات ثم او تربیشلات ، میخ سلم دج اص ۱۲۱) با ب صلوة البنی صلی الته علیه و سلم و دعائه باللیل نیزایک و مروایت (بوپیچ بحی گذری بو اور) بوعن الحسن عن سعد بن به شام عن عاکش فی کے طرفتی سے مروی مود ان رسول الته صلی الته علیه و کم کان ا واصلی العشا در خل المنزل ثم صلی دکعتین تم صلی بعد سما دی ما داری منبیم و دواه احد حد باست ا دیست سربر ، آثا دالسنن (ص ۱۹۲۱) باب الوتر بنیلات دکھات ۔

ندکورہ وونوں روا یا سے جہاں وترکی تین دکعات پردال ہیں وہیں اس بات کی بھی دلیل ہیں کہ وتر کی تینوں دکعات ایک سسلام نے سانھے ہیں نہ کہ د وسلاموں کے ساتھ ۔ ان کے علاوہ بھی ا ودہ ہستہی دوا یا حنفیہ کی دلیل ہیں جنہیں طوالت کے خوف سے ترکیب کیا جا تا ہے ۔ ۱۲ دشیوا شرون غفرالڈ لہ وجعل عقباہ خیراً من دنیاہ۔

البتہ حفیہ کی اس توجیہ برچضرت عائشے گی اس روایت سے انتکال بیدا ہوجا تا ہے جوزوزی میں مروی ہے " قالت کانت صلاۃ رسول الله صلی الله علیه ویستدمن اللیل ثلاث عشق رکعة ہوتہ من ذلاہ بخمس لا یجلس فی شیخ منہ من الا فی اُخرچن " اس سے بانچ رکعت یں ایک سلام ملکہ ایک قعرہ کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں "۔

له (جاص ۸۹) باب ماجار فی الوتریجش و اخرج مسلم فی صحیحہ (ج اص ۲۵۴) باب صلاۃ السیل وعد درکعات النی صلی التّدعلیہ کے کم فی اللیبل المنج ۱۲ مرتب عفی عنہ

کے لہذا اس میں ہاری مذکورہ بالاتا ومل نہیں جل سمتی اس لئے کداس میں صلاۃ اللیل اوروتر بخس رکعات کوصراحت کے ساتھ علیجرہ بیان کیاگیا ہے ١٢ مرتب عفی عنہ

المحدج ٢ م ٢٩١) باب صلاة الليل الخ -

که دیجه معارف انن (ج۴ص ۱۸۷ و ۱۸۸) ۱۲م

فانه کان بھلیھماجالسًا اللہ پر توجیر نہ بارہ مبترہے تھے اس صریت کی ایک توجیر ہیجی کی گئی ہے کہ بیہا ں جلوس سے مراد حلو تسلیم ہے اور مطلب پر

م الم المرام الله عليه والمرام الله المرام المرام المرام الم المرام المراد المرام الم

له علام عنان المراحة الما المراحة على المراحة الملك المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة الملك المراحة الملك المراحة المرا

نسکن اگراس توجیه کو اختیا رکیا جائے تو اس کے مطابق پر کہنا بڑے گا کہ و ترکی تین رکھتین اور بعد کی دونفلیں ایک سلام کے ساتھ بڑھی جاسکتی ہیں حالانکہ پرجنفیہ کامسلک نہیں ۔

صیح شهم مین مضرت عائشین سعد بن به شام کی دوایت بھی منعد کے مسلک اوران کی توجیہ پر فیرے نہیں ہوتی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائش سے بوجیا" یااتم العومنین انبٹینی عن وتر رسول انٹھ صلی انٹھ علیہ وسلّمہ نقالت کنا نعد کہ سواک ہ وطھوں ہ فیبعث انٹھ ماشاء ان ببعث ہ من اللیل فیتسوٹ ویتون او میں تسع رکعات لاریجلس فیما الافی المثامنة فیدن کی الله و بحمد ہ ویدی عوہ تد منبعض ولا سیستہ شد تعدیقوم و میسی المتاسعة شدیقعد فیدن کی الله و بحمد ہ ویدی عوہ تد منبعوہ تد میستہ شدید تسلیماً ایک میں المتاسعة شدیق ما میں ما ایستہ و هوقاعد فتلاف احدی عشرة دکعة ما سنتی ہو۔

یہ حدیث اپنے ظاہرکے اعتبارے بہت مشکل ہے اس لئے کہ اس کا نقاضایہ ہے کہ اس کھر کھتا میں قعدہ صرف آ شھویں رکعت پر ہونیر نما زہج داور و ترکے درمیان سسلام کا فاصلہ نہ ہو۔

المراق اس کامطلب یہ ہوگا کہ بی کریم صلی النہ علیہ کولم پانچ دکھات میں سے صرف آخری دکھت میں جلوس ہوتا تھا اور مذکورہ اس کا معرب تھے اور باقی دکھات میں سے سی جی گھوت میں مذجلوس ہوتا تھا اور مذکورہ بالا دونوں توجیہوں کی تردید ہوجا سے گی اس لئے کہ بہای توجیہ کا مطاب یہ بیان کیا گیا تھا کہ "جالیا" سے مراد و ترکے بعد کے جلوس طویل کی نفی ہے نہ کفف جائوں و سلام کو تابت مانتے ہوئے ، حدیث کا مطلب یہ بیان کیا گیا تھا کہ "جالیا" کی ، اور دوسری توجیہ میں بھی جلوس و سلام کو تابت مانتے ہوئے ، حدیث کا مطلب یہ بیان کیا گیا تھا کہ "جالیا" و تربی نفی مراد ہے لہ ذامسندامام شافعی کی روایت کے اگریہ عنی کے جائیں "لا کیاس حلوس میں کی تردید ہوجا ہے گی ، البتہ مسندر شافعی کی نرکورہ دوایت کے اگریہ عنی کے جائیں "لا کیاس حلوس کی تردید ہوجا ہے گی ، البتہ مسندر شافعی گی نرکورہ دوایت کے البی میں کہتے ہیں " و بھی تو یہ تا میں ہوگی جنانچ علام عنمانی الفی الا تحق منہن " تو اس سے میں میں آگے آنے والی تعیس کی تھے ہیں " و بھی تو یہ تا ویل نفی الفعود مقدور فیدائسلیم اھ والٹراعلم وعلم اتم واحیم کا ریشیار شروت ہو اللہ عن در ایکھے سنن نسائی (جامی ۱۹۵۰) باب صلاۃ اللہ سے رائے وزائلہ عن در کھے سنن نسائی (جامی ۱۵۵) باب صلاۃ اللہ سے رائے نسین و دیکھے سنن نسائی (جامی ۱۵۵) باب صلاۃ اللہ سے رائے نسین و دیکھے سنن نسائی (جامی ۱۵۵) باب صلاۃ اللہ سے در کیکھے سنن نسائی (جامی ۱۵۵) باب صلاۃ اللہ سے رائے در ایکھے سنن نسائی (جامی ۱۵۵) باب صلاۃ اللہ نسین و نسین و تیکھے سنن نسائی (جامی ۱۵۵) باب صلاۃ اللہ نسین و نسین و تیکھے سنن نسائی (جامی ۱۵۵) باب صلاۃ اللہ نسین و نسین و تیکھے سنن نسائی (جامی ۱۵۵) باب صلاۃ اللہ نسین و نسین و تیکھے سنن نسائی (جامی ۱۵۵) باب صلاۃ اللہ نسین و نسین نسائی دی اللہ نسین نسائی دی اللہ نسین نسائی دی اللہ نسین دیکھے سنن نسائی دی اللہ بیاں کی دو اللہ بی دو اللہ بیاں کی د

علّم عِنْم فَانِ فَ فَ المَّلْمُ الْمُلْ الْمُعْرِي حَفَيْهِ كَيْ الْحِبْدِ ذَكَرَ كَيْ كَهُ وَدَاصُلُ ان كَياده وكعتون فِي الْمَعْرِي وَمِي الْمُعْرِي وَمُولِي فِي الْمُعْرِي وَمُرك الْمُعْرِي وَمُرك الْمُعْرِي وَمُرك اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

له دجه ص ٣٠٣) باب صلوة الليل الخ ١١مرتب

مله علامه بنی شخصی اک دوایت کی ایک جیری جود عموج بی مقبیل بایت آنانوسی ده بیکرسائل اسوال صافح الوتر شخصی تقی خط خدم الله الله است کام لیا اور وقر خرک مقد مقد و کومپیش نظر کھے کوا ختصار سے کام لیا اور وقر مسلم کو تو و کرکیا اور بقیہ رکعات کے جلسات وسلام کو نظر انواز کردیا ور بذان کا مقصد صلاة اللیل کے جلسات وسلام کوانو و کرکیا اور بوج بی بلکراس کا بیان مقصود ہے کہ صلاۃ اللیل و و ترکے مجبوع بی سے اللیل کے جلسات وسلام کا انکا زمیس بلکراس کا بیان مقصود ہے کہ صلاۃ اللیل و و ترکے مجبوع بی سے اسلیل کے جلسات و سلام کا انکا زمیس بلکراس کا بیان مقصود ہے کہ صلاۃ اللیل و و ترکے مجبوع بی سے اسلیل کے جلسات و ترکی کومپی کومپی میں آب جادوس مع التسلیم نفواتے تھے بلکراس کے ساتھ ایک دکھت ملاکر تین دکھات و ترکیوری کرلیا کرتے تھے گویا دوسری بہت سی احاد بیٹ کی طرح اس حدیث میں بھی رکعتین و ترمیوسلام نرمیورنے کو بیان کیا جا را ہے جنانچ دوسری دوایت میں سعدین میں بھی رکعتین و ترمیوسلام نرمیورنے کو بیان کیا جا را ہے جنانچ دوسری دوایت میں سعدین بہتام ہی حضرت عاکش فی سے تھالی کرتے ہیں میں ان رسول الشری اللہ علیہ کوسلم کان لائے تھی کورک کان لائیس کی دکھتی الوتر و زندان کیا میں اللہ علیہ کوسلم کان لائیس کی دکھتی الوتر و زندان کیا و رسول الشری اللہ علیہ کوسلم کان لائیس کی دکھتی الوتر و زندان کیا میں اللہ علیہ کوسلم کان لائیس کی دکھتی الوتر و زندان کیا جا کردیا ہور کردیا کہ کھتیں الوتر و تو کردیا ہور کردیا گورک کی دور کردیا گورک کی دور کردیا کردیا ہور کردیا گورک کی دور کردی کورک کی دور کردیا کردیا ہور کردیا گورک کان لائیس کی کورک کی دور کردیا کردیا گورک کی دور کردیا کردیا کردیا کردیا گورک کے دور کردیا کردیا

#### كيو بحه خود حضرت عائشه ضب بجثرت اليبي روايات منقول بيرجن سے بيتہ جلتا ہے كہ آج مرد ودكعات

به قبل النامنة والتاسخة (اعلام المن ج ۲ ص ۲۲ م باب الایتاد شیلات موصولة الخ) حبس کامکال پرہواکہ المن منہ وایات میں دوایات میں دوسری دکھت بیرہ جلوس وسلام کی نفی نہیں مبلکہ بیربیان کرنامقعود ہے کہ بی کریم کا اللہ المنہ وکم استحسل مجیر دیا گرتے علیہ ولم استحسل مجیر دیا گرتے علیہ ولم استحسل مجیر دیا گرتے تھے اگر جہ قعدہ نفیر طویل کے ساتھ سلام بھیر دیا گرتے تھے البتہ آ بھوی دکھت میں قعدہ تطویل فر ماتے اورسلام بھیرے بینر کھڑے ہوجاتے بھر نویں دکھت پڑھ کے ساتھ ساتھ سلام بھیرتے کہ اس سے قبل کی سی دکھت پراتنی شدت کے ساتھ سسلام بنہ چھیرا ہوتا ۔

علاَمعْنا في على توجيد کے بيد جزر (کرآجِ آگھوي دکعت سے بيد قعدة طويا نهيں فرياتے تھے) کی تائيد دوابيت سلم (ج اص ۲۵۲) کے جہار" ويعيلى تنبع رکعات الايجابي الا في الثامنة فيد کراللہ ويجهد الله ويديوه تم ينهم والا بيلم " سے ہوتی ہے اور دومرے جزر (کر لا بيلم سے سلام بالشدة کی تنی ہے مذکہ نفس سلام کی) کی تائيد ابودا تو درج اص ۱۹۰، باب مسلاة الليل) کی ایک دوسری دوابيت (جونود تساح توجيد نفس سلام کی) کی تائيد ابودا تو درج اص ۱۹۰، باب مسلاة الليل) کی ایک دوسری دوابيت من حق تسليم "حرج الله توجيد نام جھی نقل کی ہے ) کے جہار" دسیم تسليمة واحدة شريعة کيا ديو قظا بل البدیت من شدة تسليم "حرج الله تعليم الله تعلق الم الله تعليم تعليم الله تعليم تعليم الله تعليم تعليم تعليم تعليم تعليم تعليم تعليم تعليم تعليم تع

نیز حضرت عاکشیر ایک طویل حدیث مرفوع میں فراتی ہیں " وکان یقول (ای النبی سلی الشرعلیہ ولم) نی کل رکعتین التحیة " رواہ سلم فی صحیح (ج اص ۱۹۴) باب ما بیجے صفۃ الصلوۃ ومالفۃ تتے ہر المؤ سلم کی مرفوع روایت میں ہے " صلوۃ اللیل متنی متنی " ترمذی (ج اص ۱۸۳) باب ما بیز حضرت ابن عراضی مرفوع روایت میں ہے " صلوۃ اللیل متنی متنی " ترمذی (ج اص ۱۸۳) باب ما جار ان صلوۃ اللیل متنی متنی سے ان صبی تمام روایات اس یات برد ال ہیں کہ حضرت عاکشہ سے سعی ہار ان صلوۃ اللیل متنی متام روایات اس یات برد ال ہیں کہ حضرت عاکشہ سے سعی ہتام کی " لا بجبس فیہ الافی الثامنہ " والی روایت اپنے طاہر مرجیمول نہیں ہی ۔ والٹراعلم وعلم آتم والح م ۱۲ مرتبع فی خا

#### پر بیٹھتے اورسلام کھیرتے ا ورآ خرمیں تین دکعات بطورو ترادا فرطتے تھے <sup>لی</sup>ے والٹہ اعلم

#### بحث في ان الثلاث موصولة بسلام واحد

یہاں تک تین رکعات و ترکام سکلهان ہوگیااب یہ سکلدہ جاتا ہے کہ یہ بین رکعات ایک ہی ایک سلام کے ساتھ تھیں یا دوسلاموں کے ساتھ ۔ حفیدکا کہنا ہے ہے کہ یہ بینوں رکعات ایک ہی سلام کے ساتھ تھیں جس کی دلسل ہے کہ تثلیث و ترکی جو روایات ا دیر ذکر کی گئی ہیں ان میں کہیں دوسلاموں کا ذکر ہیں ۔ اگر آنمخرت ملی الشرطلیہ و کم کامعول دوسلاموں کے ساتھ بین رکعتیں بڑھنے کا ہوتا تو ہے ایک غیر معمولی بات ہوتی اور حضرات صحابہ کرائم اس کی تفصیل ضرور بیا فرماتے لہذا جو بحد وایات میں دوسلاموں کا ذکر ہیں اس کی تعمیل ضرور بیا فرماتے لہذا جو بحد وایات میں دوسلاموں کا ذکر ہیں اس کے تیم کھیں جا سے گا کہ آج بیم کھیں والے ایک کی کہا جا سے گا کہ آج بیم کھیں د

له روایات ایتارکے بارے میں حفیہ کی توجیہ پر حضرت ابوایوب انسا رکی گی روایت سے بھی آن کال ہوتا ہے جو سنن نسانی (ج اس ۲۲۹ ، باب ذکر الانتظاف علی الزیری فی حدیث ابی ابور بن فی الوتر تحت باب کیمت الوتر بنظاف ) میں مروی ہو "عن ابی ابور بن ان البنی صلی الشرعلیہ وسلم قال الوتر حق فین سے باوتر بنسیع ومن شاء او تربنات ومن اشاء او تربیا وہ من شاء او تربیا وہ من اندا و تربیل ہے اس حدیث کاظا ہریہ ہے کہ و تر برجے والے کو ایک سے اس کر سات رکعات تک و تربیل حضے کا اختیار عامل ہے اس حدیث میں "او تربیا اس کے شفع میں ایک رکعت طاکر بین رکعات و تر مکسل کر لی جائیں اس لئے من میں یہ توجیہ ہیں جو تربیل کے شفع میں ایک رکعت طاکر بین رکعات و تر مکسل کر لی جائیں اس لئے کہ حفیہ کی توجیہ کی رفتی میں مور دونوں داو تربیل مطلب ہوگا " او تربیلات ) کا تقابل اس پروال ہوگہ ان میں صدیث میں سے برایک و وسرے کا غیر ہے ۔

امام طماوی شفرت معانی الآثار دج اص۱۳۷، باب الوتر) میں اس کا بوجواب دیاہے اس کا عصل یہ ہم کہ اس صدیث سے چھنے پر تھے ہمیں آئم ہم است محدیہ کا اجماع اس کے خلاف ہم یہ ، فدل الاجماع علی نسخ ہذا " اس اجماع کی تعضیل ہم انشا رائٹہ آگے ذکر کریں گے ۱ارشیدا شرف

که البته مستدرک حاکم جمین حضرت عاکشه کی ایک روایت جوسشها به بن سواد کے طراقی سے مروی ہی، بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی التہ علیہ وسلم دور کعت پرسلام بھیرکرا یک رکعت سے ایتار فرائے بھی ہی تھے جنائجہ دوائی ہے۔ تھے جنائجہ دوائیت کے الفاظ یہ ہی جسمال او ترم رکعت وکان تیسکم بین الرکعتین والرکعت سے ایتان ان استی استی میں الرکعتین والرکعت سے اور آن استی اللہ میں استی اللہ میں الرکعتین والرکعت سے الفاظ یہ ہیں "کان او ترم رکعت وکان تیسکم بین الرکعتین والرکعت "معارف آن ا

#### سعمول کے مطب ابن نمسا زمعنسرب کی طسرح ایک ہی سسلام کے ساتھ اوا فرماتے

حضرت صغیری کا پرجواب علام نبودی نے معاد فلسنن (ج ۲۳ س۲) ہیں باب ماجار فی الوتر بخس کی مثرہ کے تحت ذکر کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اس مدریت ہیں تکلم سے مراد و ترا ورسنت فجر کے درمیان کا تکلم ہی بعنی نی کریم صلی الشرعلیہ و سلم صلوۃ اللیل اوروتر سے فادع ہو کوفجو کی سنن قبلیہ کی اوا تی سے بہتے تکلم کرلیا کرتے تھے ، گویا اس صدیت ہیں "کان یو تربرکعۃ " ایک سنقل جلہ ہے جواس بات کوبیان کرد ہا ہے کہ آپ ایک رکعت سے ایتا در کیا کرتے تھے بعنی دورکعتوں کے ساتھ ایک رکعت ملاکر و تر مکل کرلیا کرتے تھے ، دوسرا جلہ" و کان تیکلم بین الرکعتین والرکعۃ " بھی ایک مستقل جہلہ ہے جس مین رکعتین کا مصدا ق فج کی سنن فج مراد ہیں ادر " درکعت " کا مصدات وہ دکھت ہے جس سے و ترکو تکمل کیا گیا ۔ معتصر یہ کہ دکھتین سے سنن فج مراد ہیں اذکر و ترکی سنرون کی دورکعتیں ، شائد ہی وجہ ہے کھ دسیت میں " دکان تیکلم بین الرکعتین والرکعۃ من الوتر " نہیں فرمایا گیا ۔ والٹراعلم

بهرحال به حدیث بین ظاہر پرمحول نہیں اوراس کی توجیفروری ہوورنہ اگراس کواس کے ظاہر پررکھا جائے تو دوسری بہت می احادیث سے اس کا تعارض لازم آئے گااس لئے کریہ لینے ظاہر کے اعتبار سے اس بر دلالت کرے گئ کہ وترکی شروع کی دو اورآخری رکعت کے درمیان فصل ہوگا جبکہ دوسری روایات بجترت اس پر دال ہیں کر دونوں کے درمیان کوئی فصل نہیں ، مثلاً حف سے عالی ہی کی ایک روایت میں پرجبلہ « تم او تر سبتلاث لا فیصل بینیت » رواہ احمد باسنا دیعتبر به (آثار انن (ص ۱۹۲) باب الوتر بشلاث رکعات) ۔ نیز حضرت عاکشر کی ایک دومری روایت « ان رسول السّم می الله علیہ ولم کان لائسلم فی رکعتی الوتر ،سنن نسانی (ج اص ۱۹۷) باب کیف الوتر سنال شرک الله میں نسانی (ج اص ۱۷۸) باب کیف الوتر سنال شرک الله میں الله علیہ ولم کان لائسلم فی رکعتی الوتر ،سنن نسانی (ج اص ۱۷۸) باب کیف الوتر سنالا ش

مستدرک حاکم کی دوایت کی ایک توجیه پریمی کمکن ہے کہ اسے صلاۃ بتیرار (التی کی ون علی رکعتی علی کے بیائی کی مما نوت سے قبل برجے ول کر لیا جائے۔ کی مما نوت سے قبل برجے ول کر لیا جائے۔ ، کذا قال اسستاذ ناالع لام الشیخ سبحان محمود اوام الٹریقی کی مما نوت سے قبل برجے ول کر لیا جائے۔ میں ذکر کی ہی دون ابی سعیدان دسول الٹرصلی اللہ بھی جو دیے ہیں ذکر کی ہی دون ابی سعیدان دسول الٹرصلی اللہ بھی جو دیے ہیں ذکر کی ہی دون ابی سعیدان دسول الٹرصلی اللہ بھی اللہ بھی دون کی ہی دون ابی سعیدان دسول الٹرصلی اللہ بھی دون کے دون ابی سعیدان دسول الٹرصلی اللہ بھی دون کے دون کی ہی دون ابی سعیدان دسول الٹرصلی اللہ بھی دون کر کی ہی دون کا دون کے دون کے دون ابی سعیدان دسول الٹرصلی اللہ بھی دون کے دون کی ہی دون کی دون کے دون کی دون کی دون کے دون کی دون کے دون کی دون کے دون کے دون کی د

تھے ہے البتہ صحابۂ کرام میں سے صرف حضرت عبداللہ بن عرض سے مرفوی ہوکہ وہ وترکی تین رکعات وو سلاموں کے ساتھ بڑھا کرتے تھے اوراس عمل کو نبی کریم سلی اللہ علیہ وہم کی طرف منسوب فرماتے تھے ، میکن تحقیق سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وہم کوخوداس طح نماز بڑھے ہوئے نہیں دیچھا ہوگا چنانچے ہی ہیں تابت نہیں کہ انہوں نے عیسل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہویا آجے نے ان کواس کی تلقین فرمائی ہو بلکہ وہ سے بھی میں آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اس ارست اور کے داوی ہیں" الموتس کرکھت من احرا للہ لی ہدا فواس میں انہوں نے تطبیق اس طح دی انہوں نے اس ارست اور کا مطلب سے جھا کہ ایک رکعت منف رقا بڑھی جائے گی اور چونی میں درکھات و ترسی آنہوں نے تطبیق اس طح دی و ترسی آنہوں نے تطبیق اس طح دی

; ﴿ عليرو المنهى عن البيترار الن يصلى الرجل واحدة يوتربها عُ انظرنصب الرابيّ (ج ٢ ص ١٢٠) باب صلاة الوتر في و (ج ٢ ص ١٤٢) باب سجود السهو ، حديث بتيرار سے متعلقة تحقيق انشار الله بم آگے ذكركري گے ـ بهرمال حفرت عائشه من کی روابت مستدرک کی دونوں توجیہیں ممکن ہیں ، البتہ حضرت مشمیری کی توجیه علی سبیل الانکارہے اور استاذ محرم کی توجیه علی سبیل التسلیم ہے فت رتبر ۱۲ رشیرانٹرٹ عفی عنہ ؟ ﴿ لَهُ حِنانِجِ حضرت عائشة شعروى بح « ان دسول التُّرصلي السُّرعليه ولم كان لابسيلم في دكعتي الوَّر، نسائي - ﴿ رَجِ اص ۲۴۸) باب كيف الوتريشِلات - نيزحضريت عائش يضي مروى بح « قالت قال رسول التُصلى السُّه عليه وسلم الوترثلاث كت لاث المغرب د قال الهيشى ، رواه الطبرانى فى الا دسط و فيه ابويجالبكرا وى وفيه کلام کنیر ، مجع الزواند (ج۲ص ۲۴۲) باب عددالوتر ،سکین ابوہجر بجراوی کے صنعف کے با ویجد بیر مدیث قابلِ استندلال بوصحتی ہواس لئے کہ اس حدیث کامفہوم متعدد صحائبرکرام سے موقو فاً مروی ہے مثلاً حضریت ابن مسعورةً وابن عباسٌ . ويجعجَ موَطاا مام محد دص ١٣٦) باب السلام فىالوتر ١٢ ريشيراشرف كان التُّدلة له «انه كان بعضل بين شفعه و وتره بتسليمة واخرابن عمر ان النبي صلى الته عليه وسلم كان بفعل ذالك (قال النيمويٌّ) رواه الطحاوى وفى اسسناوه مقال ،آ ثارسنن (ص ١٥٨) باب الوتربرُكعة .نيزمضرت ابن عمرُ خ ہی کے بایے میں بخاری دج اص ۱۳۵۵ ابواب الوتر ، باب ماجا د فی الوتر ) میں مروی ہے پر کان سیسلم بین : الركعة والركعتبن في الوترحتي بإمرببعض حاجته ء حضرت ابن عرص کے علاوہ حضرت سعدب ابی وقاص کے بارے میں بھی مروی ہے" یوتر ہواحدہ بعد پنج

صلوة العشار الايزيدعليها حتى لقوم من جو والليل دقال النيوى) رواه البيه فى المعرفة واستأده يح، آثاران دهه الميج سي دج اص ٢٥٧، با ب صلوة الليل الخ وسنن نسائى دج اص ٢٢٧) باب كم الوتر ؟ ١١م

#### کہ یہ تین رکعتیں دوسلاموں کے ساتھ بڑھی جائیں لہذایہ ان کا بنا اجتہاد <sup>ل</sup>ھیے۔

م طحاوی (ج اص ۱۳۹) کے توالہ سے حضرت ابن عمرت کے با ہے میں نقل کرچکے ہیں <sup>دو</sup>انہ کا ن یفصل بین شفعہ ووترہ بتسلیمۃ واخبراب*ن عمر<sup>ہ</sup> ان البی صلی الٹرعلیہ وسل*م کان یفعل وَالَاہ " اس سسلام کے بالديمي امام طحادي ككھتے ہيں « يحتىل ان يجون التسليمة بريديب التشهد " مطلب يركم اس تسليم سے تشبه دکا سسلام مرادب مینی " السلام علیک ایہاالنبی الخ "جس کی توضیح رہے کہ مفرت ابن عمرہ تشبہد كه اس سلام كونسخ صلوة سمجيت تعے چنا ني مصنعت عبدالرزاق ( ج ٢ص ٢٠٣ ، رقم ٣٠٤ ) ميں " باب التشهد " کے تحت مروی ہے " لائسلم فی المثنی الا ولی کان بری ذلک سخاً تصلوتہ " نیزمصنف ابن الی مشيبہ (ج اص ۲۹۳ و۲۹۳) ميں « باپ في التشهد في العلوٰة كيف ہو ؟ " كے تحت حضرت ابن عرض كياہے یم مروی ہے « ان کان لایقول فی الرکعتین السلام علیک ایہاالنبی ابسلام علینا وعلیٰ عبا والتُرالعالحین'' دونوں حدیثوں کے مجبوعہ سے بہی بات ٹابت ہوئی کہ حضرت ابن عریف تشہدا ول میں "السلام علیک ایب النبى الخ" يرِّصنے كوفنح صلَّوة سمجھتے تھے ۔لہذا ہوسكتا ہوكہ حضرت ابن عرض نے جب نبى كريم صلى السُّرعليدہ سسلم كوديجها كهنى كريم صلى الته عليه وسلم نے تشہدا ول ميں بيكلمات برشھے تو وہ سجھے كم نى كريم ملى الشعليہ وسلم ابنى نمياذ سے خادج ہوگئے وان لم يكن ہوسليمالقطع لهدذا حضرت ابن عمرضے روايت كرنا شروع كمردياكہ بی کریم صلی الٹرعلیہ وسلم و ترکی دو اور تبیسری رکعت کے درمیان سلام سے فصل فراتے تھے بھرتشہد کے اس سسلام کوکھی زورسے پڑھا ہوگا اس سے حضرت ابن عمرضنے روابیت کرنا شروع کرویا «کان رسول التُصلى الشُّرعليه وسلم يفصل بين الشفع والوتربتسليمة وليبعنا ب*اسيد* فاذن بناء احاديث ابن عمرُخ على ظنة واجتهاده ـ استشريج سے مسنداحرميں حضرت ابن عرض كى دوايت مذكورہ بالأستے بى حفیہ کے مسلک پرکوئی اعتراض منہوسے گا ، نیزتشریج فرکورہ فی المتن بھی بغیرکسی تکلف کے ( باقی رصغح آئنده ) درست ہوجائے گی ۔

اس کے برخلاف حفیہ" الوتس دکعة من احراللیل "کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ تہجد کے شفع کے ساتھ ایک دکھت کا اضافہ کرکے اسے بین دکھات بنا دیا جاسے نہ یہ کہ ایک دکھت کا اضافہ کرکے اسے بین دکھات بنا دیا جاسے نہ یہ کہ ایک دکھت منفر دیا بڑھی بیا ہے ۔ حفیہ کے بیان کردہ مطلب و توجیہ اورمسلک کی تائید میندرجہ ذیل دلائل سے ہوتی ہے ۔

ا صفرت عبدالله بن عبائ بھی" الموتم کعقمن اُخلالیل، والی دریث کے داوی بیں اس کے با وجودوہ وترک بین رکعات کو ایک سلام کے ساتھ بڑھنے کے قائل ہیں جس سے

دین حضرت کشیری نے " الکتف " میں فرمایا " فکاندرجع عند اوعدہ فیتقصیل فیسلم فی التطوع بارادۃ الفصل لافی المحقوبۃ مثلاً بقریۃ قولہ فی روایۃ المؤطا (ص ۲۷) تم یردعی الا مام والسّراعلم (معارف اسن میں اللہ بعنی ممکن ہوکہ حضرت ابن عراق میں تشہد کے اندرسلام کے الفاظ کہتے ہوں اور بعد میں تشہد لوّل میں سلام کا کا کم میت کے الفاظ کہنا آپ نے چھوٹ دیا ہوا ور بیعی ممکن ہے کہ وہ تطویع میں فصل کے ارادہ سے کامات سلام کا کا کم میت ہوں اور محتوب میں کو تین اولیون میں سلام تشہد سے فصل نہ کرتے ہوں جنانچ اس کی تائید" تم یردالامام " ہوں اور محتوب میں والسّراع سلام تشہد سے فصل نہ کرتے ہوں جنانچ اس کی تائید" تم یردالامام "

( بزاالبحث كله ما خوذ من معارف لي انن ( ج م ص ٢١٠ ) إلى ، ٢١١) بالزيادات والتغيري المرتبع في المرتبع المرتبع المرتب المرتب

ینتیج کتا ہو کہ انہوں نے "الوتر دکعہ من احر اللیل "کا مطلب وہی مجھا ہے جو حنفیہ نے بیان کیا ۔

۲ \_ حضرت عائش اعله الناس بوتس دسول الله صلی الله علیه و سلم بیشین اوران کی روایات میں تثلیث و ترکا ذکر مطلقاً آیا اور انہوں نے کہیں بھی دوسلاموں کا تذکرہ میں فرایا ہے۔

۳ \_ حضرت عبداللہ ب عرش کے بالے میں یہ تا بت نہیں ہے کہ انہوں نے بذات خوداً نخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ اللیل کا یا صلاۃ الوتر کا مشاہرہ کیا بھو اس کے برخلاف حضرت عائشہ سے اللہ کی صلاۃ اللیل کا یا صلاۃ الوتر کا مشاہرہ کیا بھو اس کے برخلاف حضرت عائشہ سے

آجی باب صلاة البنی سی الشرعلیہ وسلم ودعائر باللیل، اس روایت کا ظاہر یہی ہوکہ یہ مین رکھتیں ایک سلام کے بیر مؤلف المام کی ساتھ بڑھی گئی تھیں اور حضرت ابن عباس کی اس میں شرکت روایت میں مصررہ ہے۔ نیز مؤط المام کی اس میں شرکت روایت میں مصررہ ہے۔ نیز مؤط المام کی الوتر) میں حضرت ابن عباس سے مروی ہو وہ فرواتے ہیں "الوتر کھلاۃ المغرب "جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس و ترکی مین رکھات کو مغرب کی میں دکھا ہے کی اس میں ہے کہ حضرت ابن عباس و ترکی مین رکھات کو مغرب کی بین دکھا ہے کہ ایک میں ایک میں

، البته متدرک ماکم میں حضرت عائشة کی دوایت ان الفاظ کے ساتھ مروی ہی کان پوتر برکعۃ وکان ٹیکم بین الفاظ کے ساتھ مروی ہی کان پوتر برکعۃ وکان ٹیکم بین بخشار کھتیں والرکعۃ " معاد فالسنن (ج۲ ص۲۶۲ ، خاتمۃ بحث الوتر ہیکن اس روایت کا بواب اوراس سے متعلقہ بحث ہم تفصیل سے ہیجھے حاست یہ میں ذکر کریے کہ ہم ۱۲ مرتب عفا الٹرعنہ

که البته منداحدگی ایک روابیت سے ایسا معلوم ہوتا ہو کہ حضرت ابن عرف نے بھی آئی کی صلاۃ الوتر کا مشاہر گیا تھا چانچے وہ فرماتے ہیں «کان رسول الشرصی الشیعلیہ ولم یفصل بین الوتر والشفع بتسلیمۃ ولیمعنا ہا" ( حال النیموی) رواہ احمد باسنادِ قوی یا آثار السنن (ص ۱۹۸) باب الوتر برکعۃ یسکین اس کے جواب میں یہ کہا جبا سکتاہے کہ روابیت فصل حضرت ابن عرف کا تفرد ہو جبکہ حضرت ابن مسعود ہ صفرت اُبی بن کعی بخشرت انسی اور حضرت ابن عرف کا تفرد ہو جبکہ حضرت ابن مسعود ہ صفرت اُبی بن کعی بخشرت انسی اور حضرت ابن عرف کا تفرد ہو جبکہ حضرت ابن مسعود ہ کے ساتھ بین رکعات و ترکے قائل اول بنی کریم سی الشرعلیہ و سم سے اس کے ناقل ہیں لہدنوا ان کی روایات کو ترجیج ہوگی ۔ نیز حدسیت نہی والبت ابن عرف ہی وہ حضرت ابن عرف کی روایت کے معارض ہوا ور تعی اور تبار می السنان خوا میں ہوا ہو وہ کی اور وب بالا تفاق فعلی پر مقدم ہوتی ہو ، علا وہ اذیں روایت ابن عرف ہی واور تعی روایت ہا ہے وہ میں تعارض ہوجائے تو محرم کو ترجیح ہوتی ہولیان نام با تول کی شوی میں حضرت ابن عرف کی روایت ہا ہے وہ میں تعارض ہوجائے تو محرم کو ترجیح ہوتی ہولیان نام با تول کی شوی میں حضرت ابن عرف کی روایت ہا ہے میں میں تعارض ہوجائے تو محرم کو ترجیح ہوتی ہولیان نام با تول کی شوی میں حضرت ابن عرف کی روایت ہا ہے وہ دائیں بار وایت سیمتعلقہ میں قدر مزید کام ہم ہی تھے ہیں وار تب یا در وایت سیمتعلقہ میں قدر مزید کام ہم ہیں جو اسٹ پر میں ذکر کر میکے ہیں ہار شوی در میں کامل شرف دور ایت سیمتعلقہ میں قدر مزید کام ہم ہی جو میں میں ذکر کر میکے ہیں ہار شوی در میں کامل کام ہم ہوتی ہو میں کی دوایت سیمتعلقہ میں قدر مزید کام ہم ہی جو میں میں خوالم استراد کی میں دوایت سیمتعلقہ میں قدر مزید کام ہم ہوتھ ہی مار شدید کی کر کر میکھیا ہو کی میں کو میں کے معالی کی کو دوایات کی کو دوایات کو میں کو کر کر میکھی ہیں ہو دوایات کو کو کر کر میکھی کو دوایات کے معارف کو کو کو کو کر کر میکھی کو کر کر کو کی کور کو کو کو کو کو کو کر کر کو کو کو کو کو کو کر کر کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو کو کر کو کو کر کو کو کو کو کو کو کو کر کو ک

مسلسل اس کامشاہرہ کرتی رہیں ( جنانچہ کتب احادیث ان کی روابات سے بھری بڑی ہیں ) نسیسز حضرت ابن عباس سے بھی اس کامشاہرہ کرنا ٹا بت کھیے ۔ لہنڈاان حضرات کے مسلک وروایات کو حضرت ابن عمرض کے مسلک وروایات کے مقابلہ میں ترجیح عصل ہوگی ۔

۳ اگراد آیت اربرکعة و احدة "کا وه مطلب نه لیا جا سے جو حفیہ نے لیا ہج تو ہروایات اس حدیث کے معارض ہوں گی جس میں مروی ہے " آن رسول الله صلی الله علیه وسدّ مدین کا ابت پواءان بصلی المرجل واحدة پوتس بھا " اس حدیث کی سندریا گرج کلام ہج کسکن پر متعدد اسانی رکے ساتھ مروی ہے اور حافظ ابن جو ہے نے کسان المیزان میں عثمان بن محسد کے ترجہ کے تحت اس حدیث کی ایک مند ذکر کی ہوجس کے تمام رجال ثقات ہیں البتہ عثمان بن محصد

له دیجهنے سیح مسلم (ج اص ۲۶۱) با برصلوة النبی کلی انترنیلیدو کم ودعائه باللیل ۱۲ مرتب که اخریجه ابن عبدالبرخ فی کتاب التمهیدانظرنصب الرایه دج۲ص ۱۲۰، با برصلوة الوتر ، و ( ج۲ص ۱۷) باکسبجو دالسهو ۱۲ مرتب غغرالته له ولوالدید .

ته چنانچه نیل الاوطاد (ج ۲ه ۲۵ ) میں یه محد بن کعب قرظی سے بھی مرسلاً مروی ہے ، دیجھے اعلارالسنن (ج ۲ ص ۵۳) تبیل باب وجوب القنوت " یہ اگرچپر سل ضعیف ہولئین حضرت ابوسعید خدری کی ملاؤی المتن روایت سے اس کی تائید ہوتی ہونیز حضرت ابن مسعود کا اثر بھی اس کیلئے مؤید ہے «عیصین قال بلغ ابن سعود کا انر بھی اس کیلئے مؤید ہے «عیصین قال بلغ ابن سعود کا انر سعد الوتر برکعت قال ما اجزاکت رکعت قط " (قال الہ بیشی) رواہ العلم الی فی الکبیر ۔ وصین کم بدر ک ابن سعود والوتر ، حافظ زیلین کے میں بدر وابیت مجم طبر ان کے موالہ سے نقل کی ہے اور حصین اور حضرت ابن سعود کے در میان ابراہیم کا واسطہ ذکر کیا ہی ۔ دیکھے نصب الوایہ (ج ۲ ص ۱۲۱) باب صلاۃ الوتر ۔ نیز دیکھے "الدوایہ فی تخت رہے واسطہ ذکر کیا ہی ۔ دیکھے نصب الوایہ (ج ۲ ص ۱۲۱) باب صلاۃ الوتر ۔ نیز دیکھے "الدوایہ فی تخت رہے احادیث البدوایۃ ، (ج اص ۱۹۲) باب صلاۃ الوتر تحت عنوان " ومن الآنار فی الوتر بنالاث سے امام محت مد نے بھی یہ روایت مؤطا (ص ۱۹۲) باب المام فی الوتر) میں ذکر کی ہے سیکن صرف ان الفاظ کے ساتھ نے ماہ جزاکت رکعۃ واحدۃ قبط " مرتب عفا النہ عنہ ماہ جزاکت رکعۃ واحدۃ قبط " مرتب عفا النہ عنہ مسالہ جزاکت رکعۃ واحدۃ قبط " مرتب عفا النہ عنہ الله جزاکت رکعۃ واحدۃ قبط " مرتب عفا النہ عنہ میں دراہ جزاکت رکعۃ واحدۃ قبط " مرتب عفا النہ عنہ الله جزاکت رکعۃ واحدۃ قبط " مرتب عفا النہ عنہ الله جزاکت رکعۃ واحدۃ قبط " مرتب عفا النہ عنہ الله جزاکت رکعۃ واحدۃ قبط " مرتب عفا النہ عنہ الله جزاکت رکعۃ واحدۃ قبط " مرتب عفا النہ عنہ الله جزاکت رکعۃ واحدۃ قبط " مرتب عفا النہ عنہ الله عنہ الله جزاکت رکھے الله عنہ میں اللہ عنہ الله عنہ مراب الله عنہ الله عنہ الله عنہ موجود کے مدین الله عنہ میں اللہ عنہ الله عنہ میں الله عنہ میں موجود کی میں الله عنہ میں موجود کیا میں موجود کی سے مدین کی میں موجود کیا ہو موجود کیا ہو میں موجود کی موجود کی موجود کی موجود کیا ہو میں موجود کیا ہو موجود کیا ہو موجود کی موجود کی موجود کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود

که انظرمعارفالسنن (ج۲ ص۲۳) فی نترح باب ماجار فی الوتربرکعت ۱۲ مرتب هه عنمان بن محد کے بالسے میں تفصیلی بحث اعلادالسنن (ج۲ ص۵۳ و۵۳) قبیل باب وجوب القنوت) میں ملاحظ فرمائیں ، نیز دیجھے معارف السنن (ج۲ ص۲۳۲ و ۲۲۷ و ۲۳۸) ۱۲ مرتب عفاالٹ عنہ مختلف فیہ داوی ہمیں نسکین اکٹر مختین نے ان کی توثیق کی ہے اورصرف امام عقیلی کے ان پرجرح فرائی ہے اوران کے با وجود انہوں نے فرائی ہے اوران کے با وجود انہوں نے ان پرجرح میں متشدّد ہیں اس کے با وجود انہوں نے ان پرجرت کے لئے ملکے الفاظ استعمال کئے ہمیں بعنی " الغالب کی حدیث الوھ کھر " لہ خال ان کی حدیث حسن ہے کم نہمیں اور تبیرار سے مانعت ثابت ہے تھے۔

له انظرمعادفالسنن (ج۴ص۲۲) ۲ نرتب

که علّام بلفراح و عنمانی دحة النه علیه نے حدیث بمیرار کے ثبوت پرطحا وی (ج اس ۱۳۱۱) با بادی میں مطلب بن عبدالنه مخروی کی روایت سے بھی استدلال کیا ہے " ان رحبلً ساک ابن عمران عن الوتر فاسرہ ان یفصل و قال الربل انی لائغاف ان یقول الناس ہی البتیرار فقال ابن عمران تربیسنة الله وسنة رسوله صلی الله علیه وسلم بنده سمتنة الله وسمتنة رسوله سلی الله علیه وسلم یه علام عثمانی "فرماتے بی « فقد سے ابن عرائ من المربل انی لائغاف ان النهی عن البتیرار) من الرجل ولم ینکوه و لم یقل ان النهی عن البتیرار لاالس له و مؤالین عرائ النهی عن البتیرار کان معروفًا بین المسلمین افزواک ولذا قال الرجل انی افاف ان لفول الناس می البتیرار کان معروفًا بین المسلمین افزواک ولذا قال الرجل انی افاف ان لفول الناس می البتیرار » اعلاد السن (ج ۲ ص ۴ ه) قبیل باب وجوب القنوت .

کچرمہاں کے حضرت ابن عمرض کے تول " نہہ مصنّۃ اللہ ومصنّۃ رسولہ سلی اللہ علیہ وسلم "کانعلق ہ سویہ ان کے لینے مسلک کے مطابق ہے اوران کے مسلک کی تفسیل اوراس کی مربوحیت ترجیح راج کے ساتھ پیچھے ذکر کی جا چکی ہے ۔

واضح ہے کہ جہت گڑاء کہ تصغیرہے جہ بربعتیٰ انقطع سے ماخوذہے ۔ بچرصلاۃ بتیرار کی دوتفسیریں بیان کی گئی ہیں ایک جفرت ابن عمرضے مروی ہے " انماالبتیرا ران بصلی الرجل الرکحة النامة فی رکوعها و بجود الوقیا مہا نمیں البتیران عمرضے مروی ہے " انماالبتیرا ران بصلی الرجل الرکحة النامة فی رکوعها و بجود الوقیا ما نملک البتیران مسنن کبری بیبیقی دج ۳ ص ۲۱) باب الوتر برکحۃ واحدۃ ومن اجا زائح سین بیبی کی جس روایت میں یفضیر موجود ہے وہ حدیث ضعیف ہی کذا قال العظامۃ العثمانی فی اعلام سن ج کا کھی ہے مسلاۃ بتیرارک و میری تفسیر یہ کی گئی ہے" ما کا نت علی رکعت ہی سینی ایک دکعت کی نماز ، حنفیہ کے نزدیک ہی تفسیر بان کگئی ہے ہے اس سے کہ حضرت ابوسعید خدری کی کر دابیت مرفوع میں صلاۃ بتیرار کی ہی تفسیر بان کگئی ہے بعینی " ان لیسی الرجل واحدۃ یوتر بہا " ظاہر یہ ہے کہ یقفسیر بھی حدیثِ مرفوع کا جزر کا وراداگر بی الفرض اس کو حضرت ابوسعید خدری کی بیان کو دہ تفسیر قرار دیا جائے ہے مالوی صدیث کی تفسیر دوسری گئا

ه معابرگرام رضی الشعنهم کی ایک مری جاعت جن میں حضرت ابو برصدیق م حضرت عضرت عمران معنود محضرت عمران معنود بحضرت النام من منطق مندیفیته بن الیمسکان م

السلام في الوتر ١٢ كرشيدا شرف كان النداء وبوليتر -

ته قال العسلامة البنوري في معارف انن (ج ٧ ص ٢٢٦) قبيل باب ماجار في الوتربركيمة)" الوترفي مديث حذلية ثلاث كما يظرمن العمدة (ج٣ ص ٩٢٢ كشف السستر) اه ١٢ مرتب عفى عنه حضرت انس اور حضرت ابن کعرج بیسے مبیل القدر صحابہ داخل ہیں ، ایک سلام کے ساتھ من کہ تا میں کہ ایک سلام کے ساتھ من کہ تا برطف کے قائل ہیں ۔ ان حضرات کی روا یات وا ٹا رمصنف عبدالرزاق ، مصنف ابن الم شیبہ اور طحاوی وغیرہ میں موجود ہیں بھر خاص طور سے حضرت عائشہ ہیں کی روا یا سے سے توکتب حدیث مجری بیٹری ہیں الم زاحنفیہ کی یہ توجیہ آٹار صحابہ سے مؤیر بھے ہے ۔

له عن ثابت قال قال انس یا ابامحسدخذی فانی اخذستین رسول النیصلی الشیعلیه وسلم و اخذرسول النیم مسلی الشیعلیه وسلم و اخذرسول النیم مسلی النیم عن النیم و انتخاص احداوثق منی آل تم صلی العنتار نم صلی ست رکعات بسیم بن الهین الهین الهین من النیم و این عساکر و درجاله ثقات ، کنزالعدال دج پرص ۲۲ و ۲۳ ، رقم ۲۸۸ ، الوتر )

عن ثابت قال صلى بى انس الوترا ناعن يمينه وام ولده خلفنا ثلاث ركعبات لم سيلم الآفى آخرين، طلخت انه يريدان يحتمنى ، طحاوى (ج اص ١٦٢) باب الوتر ، وفى آ ثارانن (ص ١٦٣) اسناده في المرتبي المرتبي

اورمصنف عبدالرذاق (ج۳ص ۲۶ و ۲۸ م ۴۲۵ ، باب کیف التسلیم فی الوتر) میں حضرت حسن شیع مروی ہے " قال کان ابی بن کعیت یو تربخ لاٹ لایسلم الاف "النیم تال لمغرب ۱ ارشیرلنرف عفاالد نیخ مند مسئلاً " ان رسول الشیم فی الترعلیہ کوم کان لاسلم فی رکعتی الوتر ، نسائی (ج اص ۲۲۸) باب کیف الوتر ، نسائی (ج اس ۲۲۰ می کائی روایات پیچھے بھی ذکر کی جاچکی ہیں فلی اجت ۱۱ مرتب عفی شر بخت نیزمصنف ابن الی شخص مروی ہو " قال اجم المسلمون علی ان الوتر نیلاث لاسلم الافی آخریتی " اس میں" اجمح المسلمون " سے مراوصی ہو تو تابعین گا اجماع ہو اس لئے کہ اس کے داوی حضرت حسن بھری ہیں جوخود جلیل الفقد تابعی مراوصی ہو تو تو تو تابعی کی مدر شخص ایک راس کے داوی حضرت حسن بھری ہیں جوخود جلیل الفقد تابعی معادف ابن (ج۲ ص ۲۲ م باب الایت ارتبالات موصولة ایخ ) اور معادف ابن (ج۲ ص ۲۲ م باب الایت ارتبالات موصولة ایخ ) اور معادف ابن (ج۲ ص ۱۲ م ۲۲ م باب ما جار فی الوتر بشلات ) میں ملاحظ فرمائیں اگر دیرسند کے اعتبار سے صنیعت بھی ہو تو بھی دوسری روایات و آثار ہے اس کی تا تیر ہوتی ہے ۔ بی جانبی طوعی دوسری روایات و آثار ہے اس کی تا تیر ہوتی ہے ۔ بی تاب الایت الدین ال

المسائع، بهذا گراس کو مغرب کو و ترالنها رکهاگیا ہے اور نمازوترکو و تراللیل ، بهذااگراس کو مغرب برقیاس کی است ہوتی ہیں ۔ برقیاس کیا جائے تو بھی تین رکعات بسلام واحد ثابت ہوتی ہیں ۔ دیکن اس بربیانشکال ہوتا ہے کہ بعض دوایات میں وترکے باریس حضو اکرم می الڈعلیہ ولم

﴿ ﴾ عن الوَّرَفَقالَ عَلَمُنَا السَّحَابِمِ مُحَصِّلُ الشَّرَعَلِيهُ وَسِلَمُ الْوَعْمُونَا الْوَالْوَالْمُسْلُوَةُ الْمُخْرِبُ غَيْرَا نَا لَقَرَا فَى الثَّالِثَةُ فَهُدُهُ ﴿ ﴿ وَمُرَالِسِيلَ وَنِمَا وَمُرَالِنِهِ الدِي

القاسم ورائینا اُناسا منذا در کنا یو ترون بنتلاث وان کلاً لواسع وار جوان لا یجون بنتی منه باس سے انقاسم ورائینا اُناسا منذا در کنا یو ترون بنتلاث وان کلاً لواسع وار جوان لا یجون بنتی منه باس ، اس سے بھی حضرت حسن کی روایت کی تائید ہموتی ہے۔ بھرجہا نتک ان کے قول " وان کلاً لواسع "کم نعلق ہے اس کے بایع میں حضرت علامہ عثمانی محرر فرماتے ہیں " احتہا دمنہ دای القاسم ) واحتہا دالتا لعی میں بحجة " اعلار انن (ج ۲ ص ۲۸ ) باب الایتار بنتلاث موصولة الذ

نیز مدینه کے فقہا رسبعہ کا مسکے بھی ہے" ان الوتر ثلاث لابسلم الا فی آخر ہن "طحاوی دج احظا "ب الونز " فیسل باب القرارة فی کعتی الفجر ) نیز الوالزنا دسے مروی ہے" قال اُثبت عمرین عبدالعزیز الوتر بالدینة بقول الفقہا ر ثلاثاً لابسلم الا فی آخر ہم ت و دوالہ بالا ) و فی آ ٹار این دص ۱۶۲۷، باب الوتر بنبلات دکھا ت ) اسبنادہ جے ہے۔

نیزمصنف ابن ابی شیبه دج ۲ ص ۲۹۲ و ۲۹۵ ، من کان پوتریشلات ا واکثر ) میں ابواسحاق سے مردی ہے" قال کان اصحاب علی خواصحاب عبدالسرلاسیلمون فی رکعتی الوتر ۔

ے يالفاظ منقول ميں « لاتشتهوا بصلاة المغرب »

علامی خان رحمة الشیطیه نے مستم المد کھ حمیں اس کا پیجائے ویا ہے کہ بیہاں پرمفصہ برے کہ وتس اللیل ، میں نما زمغرب کی طرح صرف مین رکعات پراکتفا نہ کر و بلکہ اس سی بہلے تہری ہو ہے کہ وقت میں نہوں کے حرب خود آنحضرت می الشیطیہ وسلم سے مین رکعات و تر پڑھنا روا یا ب صحیحکترہ سے نابت ہے جیسا کہ بہلے گذری کیا ، لہذا « لا تشتبه وا مصلا قالد مغرب ، کا فیمطلب کے لینا کہ صلاۃ الوزرکی رکعتیں نما زمغرب کی طرح مین نہونی جا ہمیں کسی طرح درست ہیں ہوسکتا۔

الے لینا کہ صلاۃ الوزرکی رکعتیں نما زمغرب کی طرح مین نہونی جا ہمیں کسی طرح درست ہیں ہوسکتا۔

الے لینا کہ صلاۃ الوزرکی رکعتیں نما زمغرب کی طرح میں نام ہوجاتی ہے حب کہ شا فعیہ کے مسلک پر متعدد دروا یات کو بالکا پرجھوٹرنا پڑتا ہے تھے۔

تعداد وترکے مسئے میں حنفیہ کے دلائل کا خلاصہ اوپر ذکرکردیاگیا ہے ہسکین واقعہ یہ کہ وترکی روایات ذخیرہ کے مشکل ترین روایات میں سے ہیں ، اورائم یم محتہدین میں سے کوئی

له سنن دارقطی (ج۲ص ۲۵) لاتشبهواالوترلیه المغرب بودی حدیث اس طرح مروی بی «عن ابی بردی عن دارقطی (ج۲ ص ۲۵) لاتشبهوالوترلیه المغرب المغرب المستنقل المغرب المغرب المنظم المنظم الله المغرب المغرب المغرب المعرب المعرب

مذہب بھی الیمانہیں ہے ہوان ترام روایات پر بلائکھ منطبق ہوجائے۔ ہر مذہب کوکسی نہ کسی روایت میں خلاف طام رتوجیہ کرتی ہی بڑتی ہے۔ جہانتک رکعات و ترکے درمیاف صل کے مسئلے کا تعلق ہے ، مجبوعی طور برد وایات حدیث کو دیجھنے کے بعدالیا المعلوم ہو تا ہوکر وایا حدیث کی ویجھنے کے بعدالیا المعلوم ہو تا ہوکر وایا حدیث میں فصل اور عدم فصل دونوں طریقوں کی گنجائش موجودھی ، سیکن اما م ابوحنیف کا طریق اس قم کے مواقع برعموم گا برہوتا ہے کہ وہ اس طریقے کو اختیار فرطنے ہیں جو قوا عدیکتے کے مطابق ہو، اور چوبح تین رکعات میں اصل ہی ہوکہ وہ اس طریقے کو اختیار فرطنے ہیں جو قوا عدیکتے کے مطابق ت رکھنے کو اور چوبح تین رکعات میں اصل ہی ہوکہ وہ بغیر فصل ہوں اس لئے عام اصول سے مطابقت رکھنے کو والا طریقے عدم فصل ہی ہے ، لہذا امام ابوحنیف دہنے اس کوا فتیار فروالیا ، اور دوسر مطریقے کو حجود دیا ، احتیاط کا تقاضا بھی ہی ہوکہ تعارض کے دقت وہ داستہ اختیار کیا جا ہے ، اور فسل محت نماز ایسی ہی بے غبار ہے ، اور فسل محت نماز ایسی ہی بے غبار ہے ، اور فسل کی صورت میں صحت نماز ایسی ہی بے غبار ہے ، اور فسل کی صورت خلاف اصول ہونے کی بنا بر شرے کوک ہے ، لہذا حنفیہ نے اس میں نا ویل کا داستہ اختیار کیا ہی ہو تعدائی اعلم ، والتہ سبحانہ و تعدائی اعلم ، والتہ سبحانہ و تعدائی اعلم ، واتیار کیا ہو ہو تعدائی اعلم ، والتہ سبحانہ و تعدائی اعلم ،

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُونِ فِي الْوِيْمِ

"علّمنی رسول الله صلی الله علیه وسیّدکلمات اقولهن فی الوتر "اس باب میں بین مسائل مخلف فسیہ ہیں ۔

مسئلہ اولی ایمیلامسئلہ یہ ہے کہ حفیہ کے نزدیک قنوتِ و تربید سے سال مشروع ہم الک مسئلہ اولی ایمیلامسئلہ کے نزدیک صرف دمضان میں واجب ہے ، جب کہ شافعیہ اور دنیا بلہ کے نزدیک مرمضان کے بھی نصف اخیر میں مشروع ہے باقی دنوں میں بہیں (حب کہ بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ قنوت دمضان کے صرف نصف اول میں مشروع ہے )

من فعیہ دعنیہ وکا استدلال حضرت علی کے اثرے ہے جو اسام ترمزی کے

لے ا مام شافعی کی بھی ایک روایت اسی کے مطبابق ہے اورا مام اسے میڈ کی بھی شہوروایت بہی ہے ،نیز سعنیان توری اور امام اسسحاق کا مسلک بھی اسی کے مطابق ہے ۔ دیکھئے معیا روٹ این (ج۲م ص ۲۲۱) ۱۱ مرتب عفی عنہ

ے یا کم شانعی کی روایٹ شہورہ ہے ، حبکہ حنا بلرکی روایت غیر شہورہ ، معارف انن (ج ۲ ص ۲۲۲۲مرتب خاالتہ

اسی باب میں تعلیقاً نقل کیا " انتہ کان لایقنت الّا فی المنصف الأخر من دومفان "
حب حنفیہ کا استدلال حضرت حسن بن علی "کی حدیث باب سے ہی "علم نی دسول الله علیه و دسکّد کلما س ا قوله ت فی الموتر الخ "اس میں دومفان اور غیر دومفان کی کوئی تخصیص نہیں ، نیز حضرت عبواللہ بن مسعود شسے نمام سال قنوت و تر تابت ہے کہ جہاں تک حضرت علی شکی دوایت کا تعلق ہے وہ ان کا اپنا اجتہاد ہوسکتا ہے اور بھی کی کن جہاں تک حضرت علی شکی دوایت کا تعلق ہے وہ ان کا اپنا اجتہاد ہوسکتا ہے اور بھی کی کن مفان کے نصف ہے کہ وہ ان قنوت سے مراد قیام طویل ہو (جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی دومفان کے نصف اسخویں جس قدر طویل قیام فر ماتے تھے اتناعام د نوں میں نز فرماتے تھے ، مرتب )
مسئلہ تا نہ سے اس موروث میں منوب امام مالک ، سفیان تودی جم عبد الشرب المبدارک اور اسام اسحاق کا ہے ۔

ت أفعيه ا ورحنا بدقنوت كوب والركوع مسنون ملتة بي (ا كيت قول كے مطابق امام احمد قنوت قبل الركوع وبعده ميں تخيير كے قائل ہيں) ان حضرات كا استدال اس دوسرے مسئلہ ميں بھی حضرت علی ہیں كے اثر سے ہے جو باب ميں مذكور ہے " انته كان لايقنت الا ف النصف الأخر من دميفيان وكان يقنت بعد المركوع ؟

که کما فی مجع الزواند (ج۲ص۲۲، با ب القنوت فی الوتر عن انخعی ان ابن مسعود کان یقنت السنة کلها فی الوتر د قال الهینچی رواه الطبرانی وانخعی لم بسیع من ابن مسعود ، ومستئله فی مصنعت ابن ا بی ستیب (ج۲ ص ۳۰۹ ،من قال القنوت فی النصف من دمضان ) ۔

وعن الاسود قال كان عبدالته لعِسَداً في آخردكعت من الوتر (قل بوالتُّداص) ثم يرفع يد فيقينت قبل الركعت (قال الهيتميُّ) وفسيه لبيشبن الي سليم وبهومولسس وبهوثقة ، كذا في مجى الزوائر (ج ٢ ص ٢٣٢) .

حنفيه كى كيد دلسيلين اگلے سئلہ كے تحت أثين كى ۔ ١٢ مرتب غفرالله ولوالدي .

حنفيه كااستدلال ابن ماجه مي حضرت ابى بن كعين كى دوايت سے ہے" ان دسول دلله ملى الله عليه وسكم كان يوتس فيقنت قبل المركوع " نيزم منف ابن ابى شيب ميں حضرت علقمہ سے مروى ہے" ان ابن مسعور خواصى ابن الله كانوا يقنتون في الوتر قبل المركوع "

جس سے علوم ہواکہ حنیہ کے پاس اس سکلہ میں مرفوع حدیث بھی ہے اور تعامل صحابہ اسمی بجب ہونا لئے بیان مرفوع حدیث بھی ہے اور اس کا بھی بہجواب دیا جاسکت ہے کہ یہ ان کا ابنا اجتہا و ہے جس کا یہ منشار ہوسکتا ہے کہ انہوں نے آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو قنوت نازلہ رکوع کے بعد بڑھتے دیچھا ہوگا اور اسی برقنوت و ترکو قیاس کر لیا اور قنوت نازلہ میں ہم بھی قنوت بعد الرکوع کے قائل ہیں د حضرت علی کے اثر کی ایک توجیہ بچھلے سکلہ میں بھی گذر دی کے ۔

مسئلہ ثالث السماد میں استار ہے کہ شافعیہ کے نزدیک تنوتِ وترکی دعار" اللہ میں مسئلہ ثالث اللہ میں اللہ

له (ص ۸۳) باب ماجاد فی القنوت قسبل الرکوع وبعیده ، نیزد پیھے سنن نسائی (ج اص ۲۲۸) باب کیعث الوتر بنشلات ۱۲م

نه قال الهینی رواه ابن ابی سنید واسناده میح ۱۰ ناراین (ص ۱۶۸) باب قنوت الوترقسل الرکوع ، انزابراهیم سے حفرت ابن مسعولاً کے بالے میں مروی ہی "کان یقنت السنة کلہا فی الوترقبل الرکوع ، (قال الہیشی) رواه محدین الحن فی کتاب الآ ثار واسنا دہ مرسل جید (حوالهٔ بالا) ۱۲ مرتب عفاالد بحنه علی کا برائی ۱۲ مرتب عفاالد برسل جید (حوالهُ بالا) ۱۲ مرتب عفاالد برائی که کما فی روایۃ الباب (ج اص ۸۷) ۱۲ مرتب

كله خالد بن ابى عران كى مدميث سے علوم ہوتا ہم كہ يقنوت حضرت جرئيل نے بى كريم سلى الله عليه وسلم كوس كھا يا تھا ذكرہ الى خالد بن الله عليه وسلم كوس كھا يا تھا ذكرہ الى خالد بن الله على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله على الله عليه وسلم على الله على الله عليه وسلم على الله على ال

نیز حضرت عمرفاروق مین محضرت عثمان محضرت علی اور حضرت ابی بن کعیش کے باسے میں مروی ہے کہ وہ بہی قنوت پڑھا کرتے تھے ،ان نہام سے متعلقہ روا یات کیسلئے دیجھئے مصنف ابن شیبہ (۲۶ ص۳ ا۳ و ۳۱۵) با ب مایدعوبر فی قنوت الفج ۱۲ پرشیدا نٹرف عفی عنہ فستعينك الخ " ہے ۔ اور براختلاف محض افضليت ميں ہے ور نہ فرلقين كے نز ديك ونوں دعائيں جائزہيں ،البتہ حنفيہ نے دعامے استعانت كواس لئے ترجيح دى ہے كہ وہ " اشب بالقرأن" ب، بلك علام الطي في الاتقال ، من قل كياب كه ير" سورة الخلع والحفد " كے نام سے قرآن كريم كي دوستقل سورتيں تھيں جن كى تلاوت بنسوخ ہوگئى . امام محتر كا قول بيسه كة تنوت مين كوئي دعامخصوص بهي بلكة جودعا بمي بياب يره سكتابي بشرطب يحدوه كلام الناس كى حدتك نهينج في والتُداعث لم

بَابِ مَا جَاءَ فِي السَّجُلِ يَنَامُ عِنَ الْوِيْدِ مِنْ الْمِيْدِ وَمِنْسَى

قال رسول الله صلى الله عليه وسكمهن نامعن الوتى اونسيه فليصل اذاذكر اواستنقظ "حنفيرك نزديك يونك وترواحب سے اس كے اس كى تضابھى وا ہے اورا تمہ للا نہ کے نزدیک چونکہ وتر واحب نہیں اس لئے اس کی نضائھی ہیں مدیث باب حنفنه کی دلیل ہے لیکن اثمامۃ تلاشہ اس بریاعتراف کرتے ہیں کہ اس کامدار عبدالرحن بن زبد بن الم

له ذكره في النوع السابع والاربعين من الجزرالت في عن الحسين بن المناري في كتاب " الناسيخ والمنسوخ " قال: وممارفع رسم من العشد آن ولم يرفع من القلوب حفظه سور تا القنوت وسيمّى سورتى الخلع والحفاه وذكر (السيوطي ) في الدرالمنثور من خاتمة الجزر السادس فيه تففيلا لا يوجد في غيره ، فذكر انها في مصحف ابى بن كعب وكذا فى مصحف ابى موسى وابن عباس وذكرانه قنت بهما عرض على وعبدالتربن مسعود رضى التُرعنيم وامربها انس بن مالك حين *ستل عن القنوت فى الوتر، كذا فى معار ف انن دج ٢٩ ص١٢٢٢٣م.* ے اس کی تائیر مصنعت ابن ابی سشیبہ (ج۲ص۳۱۳ و۱۳۵ ، باب مایدعو بہ فی قنوت الفجر) میں عبید بن نمير كى روايت سے ہوتى ہے " قال سمعت عمريقنت فى الفجريقول بسم الله الرحن الرحسيم اللَّهم إنَّا نستعينك ونوتمن بك ونتوكل علبك ونشنى عليك الخبيريكة ولانكعنسرتم وشراكبسمالتراكرطن الرحسيم اللَّهِمّ اياك نعب رايخ ١٢ رَشِيدا شرف عا فاه السُّدورعاه .

" قنوت سے متعلقہ مسائل کی تفصیل کیلئے دیجئے اعلار اسن (ج ۲ص ۱۵ تا ۹۴) باب وجوب القنوت فى آخرا لوتر اكخ وباب اخفار القنوت فى الوتر وذكرا لفاظر الخ ١٢ مرتب

برہے جوضعیف ہے گھ

اس کا جواب یہ کے عبدالرحن بن زیراس مدیث کی روایت ہیں متفرونہ یں بلکہ ابحے دورت بع موجود ہیں ، ایک متابع خودا مام ترفری نے اسی باب ہیں ذکر کیا ہے بینی عبدالرحن بن زیر کے مجائی عبداللہ بن زیرین اسلم ، جن کے با سے میں امام ترفری نے اسی باب میں امام احمد کا یہ قول نقل کیا ہے آخوہ (ای آخو عبداللہ خن بن ذیدی عبداللہ لا باس به "نیز امام بخاری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ "عبدالله بن ذیدی بن اسلمہ ثقة ( لکن فیہ نظل الان بنی ذیدین اسلمہ تفقة ( لکن فیہ نظل الان بنی ذیدین اسلمہ ثقة ( لکن فیہ نظل الن بنی ذیدین اسلمہ کا میں اوابن مطرف کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن الم والی سے نے بھی ان کی متابعت کی ہے ۔ لہذا مدیث باب بلات بہ قابل استدالل ہے اوابس سے وجب قضا ریواس ندلال کے ساتھ ساتھ وجوب قریر بھی استدالل ہے اوابس سے وجوب قضا ریواس ندلال کے ساتھ ساتھ وجوب قریر بھی استدالل ہے والس الح

# بَابُ مَا جَاءَ لَا وِثُلَانِ فِي لَكِيلَةٍ

"سمعت دسول الله عليه وسكم بقول لاوتران في ليلة عليه وسكم بقول لاوتران في ليلة "بعن اكب رات من دومرته نماز وترم طعنا درست نهيس ، يرمديث نقض وترك مسئله من جهوركي دلي بوحس كي تفعيل بيرب كم الركوئي شخص رات كي ابتدار مي فرض عثار كے بعد وترا داكر لے اورسو جامے كيم آخر شب ميں بيدار ہوكر تهجّد بڑھ ہے توائم اربعہ اور جمہور كے نزد كي و تركے اعادہ كى فرقة نهيں اور تهجّد كي ناز بغير وتركے اعادہ كى فرقة نهيں اور تهجّد كي ناز بغير وتركے يوح لينا درست ہے ۔

البنتہ امام اسحاق بن را ہو یہ الیبی صورت میں نقض وتر کے قائل ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ الیساشخص تہجر کھیلئے میدار ہوکر بیہلے ایک دکعت بنیتتِ نفل بڑھ لے یہ ایک دکعت عشار

له چنانچهافظا بن جواح تقریب الته تریب (ج اص ۲۸۰ رقم ۱۹۲۱) میں ایکے بالسے میں ایکھتے ہیں "صفیف من البتا امنہ مات سنة أننتین وثمانین ، و فی معارف انن دج ۲ ص ۲۲۹)" و ذکر فی الته ذیب عن ابن عدی ان قال : لهٔ دای لعبدالرحن بن زید) احادیث حسان و بوممن احتمادالناس وصد قد بعضهم و بوممن کیتب حدیث احد مرتب علی عنه که (ج ۲ ص ۲۰۲) باب فی الدعار بعد الوتر ۱۲ مرتب علی عنه کے دج اص ۲۰۲) من نام عن و تره و نسب که ۱۲ مرتب علی عنه

کے بعد بڑے ہے ہوئے وزرکے ساتھ ملکر شفع بن جائے گی اورا قرائیل میں بڑھا ہوا و ترمنقوض ہوجائے گالہ ذالیہ خص کوصلاۃ التہجد بڑھے کے بعد آخریں از مرنو و تراداکر نے چاہئیں۔
ان کا استدلال آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ایرت و " اجعلوا اخرصلو تکم باللیل و تس ا سے ہے اوراس معاملہ ان کے مقتدا صفرت ابن عرض میں اس لئے کہ وہ بھی نقض و ترکے قائل تھے ، جنانچ سنداح میں موی ہے «عن ابن عملی آئدہ کان اذا سین کی الوت قال فلوا و ترب قبل آئ اُنام تم اردت ان اصلی باللیل شفعت بواحد کا ماصفی من و ترک خدصلیت مثنی مثنی فاذا قفیت صلاتی او ترب بواحد ہی ہا

سین جہوداس نقف وترکو درست قرار نہیں دیتے اور صدیت باب سے استدلال کرتے ہیں۔ جس میں آپ دصلی اللہ علیہ وسلم ) نے ادرشا دفوایا " لا وتر ان فی لیدت "جس کا ظاہری مفہوم یہی ہے کہ ایک دات میں ایک مرتبہ و تربی اینا کا فی ہے ۔ اور " استجعلوا احرصلوتکم باللیل وتر گا ہے امرکو یہ حضرات استجاب برجمول کرتے ہیں اس لئے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے و تر کے بعد دورکعات بیر صنا ثابت ہے کھ

جہاں تک حضرت ابن عُرض کے عمل کا تعلق ہے امام محد بن نصرم وزی نے کتا ہا الوترمیں نقل کیا ہے کہ خود حضرت ابن عرض نے فرما یا کہ نقوق و ترکامسئلہ میں نے اپنی رائے شے سنبط کیا ہے (غالبًا اجعلوا اخر صلات کم باللیسل و تسرًّل کی رفتی میں ۔ مرتب ) اس میآ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے پاس کوئی روابیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوم سے صحابۂ کرام نے حضرت ابن عمرض ک

ئے صحیح بخاری (ج اص ۱۳۹) بابلیجسل آخرصسلوتہ وتراً ، وصحیح مسلم دج اص ۲۵۷) باب صلاۃ ایل وعد درکعات البنی صلی اللہ علیہ وسلم الخ ۱۲ مرتب عفا اللہ عنہ

که دقال الهیثی): رواه احمد وفیه ابن اسحاق و مومرتس و موثقت ، وبقیة رجاله رجال اصحیح ،کذا فی مجع الزواد دج۲ ص۲۲۹) با ب فیمن ا وترثم الاوان تصلی - ۱۲ دستیدا شرف عفی عنه

له بخاری رج اص۱۳۶) باب نیجعل آخر مسلوته وتراً ۱۲ مرتب

که چنانچ اس سے متعلق روا بیت اسی باب میں آگے آدہی ہے جوحضرت اُم سیم شیسے مروی ہے ۱۱ مرتب ہے انہا کے انہا ہے جوحضرت اُم سیم شیسے مروی ہے ۱۱ مرتب ہے انہا کی لا ہے انظے مصارف سنسی افعالی ان عسر میں ان جان کا مسلولی ان عسروف تال قال ابن عسروف سنسی افعالی لا اروپ میں ۱۲ مرتب عفی عند

اس دائے کی تردید فرمائی ۔ حضرت ابن عباس سے مروی میں کہ جب ان کو حضرت ابن عرف کا یہ عمل بینجا توانہوں نے فرمایا کہ اس طرح تو وہ ایک ہی داست میں تمین مرتبہ و تردی سے مالانکہ مذہ باب کے مطابق ہن مخصرت ملی الشہ علیہ وسلم نے دوم تربہ و تر پڑھے کو بھی منع فرمایا ۔ واللہ اعلم معنی اللہ علیہ وسلمہ کان دھی بعد الوتس دکھتیں معنی المسلمہ ان المسنم اللہ علیہ وسلمہ کان دھی بعد کا اور کھتوں کا امام مالکٹ نے انکار کیا ہے وہ فرماتے ہیں " لا آصلیہ کھی اسام المحت سے مون ایک اور امام احتی سے مون ایک مرتبہ رہے ہوں اور امام احتی سے مون ایک مرتبہ رہے ہوں ان ایس باسے میں کوئی دوایت مروی نہیں اور امام احتی سے مون ایک مرتبہ رہے ہوں ان بات ہے تھے۔

کیکن حقیقت پرہے کہ ان رکعتوں کے ثبوت ہیں متعدد احادیث موجود ہیں :ر

دا، حضرت ام سلمة كي حديثِ باب ـ

را محفرت الواماميّ كى محديث " ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلّيهمابعل الوتر وهوجالس يقلّ فيهما اذ اذلزلت وقل يا ايها السكفرون "

له مصنف عبدالرزاق رج ۳ ص ۳۰) باب الرحل يوتر ثم يستيقظ فيريدان بصلى ، قال الزهرى فبلغ ذاكك ابن عباس فلم يعجبه فعشال ان ابن عمره ليوتر في اللهيلة ثلاث مرّات ؟

نیز حضرت عاکث پین فرماتی میں « الذین منقضون وترسم سم الذین ملیعبون بصلاتهم ومثله عن ابن عباس « ذاک الذی ملیعب بوتره » معارف این (ج۲ ص ۲۵۷)

نیز حضرت الو بحرصد لیق فنے با دے میں بھی مروی ہے " لو تراول اللیل دلیفع آخرہ پر بدید بذلک بصلی متنیٰ متنیٰ ولا بیقف و ترہ " کنز العمال (ج ۸ص ۳۸ ، رقم ۲۵۲ ، برمز " ق ") الوتر ۔

ان حفرات کے علاوہ حفرت عمارے ، حفرت سعدین ابی وقاص ، حفرت ابوہردیے وغیریم کامسلک بھی حنفیہ کے مطبابق ہے کمپ نقل نی معارف ان (ج ۲ ص ۲۵۵) باحالۃ المعنسنی لابن قدا مہہ (ج اص ۲۹۹) ۲۱رشیدانٹرف غفرالٹرلہ ولوال ہی<sub>ہ ۔</sub>

كه كذا في المعارف (جماص ٢٥٨) ١١م

دس مفرت مائشر کی روایش سکان بھی ٹلاٹ عشرۃ رکعہ ہے تہ ان رکعات شدیونر شدیعلی رکعتین وھوجالس فاذا اُراد اُن برک بہ قام فرکسے شدیعسلی رکعتین میں النداء والاقاسة من صلحۃ الصبح »

رى حضرت ثوبان سے مروئ مے "قال كنامع رسول الله الله عليه وسلّم في مضرت ثوبان سے مروئ مي قال كنامع رسول الله الله عليه وسلّم في سفى نقال ؛ ان السف جعد وثقل ، فاذا أوتر أحداك مد فلي كمع كعتين فان استيقظ والاكانت المه "

ده بیبی میں حفرت انس بن مالک سے مروی ہے" ان السنبی صلی انڈہ علیہ ویسلم کان یصلی بعد الوتر الرکعتین وھوجائس ویقراً فی الرکعة الاولی بائم القرآن و اُذا زلزئت ٌوفی الشانیہ " قل یا ایبھا السکف ون "

يتمام روايات ركعتين بعدالوترك ثبوت پروال بير يهري بحراك ان ركعتول كو بيه كر بيرها ثابت بي اس ك بعض حفرات نے فرايا كه ان ركعتوں ميں سنت جلوس ب قيام نہيں ، حضرت شاه صاحب فراتے ہي " لو ثبت الركعتان بعد الموتر فالسنة فيه ما الم جلوس دون الفيام فان الم جلوس فيه ما قصدى غيران لى تردف شبوته ما الم ما تقدم "

معران بن حصين " قال: سألت دسول الله صلى الله عليه وستم من الاطلاق حديث من المعران بن حصين " قال: سألت دسول الله صلى الله عليه وستمعن ملاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائمًا فهوا فضل ومن صلاها قاعدًا فله فصف اجم القائم ومن صلاها قاعدًا فله فصف اجم القائم ومن صلاها قاعدًا والتمن المرتب.

له صحيمسلم رج اص ٢٥٢) باب صلاة الليل ١١٢

کے سنن دارقطنی ( ج۲ص ۳۹ ) باب فی الکعتین بعدالوتر ، وسنن بیقی (ج۳ص۳۳) باب فی الرکعتین بعدالوتر ۱۳ سست کے دج۳ص۳۳) باب فی الرکعتین بعدالوتر ۱۲ م

ی کذانی المعارف (ج ۲ ص ۲۵۹) حضرت شاه صاحب محصی تردّدا در وج تردّد کی تفصیل کیلئے دیجھے معارف آن رج ۲ ص ۲۰۴ و ۲۰۰۵) باب ماجار فی الوتر بخس ۱۲ مرتب

عدسنن ترمزى (ج اص ٤٨ ) باب ماجار ان صلوة القاعر على النصعف من صلوة القائم ١١٦

# بَابُ مَا جَاءَفِ الْوِتْرِعَلَى السَّاخِلَةِ

تكنت مع ابن عمر فى سفر فتخلفت عنده فقال اين كنت فقلت اوترت فقال أليس للث فى رسول الله السوة حسنة ؟ رأئيت رسول الله صلى الله عليه وسله يوتر على مراحلته ؟ اس حديث ساستدلال كرك ائمة تلانه وترعلى الراحله كوجائزة رار على الراحله كوجائزة رار على الراحله كوجائزة وتر يستين يرجائز نهي بلكنيج اترنا ضرورى بسكيون كرص الة وتر واجب بي لهذا را حله بيرا وانهيس كى جاسكتى .

امام صاحب کی دلیل حضرت ابن عرض کی ایک دوسری روایت ہے جوطحادی حمیں مذکور ہے کہ وہ تہجد کی نمازراحلہ برم شصتے تھے یہاں تک کرجب وترکا وقت آتا تو داحلہ سے اترکرزمین بروتراداکرتے اور اس عمل کونبی کریم صلی الٹرعلیہ وسلم کی طرف منسوب فرماتے ۔

اس طرح حضرت ابن عرش کی روایات میں تعارض ہوجا تاہے اگر تعلیق کی کوشش کی جامے تو یہ کہا جاستا ہے کہ حدیث باب میں و ترسے مراد صلاۃ اللیل پر وزر کا تو یہ کہا جاستا ہے کہ حدیث باب میں و ترسے مراد صلاۃ اللیل پر وزر کا

له (ج اص ۲۰۸) باب الوتزيل بصلى فى السغرعلى الراحلة ام لا ؟ «عن ابن عمرض اندكان بصبى على داحلته ويوتزعلى الارص ويزعم الن دسول التُصلى التُدعليه وسلم كان بفعل كزلك ١٢ درشيدا نثرون عفا التُدعنه

تله قلت (ای العلامة العثمانی صاحب فتح المهم) : پردعلیرما اخرج مسلم فی صحیح (ج اص ۲۲۲ - با ب جواز مسلاة النالة علی الدابة فی السفر حیث توجهت ، مزنب) عن معید بن بیسا دانه قال کنت اسر صحاب عرض بطریق محة قال سعید فلمت خشیت العبح نزلت فا و تربت ثم اور کمته الخ " فان ظاهر قول پخشیت العبح " پول علی ان مراد سعیرب بسال موالوثر الاصطلاحی و انکاد ابن عرض قد و قع علیه ، و اصر ح منه ما اخر حراب خاری فی صحیح (ج اص ۱۳۹۱ ، باب الوتر فی السغر - مزنب) عن نافع عن ابن عرض قال «کان النبی صلی الشرع لیه و المسلاحی و العبال المنظم الشرع المنظم الشرع المنظم ا

واجاب بعبهم مجرافعل النبي سني الته عليه ولم على عذر كالمطروالطين وغيرها . وقالوا على سبيل الالزام ال فيام بي الليل كان واجبا عليه الته عليه وسلم عنداكم الشوافع ومع بذا فقد صلّا ما على الدابة فما موجوا بكم فيه موجوا بنا في الوتركذا على الدابة فما موجوا بكم فيه موجوا بنا في الوتركذا على الدابة فا موجوا بكم فيه موجوا بنا في الوتركذا على الدابة الخ ) . وقلت ولا تيفى ما فيه فتا مل ١٢٠٠

اط لاق احادیث میں مشہور و معروث بے ) اور تہجد علی الراحلہ بالاتفاق جائز ہے ۔
اور اگر تبطیق پراطینان نہوتو " اذا تعادیف انسا قبط سیمسل ہوگا اور قیاس کی طوف رجوع ہوگا ( دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسے البے کہ تعارض کے پاسے جانے کی صورت میں اوفق بالقیاس کو ترجیح حاسل ہوگ ) ہو حنفیہ کی تائیر کرتا ہے جیا نجہ امام طحا وی فرائے ہیں کہ اس بات ہراتھا تی ہے کہ و ترکو قدرت علی العتیام کی صورت میں متباعد کی بڑھ مناجا کر نہریس میں متباد نہ مرون قیام سے جس کا تقاضا یہ ہے کہ و ترعلی الراحلہ بطریق اولی ناجا کر مہوکیوں کہ راحلہ بہنسان نہ مرون قیام سے میں خالی ہوتی ہے اللہ اور قعود کی ہیئے میں نون سے بھی خالی ہوتی ہے تا والٹ داعلم میں منالی ہوتی ہے تا میں الشراعلم میں منالی ہوتی ہے تا جو الشراعلم ہے ہے۔

تباب مَا جَاءَ فِي صَلَوْةِ الْضَحِي

"من صلی المفی نیستی عشرة رکعة بنی ایله که قصرًا فی الجنة من ذهب" صلوة الضحی دجاشت کی نماز ، ان نوافل کو کہتے ہیں جوضعوع کی بری کے بعدا ورزوال سے مبہلے کسی وقت پڑھی جائیں ۔ تہجد کی طرح ان کی بھی کوئی مقداد مقرر نہیں ہے دو سے لیسی کر بارہ رکعت تک جتنی رکعات بھی جا ہیں پڑھ سکتے ہیں ۔

اس نماز کی شرعی حیثیت کے بالے میں کافی اختلاف رہا ہے بعض اسے برعث قرار دیتے ہیں ، بعض سنت اور بعض مستقبل و حفیہ کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ میستحب یا سنت غیرموکدہ ہے ،

کے شرح معانی الآثار دج اص ۲۰۹) باب الوتر بال صیلی فی السفر علی الراحلۃ ام لا ؟ ۱۲ مرتب عفی عنه کے حنفیہ کے مسلک کی تا تیر کے لئے روایات آثار کیلئے دیجھے مصنف ابن ابی شیبہ دج۲ ص۳۶) بام من کر الوزعلی الرحلۃ \*

ی ففیهاست: اقوال اواکثر ، انظرمعارب سنن (ج۴ ص ۲۶۷) ۱۲م که صح ذلک عن ابن عمرض وانسس و الی بحرش ، معارف سنن (ج۴ ص ۲۶۷) نیز دیجیهتے مصنف ابن الج شیب

(ج ۲ ص ۲۹ و ۲۰۱ ) من كان لانصلى الضحى ١٢م

ه عنداکثرالث فعیه، وعدا ابواکاق الشیازی فی المهزین ان الراتبة ،معارف انن (ج۲۷می ۲۶۷)۲ آتس نه کالحنفیت و المالکیت والحن ابلة ، معیایت اسنن دیوالهٔ بالا) ۱۲ مرتب كيونكة حفوداكرم على الته عليه وسلم نے اس برمدا ومت نهيں فرمائى بينانچه اسى باب ميں حضرت ابوسعيد خدرئ كى روايت مروى ہے" كان النبى صلى الله عليه وسكم ديسيل الفعى المحتى نقول لا يصلى " حتى نقو إرازيدع ويد عها حتى نقول لا يصلى "

حضرت عاکشه خسے اس بالسے میں دومختلف روایتیں منقول ہیں ایک میرحضوداکرم کی اللہ علیہ وسلم منصلوٰۃ الضحیٰ کا اثبات کے بے اوردوسری میں نفی ہے ہے

سیبرو ہم سے کوہ ہیں ہوہ ہو دروو سری ہے۔ سیکن دونوں میں تطبیق برہے کہ آھی یہ نماز حضرت عائشہ کے سامنے نہیں بڑھتے تھے بکہ غالبًا دوسروں سے حضرت عالئے ہے کو اس کا علم ہوا تھا لہندانفی اپنی رؤمیت کے اعتبار سے ہے اورا ثبات نفس الامرمیں نماز بڑھنے کا ہے۔

بعض حضرات نے صلوۃ الفتی کی مشروعیت براس آبیتِ قرآنی سے بھی استدلال کیا ہی،
" اِنگاسَة خَنْ ذَا الْحِبَال مَعَدُ ثَبَسَتِ حَنَ بِالْمُعَشِيّ وَالْدِشْرُ اَتِ " دسود مس آبت اللّائِيّ)
اس نما ذکوصلاۃ الاوّا بین بھی کہتے ہیں اور ہوسکتا ہے کہ یہ نام بھی اس سے اگلی آبیت " وَالطّلْ ہُوَ مَتُ شُوّدَةٌ وَاللّٰہُ اَلَٰ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہُ اَلّٰہُ اَوّا ہُوں سے ماخوذ ہوں۔ والسّٰہ اعلم مَتُ شُوّدةٌ وَاللّٰہُ اللّٰہُ اَقْدَا ہُ اَوْلَا ہُ سُرَ آبیت عواسوں میں سے ماخوذ ہوں۔ والسّٰہ اعلم

## بَاجُ مَا جَاءَفِ الصِّلَاةِ عِنْكُلْنُ وَالِعْ ؛

"أن رسول الله عليه وسلم كان يصلى اربع ان تزول النمس قبل الظهر فقال انها ساعة تفتح فيها الواب السماء، وأحب ان يصعد لى فيها عمل صالح "

"وروی عن النبی صلی الله علیه وسلم انه کان یصلی اربع رکعات بعد الن وال ، لایس تبد الافی آخرجت »

مذکوره دونوں مدینوں میں جن چاردکھات نمازکا ذکرہے امام ابو منید سے کے نزدیک ان سے مرادظہری صنبی قبلیہ ہیں جب شا فعیہ کے نزدیک کیٹ نی زوال ہیں ، امام غزالی شے سے مرادظہری صنبی احبارا بعب لوم میں کتاب الاوراد کے تحت ان کے استحباب کی تصریح کی ہے اور حافظ عراقی سے نافی سے نافی سے نافی سے میں کوری " کوظہری صنبی قبلیہ کے علاوہ قرار دیا ہے ۔ ادر حفرت میں کا رجمان جی ای حان جی ای طون ہو کہ " ارجم میں کوری " کا مصدا ق ظہر کی سنن قبلیہ ہیں ہیں وہ وسرماتے ہیں ہے۔

« تال بعضهم: هذه سنن الظهر ، والحق انها غيرها ، أما عند الشافعية فظاهر اذهم قاعلون بان سنة الظهر ركعتان و هذه اربع بتسليمة ، وإماعندنا فلما وردمن اتصال السنن بالفرائض،

له الكوكب الدرى (ج اص١٩٣) ١٢م

لا حتى قال صاحب الدرالمخار لوتكلم بين السنة والفرض لاليقطها ككن نقص ثوابها وكذا كل على التحرية على الاصح و في الخلاصة ، لواشتغل ببيع اوشرار اواكل اعاد لا ، قال ابن عابدين ، قوله وقيل تسقطاى فيعيد الم لوقسية ولوكانت بعدية فالظاهر انها تكون تطوعًا وإنه لا يؤمر بها على بذا القول احد - ويحى صاحب البحر عن المجيط لوصلي وقي الفي مرتبي بعد الطلوع فالسنة آخريها ، لانه اقرب الى المحتوبة ، ولم يخلل بينهما صلاة ، والسنة ما تودى متقلا بالمحتوبة احد بتعليقات على الكوكب الدرى شيخنا مولانا محد ذكريا الكاند بلوى حفظ به الشرج مي ١٩٣٥ الما المنافرة باب المرتب ١٢

إذهوالأصل، وأمرنابتاخيرالظمى فى الصيف فكيف يكونان واحدًا ؟ ويينهما بون بعيد ووقت مديد اه " وأولله أعلى د ازمرتب عفاالشرعتي

عن عد الله وفي وال قال قال رسول الله عليه وسلم: منكانت لمالى الله حاجة اوالى احدمن تعنى أدم فليتوهن أوليحس الوضو تربيسل كعتين ترمليتن على الله وليصل على النبي صلى الله عليه وسدّم تُملِيقل : " لا إله إلا الله الحليم الكهيد سيمان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين، اسألك موحيات رحمتك وعنائد مغفى تدهى والعنيمة من كل برة والسلامة من كل الشد، لا تدع لى ذنسًا إلا غفيته ولاهما الانتحته ولاحاحة هى لك ريا الا تضيتها بالرحم الساحمان " مذكوره مديث باب الرحيضيف بي سيكن مختلف شوابدا ورتعامل المتسو اس کو قوت ماصل ہوجاتی ہے۔

جِنَانِي حضرت عَمَّان بن منيف سمروى بي" أن رجلا ضهي البعب اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله لى أن يعافيني، فقال: ان شئت اخرت كك و ه وخب ير وان شنت دعويت ، نقال ؛ ادعه ، خام ۱۶ ان يتوضأ تنيحس وضوع ٧ ويصلى ركعتين ويدعو بهذا الدعاء "اللّهم انى استلك وا توجه الدك بمحمل ا مطلب بركدوه حاجبت خواه اليي بوكر حركا تعلق برالست الشرتعالي سي بوكسى بنده ساس كا واسطري نه بو یا ایسامعامله بوکه بطاهراس کا تعلق کسی بنده سے ہواگر جیحقیقة ً اس کا تعلق بھی اللہ ہی سے ہوگا ، بہر صورت اللّٰدتعاں سے اپنی ماحتیں بوری کرانے کا بہترین اور مُعترط لقے صلاۃ الحاجۃ ہے ١٢ مرتب عفی عنہ له سنن ابن ماحد ره و ٩٩) باط جار في صلاة الحاجة \_ قال الواسحات : بغراصريت صحيح \_ امام طراني هفي اس روابیت میں عثمان بن عفاق کا قصریمی نقل کیاہے دیجھتے مجع الزوائڈ (ج۲ص ۲۷۹) باب صلاۃ الحاجۃ ۲اثمر یه دیجه معارف این (ج۲۵ ۲۷۷ و ۲۷۵) ۱۲م

عه نشرح باب ازمرتب ١٢

ابن ماجر رص ٩٩) باب ماجار في صلاة الحاجة ١٢م

### مَا الْ مُن مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الْاسْتِخَارَةِ

کان دسول الله صلی الله علیه وسلم بعلمنا الاستخارة فی الامورکه ها کسما بعد تمنا السورة من القران » زمانهٔ جابیت می لوگول کی عادت علی کرجب ان کوسفر وغیره کی کوئی حاجت در پیش بوتی یا نکاح اور بیخ وغیره کاکوئی معامله کرنا بوتا ، اس طرح ابنی قسمت یا آئنده کسی کام کامفید یا مضربونا معلوم کرنا بوتا ، ایسی تمام صور تول میں ده « استفسام بالازلام » سے کام یعتے اور اس سے زان کے لینے زعمین جس کام کافیر بونا معلوم بوتا اس کو اختیار کر لیتے اور تی کامفر بونا معلوم بوتا اس کو ترک کر دیتے ۔ از ماسی کو ان تھی اور بیسات تر تھے جن میں سے ایک پر «نعم » ایک پر «لا » اور اس طرح کے دوسرے الفاظ کہ موس تے تھے اور بیت برست اللہ کے خادم کے پاس لیت تھی طرح کے دوسرے الفاظ کہ موس تے تھے اور بیت برسیت اللہ کے خادم کے پاس لیت تھی جب کی باس لیت تھی جب کی باس لیت تھی ہوتا تو خادم کے باس لیت تھی جب کمی تحق کو این کسی کام کامفید یا مضربونا معلوم کرنا ہوتا تو خادم کے باس لیت تھی جب کمی تحق کو این کسی کام کامفید یا مضربونا معلوم کرنا ہوتا تو خادم کے باس حب کمی تحق کو این کسی کام کامفید یا مضربونا معلوم کرنا ہوتا تو خادم کے باس حب کمی تحق کو این کسی کام کامفید یا مضربونا معلوم کرنا ہوتا تو خادم کے باس حب کمی تحق کو لینے کسی کام کامفید یا مضربونا معلوم کرنا ہوتا تو خادم کے باس حب کمی تحق کی کے باس کام کامفید یا مضربونا معلوم کرنا ہوتا تو خادم کو باس

له معارف الحديث (ج٣ ص ٣٦٥) بحالك نن ابى داؤد ١٢ مرتب كه ديجهة مجع الزوائد (ج٢ ص ٢٧٨) باب صلاة الحاجة ١٢ مرتب عده نثرح باب ازمرتب ١١

جاتاتوكچهرقم السي بطورندرانه ديتا وه ان تيرول كوتركش سے ايک ايک كرے نكالتا اگر نَعَمْ" والا تيرنجل آتا توسيح جتاكه يركام مفيد ہے اوراگر" لَا " والا نكلتاتو سيح جتاكه يركام نه كرنا چاہئے ۔ استقسام بالا زلام كى اور بھى بہت سى صورتيں ہيں ، قرآن نے ان تمام سے لينے متبعث ين كو روك ديا يه

مچر حوبی بندوں کا علم ناقص ہے ، بساا وقات الیسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایک کام کرنا بھا ہتا ہے اوراس کا انجام اس کے حق میں اجھانہیں ہوتا ، اس لئے اُسے ستقبل میں اپنے ترب اور بھلے کے معلوم کرنے کی بہت فکر ہوتی ہے ۔ استقسام بالازلام کی ممانعت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے روکا اوراس کے وض میں صلاق استخارہ کی تعلیم فرمائی اور بنایا کہ جب کوئی خاص اور اہم کام ورہین ہوتو دور کھت نماز بنیت نفل پڑھ کے اللہ تعالی سے دہنمائی اور خیر کو طلب کرے اور دعا ہے استخارہ پڑھے تھے۔

ظاہرہے کہ بندہ حب اپنی عاجزی اور بے علمی کا اصاس واعترات کرتے ہوئے اپنے علیم کل اور قاد شطلق مالک سے رہنائی اور مدوطلب کرے گا کہ جواس کے نزد کیے بہتر ہووی کردی توبیان تنہائی بعیدہ سے کہ اللہ تعالی لینے اس بندہ کی رہنمائی اور مرد نہ فرما ہے ۔ حدیث میں اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کہ وہ رہنمائی بند ول کوکس طرح حصل ہوگی سیکن اللہ کے بندول کا تجربہ ہے کہ بیر رہنمائی بسااد قات نواب وغیرہ میں کسی غیبی اشارہ کے ذریعہ بھی ہوتی ہے اور جھی الساجی میں تاہی کہ نیو تاہے اور جھی الساجی میں تاہے کہ خود بخود اس کام کے کرنے کا حذیہ اور داعیدل میں شدرت سے بیدا ہوجا تاہے ، یا موتاہے کہ خود بخود اس کام کے کرنے کا حذیہ اور داعیدل میں شدرت سے بیدا ہوجا تاہے ، یا

اس کے برعکس اس کی طرف سے دل بائکل ہے جاتا ہے الیں صورت میں ان دونولے فیتوں کو منجانب السّٰہ اور وعا رکانتیج بمجھنا چاہئے اوراگراستخارہ کے بعد تذبذب کی کیفیت دہے تواستخارہ بار بار کیا جا ہے اور جب تک کمسی طرف دیجان نہ ہوجا سے اقدام نرکیا جا ہے ہے واضح ہے کہ واحب ومندوب کے کرنے ، اور حرام وم کروہ کے حجوظ نے کہ بسلے کوئی استخارہ نہیں ، اس لئے کہ اوکین کا کرنا اور آخرین کا نرک تعین ہے اوراستخارہ صرف امر مباح کے کرنے یا نہ کرنے کی دونوں جانبول میں سے کسی ایک کونرج وینے کھیلئے کیا جا کہ کا یا کسی واحب غیرموقت میں وقت کی تعیین کے بھلئے کے استان کا یا کسی واحب غیرموقت میں وقت کی تعیین کے بھلئے کے النہ اعلم ۔

ازمرشب عفاالشرعنر

## بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ التَّسْيِيج

ملاۃ اسبیع کے باریمی مینی روایات آئی ہیں سندا دہ سب کی سب سنعیف ہیں جینا نے حدیث باب بھی میں بندی کی بنار برضعیف ہے ، اس سے متعلقہ تمام احادیث کے صعف ہی کی دھیسے بلامرابن الجوزی نے اس نماز کی مشروعیت سے انکارکیا ہے ۔ البتہ حسا فظ ابن جرش نے " الاعمال المکفئ " میں سکھا بح تعدول تی بنار پر بیر حدیث رحدیث باب من لغیرہ بن گئی ہے اس کے ملاوہ یہ وید بالنعامل بھی ہے لہ ذاصلوۃ الشبیع کو برعت یا خلاف سنت کہنا یا اس کی فضیلت کا انکا دکر نا درست نہیں ۔

ميرصلوة التبيع بين نبيادى بات يرب كه برركعت مي مجيمة مرتدبه " شيمكان الله

له ديكھيّے معارف الحديث (ج٣ ص ٣٦٥ تا ٣٦٨) ١٢م

له معارف اسن رج ۲ ص ۲۷۸) ۱۱م

ك تقريب التهزيب (ج٢ص ٢٨٦ ، رقم ١٢٨٣) ١١ مرتب عفى عنه

کھ یاطسرق مختلف کتب حدیث میں مروی ہیں بعض طسرق کے حوالے انسٹ رالٹہ ہم آگے حاشیہ میں ذکر کریں گے ۱۲ مرتب عفی عنہ

وَالْحَمْدُى بِلْهِ وَلَاالِسَهُ اِلْاَامِلَٰهُ وَاللّٰهُ ٱلْسَبُومِ<sup>لِي</sup> پِرُحاجاے . بیہاں تک کہپارکِوں مِن مِن سوکا عدد یودا ہوجا ہے ۔

پھراس کے دوطریقے ہیں ایک حضرت ابن عباس کی روائیت میں بیان ہوا ہے جس کے مطابق قیام میں بیندرہ مرتبہ اوراس کے بعد سجدہ تک ہرنقل وحرکت میں دس دس مرتبہ یہا ہے بہت ہے کہ بعد صبحدہ کے بعد صبحدہ کے بعد صبحدہ کے بعد صبحدہ کے بعد صبحہ کیا جائے گا اس میں بھی بھی بھی سبحہ کی اور دومر سے سبحدہ کے بعد صبحہ کی اور دومر کے کے بعد صبحہ کی دومر کے بعد کی دومر کے بعد صبحہ کی دومر کے بعد کی دومر کے بعد کے بعد کی دومر کے دومر کے بعد کی دومر کے بعد کے بعد کے بعد کی دومر کے بعد کی دومر کے بعد کی دومر کے بعد کی دومر کے بعد

دوسراطرلقر (اسی بابیمی) حضرت عبدالله بن المبادی سیمنقول ہے اس میں جلسہ اسراحت بہت منقول ہے اس میں جلسہ اسراحت بہت بدرہ قرارت سے قبل اوردس بعدالقرارة ۔ یہ دونوں طریقے بلاکراہت جائز ہیں اور حفیہ کے نزدیک اگر بچر جلسما سستراحت مستحب نہیں نسین صلاة النسیج میں یہ بلاکراہت جائز ہے ۔ والترسجان وتعالی اعسلم بالعواب والب المرجع والم سے ۔

# بَابُمُ اجَاءَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي سَلِيقَةِ

عن كعب بن عجرة قال: قلنا: يارسول الله ! هذا السلام عليك وت

ته يرمد بقول " السلام عليك ايباالنبى ورحمة التروركاتة " فى التشهد ، وبو ( با قى رصفح آئنده )

علمنا، فكين الصلاة عليك ؟ قال: قولوا: اللهم مل على محمد وعلى ال محمد كما صلى المسلم على المسلم محمد كما صليت على البراهيم إنك حميد محبيد و بارك على محمد الخ "

نماز کے تعدہ اخیرہ میں درود نشرلیت بڑھنے کی کیا حیثیت ہے اس میں فقہ ارکااختلات ہے ۔ احناف، مالکید، حنا بلدا درجہ ورکا مسلک یہ ہے کہ پیسنت ہے جبر امام شافعی اس کی فرضیت کے قائل بیٹ و اللیسا ذھب احمد فی احد الفولین عندہ ، اورا مام اسحاق کی مسلک یہ ہے کہ اگر عمد الحولین عندہ ، اورا مام اسحاق کی مسلک یہ ہے کہ اگر عمد الحجوالے تونماز نہ ہوگی ہے

اس مسئلہ میں امام شافعی کے مسلک پریہت تنقید کی گئی ہے ان کے اولّہ کی تفصیل اور جوابات کے لئے دیچھتے غلیم المستملی ششرح منیۃ المصلی ۔

بھرعمر بھر میں ایک مرتمبہ درود شریف بیٹھنا بالاتفاق فرن ہے اوراسم گرامی کے سننے کے دقت واحب ہے ۔ اگرا کی محلس میں اسم گرامی باربار آئے تواس میں اختلاف ہے ، امام طحادی ً

ربقيرها شيم گذشته الطابرالصيح ، واختاره البيم قى وابن عبدالبر والقاضى عياض وغيريم \_ وقيل : بربير به سلام انتخلل من العدلاة ، وبهوبعيد ، كذا فى المعارف (جهم ١٩٣٥ و ٢٩٣ ) ١١ مرتب له قال الشيخ البنورى : قوله "كماصليت الخ " أشكل على الناس وجالت بيد ، فان محد السيال محد ، بوافضل المرسين وسيدولدا جمعين ، افضل وحده من ابراسيم وآله ولاسيما قدا ضيف اليراك محد ، واذا كان بهوافضل ، فالصلاة المطلوبة علية يكون افضل من كل صلاة على غيره ، وقد ذكر الحسافظ على البنى قال من ١٣٦ ) بأب العسلاة على البنى من الشيئه عشروج بسك في المحارف دج ١٣ م ١٣٦ ) بأب العسلاة على البنى صلى التشرعليد وسلم \_ كذا في المعارف دج ٢٩ م ٢٩١ ) ١١ مرتب

كه قاله في الأم " كما في الفتح (ج ااص ١٣٩) - معارف (ج ٢ ص ٢٩٠) ١١م

ه المعروف"بالكبيرى" (ص٣٣٣ و٣٣٣) باب صفة الصلاة ٣ مرتب

واضح رہے کہ یہ مذکورہ تفصیل اس صورت میں تھی جبح نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کا ذکر مجلس میں آجا سے ، جہاں تک عام حالات کا تعلق ہے اس میں درو دیٹر لیے نے کا در د بجٹر ہے ستحب ہے واللہ الموفق ۔

#### مرقة جب كلاة وسَلام اوراس كي شرعي حيثيث :

بعض مساجدین کچه لوگ ایساکرتے ہیں کہ نمازوں کے بعد دبالخصوص نمازجعہ کے بعد را النظام کے ساتھ جاعت بناکرا ورکھڑے ہوکر بآ واز بلند بالفاظ ذیل صلاۃ وسلام بڑھتے ہیں "صلی اللہ علیہ ہے الدسول اللہ " وغیرہ ،ان میں "صلی اللہ علیہ ہے الدسول اللہ " وغیرہ ،ان میں سے بہت سے لوگوں کا یو تقیدہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجم تشریف لاتے ہیں ، ولوگ

له (ج٢ص٢١٦) بأب بلاترجه، ابواب الدعوات ١٢م

کے حوالہ بالا ، درود شریعین کے فضائل مے تعلقہ روایات کے لئے دیجھے فضائل درود شریعی سمولفہ حضرت شنخ الحد مین مولانا محد ذکریا کا ندھلوی مرطلم ، ام

سه غنية أستهلى (٣٣٣) باي صفة الصلاة أ١٦م

لا قال في « الكافى » لم يلزمه الآمرةً واحدةً في الصحيح ، لان تكراراسمه واجب لحفظ سنة التى بها قوام الشريعية ، فلو وجبدت المصلاة في كل مرة لافضى الى الحرج غيرانه ندب كرارا بخلاف للجوداً ك مجوّالتلاقة ، كذا في مثرح المنيبة الحبير (ص٣٣٣) ٢ امرتب

ان کے اس ملیں شرکے ہم ہم ہوتے ان کوملون اودطرح طرح سے بدنام کرتے ہیں ،حبرے تیجیں عمومًا مسجدوں ہیں نزاع اور حبگڑ ہے ہیدا ہوتے ہیں ،خاص طورسے ہما ہے بُرُفتن دور ہیں ،واضح ہے کہ بیرط لیقہ کھلی ہموئی برعت اور گھسراہی ہے والعب اذبالتہ منہ

اس کی توضیح یہ ہے کھی نماز کے بعداجماع والترام کے ساتھ بلندا وانسے درودوسلام پڑھنا نہ رسول اللہ سلی اللہ وسلم سے تابت ہے مصحا بہ وتابعین سے اور نہ انکہ مجتهدین اور علی سلف میں سے تھی سے ، اگر بیعمل اللہ اوراس کے دسول کے نزد کیے مودو تحس بہ وتا توصی ایہ تابعین اور انکہ دین اس کو لوری بابندی کے ساتھ کرتے حالا نکران کی بوری تاریخ بیں ایک واقعہ بھی الیسا نہیں ملتا اس سے معلوم ہواکہ درودو وسلام کیلئے اجتماع اورالترام کو پی خرات برعت و ناجائز سمجھتے تھے ، جس کے شعلی رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارت ادبروا میت مفارت ماکنہ فرموی ہے " مین احدیث فی امر ناھ نی المالیس مندہ فیصور دیے" یہ نیز حضرت عائشہ فی موری ہے " مین احدیث فی امر ناھ نی المالیس مندہ فیصور دیے" یہ نیز حضرت عائشہ فی موری ہے " مین عملی علیہ امر نا فیصور دیے" یہ اور حضرت مزیخ فرماتے ہی مردی ہے " مین عملی عملیہ امری اللہ صلی اللہ علیہ ویسکمہ فلا تعبید کی میادت صحاب کرائم نے دالی قول کہ ، وخذ وا بطریق من کان قبل کمہ یہ نی تم بھی اس کو عبادت ہم جو بلکہ لینے اسلان صحاب کا طریق اختیار کرو۔ نہ کہ بھی اس کو عبادت ہم جو بلکہ لینے اسلان صحاب کی طریق اختیار کرو۔ نہ کہ بھی اس کو عبادت ہم جو بلکہ لینے اسلان صحاب کا طریق اختیار کرو۔ نہ کہ بھی اس کو عبادت ہم جو بلکہ لینے اسلان صحاب کا کا طریق اختیار کرو۔ نہ کہ بھی اس کو عبادت ہم جو بلکہ لینے اسلان صحاب کا طریق اختیار کرو۔ نہ کہ بھی اس کو عبادت ہم جو بلکہ لینے اسلان صحابہ کا طریق اختیار کرو۔

بهرجهال کک درودوسلام میں خطاب کے الفاظ " یا دسول اگذہ" " یا بی الله الله وغیرواستعمال کرنے کا تعلق ہے سویے عمل اگراس عقیدہ سے ہو کہ جس طرح الله تعالی ہرجب کہ حاضر و ناظرا و دہر زمان و مکان میں موجودہ اور کا کنات کی ہرآ واز کوسنتا اور ہر ترکت کودیجه تا اسی طرح (معافداللہ) دیول کریم علی اللہ علیہ وسلم بھی اِن خلائی صفات میں نثر کے ہیں، یکھ لا مہوا شرک اور نصادی کی طرح رسول کو خلاکا درجہ دینیا ہے ۔ اور اگریم ل دیعنی خطاب وقیام ، اس عقیدہ سے ہوکہ رسول کریم علی اللہ علیہ وسلم اس مجبس میں تشریف لاتے ہیں توالیسا ہوناگو بھوت معنی ہے۔ مرکز اس کے سے اس کا ثبوت ہو حالا انکہ کھی معجز مرکن ہے مرکز اس کی سے اس کا شوت ہو حالا انکہ کھی

له وسطه صحیح مسلم (ج۲ص ۷۷) کتاب الاقضیة ، با بنقض الاحکام الباطسلة وردّمی رُتات الامور ۱۲ م

ك جوابرالفقه (ج اص ٢١٣ و٢١٣) بحواله كتاب الاعتضام للت اطبي (ج ٢ ص ١١١) ١٢ مرتب

آیت یا حسین میں قطعًا اس کا فکرنم ہیں اور ابغیر بھوت و دلیل کے اپنی طوف سے کوئی مجز ، گھسٹر لینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرافست را رہے اور الیسا کرنے والا آھی کے ونسوان سمن کا ذات ہے گئی متعدد گا فلیست ہوا مقعد کا من المن الد "کا مصداق ہے ۔ اور اگر مذکورہ دونوں میں سے کوئی عقیدہ بھی نہوتہ بھی موہم سے رکہ ہونے کی وجہ سے ایسے الفاظ ممنوع میں اس لئے ان سے بھی اجتناب صروری ہے خاص طور سے جب کہ ان کے سی عقیدہ فاسرہ کوراہ ملتی ہو ۔ یہی وجہ ہو کہنی کریم صلی اللہ علیہ وہلم نے اپنے آقاکو " رئی "کے الفاظ سے اور لینے غلام کو "عبدی " کے الفاظ سے بچا ر نے سے بنے فرمایا ہے جنانچے ارت او ہے " لا فیقل احد ک۔ " دیم مولای " ویسی سے لیے الفاظ موہم شرک ہیں ۔ " سیت ری " ویسی موالای " ویلا میں الفاظ الموہم شرک ہیں ۔ " منتابی " « فتا تی " « فتا تی " میں الفاظ وظ اب کا استعمال اگر می غلط عقیدہ سے مہم ہو تب سے موال در ودو سے الم میں الفاظ وظ اب کا استعمال اگر می غلط عقیدہ سے مرام میں الفاظ وظ اب کا استعمال اگر می غلط عقیدہ سے نہمی ہو تب میں موہم سے کہ وافت را مہونے کی وجہ سے ممنوع ہے ۔ البتہ روضۂ اقد می کے ساتھ سلام یو صن سنت نے ثابت اور سے بھے کیونکہ وہ اس براہ دا سے صنور میں است صنور کے ساتھ سلام یو صن سنت نے ثابت اور سے بھونکہ وہ اس براہ دا سے صنور است صنور کے ساتھ سلام یو صن سنت نے ثابت اور سے بھونکہ وہ اس براہ دا سے ساتھ سلام یو صن سنت نے ثابت اور سے بھونکہ وہ اس براہ دا سست صنور کے ساتھ سلام یو صن سنت نے ثابت اور سے بھون کے دوئر کے ساتھ سلام یو صن سنت نے ثابت اور سے بھون کے دوئر کے دوئر کے دوئر کی دوئر سے شاب کے ساتھ سلام یو صن سنت نے ثابت اور سے بھون کے دوئر کے ساتھ سلام یو صن سنت نے ثابت اور سے بھونے کے دوئر کے دوئر کے ساتھ سلام کے ساتھ کے ساتھ سلام کے ساتھ سلام کے ساتھ کے ساتھ

صلی الٹہ علیہ وسلم کا سسلام سننا اور پواب دیناروا یا ت حدیث سے ثابت تھے ہے۔

کھردرودوسلام میں قیام کوخروری مجھنا بھی غلطہے اس کے کہ جس طرح ذکرالتہ اور تلاق قرآن کریم کھڑے ہوکرا ور بیٹھے کر بلکہ لیسٹا کر بھی ہرطرح جا کڑے اسی طرح ورود تربعی ہر طرح جا کڑے ہے اسی طرح ورود تربعی ہر طرح جا کڑے ہے سی کا گرف کی کھڑے ہو کہ کھڑے ہو کہ میں اگرکوئی کھڑے ہو کہ بھی کر بڑھنے کو فروری اور اس کے خلاف کو بے اور بی قرار دیے تو یہ ایک غیرواجب کو اپنی طرف سے واجب قرار دینے کی وجہسے ناجا کڑے خصوصاً جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز میں درود ورنٹر لیف کو بہتھ کر بڑھنے کی میں میں اسٹر علیہ وسلم کے خلاف ہے اور یہ الیسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ قرآن کریم کو صرف کھڑے ہو کر بڑھ سے اور یہ الیسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ قرآن کریم کوصرف کھڑے ہو کر بڑھ سے نام کو ہو ہے کہ قرآن کریم کو صرف کھڑے ہو کر بڑھ سے نام کو ہو ہے کہ قرآن کریم کو صرف کھڑے ہے ہو کر بڑھ سے نام کو ہو ہے کہ قرآن کریم کو صرف کھڑے ہے اور یہ الیسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ قرآن کریم کو صرف کھڑے ہے اور یہ الیسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ قرآن کریم کو صرف کھڑے ہے اور یہ الیسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ قرآن کریم کو صرف کھڑے ہے اور یہ الیسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ قرآن کریم کو صرف کھڑے ہے اور یہ الیسا ہی ہے در بھی کر بڑے صنا ہے اور یہ الیسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ قرآن کریم کو صرف کھڑے ہے اور یہ الیسا ہی ہے در بھر ہے ہو کہ کو سے بھرے بیچھے کر بڑے صنا ہے اور یہ الیسا ہے بیچھے کہ قرآن کریم کو صرف کھڑے ہے اور یہ الیسا ہے بیچھے کہ قرآن کریم کو صرف کھڑے ہے اور یہ الیسا ہے بیچھے کہ قرآن کریم کو صرف کھڑے ہے کہ بیچھے کہ تو اس کے بیچھے کہ بیچھے کہ در اور کر سے بیٹ کو سے بیچھے کہ بیچھے کر بیچھے کہ بیچھے کہ بیچھے کر بیچھے کہ بیچھے کر بیچھے کہ بیچھے کے کہ بیچھے کہ بیچھے

اوراگرمی درود و سام یامیلادی قیام اس عقیده سے ہوکہ اس میں انحفرت صلی اللہ علیہ وسلم بغن نفیس تشرلف لاتے ہیں ، سواس کے بارے میں ہم ہم خی ذکر کر ہی ہیں کہ کسی البی بی اس اس کے نامی ہم ہم خی ذکر کر ہی ہیں کہ کسی البی بی اس کے نامی ہم ہم خور گرد فرض محال کسی دسیل سے میں آپ کا نفس نفیس تشریف لانا ثابت بھی ہو جائے تب بھی اس سے یہ کہاں لازم آناہے کر قبیام ضروری ہواس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طبیہ میں بھی لینے لئے قیام کو پ ند فرط تے تھے ، چنا نچر حضرت انس فرس کے میں : " نے دیکن شخص احب المدھ من دسول اندہ صلی اللہ علیہ وسلم وسکہ وکا نوا اذار اُروا کے دیدہ وکا الما تعلیون من کس الھیک سے بڑھ کراور کو کی تحفرات صحابہ کرائم کے نزدیک آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کراور کو کی شخص محبوب نہ تھا نسیکن جب وہ آپ کو دیکھتے توقیام وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کراور کو کی شخص محبوب نہ تھا نسیکن جب وہ آپ کو دیکھتے توقیام فرکے تھے کیون کہ وہ جانتے تھے کہ آپ اس عمل کو مکروہ سمجھتے ہیں ۔

بھرجہاں تک نمازوں کے بعد ساجد میں جہراً درود شریف پڑھنے کا تعلق ہے یہ جھی ہے نہیں ہوں ہوں ہے ہوں ہے۔ نہیں نہیں اور برعت ہے ، وجہ یہ ہے کہ سجد بوری مسلمان قوم کی مشترک عبادت گئے ہے ، آمیں کھی فرد یا جا عت کو فرائف و واجبات کے علاوہ کسی ایسے ممل کی اجازت ہرگزنہیں ہے ، آمیں جود دسرے لوگوں کی انفن رادی عب ادت بمازتسبیج درود ا ور تلاوت وغیرہ میں خلل انواز

له تفعیل کیپلئے دیجھئے" تبریدالنواظ "مؤلف مرلانامحدیمرفرازخانصاحب صفّدرمنطلہم ۱۲م کا سنن ترمذی (ج۲ ص ۱۱۸) ابواب الاستیذات والاَداب، باب ماجا دفی کراہیۃ قیام الرجل للرجل ، ام

ہواگرجہ وہمل سب کے نزد کیک بالکل جائز اور تحس ہی کیوں نہو، جنانچہ فقہ رہمہم اللہ نے تصریح فرمائی ہے کہ سجویں ہا واز بلند تلاوت قرآن یا ذکرچہری جس سے دوسرے لوگوں کی نمازیا تسبیح و تلاوت میں خلل آتا ہو ناجا ئزہے۔ (شامی ، خلاصة الفت اوی)

ظاہرہے کہ جب قرآن اور ذکرالٹہ کو با واز بلند سجد میں پڑھنے کی اجازت نہیں تو درود و سلام کیلئے کیسے اجازت ہوستی ہے ، چنا نچ حضرت ابن مسعود کے بارے میں مروی ہے ، الله اخرج جماعة من المسجد بھلون وبعہ تون علی النبی صلی الله علیه وسلم جھی ا ، وقال کھھ : ما اراک دالا مبت عین یا یعنی ضرب ابن مسعود نے ایک جاعت کو مسجد سے مین اس کئے نکال دیا تھاکہ وہ بلند آوازسے" لکر اللہ کا آلا الله یا اور بلند آوازسے آنحضرت میلی اللہ علیہ وسلم پر ڈرود متر لین پڑھتی تھی ، نیزان کو بری قرار دیا ۔ انقلابِ زمانہ دیکھتے کہ آج مجھی بلند آواز سے جاعت کے ساتھ ملکر درود متر لین

انعلابِ زمان دیجھے کہ آج ہوتھ میں بند آواز سے جاعت کے ساتھ ملکر درود شریف نہیں پڑھتا اہل بدعت اُس کو مسجد سے نکال دیتے ہیں جبکہ حضرت ابن مسعود نے بلند آواز کے ساتھ مسجد میں درود شریف پڑھنے والول کو مسجد سے نکال دیا تھا اور فرمایا میرے نزد یک تم برعتی ہو۔ یان فی ذلک لعب ہوتة لاگولی الاگیسی ار۔

(تستقشر الباتع عن المرتب عفا الله عن )

له المنهاج الواضح ( ۱۲۷) بحوالة مثامی (ج۲ص ۳۵۰) وفست وی بزازیه (ج۳ص ۳۷۵ علی بامشس الهندی، ۱۲ مرتب

له اس باب كى شرح سكت بوس بطورخاص درج ذيل كتابول سے مدولگئى :

۱- معارف کسنن (ج ۲ ص ۲۹۰ تا ۲۹۷)

٢ - غنيت المستملى المعروف بالكبيرى شرح منية المصلى كص٣٣٣ و٣٣٣ ، صفة الصلاة )

٣- جواهسرالفقر (ج اص ٢١١ تا ٢١٨)

۲ - المنهاج الواضح تعنى راوسنت (ص ١٢٧ و ١٢٨)

١٢ مرتب عفاالترعمنه

# ابواب الجعرف

جعمشہورلغت میں بفتم المیم ہے اور ایک روایت سکون میم کے ساتھ بھی ہے ،جینانحیہ امام اعمش کی قرارت یہی تھے۔ اوراس لفظ کو بعض حضرات نے بفتح المیم بھی منبط کیا ہی ، ذخآج کا کہنا یہ ہے کہ اس لفظ کوکسرہ کے ساتھ بھی پڑھاگیا ہے بھی

زمانهٔ جالمیت میں اس دن کانام " نیوم الْعرف هی شابعد میں اس کانام " بیوم الْعرف هی شابعد میں اس کانام " بیوم المحمعة " بڑگیا و بعض حضرات کاخیال ہے کہ یہ اسسلامی نام ہے اس کی وجہ سے میہ احتاع المناس کلصلوق ہے ، اور بعض حضرات نے کہاکہ سمتی جمعة لان خلق العالم المجتاع المناس کلصلوق ہے ، اور بعض حضرات نے کہاکہ سمتی جمعة لان خلق العالم

له ومجوالا فصح والاكثرالث نَع وبمِستراً الجهود ، كذا في المجلدالرابع عشرمن روح المحانى الجزرالشامن و العشرِون (ص ٩٩ ، رقم الآية ٩ ،من سورة الجعة ) ١٢ مزنبعفى عنه

ته و مكذا قرأ ابن الزبيرُوا بوحيوة وابن ابى عبلة وزيرب على ، روح المعانى حوالهُ بالا ١٢ مرتب عنى عنه ته ولم بعشداً به ، روح المعانى حوالهُ بالا ١٢ مرتب

کے معارف انن (ج ۴ ص ۳۰۳) ، خلاصہ یہ کہ لفظ حجہ کمیں چار لغات ہیں (۱) اُنجھ کے بضم المبیم ۔ (۲) الجھ کی سکون المبیم ۔ ان دونوں صور توں میں اس کے معنی " المجوع " ای یوم الفوج المجوع کے ہوئے ۔ کے ہونگے (۳) الجھ کے شخص المبیم ، اس صورت میں اس کے معنی " ابجا مع " کے ہوں گے بعنی یوم الوقت

ع بوسے (۱) الجمعة عن الميم ، التي مورث ين الل مطلق " الجاسع " عن وارد مح ميني يوم الوقت الجاسع (۲) الجبعة من مجسرالميم ، ويجهت روح المعانى جزر ۲۸ صـ ۹۹ رست يدارشرون حفظه الله هه العروبة اسم مشريانى معرب وقال السهيلى ؛ ومعنى العروبة الرحمة فيما بلغناعن بعض ابل العسلم أنتهى، و

بوغ بيب فليحفظ أ الملتقط من رورج المعانى شغيربيير (حوالَهُ بالا) ١٢ مرتب عفى عنه

ده عن ابن سيرين عال بجع ابل المدينة قبل ان يقدم رسول التّصلى التّرعليديم، قبل ان تنزل الحبعة، ويُم الذين بمولا المجعة فقالت الانصار : لليهود يوم يجبعون فيهل سبعة ايام ، وللنصارئ اليفاً مثل ذلك فهلم! الذين بمولا الحجعة فقالت الانصار : لليهود يوم يجبعون فيه كل سبعة ايام ، وللنصارئ اليفاً مثل ذلك فهلم! فلنجعل يومًا نختع ونذكر الشرف في ونشكره فيه او كما قالوا ، فقالوا : يوم السبب لليهود، ويوم الاحدالن المالانساري فاحعلوه يوم العروبة ، فاجتمعوا الى شعدين زدارة بصلى بم يوم مشذو فاحعلوه يوم البحقة الخ مصنف عبدالرزاق (ج٣ ص ١٥٩ ارتم ١٨٧٨) كذا بالجعة ، باب اول من جع ـ ١١ تمرب فكريم فستوه الجعة الخ مصنف عبدالرزاق (ج٣ ص ١٥٩ ارتم ١٨٧٨) كذاب الجعة ، باب اول من جع ـ ١١ تمرب

ت م تدوجه فی اور بین نے یہ وجہان کی ہے کہ چنکہ کعب بن لؤی اسس دن لوگوں کوجع کرکے وعظ کیا کرتے تھے اس لئے اس کایہ نام پڑھیا ا سامن فنصل کروم المجمعی فی میامی فنصل کے وجم المجمعی فی میامی فنصل کے وجم المجمعی فی

خیری مطلعت نیسالشمس یوم الجمعة فیر خل أدم وین ادخل المجنت و فیر خل أدم وین ادخل المجنت وفیر المجنت وفیرات منها "اخراج آدم من الجنت "كونفیلت سے بطام كوئ تعلق نهیں كيونكو ففیلت سے بطام كوئ تعلق نهیں كيونكو ففیلت نير برمتفرع ہوتی ہوجب برحضرت آدم علیالتہ الم كا اخراج بطور عماب تھا ۔

اس كا اكر جوار بدد عاگما ہے كہ تخفرت صلى الله عليه وسلم كا " و فسد آخراج منها " سے اس كا الكر ہواں بدد عاگما ہے كہ تخفرت صلى الله عليه وسلم كا " و فسد آخراج منها " سے

اس کا ایک جواب بردیاگیا ہوکہ انخفرت کی الٹرعلیہ وسلم کا " وفیہ آخر ہے منھا " سے مقدداس دن میں بڑے واقعات کے ظاہر ہونے کی طرف اشارہ کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ اخراج آدم علیہ السلام ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔

، دومراجواب بیردیاگیا ہے کہ حضرت آدم علیالسلام کا اخراج دنیا میں خیر کے بھیلنے کا سبب بناکیونکران کی بیشت سے لاکھوں انبیارعلیہم السلام بپیرا ہوئے جن کی بپیرائش خیر ہی خیر ہے ، المدنقط من معارف السنن رج ۴ ص ۳۰۵) دغیرہے۔

وم جمعت له مع معت المجارة المعلى المساحة المحارة المساحة المارة المساحة المحارة المحادة المحا

وثیم الخلاف تظهی فی المندن فی انسل یوم من السنة او الطلات و العتاق وما اشبههما به معارف اسنن (ج۷ص ۳۰۳) تغصیل کے لئے دیکھتے الکوکب الدری (ج اص ۱۹۵ و ۱۹۹) به سر (ازم تب عفاالشرعنہ)

له معادت سنن (ج ۲ ص۳۰۳ و۳۰۳) ۱۲ مرتب عفی عنه عده مترح باب ازمرتب ۱۲

## بَاجُ فِي السَّاعَةِ السِّي ثُمَّى ثِي كِي الْجُهُعَةِ

المشمس الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة بعد العص الى غيبوبة المشمس الشمس الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة بعد العص الى غيبوبة المشمس السماعت اجابت كے بالے ميں علم ركا اختلان ہے ، ايك جاعت كنزديك به مبارك ساعت بنى كريم على الشعليه وسلم كے زمانة كے ساتھ مخصوص تھى ، جبكر جمہوراس كے قائل بين كرقيامت تك يرساعت باتى ہے ۔ بھرخود جمہور ميں اس كي تعيين وعدم تعيين كے بارے ميں شريرا ختلاف ہے ، علام بنورى شمعارف السنن (ج ٢٠ ص ٣٠٦ و ٢٠٠١) ميں تحسرير فرماتے ہيں : فى هذه المساعة المسرجوة المسحمودة خمسة واربعون قولًا ، ذكره المله االسيوطى فى تنوير الحوالات ، علام بنورى فى اس مقام بران اقوال كثيره كے بنيادى اصول بھى ذكر كئے ہيں جنانچہ وہ تحرير فسرماتے ہيں : ۔

"وقد اختلف المعابة والتابعون ومن بعدهم : هله فالساعة باقية اورفعت ؟ وعلى الاول : هلهى فى كل جمعة أو واحدة من كل سنة ؟ وعلى الاول هل هى وقت معين اومبهم ؟ وعلى التعيين : هل يستوعب الوقت اومبهم ؟ وعلى الابهام ؛ ما ابتداء لا وما انتهاء لا ؟ وعلى كل ذلك : هل يستغى ق الوقت او بعضه ؟ وهذه هى اصول الاقوال اه "

ان بنیالتی بچاس اقوال میں سے گیارہ اقوال مشہور (ذکس ها ابن القیم) وردواشہر ہیں جنہیں علامہ بوری نے معارف السن (جم ص ۳۰۸) میں ذکر کیا ہے ۔ ہیں جنہیں علامہ بوری نے معارف السن (جم ص ۳۰۸) میں ذکر کیا ہے ۔ الاَق ل : انہا بعد صلیٰ قائعص الیٰ غروب الشمس » اس قول کو امام ابوحنیف آور

له وفى حاشية المحوكب الدّى (ج اص ١٩٦) : وبلغت اقوال المحققين فى ذلك الى خسين ، ذكراً اصحاب المعلولات كالحافظ فى الفتح والشّخ فى البذل وغيربها والمشهور منها احد عشرقولاً ، ذكراً ابن الفيم ولخصتها فى الاوجز والشهر بنه الاقوال كلها قولان ، ان دونوں اقوال كوم انشارالله متن ميں ذكركري كے ١٢ رشيدا مترف غفرالله لك بنه الاقوال الخامس والثلاثون مما ذكره الحافظان فى شرى الصحيح " العمدة " (ج٣ ص ٣١٧) و الفتح " بن ٢٠٠ ص ٣٢٠) كذا فى معارف السنن (ج٢ ص ٣٠٨) ١٤ مرتب عفا السّم عنه

امام احمرين منبل في فاخت بيار كياب ـ

الثانى : انھابعدان يجلس الامام الى ان تقفى العدلي الله اس تول كو شافعيد نے اخت يادكيا ہے ۔

تلیها ۔ قلت سبیٰ ؛ قبال : فہوک نالمے اہم اور قول ثانی کی دلیل سیح شکم میں حضرت ابوموسیٰ اشعری کی روایت ہے "عن ابی برج ہ

بین ان بجلس الامام الی ان تقفی المسلولة » الم نیز ترمزی مین حضرت عموب عوف الله کی حدیث باب سے بھی قول تانی کی تائید ہوتی ہے ۔ " عن النبی صلی الله علیه وستد

له وبوالقول الخامس والعشرون فى ترتيب الحافظين فى الشرين ، وقيل يردعى المثنا فى انهسس ذكك وقت الدعارواجيب بان الدعارعنديم يجوز فى سكتات الخطبة وكذا يجوز عنديم الدعاراتنارالعلوة وان لم يجن من الما تور، وعنديم فى الدعار بكلام النامس معترض دما عنديا من الفيق فتفسدالعلوة عنديا بدعارليشب كلام النامس ١٢ رستيدا شرون عفى عنه

که ۱۶۰۱ و ۲۱۰ و ۲۱۱) باب ذکراک عة التی پستجاب فیهاالدعاریوم المجعت ۱۲ که ۱۶۱۵ (۲۸۱) کتابلیمیت فیصل فی ذکراک عة التی تقبل فیها دعوة العبداذا وافقها وبیان وقتها ۱۲ کله (۶۱ ص ۹۱) ۲۸م

بہرحال جعہ کے دن عصر سے مغرب تک تو دعار وذکر کا اہتمام ہونا ہی جا ہے ، ساتھ ساتھ جعہ کی نمیاز کے خطبہ سے لیسکر نمیاز سے فارغ ہونے تک بھی اگر اسکان دعارہواس کا استمام کرلینا جا ہے ۔ (ازمرتب عفاالٹرینہ)

بَاعُ مَا جَاءَ فِي الْإِغْتِيرَ الْ يُؤْمُ الْجُمُعَةِ

«من اتی المجمعة فلیغتسل» امام الوصنیفر، امام شافعی، امام احسهدر سمیت جهورسلف وخلف کا اس پراتفاق به کمغسل لوم جعه واجب نهیں بلکه سنت ہے، البتہ ظاہریہ اس کے وجوب کے قال ہیں۔ امام مالک کی طرف بھی بیرقول منسوب ہے ہے۔ فالم ہیں ، فلیغتسل ، کے صیغہ امریسا استدلال کرتے ہیں قائلین وجوب مدیت باب میں « فلیغتسل ، کے صیغہ امریسے استدلال کرتے ہیں

ا بان ساعة الاجابة منحصرة في كلاالوقت بن منهم ( اى من المؤقيت ) ابن العتيم كما قاله في الهدى وحكاه الحي فظ في العنت عنه ( ج٢ من ٢٥١) ومنهم الناه ولى الله في «محبة السّالبالغة» في بيان المجعسة غيران قال بعدد ذكر الوقستين ؛ وعن دى ان الكل بيان اقرب مظنة وليس تبعيبان الموابن العتيم من محب نم مبهما ، والشّاعهم قال الشيخ ؛ وبهو المخت ار ، الملتقط من معادف ان رج٢ من ٣٠٠ و ١١١ مرتب عفا الشّرعنه

ے تفصیس لی دلاکل کیسلئے دیجھئے معارف کسنن دج ۲ ص ۳۰۹ و ۳۱۰) ۱۲ مرتب

سه حکاه ابن المندزتم الخطابی ثم ابن عبدالسبرنی التهبیدوا بی ذلک اصحابُ (ای اصحاب الکتے) بیجی کنونی معارف السنن دج ۲ می ۳۲۰) ۲۰ مرتب عفاالندعند

م ويحاعن الثنافعي واحسيداليثاً ولكن المعترعنداصحاب بؤلادكلېم ( الك والشافعي واحسيد) . ؟ السينية والندب وون الوجوب ، معارف اسنن (ج۲ ص۳۲۰) بتغيرمن المرتب ۱۲ نبزان كااسترلال محيحين مين ضرت الوسعيد فلائ كى دوايت سى بعى بية ات دسول الله مسلى الله عليه وستد قال غسل يوم الجمعة وأجب على كل محتلد (اللفظ للبخارى) حب يم ميورك دلاكل درج ذيل مين :

ا ترمزيه مين حضرت سمرة بن جندي كدوايت " قال قال دمول الله صلى الله عليه وسكم من توصا أيوم الجععة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل يه عليه وسكم من توصا أيوم الجععة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل يه مين حضرت الوم رثية كى روايت " قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم من توصّا كناحس الوضوع شعداتى الجمعة ف من اواستمع وانست غفرله ما بين وسين الجمعة وزيادة شكشة إيام " اس حديث مين بى كريم صلى الترعليه و لم فصرف

وضو کاذکرفرمایا ہے اورغسل کاکوئی تذکرہ نہیں ۔

و و بادر روي به الرس و مروو بين يه مسلم من حضرت على من من و العربي المناس يوم المجمعة الأدخل سروى بيس قال بيناعم بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة الذدخل عثمان بن عفائ فعن به عمن فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء فقال عثمان يا المير المؤملين ما زدت حين سمعت النداء ان توضأت شد اقبلت فقال عمن والوضوء اليفا ، المرتسمعوارسول الله عليه وسلم يقول اذا جاء احد كدالى المجمعة فليغتسل ي

وجہ استدلال ظاہر ہے کہ اگرغسل جمعہ وا جب ہوتا توحضرت عثمان عسل کوہر گرنہ جھوڑتے اور حضرت عمرض بھی ان کولوٹ کرغسل کر کے آنے کا حکم دیتے « اذلیس فلیس » جہاں تک قائلین وجوبِغسل کے ولائل کا تعلق ہے ان کا جواب یہ ہے کہ عسل کا حکم مضروع میں ایک عارض کی وحبہ سے تھا جب وہ عارض حشتم ہوگیا تو حکم بھی ختم جس ک

له صحیح بخاری (ج اص ۱۲ و ۱۲) کتار الجبعة ، بافضل الغسل يوم الجعدّ الخ ، وصحيح مسلم (ج اص ۲۸۰) کتار الجبعة ۱۲ مرتب نله (ج اص ۹۱) باب في الومنور يوم الجبعة ۱۲ م

سے (ج اصّ ۹۲) باب فی الوضور ہوم الجعة ١٢ م

که (ج۱ص ۲۸۰) کتاب الجعة ، نیزیمی حدیث ترفزی میمی الفاظ کے فرق کے ساتھ اسی باب (باب ماجاء فی الاغتسال پیوم الجعة) میں فدکورہے ۔ ۱۲ مرتب عفاالٹرعنہ

نیزقاکلین وجوب کے ولاکل کا ایک جواب میھی دیا جاسکتاہے کہ احادیث میں غسل کے با سے میں استعاب میں خسل کے با سے م کے با سے میں جہاں جہاں صیغہ امراستعال ہواہے وہ وجوب پڑیں استحباب پرمحمول ہے۔ وارٹر اعلیٰ اسلماعی میں دازمرتب عفااللہ عنہ)

#### بَابُ مَا جَاءَمِنُ كَمْ يُؤَثِّى إِلَى الْجُمُعِ يَ

امرناالنبى صلى الله عليه وسلّم ان نشه ما لجمعة من قباء » يهال دومسّل بحث طلب بي :

پہکلامے سکلہ ہے ہے کہ جولوگ بہتی یا شہرسے دور رہتے ہوں اِن کوکتنی دورسے نماز جعہ کی ٹٹرکت کے لئے آنا واجب ہے ۔

امام شافعی کی طوف یہ قول نسوب ہو کہ جوشخص شہر سے اتنی دور رستا ہو کہ شہر میں نمازجعہ کی سے کہ اس پہلے بیلے اپنے گھر والب بہنچ سے اس پرواجب ہے کہ وہ جمعہ میں شرکت کرے اور جواس سے زیادہ دور رستا ہواس برجعہ کی شرکت دا جب نہیں یہ بعض حضرات حفیہ کا مسکک معمی بہی ہے جنا نجہ امام ابو یوسف کا ایک قول اس کے مطابق ہے ۔ ان حضرات کا استدلال

له مجع الزوائد (ج ٢ ص ١٤٧) باب حقوق الحيين الغسل والطيب ونحوذلك ١٢ مرتب

امام الدعنیفرکامسلک پرہے کہ حمد اس خف پر وا جب ہے جوستہ میں رہتا ہویا سنہ ہم کی فینا رہیں ، فینا رہیں ، فینا رہیں با ہر دہنے والوں برحمعہ کی نثر کت واجب نہیں اور فینار کی کوئی حدم مقرز نہیں میں بند ہم کہ نشہر کی صرور بیات جہاں تک بھی پوری ہوتی ہوں وہاں تک کا علاقہ شہریں واخل ہے ۔ اس مار میں امام تروزی کا مقعد اسی سئلہ کو بیان کرنا تھا ۔

عقبی المورة فالقری المحمد المعرف القری کام بعنفیه کے نزدیک معیق الجمعه فی القری المحمد المعرفی القری کبیرہ المرطب الددیم

دغیرہ میں جمعہ جائز نہیں ۔ بھرمصر کی تحدید میں مشائخ حنفیہ کے مختلف اقوال میں ۔ بعض نے اس طرح تعربیف کی کہ '' وہشنی جس میں سلطان یا اس کا نائب موجود ہو یہ بعض نے کہا کہ '' وہتی جس کی سب سے بڑی سجواس کی آبادی کے لئے کا فی نہو یہ بعض نے کہا کہ '' وہتی حس میں باذار ہوگ یہ غرض اس طرح مختلف تعریفیں کی کئی ہیں سیکن تحقیق یہ ہے کہ معرکی کلی طور برکوئی جامع ہم ما نع تعربیف نہیں کی جاسمتی بلکہ اس کا ملازع ک بہت اگری ہن کسی سبتی کو شہر یا قصیر مجھا جا تا آجے ہو تو وہاں نماز جائز ہے وزیز نہیں ۔

امام شافتی توغیرہ کے نزدیکے جمعہ کھیلئے مصر ترط نہیں بلکہ گاؤں میں بھی جمعہ ہوسکتا ہی ۔ اس سسکہ میں ہما ہے و در کے غیر مقلدین نے انتہائی غلوسے کام لیا ہے اور وہ نرصرف گاؤں ۔ بلکھ جنگل میں بھی جمعہ کے قائل ہیں ۔ بلکھ جنگل میں بھی جمعہ کے قائل ہیں ۔

له كما فى العمدة ، انظرمعارث النن (ج ٣ ص ٣٧٥) ١٢ مرتبعنى عن

قائلين جوازك ولائل ان كابب لااستدلال آيت سرآن إذا نوُدِى لا المستولال آيت سرآن إذا نوُدِى لا المستولال آيت سرآن والمنتخفي المستولات المستولال المستول المستولات المستول المست

ہماری طرف سے اس کا بواب یہ ہے کہ اس آیت میں " سعی الی الجعة " کو ندار پر پوقوف کیا گیاہے اوراس میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ ندا کہاں ہونی جاہئے کہاں نہیں ، اور قریر میں جب ن ن مرکز ترسع بھی دارد سے نیو گ

ندا نہوگی توسی بھی واحب نہوگی ۔

ان كادوسرااسترلال ابوداؤدوغيره من حضرت ابن عبائل كى معروف روايت سيروز مات ، بي " ان اقل جمعة جمعت فى مستجد

له حزر ۲۸ رقم الآيته ۹ رسورة الجعة ۱۲ رتب عفا الشرعنه

کے سکن حجہ الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ انشہ علیہ نے اسی آیت سے مسلک اسفاف کو تا بہت کیا ہے جنانچ وب حضرت کھنگومی رحمۃ الشہ علیہ کارسالہ " اوثق العریٰ فی الجعۃ فی القریٰ " آپ کی خدمت میں بیش کیا گیا تو ارت ادفوایا « بعبی میں زیادہ تو بھا نتا نہیں لیکن ا تناکہ تا ہوں کہ گا دُں میں جعبہ کاعدم ہجاز قرآن مجیدسے ثابت ہے دسکے وفروایا گیا ہی " یا ایہ الذین آ منواا ذا نودی للصلوۃ من یوم الجعۃ فاسواا کی دکرالشہ میں جو کے لئے سی کاحکم دیا گیا ہے جس کے معنیٰ ہیں دوڑنا اور لیک کرچپناستی کی نوبت وہی آسکی ہے جہاں کہی مسافت ملے کرنی ہوا ورگا وُں میں الیانہ یں ہوتا ۔

مچرفروایاگیا موودرواالیع " یعنی خرید وفروخت چیوالد و معلوم ہواکہ حکا کھی میکے ہے ہے ہم ال کوئی ٹرا بازارا ورمنوی وغیرہ ہوا ورلوگ فیال خرید وفروخت کے معاملات میں بہت زیادہ معروف منہ کہ ہوگاؤں میل بسی معروفیت کے بازار کہاں ؟

رسول الله على الله عليه وسلّم بالمدينة لجمعة جمعت بجواتى رعلى وزن نُعَالى ) قرية من فرى البحرين - قال عثمان رشيخ الى داؤد ) قرية من فرى عبد القيس " اس مين جواتى كو قرية قرار ديا گياہے معلوم ہواكة قرية ميں جو موسكتاہے -

اس کا بواب بہے کہ لفظ قریم کو کورہ میں بسااوقات شہر کھیے ہے ہے استعال ہوتا ہے جانے قرآن کریم میں سکھ کرمہ اور طاکف کے کیلئے لفظ قریم استعال ہوا ہے حالانکہ یہ باتفاق شہر ہمی اسی طرح حدیث بالا ہیں بھی لفظ قریم شہر کے معنی میں آیا ہے ،جس کی دلیل بیہے کہ جوا آتی کے بالے میں امام جوہری نے ''فصاح '' میں ، علامہ زمخشری نے کتاب البلدان میں اکھا ہے کہ '' ان جوا آتی استحصن بالبحر ہین لعب القیس '' رگویا قلعہ کے نام پراس علاقہ کا نام پوگیا ) اور حصن بینی قلعہ جو اٹی است حصن بالبحر ہیں لعب القیس '' رگویا قلعہ کے نام پراس علاقہ کا نام پوگیا ) کہ جوا آتی ایک بڑا تہ ہو تھا بلکہ علام نیم ہوتا بلکہ بطر سے شہروں میں ہوتا ہے اور واقعہ بھی ہی ہو کہ جوا آتی ایک بڑا تہ ہو تھا بلکہ علام نیم ہوگا ہے آتا دائسات میں ستورد اسحاب سر کے حوالہ سے تا بت کیا ہے کہ پشہر زما نہ جا ہلیت ہی سے تجارت کا بڑا مرکز اور مندی تھا اور جا ہلیت کے نماز میں صفر ت میں اسکا اسی حیثیت سے تذکرہ کیا ہے مضرت صدیق اکبر شکے زمانہ میں صفرت

له چنانچارشادی و وقالوالولانترل بذالقرآن علی رجل من القرتین عظیم " مورة الزخرف آیت یا این و استاری می تقرقیمن سیم اور می الفرتین کی تفسیر" من احدی القرتین می تو الطائف " کے ساتھ کی گئی ہے ۔ دیکھیے (ج ۱۳ جزر ۲۵ ص ۷۸ سورة الزخرف آیت یا ایم ایم المائف " کے ساتھ کی گئی ہے ۔ دیکھیے (ج ۱۳ جزر ۲۵ ص ۷۸ سورة الزخرف آیت یا ایم ایم الموت کا علامتی کی علامتی فی عمدة القاری حتی قبیل کان نسین فیمها فوق اربعة آلات نفش والقریة لا تکون کذرک انتهی کلامه ۔ اسی مقام برعلامتی وی نامی المائم وی الموجد وی الموجد الموت ال

علارب الحضر بی شہاں کے گورنر استھے لہندا جواٹی کے شہر ہونے میں کوئی شکٹ ہیں اور روایت ابن عباس خفیہ کے خلاف جسٹ نہیں ہوسکتی بلکہ بر روابیت توخود حفیہ کی دلسیں لبتی ہے جبیباکہ انشارالٹہ ہم آگے ذکرکریں گے۔

قائلين جوازجيم في القرئ كا تعيم استدلال الوداؤ دمين مضرت عبدالرجن بن كعب بن مالك في كدوايت سيب وه لينه والدكي بالديمين نقل كرتے بيس ملان اذا سمع المنداء يوم الجمعة ترجم لاسعاب ذير اوق راى دعاله بالمهمة ) نقلت له إذا سمعت المنداء ترجمت لاسعاب ذير اوق شال لانه اقرام من جمع بنا في هذم التبيت من حرة بني بياضة في نقيع عقال له نقيع الخضمات . قلت كمه انتديومين وال : ادبعون " اس معلوم بواكه جاليس آدميوں كي ستى بي جعد برها جاسكتا ہے .

ا صفرت صدیق اکبر کے ذمانہ میں جب عرب میں فلنہ ارتدا درونما ہوا تو ہجرین میں مرتدین کی ایک بڑی جا عصفے ہوا تی کا کامحاصرہ کرلیا ۔ اہل جوائی ایمیان پر فیمیوطی کے ساتھ قائم تھے اور انہوں نے جوائی کے قلعہ میں بناہ لے دکھی تھی ۔ جب یہ مرتدین کے مقابلہ میں کمزور موسے تو عبداللہ بن حذق نامی تا ویا بنا ایک قصیدہ حضرت الو بجر میں کی خدمت میں مدد طلب کرنے کی عرض سے بھیجا جس کے دوشتریہ ہیں سے

الا ابلغ ا با بحرسلاما ؛ وفتیان المدینة اجعینا بیز فهل لک فی شاب منک امسوا ؛ اساری فی جوانی عاصریا اس موقعه برحضرت ابو بجرصدیق صفح حضرت علارا بن الحضری کوم تدین سے مقابلہ کیلئے بھیجا ، حضرت علارض نے قتال شدید کے بعد مرتدین کومغلوب کیا اور ایک مدت تک جواتی میں بحیثیت گور نرمقیم رہے ، دیجھے انتعلیق الحسن علی آثار اسنن (ص ۲۳۱) ۱۲ رسٹیدار شروی بیفی عنی عنی

له البزم المكان المعلمين من المايض والنبيت ابوحى من اليمن اسمه مالك بن عمو ، والحرة : الارض وات المجادة السودار ، وحرة بنى برياضة قرية على ميل من المدينة و بنوبياضة بطن من الانصار ـ التهذيب لابن القيم فى ذيل مختفرسنن ابى واؤد للمنذرى والمعالم للخطابى (ج ٢ص ١٠) باب المجترة فى القرئ ١٢ رشيدا شرف غفرالته له لانوس مختفرسن الى واؤد للمنذرى والمعالم للخطابى (ج ٢ص ١٠) باب المجترة فى القرئ ١٢ رشيدا شرف غفرالته له لانوس من الارض يتنقع فيه المارمزة فاذا نضب المارانبت الكلاك، وقد يصحفه اصحاب الحدميث في وون و « البقيع » بالبار والبقيع بالمدينة موضع القبور ، معالم اسنن الخطابى فى ذيل مختفر للمنذرى ١٢ مرتب في ومعنى الحديث انه (اى اسعدبن زرادة) جمع فى قرية يقال لها بزم النبيت كانت فى حرة بن بياضة فى المكان الذي يتم في قرية يقال لها بزم النبيت كانت فى حرة بن بياضة فى المكان الذي يتم في قرية يقال لها بزم النبيت كانت فى حرة بن بياضة فى المكان الذي يتم في في الملاد والمنقيع الخفعات على ميل من المدينة ، تبذيب لابن القيم فى ذيل المختفر والمعالم المهنذرى والخطابى (ج ٢ ص ١٠)

اس کاجواب یہ ہے کان حضرات نے یجع لیے اجتہادے فرضیت جورے پہلے ہڑھ الماتھا ،اس کی تفصیل مصنف عبدالرزاق میں جے سند کے ساتھ حضرت محرب سریائے موں ہو کہ بنا فروی ہے فروا تے ہیں "جمع اھل المد دینے قبل ان یقت م رسول المدہ معة و هدال ذین سعوها الجمعة و قبالت وسد دو قبل ان تنزل الجمعة و هدال ذین سعوها الجمعة و قبالت الانصار ؛ لليهوديوم بيج معون فيه كل سبعة ايام وللنصاری ادیف اوك ما ذلك فهلة فلنجعل يوما نجتم ونذكر الله ونصل ونشكرة فيه اوك ما فال ، فقالوا ، يوم السبت لليهودويوم الأحد للنصاری فاجعلو يوم فال ، فقالوا ، يوم السبت لليهودويوم الأحد للنصاری فاجعلو يوم العرب فرارة فالى المعدب زرارة فالی محمد دو محمد و محمد و المحمدة و کانوا سمون نوراً و تعتقوا من شاة واحدة و ذلك فقاته هد فامن فراح فرائد فراح فرائد فراح فرائد فرا

شوا فع کاچوتھا استدلال یہے کہ اس بات پرتمام روایات متعق ہیں کہ استحفریت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہلا جمعہ تبار سے آتے ہوئے محکم بی سالم میں اداکیا تھے اور یہ اکیے

له (جس ص ۱۵۹ و ۱۹۰) کاب المجعة ، باب اول من جعّ ، رقم الحدیث ۵۱۳۳ ، مارتب عفی عنه که عظامه کاند صلی گاه عظامه کاند صلی گاه عظامه کاند صلی گاه عظامه کاند صلی گاه عظامه کاند صلی کاند می کاند و می کاند و

وعن کعب بن عجرة ان النبی حلی الشرعلی وسلم جتع اقرال جمعة حین قدم المدین فی مسجد بنی سالم فی مسجدعا تکته ، علآم نیموی می آناد کسنن (ص۲۳۲ ، باب اقامة الحبعة فی الغری ) میں اس روابیت کونقل کرنے کے مبعد فراتے ہیں سررواہ عمر بن مستسبة فی ا خبالا لمدینیة و لم اقعف علی اسسنا وہ ۱۱ دمشیدا شرون عفا الشرعنہ

حيوثاسا كاؤن تفاك

اس کا بواب برہے کرملہ بنی سالم مرین طلیبہ کے مضافات ہیں داخل تھا اس میں جمعہ برط صف کے میں سالم مرین طلیبہ کے مضافات ہیں داخل تھا اس میں جمعہ برط صف کے میں ہے یہی وجہ ہے کرسٹری کتابوں میں " آق ل جمعة صلاحا مالمد دینیة " کے الفاظ بھی آئے ہیں۔

شوافع کا پانچوال استرلال مقنف ابن ابی شید وغیره می صفرت ابو بریق کی روایت بے اسھ مرکتبو الی عیس بسالونده عن الجدیدة فکتب جستول حیث کنتمد ، علامینی اس کے جواب میں فواتے ہیں کر « معنا لا حیث کنتمد من الا مصاد ، اس جواب کا مصل یہ ہے کہ لفظ " حیث " یہاں پینے ظاہری عموم میجول نہیں ہے کیونکہ طاہری عموم کا تقاضا یہ ہے کہ صحواؤل میں بھی جعبر جا کر نام حالا نکر صحواؤں میں جعہ کے عدم جوا کیا ہمان جو مالا نکر صحواؤں میں جعہ کے عدم جوا پر امت کا اجماع ہے ، جینا نی امام شافعی اس حدیث کے بالے میں فرماتے ہیں " ان کان هذا حد سینا بعنی خابت اولا احدی کیف ھوفمعنا ہیں ای قریبة کنتمد " نقله المدیدی فی المدید قاب کے ساتھ محصوص کرتے ہیں اور صفیہ کی تحصیص الدیدی فی اس حدیث سے عموم کو « قدی " کے ساتھ محصوص کی اسی طرح ہوں ہوں اس کو « امصار " کے ساتھ محصوص کرتے ہیں اور حنفیہ کی تحصیص محصوص کی اسی طرح ہے ایک یکر دوسے ولائل جو کھیلئے اشتراط مصر ہر دلالت کرتے ہیں کما مسلک سیاتی دوسرٹے اس لئے کرامام شافعی کی تحضیص کو ثابت کرنے کے بعد بھی ان کا مسلک سیاتی دوسرٹے اس لئے کرامام شافعی کی تحضیص کو ثابت کرنے کے بعد بھی ان کا مسلک

له قال النيه في في معرفة السنن والآثار ولديناعن معا ذبن موى بن عقبة ومحدب اسحاق ان البني صلى الترعليه ولم عين ركب من بني عمروب عوف في جرته الى المدينة مرعلى بني سالم وي قرية بن قبار والمدينة فادركته المجية وصلى فيهم الحبعة وكانت اول جمعة حسلالا رمين الترحل الترصلى الترعلية وتم انتهى ، آثارات (ص٣٣٧) باب اقامة المجعة في القرى يه قال النيموى ؛ وبنوسالم كانت محلة من محلات المردينية بشيء من الفعسل ، آثارات وم ٢٣٥) بعراتعليق الحسن من تتحريف والمدينة من علامة المحدونية بشيء من الفعسل ، آثارات وم ٢٣٥) بعراتعليق الحسن من تتحريف والمدينة وبالمدينة ويا المدينة حيث قالوا وكانت اول جمة ملالا بالمدينة وا ما ما قال البيقى : بي قرية بن قباد المدينة فهذا انايع بالناويل ١٢ وشيرا ترف عنى عذا لجاف فى المدينة و بالمدينة و بالناويل ١٢ وشيرا ترف عنى عذا لجاف فى المدينة و بالمدينة و بالناويل ١٢ وشيرا ترف عنى عذا لجي المدينة و بالمدينة و

لكه (ج٢ ص ١٠١ و١٠٣) من كان يرى الحبة في القرئ وغرط ١٢ مرتب هيه كذا في أثار السنن (ص ٢٣٣) باب اقامة الجعة في القرئ ١٢م

تا بت نہیں ہو تاکیو نکران کے نزدیک بھی ہر قریبہ میں نما زدرست نہیں بلکہ شرط یہ ہے کہ اسس میں چالیں آزاد آدمی موجود ہوں بلکہ بعض روایات میں انہوں نے چالیں گھروں کی مضرط لگائی ہے۔
تعییر اس لئے کہ دراصل اس حدیث کا پورا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عرشے کے زمانہ میں حضرت عرشے یہوال علادا بن انحضری کی جگہ بحرین کے گور نربنا دیئے گئے تھے انہوں نے وہیں سے حضرت عرشے یہوال کیا تھا کہ ہم یہاں جعہ بڑھیں یا نہیں ؟ اور ظاہر ہے کہ جہاں گور زمقیم ہو دہاں جعہ نہونے کا کوئی سوال نہیں اس لئے جواب میں حضرت عرش نے فرمایا کہ "جمعوا حیثا کنتھ" بعنی "جمعوا حیثا کنتھ من المدن "

له كما في معجم البلال بن مرووية انظر التعليق الحسن على آثار اسنن (٢٣٢) ١٢

ئے چنانچ مصنف عبدالرزاق (ج ۳ ص ۱۷۰ ، کتاب لجیعة ، باب القری الصغار ، رقم ۱۸۵۵) میں حضرت نافع سے مروی ہے "قال کان ابن عرشری اہل المیا ہ بین مکۃ والمدینۃ پجتعون فلا یعیب علیہم "ِ

نیکن علامزیموی فرمانتے ہمیں (آٹا رائسننص۷۳۵) قلت بعارضہ مارواہ ابن المنذرعلی ما قال الحافظ فی آلخیق دج۲م۷۵ کما بالجمعۃ تحت رقم ۲۱ تیمن علی بن عمرانزکا لعجول: لاحجۃ الافی المسجدلالکبرالذی حیلی فیہ الامام ۱۲ رشیراٹرپ کے دص۲۳۵) باب اقامۃ المجعۃ فی القری ، وکیھتے "التعلیق الحسن " ۱۲ مرتب عفی عنہ

لا كما فى رواية عمر بن الخطائض ان رجلاً من اليهود قال له يا الميرلمومنين آية فى كتابج تقررونها لوعلينا العشراليهود نزلت لا تخذنا ذلك اليوم عيدًا قال اى آية قال " اليوم المكست لكم دينيم الخ" قال عمر قدع فنا ذلك اليوم والمكان الذى نزلت في على البنى حلى الدَّى نزلت في على البنى حلى الدَّى نزلت في على البنى حلى التعليق المواعدة المواعدة

اس برجهی تمام روایات عقی بی که تخسرت می النه علیه و اس روزع فات بی حجوادانهیں فرما بکنظری نماز پرهی اس کی وجربخ اس کے کوئی نہیں ہو سے کی کرجعہ کے لئے مصر شرط ہے۔

اجھی شا فدیج جہ نہ پڑھنے کی وجربہ بیان کرتے ہیں کہ آپ (صلی الشہ علیہ وسلم) مسا فسر سے لیکن یہ بچا ب درست نہیں اس لئے کہ آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی جاعت مقیمین کی تھی کیونکہ ساتھ ایک بہت بڑی جاعت مقیمین کی تھی کیونکہ سالے اہل مکر مقیم تھے اوران برج جہ واجب تھا لہ زاسوال یہ ہو تاہے کہ آپ نیان کے جمعہ کا انتظام کیوں نہیں فرما یا اورسا فر بریا گرجیج جہ واجب نہیں ہو تاہیں اس کے لئے جمعہ ناجائز بھی انتظام کیوں نہیں فرما یا اورسا فر بریا گرجیج جہ واجب نہیں ہو تاہیں اس کے لئے جمعہ ناجائز بھی اوجو دآپ نے نہ نود جمعہ پڑھا نہ مقیمان کو پڑھنے کا حکم دیا حالائکہ اس موقعہ بریا تھی کا خطبہ دبیا بھی تابت ہے لیے بریا آپ کے جمعہ نہ بڑھ ھئے کی توجیہ صرف یہی ہوستی ہے کہ وہاں جمع جہ اگر نہ تھا۔

(ع) شیح بڑیاری میں حضرت ابن عباس کی روایت مروی ہے فرماتے ہیں " ان اول جمعة خاست دسم حد مصحف میں دبلہ اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ جمولے ہو میں (بلکہ اس حب القیس جو اقعہ ہے اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ جمولے واقعہ ہے سے قبل ہی فرض ہو چکا تھا اور بوائی میں بنوعہ القیس کا جو بڑھ ناست ہے کہ جدکا واقعہ ہے کے وہ بریا ہو ایس سے واپس آئیے بعد کا واقعہ ہے کہ وہ بریا ہو بہ وہ بنوعہ القیس نے اقامت جو آئے فرست کی جو آئے فرست جو آئے فرست جو آئے فرست جو آئے فرست کی جو آئے فرست جو

" قال البيبقى فى معرونت لهسنن والآثار وروبينا عن معاذبن موى بن عقبة ومحسدين اسحاق الناني صلى النه عليه وسلم حين ركب من بني عمروبن عوف في يجب دنه الى المدينت مترعلى بنى سالم وبي وستريع بين قب المدينة مترعلى بنى سالم وبي وستريع بين قب دوا لمدينة فاددكت الجعت وصلى فيهم المحبحة فكانت اول جع حسلاً الرسول الته صلى الته عليه وسلم بين قدم انتهى - انتهى المتركة عند المتركة عند المتركى - انتهى المتركة - انتها المتركة المتركة - انتها المتركة المتركة - انتها المتركة المتركة - المتركة المتركة المتركة - المتركة -

کی تھی اور نبوعبدالقیس کا وفد فرضیت جے کے بعد آیا ہے چناخچر سے نامیر کے ہے کہ انکفرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواحکام دے ان میں جے کا حکم بھی شامل مق اور مجے کی فرضیت سے جمعی شامل مق اور مجے کی فرضیت سے جمعی شامل مقاب ہیر نے وفد عبدالقیس کی آمد سکے جمعی شامل میں ہے کہ ذا جواتی میں جمعہ کی اقامت سے جہ کے بعد ہوئی ۔ اب غور طلب بات بہے کہ ان جھے یا آٹھ سال کی مترت میں حضرت ابن عباس کی مذکورہ روایت کے مطابق مہو نبوی کے سواکسی میں مواسی ہو اوالت کے مطابق میں تاکہ کے سواکسی میں مواسی ہو اور سے جمعہ تو نبوی فتح ہو جب کا تھا اس طویل مدت میں ہو نبوی کے مسلمانوں کے قبضے میں آگئی تھیں اور سے جمعہ تی فتے ہو جب کا تھا اس طویل مدت میں ہو نبوی کے مسلمانوں کے قبضے میں آگئی تھیں اور سے جمعہ تی فتے ہو جب کا تھا اس طویل مدت میں ہو نبوی کے سواکسی اور جب بھی فتح ہو جب کا تھا کا ذرائی ہیں جمعہ ہوا کر نہ ہیں ۔ سواکسی اور جب بھی اس کی واضح دلیل ہو کہ جب وی المت کان الناس بنت ابولی فل

له ديكية "اعلام ان " (ج مق ١٩) باب عدم جواز المجعة في القرئ ١٢

نه وصسرض الجح کان سسنة ستِّ علی الاصح کمسا ذکرہ انحسافظ ، کذا فی اعسلار اسنن (ج ۸ ص ۱۹ ) باب عدم جوازا کجعنة فی العشسریٰ ۱۲ مرتب

ته وقد حرم الغاضى عياض بان قدوم و فدعب الفيس كان فى سنة تمان قبل فتح مكر كما ذكوه الحافظالينًا ويوكيه امرا بني صلى الشعلب وسلم ايام بالحج فكان قدوم م بعد وسرض المج بيقين واما قول العسافظ ان القاضى تبع فيدالوا قدى فغيد ان الواقدى حجة فى المعنازى والسيرلاسيما وقد وافقه ابن اسحاق ايفنًا فانه ذكر وفد عبدالفتيس فى سنة الوفود كما فى سيرة ابن بهشام (ج٢ص ٣٦٦) فعت رتوا فقتاعلى وفود م بعد فرض الحج واختلف فى تعيين السنة فقال الواقدى سنة تمان قب ل العنت وقت أل ابن اسحاق سيرة ابن بشام و واحتلف فى تعيين السنة والتوفيق بينها انهان بعبدالقيس وفا د تان احدام ١٩ ميم المال العنت واحترئ بعد وألم بعبدالقيس وفا د تان احدام ١٩ ميم المال العنت واحترئ بعد والقيس والمال العنت والتوفيق بينها انهان بعبدالقيس وفا د تان احدام ١٩ ميم المال العنت عدم جوا ذا لم بعد والعنت والمال المنت والمال المنت والمال المنت والمناس والمنت والمناس و

٧ و ريجعة سيرة المصطفى صلى الشرعليه و لم للشخ الكاندهلوي (ج ٢ص ١١٣ تا ٢٢٣) ١٢ مرتب

هه (ج اص ۱۲۳) باب من این توکی الجعت وعلی من تجب ۱۲ مرتب عفی عنه

ته قوله نیتا بون المجعة ای محضرونها بالنوبت و پومن الانتیا ب من النوبت و میوالمجی نوبًا و پروی نیتا لون من النوبت الیعنگ ، حاست پرنجاری (ج اص ۱۲۳) مجوالهٔ عینی ۱۲ مرتب عفاالتُّرعنه الجمعة من منافظهد والعوالى الإ "اس معلوم بوتاب كه ابل "عوالى " باديال مقرد كرك مجعمين شريك بويك مدين طيبه آيا كرتے تھے اگر جبو في بستيول ميں جعہ جائز بوتا توان كو مجعہ كسية باديال مقرد كرك مدينه آنے كی خرورت نقمی بلكه وہ عوالی " ، ى ميں جعہ قائم كرسكة تھے۔ معہ كسية باديال مقاد كرك مدينه آنے كی فرورت نقمی بلكه وہ عوالی " ، ى ميں جعہ قائم كرسكة تھے۔ الافی معن جامع "يدوايت اگر جهموقون سے ديوروك بالقيب س بونے كی وجہ سے مرفوع كے حكم ميں ہے ۔

کے حکم میں ہے ۔ علامہ نودی نے اس پریہا عراض کیا ہے کہ یہ اثرسنڈاضیعٹ ہے ۔ سکن واقعہ ہے ہے کہ ہے اثرمتع دواسانیدسے مردی ہے ، ان میں سے" حادث اعود" کا طلقے دیق بلامشبہ ضعیعٹ ہے دسکن

له العوال جمع العاليه وسي مواضع وقرى تقرب مدينة النبى صلى الله عليه وسلم من جبة المشرق من بلين الى ثما نسية اميال وقال: ا دنام من اربعة اميال ، حاستية البخارى (ج اص١٢٣) ١٢م

كه (ج ٢ ص ١٠١) من قال لا جعة ولا تشريق الا في مصرحا ع ١٢ مرتب عفى عن

سه و يكيف " انتعليق أنحسن على آنار اس و و ٢٣٩) باب لا جعة الا في مصرحا مع ١٢ مرتب

که تفصیل کیلئے المان طرف کیے " انتعلیق الحن علی آنارا نن" پاب لاج قالانی مصرحا مع (ص ۲۳۸ و ۲۳۹) ۱۱ مرتب هے ہوالحارت بن عبدالٹرالاعور الہمدانی سبحون المیم المح تی بفیم المہملة وبا بنشاۃ فوق ،الکوفی ا بوزھ بیرصاحب علی کر برائتیمی فی رائیر ، ورمی بالرفض ، وفی صدیتہ صنعت ، ولئیس کہ عندالنسائی سوی حدیثین ، حاست فی خلاف تر ابن الزیم یا تقریب التہ ذریب (ج اص ۱۲۱ رقم ۴۰ من حریث الحاد المہملة)

وفى حاشية التقريب: والحارث الاعور ويقال الخار في نسبة الم بين مران ويقال الحق نسبة الله وفي حاشية التقريب: والحارث فقيبًا لافضياً وبفضل عليًّا على الم بحر بمتشيعاً غاليًا، وقد وثقاب معين والنسائى واحرين صالح وابن الى واؤد وغيريم، ويحكم في الثورى وابن المدينى والوزرعة وابن عرى والدارقطى وابن سعد والوحاتم وغيريم ومن حريم اما لتشيع واما لغير ذلك، والعيم ان التشيع ليس بجرح في الرواية و وابن سعد والوحاتم وغيريم ومن حريم اما لتشيع واما لغير ذلك، والعيم ان التشيع ليس بجرح في الرواية و المدارع في الفن بعدت الراوى اوكذبه، والجرح الذي لم يفتر لم يقتر لم يقبل، ولذا حل قول من كذب على الكذب والرائى و العقيدة ولذا قال الذي يتن والجبور على قوم بينه مع دوايتم لحديث في الابواب قال: والظام ران الشعبي كيذب العقيدة ولذا قال الذي تن العديث المعتبية المعتبية المعتبية المعتبية المعتبية المعتبية المعتبية المعتبية العديث العديث العديث العديث العديث المعتبية المعتبية المعتبية المعتبية المعتبية المعتبية العديث المعتبية المعتبية العديث المعتبية المعتبية العديث العديث

لا اخرج عبدالداق في مصنف (ج٣ص ١٦١، رقم ١٥٥٥، باب القرى الصغار) ولفظ راجعة ولاتشريق الخ ١٢ مرتب

مصنف ابن الى تيبه، مصنف عبدالرذاق اوركتاب المعرفة لليهقى مين بها اثر ابوعبدالرطن سلى كے طریق سے مروی ہے جو بالکل میچ ہے جنانچہ حافظ ابن جرائے نے "المدن اید فی تخریج احددیث المدن ایدة " میں مصنف عبدالرزاق کے والہ سے یہ اثر نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ " د استاد لا صحیح "

ه صحی بخاری بین حضرت انس کے باہے میں مروی ہے "کان انس فی" قصر ہ "
احیانًا جہتم واحیانًا لا بحبتم وهو (ای القصر) بالن اویة علی فرس خین "اور احیانًا بحبتم "کی تفسیر میں فیان ابی تیب کی روایت میں یم وی ہے کہ وہ جمعہ بڑھنے کے لئے بصرہ جایا کرتے تھے۔ وادل کی اعمان کا

#### بَابُ مَا جَاءَفِي وَقُتِ الْجُمُعَةِ

ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یعلی الجمعة حین تعیل الشس » جہود کے نزدیک اس مدیث کامطلب یہ ہے کہ زوالشمس کے متصل بعد آپ جمعہ کی نمسازیڑھ لیتے تھے چنانچ جہور کے نزدیک جمعیہ کا وقدیت وی ہے جوظہ سرکا ہے ، السب تہ

له (ج۲ ص۱۰۱) من قال لاجعة ولاتشريق الا فى مصرحاً مع - نيزابن ابى شيبه نے عبادا بن العوام عن ابن عامرعن حادعن ابراہیم کے طریق سے حفرت حذیقے کا بھی اثرنقل کیا ہو، قال: بسی علی اہل لفری حجة انما الحجة علی اہل الامعا مشل المدائن ۱۲ مرتب عافاه الله ودعاه

كه (ج٣ ص١٦٨، رقم ١١٤٥) باب القرى الصغار ١٣ سيفى عنى عنه

" و در التعلیق المحسن علی آنادان (ص ۱۲۸) ۱۱ مرتب ایم (ج ۱۵ ۱۱۳ ارقم ۲۱۵) بابلیخ ۱۱ مرتب الله و است مروی بخ قالت هد (ج ۱۵ ساس ۱۲۳) باب من این تؤتی الحجة وعلی من تجب به نیز عاکث مبنت سعد بن الی وقاص سے مروی بخ قالت کان ابی یکون من المدینیة علی سنة امیال او نمائیة فکان دیم الیشه دا لیجة بالمدینیة و دیم الم اینیم و مصنف عبدالرزاق دج ۳ می ۱۶۳ دقم ۱۵۵۵) باب من بجب علیشهو دا لیجة ، واخر جرابن الی تثییر فی مصنف (ج ۲ می ۲۰۲ بابس کم توتی المجت بتغییر به ۱۲ در تشید النم و ۱۵ می تا در تا می تا در تشید النم و ۱۵ می تا در تا در تا می تا در تا در تا می تا در تا در تا می تا در تا در تا می تا در ت

ته (جاص۱۰۲ بمن کم تؤلّ الجعة)عن البخرى قال داست السَّاشه للجعة من الزاوت وسي فرسخان من البعرة -گو يا دوايت بخارى كامطلب پهوا " قایصلی الجعة وقدترکها - وقایصلی النارنی الزاوت و ديسلی المجعة فی جا مع البعرة التمرِ امام الحسسارُ اولِعِن اہل ظاہر کے نزدیکے جمعہ زوالشمس سے پہلے پڑھ ناکھی جا کڑے ۔ ان کے نزدیکے ضحوہ کبری سے نمازججہ کا وقت شروع ہوجا تاہے۔

ان کا استدلال سہل بن معدکی شہور روایت سے ہے" ماکٹ نتغدی ہی عہد دسول انڈہ صلی اندہ علیہ وستہ ولا نقیل الابعد الحجمعة » وجراستدلال یہ ہے کہ" عنداء "عربی زبان میں اس کھانے کو کہتے ہیں جوطلوع شمس کے بعدا ورزوال سو پیلے پہلے کھایا جائے ، لہذا اس حدیث کا مطلب یہ نکلاکہ صحابۂ کرائم زوال سے پہلے کا کھانا جعہ سے فارغ ہونے کے بعد کھاتے تھے ، اس طرح حجعہ لازمًا زوال سے بہت پہلے ہوا۔

اس کا جواب پرہے کہ اگر چر لفظ " غلار " لغت ہیں زوال سے پہنے کے کھانے کیسلئے اسے سین اگر کوئی شخص دوہ پر کا کھانا زوال کے بعد کھائے تواس پر بھی توسعاً بلائر فاس سے بعد کھائے تواس پر بھی توسعاً بلائر فاس سے بالطلاق ہوتا ہے ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آنحضرت سی الشرعلیہ وسلم نے سح ی کے بارے میں فرمایا " مقلمتوا الی العند اء المبادك " اس سے یہ استدلال کسی کے نزدیک درست نہیں کہ سمری طلوع آفتاب کے بعد کھائی جاسے تے ۔

امام احری کے استدلال کے بالمقابل امام بخاری نے فقت جمد پراس صدیت سے استدلال کیا ہے جس میں حضرت عاکشہ فرماتی ہیں " وکا نوا اذار احوا الی المجمعة راحوا فی هیئتهم "

له ومعد شرفه تليلة من السلف والشوكاني من المت احسرين وتبعيم صاحب " التعليق المغني "كذا في التعليق المحسن على آتار اسنن (ص٢٣٢) بإب من اجاز الحبعة قبل الزوال ١٢مرتب

که ترفزی (ج اص ۹۵) باب فی القاکد یوم المحبحة ، واخرج البخاری فی صحیحه (ج اص ۱۲۸) باب قول الشعز وجل « فاذا قفیت الصلوة فائتشروا فی الارض وابتخوا من فعنل الشر» ولفظ « کمکنانقیل و لانتخدی الابعد المجعت ، و کمزا عندابن ماج فی سند (ص ۷۷) باب ما جار فی و قت المجعت ۱۲ رشید انترف عفاالشرعند سه بودی د وابیت اس طرح ب عن العرباض بن ساری قال سمعت رسول الشعلی الشرعلیه و مهوید عو الی الله الله و مودیو و الله الله علی و المعرب الله علی و جام ۳۰۰ کتاب العیام باب دعوة السحود ، نیزمق و المی معد کیرب سے مرفوعاً مروی ہے : قال علی می بغدار السحود فانه موالفدار المبادک » نیزخالد بن معد الن سعروی می و قال قال در و الله علی و المربط : بلم الی الغدار المبادک » نیزخالد بن معدال بن معروی می و قال قال در ول الشملی الشرعلی و المربط : بلم الی الغدار المبادک بینی سحود ر نسائی (ج اص ۳۰ ۳) باب وقت المجعة اذا زالت المس ۱۳ مس ۱۳ ترب

اس میں جمعہ کے لئے "رواح" سے تعبیر کیا گیاہے اور لفظ "رواح" زوال کے بعد جانے کو کہتے ہیں۔

امام احد كا ايك قوى التدلال مضرت عبدالشرب سيدان الى كاروايت ميم قال شهدت يوم الجمعة مع الى جكر وكانت صلوته وخطبت قبل نصف النهار شدشهد تها مع عمر وكانت صلوته وخطبته الى ان أقول انتصف النهار تدشهد تها مع عمل وكانت صلوته وخطبته الى ان أقول انتصف النهار فما تدمشهد تها مع عمّان فكانت صلوته وخطبته الى ان اقول ذال النهار فما رأيت احدًا عاب ذلك ولا انكراد ؟

اس مدین کے جواب میں ما فظ ابن حجب تڑنے یہ صندا یا کہ عبداللہ بسیدان ضعف کھے۔
کین محفرت شاہ صاحبے فرملتے ہیں کہ حافظ کا یہ اعتراض درست نہیں ہے واقعہ ہے
ہے کہ عبداللہ بن سیدان کبارتا بعین میں سے ہیں اورحا فظ ابن عبدالبرج نے ان کوصحابہ سے شمار کیا ہے اورا بن حیان نے ان کو ثقائت میں ذکر کیا تھے لہذا اس مدین کو سند کی بنیاد ہر رذہ ہیں کیا جا سکتا ۔

البَّتِه اس کے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتصاف نہاراگر چیدا یک آنی چیزہے نسیکن توسعًا اس کا اطلاق ایک طویل وقت پر ہوتاہے یہاں تک کہ ما بعد الزوال کو بعض ا وقات نصعت النہار

کے سنن دارتھنی (ج۲ص ۱۷) کتا بہ انجحۃ ، باب صلاۃ انجحۃ قبل نصف النہار ، واخرج ابن ابی سنیدۃ فی مصنفہ (ج۲ص ۱۰۷) من کان لیقیل بعدالجعۃ ولقول ہی اول النہار ، نیزعلامہ نوری دحمۃ النّدعلیہ نے معارف کسنن (ج۲ ص ۳۵۹) میں مکھا ہے کہ اس دوایت کوامام احدیث نے اپنی مسندمیں اور امام بخاری کے مشیخ الونعیم نے کتا ب الصلاۃ میں دوایت کیا ہے ۱۲ دستیدائٹرف عفی عنہ

كه دقال النيموى في التعليق المحن على آثارا من (م ٢٨٧) باب من اجا ذا لحجة قبل الزوال) قلت قال الحافظ في الفتح رجاله تقات الاعب الله بن سيدان وبوعب المبهلة بعد التحتانية ساكنة فا نه تابعي كبيرالا انه غيير معروف العدالة قال ابن عدى : المجهول وقال البخادى لا بيّا بع على حديث انتهى وقال الذهبى في الميزان قال اللالكائي مجهول لا حجة فنيه وقال النووى في الخلاصر اتفقوا على ضعف سيدان ١٢ مرتبع في عنه قال اللالكائي مجهول لا حجة فنيه وقال النووى في الخلاصر اتفقوا على ضعف سيدان ١٢ مرتبع في عنه عنه ذكره في التقات في طبقة الصحابة كما في "اللسان " (ج ٣ ص ٢٩٩) وذكره في "الاصابة" في العجابة ، وصحى عن ابن حبان : يقال الصحبة ، سعار ونسان (ج ٢ ص ٣٥٩) ١٢ مرتب

کہ دیا جاتا ہے۔ اس دوایت میں دراصل عبداللہ بن سیران کا اصل مقصد تینوں صفرات کے قت میں ترتیب بیان کرنا ہے اورمنشاریہ ہے کہ حضرت صدیق اکبرخ زوال کے بعدا تنی جدی بناز پڑھ لیتے تھے کہ کوئی کہنے والا یہ کہ سکتا تھا کہ ابھی انتھا ان نہار نہیں ہوا اور صفرت عمرفاروق نظم اس کے کچھ دیر بعدایے وقت نماز پڑھتے تھے جبکہ کہنے والا یہ کہ سکتا تھا کہ نصف النہاراب ہور ہا ہے ، اور حضرت عثمان ذی النورین نماز حجمہ ایسے وقت پڑھتے تھے جس میں کسی کو بھی انتھا ن نہار کا مشیر نہ رہتا تھا۔

اس کی نظیر شنی نسائی میں مروی ہے بھرت انس فراتے ہیں "کان النبی صی الله علیه ویسلمداذا نن ل منزلا لدیں تحل منه حتی بیسی النظیر نقبال رجل وان کانت بنصف النهار " ظاہر ہے کہ اس کا پیطلب کی کے نزدیک نہیں ہوسکتا کہ آپ نصف النہار سے بہلے یا نصف النہار کے وقت فر بڑھ لیتے تھے بلاشک اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتن جلری ظریر ہے لیتے تھے کہ بعض لوگوں کو انتھاف نہار میں شک ہوتا تھا ، یہی معنی عبدالشرین سیوان کی روایت میں مراد ہیں ۔

#### بَاجُ مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسُ بَيْنَ الْخُطُلِثَيْنَ

عنابن عمران النبی صلی الله علیه وسله کان یخطب یوم الجمعة شد میجلس شدیقوم نیخطب، قال : مشل ما یفعلون المیوم ، امام ابوضیف شرک نزدیک بونکه دوخطیم سنون بی اس لئے ان دونوں کے درمیان عبوس بھی مسنون ہوگا ۔ اور امام شافعی کے نزدیک بونکه دو خطیے فرض بی اس لئے پیملوس بھی فرض ہوگا ۔ امام مالک ، امام اوزاعی ، او تورا ورابن المنزر کا مسلک بھی امام ابوصنیف کے مطابق ہے ۔ امام احری کی ایک دوایت بھی جہود کے مطابق ہے ۔

جہور کا استدلال ، خاشعوا آئی ذکس اندہ سے اواہوجاتی ہے۔ خواہ میں ہے ہوخطبہ کی مشرط ہے وہ جہور کا استدلال ، خاشعوا آئی ذکس اندہ سے اواہوجاتی ہے خواہ مسی لفظ سے ہو خطبہ کی مشرط ہے وہ جہور کے نزدیک مطلق ذکرالشہ سے اواہوجاتی ہے خواہ مسی لفظ سے ہوئے۔

کہ رج اص ۱۸، کتا بالواقیت کی انجیل العام فی السفر کے سورہ جمعہ آیت علی ۱۲۰ میں کوع فاخطب کے مذہب پرذکرطویل جس کوع فاخطب کہ میں ماحد ہے کہ مذہب پرذکرطویل جس کوع فاخطب کہاجا سے مشرط ہے ۔ کذا فی الہدایۃ (جام ۱۲۰ و ۱۲۹) باب صلاۃ الجحقۃ ۱۲م عدہ شرح باب اندم تہر الدرہ ۱۲ و ۱۲۹) باب صلاۃ الجحقۃ ۱۲م عدہ شرح باب اندم تہر ا

اور حضرات شوا فع نے آنحضرت صلی الٹھلیہ وسلم کی مواظبت بلاترک سے استدلال کیا ہے۔ کے ماحید کی علی میں حدیث المباب ، والکٹم اعلیٰ (ازم تب عفاالٹرعنہ)

#### بَاجُ مَا جَاءَ فِي قِصَرِ الْخُطْبَةِ

عن جابر بن سمرة قال بكنت اصلى مع النبى صلى الله عليه وسلّه فكانت صلاته قصلًا وخطرت قصلًا " سنت ب كخطر مخقر ري اجائز باده طويل نه و اور مداس كى بيرب كه طوال مفصل كى مور تول ميں سے كى مورت كے برابر به واس سے زياده طويل برصنا مكروه ب دشامى بجر، عالمگيرى ) جنائج مشلم شرلين مي صفرت عاربن يا سرخ سير فوعًا مروى بي ان طول صلاة المرجل وقص خطبته مئت قد من فقه ما طيل المصلاة واقص واالخطبة " يعنى ناز كوطويل كرنا اور خطب كومخت سركرنا آدمى كى فقابت كى علامت ب

مهرودين باب اورحضرت عال كي مذكوره روايت مي كوئى تضاديمين عنائحيه علام نووى دوايت إسلم كے بالے مي الكھة بي وليس هذا الحديث مخالفا للاحاديث المستهورة في الاس بتخفيف الصلاة لقوله في الرج اية الاخرى "كانت صلاته تصداً وخطبته قصداً " لان المراد بالحديث الذى نحن فيه داى حديث عمار) ان المسلاة تكون طويلة بالنسبة الى الخطبة لا تطويلاً يشق على المامومين ، وهي حيث عني قصد اى معتدلة والخطبة نصد بالنسبة الى وضعها "

#### خطبہ کے ارکان اور آوا ہے اس کے ادکان صرف دوہیں ۔ ایک وقت جعہ،

له القِصَرُكعنب مصدد من باب كرم الذم ، والقَصَر بالفتح متعبَّيِمن باب نصر ، وكذاالقصود من باب نصر يتعدى ومليزم . انظرالصحاح والقاموس وغيربِما . كذا فى المعارف (ج٧٩ ص٣٦٢) ١٢مزنب كه دج اص٢٨٦) كمّاب المجعة ، فصل فى ايجا زالخطبة واطالة الصلخة ۲۱م

سے سشرح نووی علی میح مسلم (ج اص ۲۸۶) ۱۲م

ع ديجي جوابرالفقة (ج اص ٥٥٠ و ١٥ و ٣٦٦ و ١٢ (٣٦١ م عد شرح باب ازمرتب١١

دوسىرامطلق ذكرالتر.

اوراس کے آواب دسنن سولہ ہیں:-

ایک ؛ طہارت ، اسی لئے بلا وضوح طبہ پڑھنا مکروہ اور امام ابو یوسف کے نزد یک ناہماً نزم دوسر بڑے ؛ کھڑے ہوکرخطبہ پڑھنا ، سیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے ، عالمگیری و بحرالرائق ، ننیسر بڑے ؛ قوم کی طرف متوجہ ہوکرخطبہ پڑھنا ، چنا نجے قب لہ کی طرف منہ کرکے یا مسی ک دوسری جانب کھڑے ہوکر بڑھنا مکروہ ہے ، عالمگیری ، بجی

ُ يَوْتُنْ عَلَى ؛ خطبہ سے بہلے آہستہ سے اعوذ بالتہ من الستیطان الرحبیم برط هن ، (علی قول ابی یوسف یک ذافی البحر)

بانچوش ؛ خطبه کوملندآوازے بڑھنا ، تاکہ لوگ شن اس لئے اگرآ ہے تربط ہدایاتو اگرچہ فرمنی ادا ہوگیا مگرِکراہت رہی ( بحر ، عالمسگیری)

زمن ادا ہوگیا گرکراہت رہی ( بح ، عالمگری)
تی کے خطے ؛ یہ کہ خطبہ کو محتصر بطیعنا جو دس جیزوں پرشتمل ہو ؟
آول حمرسے سٹروع کرنا ، دقیم اللہ تعالیٰ کہ تنارکرنا ، سقیم ست ہما تین بڑھنا ، جہارم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرورود بھیجنا ، نیجم وعظ ونصیحت کے جہارم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرورود بھیجنا ، نیجم وعظ ونصیحت کے کلمات کہنا ، سختم کوئی آبیت قرآن مجید کی بڑھنا، نیمتم وونون خطبوں کے درسیان تھوڑا سا ببھینا ، نیشم دوسرے خطبہ میں دوبارہ حمد، تناا وردرود پڑھنا ، نہم تمام مسلمان مرد وعورت کیلئے دعامانگنا ، دنیم دونون خطبوں کے بڑھنا ، نہم تمام مسلمان مرد وعورت کیلئے دعامانگنا ، دنیم دونون خطبوں کے مختر کرنا ،اس طرح کہ طوال مفصل کی سور توں سے نہ بڑھے ۔

یکل پندرہ آدامے سن ہوگئے۔ دخیر الرائق و عالمگیری ) سولہویں ؛ خطب جہدہ دعیدین کا عسر بی میں ہونا ، اور اس کے خلاف وسری

له وليتحب ان يجون الجهر في الثانية دون الاولى ، المعادف (ج٣ ص٣٦٣) ١٥ كه وليشترط عن دالشافعي الثانية دون الاولى ، المحسد والعب لاة والوصية بتقوى الثان وآكية من العشران ، اما في المخطيستين جيعًا وفي احديها قولان في مشرح المهذب عكذا في المعادف (ج٣ م ص ٣٦٣) باب ما جاء في العشرارة على المنسر ١٢ مرتب على المعادف (ج٣ م ص ٣٦٣) باب ما جاء في العشرارة على المنسبر ١٢ مرتب على المعارف (ج٣ م ص ١٢٨) باب صلاة الجعبة ٢٢ م

زبانوں میں پڑھنا بدعت کھیے (مصفیٰ شرح موَطاللشاہ ولی اللہ ، وکتاب الاذکارللنووی ، و در مختار شروط الصلاة ، مشرح الاحیار للزیب ری )

پوع بی میں خطبہ جو رہ ماک ترجم ملکی زبان میں قبل از نما زسنا نا بدعت ہے جب
سے بینا ضروری ہے ، البتہ نما ز کے بعد ترجم سنایا جاسکتا ہے اس لئے کہ اس میں نماز خطبہ سے
عیدین وغیرہ میں خطبہ کے فورًا بعد ہی ترجم سنایا جاسکتا ہے اس لئے کہ اس میں نماز خطبہ سے
پہلے ہوتی ہے ، بچواس میں بھی بہتریہ ہے کہ منبر سے علیموہ ہوکر ترجم سنائے الکہ امتیان ہوجائے۔
پہلے ہوتی ہے ، بچواس میں بھی بہتریہ ہے کہ منبر سے علیموہ ہوکر ترجم سنائے اس بات میں قول مختا
خطبہ جمعہ وعیدین میں فرق
کے موافق سب شریک ہی کہ جب خطیب خطبہ دیے
توسلام وکلام یہاں تک کہ ذکر تو بہت وغیرہ سب ناجائن ہوجاتے ہیں اور چپ بیٹھ منااور خطبہ
مشنا ضروری ہوجاتا ہے۔

نيكن بين وامورمين خطبه جمع وعيدين مين فرق ب حيناني علام مشامى فرطتهي ار « بيان العن ق دبين خطبة المجمعة والعيدين) وهوانها (الخطبة) فيهما دالعيدين) سنة لاش طوانها بعد هما لا تبلها بخلاف الجمعة، قال فى البح حتى لول حدي خطب اصلاً مع واساء ل ترك السنة، ولوقت مها

له كيونكرآ تخفرت صلى الشرعليرولم سيحبى اس كے خلات تابت نهيں ہواا ور منهى آئ كے بعد صحابرام سے كبھى غيرع بى ميں خطير برھنے كا تبوت ملتاہے حالانكران ميں سے بہت سے افراد عمى زبانوں سے واقف تھے ، اس مسئلہ كى مزید تفعیل كيلئے ديجھئے" الرسالة الاعجوبة فى عربية خطبة العروبة "مؤلفہ حضرت عنى اعظم رحمة الشرعليه ، يدرسالہ جواہرالفقہ جلدا ول كا جزبن كريت تع ہو جي اس ١٢٠ مرتب

له مجربعف حضرات کے نزدیک جوعلاقہ قہراً دغلبہؓ فتح کیا گیا ہووہاں امام کیلئے تلواریا کمان یا عصا ہا تھمیں سیکھ خطبہ دینامسنون ہے جیسے کہ محرمہ ، اورجوعلاقہ صلحاً فتح کیا گیا ہو وہاں تلوار وغیرہ لیکرخطبہ دینے کا استحباب نہیں جیسے مدمنیہ یہ مجرب نے تلوار وغیرہ لیکرخطبہ دینے کومطلعتاً مکروہ کہا ہے ۔ وراجع لہا البحدرو ہم اللح مطاوی علی المراقی (ص ۲۸۰)

کے میں انعیادر دنا بلرکے نزد کی شنون یہ کہ دخطب دینے کیلئے منبر مرج جھے توقوم کوسلام کھے یہ دنفیہ ومالکیہ کے نزدیک بیکے میرون ہیں ۔ میرنون نہیں ۔ ای تفصیل کیلئے دسکھنے عمدة القاری (ج+ ص۲۲۱) کتا الجمبة ، با بسینقبل الامم القوم واستقبال الناس کے على المسلاة صحت واساء ولا تعاد المسلوة " ( ازمرتب عفاالله عنه )

## بَاجُ فِي اسْتِقْبُ إلِي الْإِمْرُ الْوَاخَطَبَ

كان دسول الله صلى الله عليه وسلّم اذا استوى على المنبر استقبلت الم بوجوهت به حديث باب ثابت بوتاب كخطبرك وقت تمام قوم كوامام كى طوف منه كرك بيضنا افضل بي دامام الوحنيفرج، امام شافئ اورد وسرے انكر كااصل مسلك بعي بي بح ليكن بها ايرز مان متاخرين فقها دفي اس كوراج قرار ديا بي كراستماع خطباستقبال قبلر كساته بي وناجا بي لا تنه لواستقبلوا الامام لموقع الحرج، في تسوية الصفوف بعد فراغ الامام عن الخطبة عند اقامة الجماعة كما في المبحر» عن مد المتجنيس في "المبحر» عن المتجنيس في "المبحر» في المتجنيس في "المبحر» عن المتجنيس في "المبحر» في المتجنيس في المتحديث في المبحر» في المتحديد في المت

معلوم ہواکہ حضرات فقہار کرام کے نزدیکے تسویے مفو ف جو واجب ہے اس کے اہتمام کے بیش نظرامام کی طرف متوجہ ہونے کو ترک کر دیاگیا ۔

البته مضرت المحقى فرقة في المرادبن لك المرادبن لك استقبال عين الامام بل استقبال جهت له لما يدم على الاقل من المتحلق قبل الجمعة المنهى عن محديث أخى " يعنى صديث باب مي استقبال سے مراد استقبال جمعت امم رجبت قبل ) ب مذكبين امام كى طون متوج بهونا اس كے كه اگر عين امام كى طون متوج بهونا مراد موتواس سے تحتق و حلق بنان) قبل المجعد لازم آئے گا حس كى حدیث ميس ممانعت آئى ہے۔ موتواس سے تحتق و حلق بنان) قبل المجعد لازم آئے گا حس كى حدیث میں ممانعت آئى ہے۔ « ذهنى ردسول الله عليه وستد) عن المتحلق قبل المصلاة يوم المجمعة " وادلاً ما على المحمعة " وادلاً ما على المحمون المحمعة " وادلاً ما على المحمون المحمو

له بوابرالفعت (ج اص ۳۱۵) تجوالهٔ شناعی باب العیدین (ج اص ۵۵۰) ۱۲ که انظر لکتفهیل" المعیارت" (ج ۲ ص ۳۲۳ تا ۳۲۲) ۱۲ م که انظر لکتفهیل" المدری (ج اص ۲۰۱ و ۲۰۲) ۱۲ م که سنن ابی داوُو (ج اص ۲۵۱) باب انتخلق یوم انجعت قبل العسلاة ۱۲ م عمد مشرح باب اندم تب ۱۲

## بَابُ فِي السَّكْعَتَيْنِ إِذَا جَاءَ السَّكُولُ الْإِمَا أَيُخَطُّبُ

"بيناالنبى صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة اذجاء رجل فقال

النبی صلی الله علیه وسلم : اصلیت ؟ قال : لأ ، قال : فقد فادیسے "
اس حدیث کی بنار پرشا فعیرا ورحنا بلہ کامسئت کرم عبد کے دورا آینوالا خطبہ کے دوران ہی تخیر المسئت کرم عبد کے دوران بی تخیر المسئت و شرح سے ۔ اس کے برخلاف امام الوصنیف "، امام مالک اورفقہار کو فریہ کہتے ہیں کہ خطبہ حجم دوران کسی قسم کا کلام یا نماز جائز نہیں کہ خطبہ حجم دوران کسی قسم کا کلام یا نماز جائز نہیں کہ جہور صحابہ و تابعین کا بھی بی مسلک ہے۔

حنفیہ کے ولائل مندرجہ ذیل ہیں:

آ تینی قرآنی « وَإِذَا فَیْمِی الْقُنْ الْ مَا الله وَ الله وَا نُصِیْوُا ، اس کے باہے میں بحث پیچے گذر یکی ہے کہ خطبہ جمعی اس کا میں شامل ہے بلکہ شا فعیہ تواس آ بیت کوصر ف خطبہ جمعہ میں ما البتہ ہم نے یہ بات نابت کی تھی کہ آ بیت کا نزول نماز کے باہے میں ہوا ہے لئی اس کے عموم میں خطبہ بھی شامل ہے ۔ کے باہے میں ہوا ہے لئین اس کے عموم میں خطبہ بھی شامل ہے ۔

(ع) انگے باتشے میں حضرت ابوہر مریخ کی روایت آرہی ہے " أن دسول اندہ صلی اندہ علیہ وسلمہ قال میں خطب الم می خطب " اَنْھِتْ " فقت لغا "اس میں آنحفرت صلی الدی علیہ وسلمہ کے دوران امر بالمعروف سے بھی منع فرایا ہے حالا نکہ امر بالمعرف نرض ہے اور تحیۃ المسجد سے بھی اور تحیۃ المسجد سے بھی منع فرایا ہے حالا نکہ امر بالمعرف نرض ہے اور تحیۃ المسجد سے لہذا تحیۃ المسجد بطریق اولی ممنوع ہوگی ۔

(ع) میں میں میں حضرت بہیشہ بنری کی روایت ہے وہ نبی کریم صلی الدٌ علیہ وسلم سے نعت ل

له دموم وی عن عرض وعثمانی وعلی کمسا ذکره النودی فی نثرح مسلم (ج اص ۲۸۷) و محکاه عن اللیت والتوری و محکاه الله و التوری و مسلم (ج اص ۲۸۷) و محکاه عن اللیت والتوری و که این تدامته فی المعنی (ج اص ۱۲۵) عن نثر تک و ابن سیرین والنخعی و قدارة الیفا کما حکی النتانی ( ای ما ذمهب الیدانشافعی واحد) عن انحسن وابن عیینته و متحول و اسحاق وابی توروابن المنزر ۱۲ مرتب عفاالشیمند که سورهٔ اعلافت جزر ما ۴ آیت ۲۰۲۰ / ۱۲ مرتب

ته باب ماجار فی کلهیة السکلام والا لم میخطب ، ترمزی (ج اص۹۲) ۱۲م که انفرجمع الزواند (ج۲ص ۱۷۱) با ببحقوق الجعة من الغسل والطیب ونحوذ کک ۱۲ مرتبعفی عنر

كرتے مي "ان المسلم اذاا غتسل يوم المجمعة شما قبل الى المسجد لا يؤذى احداً ، فان لمديجد الامام خرج ، صلى ماب الله ، وان وجد الامام ضرح ، صلى ماب الله ، وان وجد الامام قدر حرج جلس فاستمع وانمت عنى يقفى الإمام جمعته الخ "اس حديث مي صراحة بنا وياكيا ہے كہ نمازاسى وقت مشروع ہے جبكہ امام خطبہ كے لئے نئكا ہوا وراگرامام نكل كا ہو تو خاموش بيشي ناچا ہے ۔ علامہ بني جمع الزوائد مي اس حديث كونقل كرنے كے بعد تكھتے ہي " رواه احمد ورجاله رجال المسحيح خلاشيخ احمد وهوثقة "البتہ الل روايت برعلام منزدى نے يراعران كيا ہے كه عطار خراسانى كاسماع حضرت بيشے سے نہيں ہے لي الله وارائي عورت ميں حديث قابل الترائل ہوتى ہے درميان اس عراق ميں حديث قابل الترائل ہوتى ہے ۔ كا في الله وقل ہے ۔

معم طرانی میں حضرت عبداللہ بن عرض سے مرفوعًا مروی ہے " قال سمعت النبی صلی الله علیه وسلمد یقول اذا دخل احد کے حالمسجد والامام علی المن بو خلاصلاۃ ولاکلام حتی یفن خ الامام ، اس صدیت کی سنداگرچ ضعیت ہے، سیکن متعدوقرائن اس کے مؤید ہیں۔ اول تواس بنا دہر کہ مصنع ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن عرف کا ابنا مسلک اس کے مطابق مروی ہے۔ دوس سے اس لئے کہ علامہ نووی کے اعتراقی کے مطابق ابن الحق کے مطابق مروی ہے۔ دوس سے کے مطابق مروی ہے۔ دوس سے کے مطابق مروی ہے۔ دوس سے کہ علامہ نووی کے اعتراقی کے مطابق

له فقال: وعطالم لسيمع من نبيشة فى ما اعلم ،الترغيب والتربيب (ج اص ٢٨٧ ، دقم ٨ ) كتاب لمجعة، الترغيب فى صلاة الحجعة والسحى اليها وما جار فى فضل يومها وساعتها ١٦ مرتب عفا التُدعن لا مع مجع الزوائد (ج٢ مس ١٨٣) باب فيمن يدخل المسجد والا مام مخطب ١٢ مرتب عند المعرب المرتب كه مجمع الزوائد (ج٢ مس ١٨٣) باب فيمن يدخل المسجد والا مام مخطب ١٢ مرتب كفتل كرنے كے بعد المحقة بهي ، رواه العبرانی فی الكبير وفيد ايوب بن نه يک فهومتروک صعفه جاعة وذكره ابن حبان فی النقات وقال مخطئ ، كذا فی الزوا تداله بیشی (ج٢ مس١٨ ١٨) ١٢ مرتب عفی عنه

لا دج ٢ص ١٢٧) باب في الكلام ا وَاصعد المنبروخطب ،عن ابن عباس وابن عمرانها كانا كيمصان العسلاة والكلام يوم المجعبة بعد خروج الامام عن ابن عمرانه كان تعسلي يوم المجعبة فا وَاخرج الامام معسل المعسل المرابع المرابع المرابع المعسل المعسل المرابع المرابع المرابع المعسل المعسل المرابع المرابع المعسل المعسل المعسل المعسل المرابع المعسل المعسل

ه دیجه کیستسرح صحیح مسلم (۱۶ ص ۲۸۷) فعسل من فالمسبجد والامام یخطب ا وخرج للخطبة فلیصل رکعتین ایخ ۱۲ مرتب عفی عنه

له کما نقلنا آنفاً عن ابن عباس وابن عرض ۱۲ مرتب

ية عن سيرين المسيب قال خروج الامام ليقطع الصلاة وكلا مرتفطع الكلام ، انظر المصنف لابن الجاشيبة (ج ٢ص ١٢٣ و١٢٥) في الكلام اذا صعدالمنبر وخطب ١٣ مرتب

يله انس بن مالک يزکران رجلاً دخل يوم المجتری با بكان وجاه المنبر ورسول الشمل الشرعليدولم قام يخطب فأستقبل رسول الشمل الشرعليد وسلم فقال يا رسول الشراب بلکت الاموال وانقطعت السبل فاقع الشران بينيتنا قال فرفع رسول الشمل الشرعليد وسلم يديد فقال: اللهم استقنا \_ الحان قال الراوى \_ ثم اسعات قال فوالشد ما دائيزا الشمس سبتًا ثم دخل رصل من ذلک الباب فی المجترا المقبلة، ورسول الشر عليد ولم قائم يخطم فا سستقبله قائما فقال يا رسول الشر بلکت الاموال وانقطعت السبل فا دع ملى الشران يميس بها المخ صبح بخارى (ج اص ١٣٧) ابواب الاستسقار، ياب الاستسقار فى المسجول المع ١٢ مرتب المدائل و جاص ٢٠٠) باب النهى عن شخطى رفاب الناس و الامام على المنبريوم المجتر، و من الحداث و جام ١٤٠٠) باب النهام بيلم الرجل فى خطبته ١٢ مرتب عفا الشرعند هذه (ج اص ١٥٠) باب الامام بيلم الرجل فى خطبته ١٢ مرتب

ان کونماذکا حکم نہیں دیا ۔ نیز مضرت عرض کے خطبہ کے دودان مضرت عثمانی تشریف لائے توحضرت عمرانی کا کے توصفرت عمرانی کا کہ توصفرت عمرانی کے اور غسل مذکرنے پرتنبیہ فرمائی نسیکن نمیا ڈکا حکم نہیں کی یہ تمہ میں مواقعات اس پردلالت کرتے ہیں کہ خطبہ کے دوران نمیا ذکا محکم نہیں تھا ۔

جہاں تک حدیث باب کے واقعہ کا تعلق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ خطبہ سے بہلے کا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی الشہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جرکے خطبہ صیلے منبر پرتشریعین فرما تھے ہیں ایک صاحب جن کا ناا منبر پرتشریعین فرما تھے ہیں ایک صاحب جن کانا منبر پرتشریعین فرما تھے ہیں ایک صاحب جن کانا ملیک بن بر بۃ الغطفانی تھا ، انتہائی بوسیرہ کبڑے ہیں ہوئے جدیں واخل ہوئے آپ نے ان کے نقر و فاقہ کی کیفیت کو دیکھیں کریمنا سب مجا کہ تمام صحابہ ان کی حالت کو ایجی طرح دیکھ لیں اس لئے انہیں کھڑا کرکے نماز کا حکم دیا اورجتی دیرا نہوں نے نماز پڑھی آئی دیرآ پ خاموش لیں اس لئے انہیں کھڑا کرکے نماز کا حکم دیا اورجتی دیرا نہوں نے نماز پڑھی آئی دیرآ پ خاموش لیں اس سے واضح ہوا کہ یہ آقل تو ایک خصوصی چنا سے ہاس موقع ہو اکہ یہ آقل تو ایک خصوصی جنا سے ہاس کو عمومی قواعد کلیہ کے خلاف بیش نہیں کیا جا سکتا ۔ دو سرے یہ کہ صرت سائیک نے ات نے کے وقت آپ نے خطبہ ٹری نہیں فرمایا تھا جس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح تھے کی ایک روا ا

له حضرت عثمانٌ کا وا قعیجیچ» باب ماجار فی الاغتسال فی یوم انجعت " کے تحت بحوالہ میر مسلم (جا عث!) "کتاب انجعۃ "گذریجیکا ہے ۱۲ مرتب عفی عنه

لاه چنانچرصرت جابره کی روایت پی به الفاظ مروی پی « فقال له النبی هلی الشعلیه وسلم : صلیت ؟ قال: لا قال قم فاد کع پسنن نسانی (ج اص ۲۰۸) با به مخاطبة الامام رعیته و به علی المنبر ۱۲ مرتب عفی عنه علی چنانچرجمدین قیس فرط تے بی « ان النبی صلی الشعلیه وسلم حیث امره ان بصلی الرکعتین امسک عن الخطبة حتی فرغ من رکعتیه الخ " مصنعن ابن ابی شیبه (ج ۲ ص ۱۱۰) فی الرجل یکی یوم المجنق والامام مخطب بسیلی رکعتین به علامه زیلی می تصفیم بی « وقد بقرب النسانی فی سننه النبری فی صنعت بی « وقد بقرب النسانی فی سننه النبری علی حدیث سلیک باب العسلاة قبل الخطبة ۱۲ درشیدا نشرف عفا الشرعنه کله جنانچه ایک دوایت میں برالفاظ مروی بی « وحث دالبی صلی الشرعلیه که می الناس علی العسرقة می النس علی العسرقة می الفتوا شیابیم الخ " پ سنن نسانی (ج اص ۲۰۸) باب حث الامام علی العسرقة یوم الحبحة فی خطبته ۱۲ مرتب فی و و ج

میں یہالفاظمروی ہیں "جاء سلیك الغطفائی فیوم الجمعة ورسول الله صلالله عليه وسلم وسلم الله علیه الغطفائی فیوم الجمعة ورسول الله صلاحات علیه وسلم قاعد علی المنبر " اور نیعلوم ہے کہ آپ ہمیشر کھڑے ہوکر خطب دیا کہ تے تھے لہذا میٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی خطبہ شروع نہیں فرما یا متحا ۔ اور

له عن ابى عبيدة عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبدالرح أن بن ام الحكم يخطب قاعدًا فعت ال المنظر وا الى بذا يخطب قاعدًا وقد قال الشرع وحب والداراً والتجارة ا ولهوا لفضوا اليها وتركوك انظر وا الى بذا يخطب قاعدًا وقد قال الشرع وحل « واذاراً والتجارة ا ولهوا لفضوا اليها وتركوك قائم النامام في الخطبة .

عن ابن عمرقال کان البنی صلی الشّه علیه وسلم نیخطب قائمیاً تم بیّعت رَثم بیّوم کما تفعلون الآن ر صجح بخاری (ج اص۱۲۵) باب الخطبة قائمیاً ۔

كه قال الحافظ فى انفتح دج ٢ص ٢٣٩) واجيب بان القعود على المنبرلا يختق بالابترار بل يحيّل ان يكون بين الخطبتين ايضًا ، وتعقبه لبدرالعينى نى العسدة فقال ؛ والاسل ابتدارُفعود ه قوده برنخطبتين محتمل فلا يحكم به على الاصل على ان امره صلى الشرعليد وللم اياه بالطبيلى ركعتين وسوّاله اياه " بل صليت ؟ " وامره للناس بالصدقة قدينين عن المقعود بين الخطبتين ، بزا لمخص ما فى معارف النن (ج٣ ص ٣٠ و ٣١)

ليكن اس جواب (كريه صلاة وكلام قبل الشروع في الخطبة تها ) پرسنن دارتطنی (ج ۲ص ۱۵ رقم ۱۹، باب في الدکوتين ا ذجا مالرحبل والامام بخطب اين حضرت انس كی روابيت سے انسكال بهوتا ہے ، وه وندو نے بی سوخل رجل من قبیس ورمول الشرصی انشرعلیه و سلم مخطب نقال لدا بنی سلی الشرعلیہ و سلم تم فاركع ركوتين اسك عن الخطبة حتی فرع من صلوته ، اس دوابیت سے معلوم بهوتا ہے كہ جب حضرت سليك في آرہے اس وقت خطبه شروع بهو جبحا تھا اور جب نجى كريم سلی الشرعليہ و سلم نے ان كونما ذراح سے كا حكم ديا اس وقت آپ حطبه ورك في شروع بهو جبحا تھا اور جب نجى كريم سلی الشرعليہ و اسلم على روابيت قبو وا ور دارت طنی كی اس روابیت میں اس طرح تعلب یون حضرت محتمیری فورالشرم قدہ فی مسلم كی روابیت قبو وا ور دارت طنی كی اس روابیت میں اس طرح تعلب ، دیا المواج و المسلم عنب ، دندالمجمع غیرجید ، قال الراقم (ای ایشنج البنوری) فالتا ویل فی قول و كان بخطب بانه يكا ديخطب و كان علی خرف الشروع فيها (بندا) افرب من تا و ملیم القعود علی المیسته الخفیفة بین الخطبین كما المنحفی، والشراعلم ، وعلی شرف الشروع فيها (بندا) افرب من تا و ملیم القعود علی المیسته الخفیفة بین الخطبین كما المنحفی، والشراعلم ، وعلی طرف السروع فیها (بندا) بند موردة المحق و دلک ان تجعل جوابین كما تقدّم آنفاً ، كذا فی معاد و استن (ج ۲ ص ۲۵۱)

معنف ابن ابی شیبہ (ج ۲ ص ۱۱۰ ، باب فی الرجل بچ کوم انجعۃ والامام سخط بسیلی دکعتین ) میں محدین قیس کی روابیت میں « امسک عن الخطبۃ حتی فرغ من دکعتیہ کے الفاظ کے ساتھ «مثم عادالی خطبتہ » ( باقی پرصفح آلئندہ ) یہ بات کر حضرت سلیک میں بہت بوسیدہ سالت ہیں تھے ترفری میں حضرت ابوسعید خوری کی روایت سے تا بت ہے جس بیں وہ فرماتے ہیں " اُن دجلاً جاء یوم النج معة فی هدیئة بنا آدای هدیمة، تدل علی الفقر ) " اور بر بات که آب ان کی نمساز کے دوران خطبہ سے ایک رہے معتقبی کی دوران خطبہ سے ایک رہے معتقبی کی دوران خطبہ سے ایک دوران خطبہ سے دار قسلنی کی دوران خطبہ سے تا اس ہے ۔

مجراس دوایت سے تی المسجد ریاسترلال ہی شکل ہے اوّل تواس کے کہ " تہ فادکع"
کے ظاہرسے بیعلوم ہوتاہے کہ مفرت سلیک آگر بیٹھ چکے تھے بھرآ پ نے ان کو کھڑا کیا ، اورظاہر ہے کہ بنٹھنے کے بعد تحیۃ المسجد فوت ہوجات ہے ۔ دوسرے ابن ہماجہ کی دوایت میں مروی ہوکہ آئے ضرت صلی اللہ بلیہ وسلم نے ان سے پوچھا " اصلیت رکعتین قبل ان تبی ؟ " انہوں نے فرمایا " لا " اس پرآ پ نے فرمایا " فصل دکھتین " اس محاف ان جی کہ آپ نے ان کو تحیۃ المسجد کا حکم دیا تھا ، بہرحال یہ ایک محفوق واقعہ تھا جس سے بھرمی کے مستنبط کرنا غلط ہے کہ خطبہ کے دودان ہمیشہ تحیۃ المسجد برٹیھنا مستحب ہے ۔ مہاری یہ کورہ بالا تشریح سے حضرت سلیکھ کے واقعہ کا توجوا ب ہوجا تا ہے تھے

د بقيره الشيه خوگذشته) کا حبله بھی مروی ہے اس کا مطلب بھی یوں بیان کیاجا سکتاہے "ان البنی صلی الڈعلیہ وسلم کان قعدعلی المنبروکا دان بقوم فلیٹرع فجارسلیکٹ فا خوالخطبة وامسک عنہا سخی فرغ ہومن رکعتسبہ ٹم عاد الی النٹروع فی خطبت ہے " ۱۲ درشیدا نٹرون وفقہ الٹہ لخدمۃ السنۃ المسطرة ۔

﴿ كَ وَجِ اص ٩٣) باب فى الركعتين ا ذاجار الرجل والامام يخطب ، نيزديجيّ ننساني (ج اص ٢٠٨) باب حث الامام على الم المجرّ العسدة " يوم المجعنة فى خطبت، ٣ مرتب عفى عنه

کے (ج۲ص ۱۵ رقم ۹) باب نی الرکھتین اذاجا رالرجل والامام یخطب ، روایت کے الفاظ ہم پیچیجے وکرکرچکے ہیں ا کے صحیح کے (جامل ۲۸۷) کتاب المجعة ۱۲ مرتب

که ملکی حصلم (ج اص ۲۸۷، کتاب انجفت) کی ایک دوابیت میں اس کی تصریح ہے" نفع دسلیک قبل ان تیستی نقال لدائبی صلی التّدعلیہ کسلم اَرکعت رکعتین ؟ قال لا ، قال تم فارکعہدا " ۱۲ درشید امترف عفی عنہ

هه دص ۷۸) باب ماجا فیمن دخل المسجد والامام یخطب ۱۲ مرتنب

له حس کاخلاصہ یہ ہے ۱۱) حب تک حفرت سلیک خ نساز بڑھتے ہے اتی دیرِ تک استحفرت علی اللہ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

استهاس سنامی شافعیاور حابا کی ایک توی دسیل میمین بی صفر عمر برب عب را الله کی ایک قوی دسیل میمین بی صفر عمر برب عب را الله علیه و سده وهو بخطب ا دا جاء احد کسد والامام بخطب اوقد خرج فلیصل رکعتین داللفظ للبخاری بر مدیث قولی سے اور اس میں حضرت سلیک کے واقعر کی کوئی تخصیص نہیں بلکہ اس میں عموی حکم دیا گیا ہے۔

المجنی دروایة دادتطنی (۲۶ ص ۱۵ ، رقم ۹) باب نی الرکعتین اذاجار الرجل الذی اوراس فاموشی پرخطبه کے ایک ارتکام جاری مزبوں گے (۲) یہ واقع خطبہ شروع کرنے سے پہلے پیش آیا تھاکسا یفہم من دوایة مسلم الحق (۲۸ یہ واقع خطبہ شروع کرنے سے پہلے پیش آیا تھاکسا یفہم من دوایة مسلم آباد رجم اس ۲۸۷) "جارسلیک العطفانی یوم الجعقہ ورسول الشہ صلی الشہاد کے سامنے ظاہر کرنا تھا تاکہ ان کی فربت وا فلاس کوصحابہ کے سامنے ظاہر کرنا تھا تاکہ ان کی فربت وا فلاس کوصحابہ کے سامنے ظاہر کرنا تھا تاکہ ان کی فربت کی جاسے اوراس کے اظہار کاسب سے بہتر ذریعیہ نمازی تھی (۴) یہ واقعہ " واقعہ مال لاعموم لہا "کی قبیل بی کے جاسے اوراس کے اظہار کاسب سے بہتر ذریعیہ نمازی تھی (۴) یہ واقعہ " واقعہ مال لاعموم لہا "کی قبیل بی کے جاسے وقوا عدکلیہ کامقا بلزم میں کرسکتا ۔

مذكوره بيارون جوا بات كى تفعيل بم يجيع ذكركر حيح بير.

متکلم فیہ دوایات کوج کیا ہے اور بیروایت بھی اسی میں شامل ہے سیکن ما فظ ابن جرائے ہے ہے السادی مقدمہ فتح البادی میں امام واقطی پرمولل ددکیا ہے اوران کے ایک ایک ایک اعراض کا مفصل جو اب دیا ہے اوراس خمن میں اس حدیث پر بھی امام واقطی کے اعتراض کا تافی ہو آ۔ دیا ہے چنا نجرا ہل کا اس پراتفاق ہے کہ صحیحین میں کوئی دوایت ضعیعت نہیں اوران کی تما احاد میت صحیح ہیں لہذا حضرت جا برخی صوریت تو کی کے بالے میں صفیع کا مذکورہ بالا جو اب کسی طرح درست نہیں اوران کی طون طرح درست نہیں اوران کی طون طرح درست نہیں اور ہو بھی صحیح سے حب پر شعبہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں اوران کی طون طور سے جب کہ ما میں مودیث کی صحیت پرشک درست نہیں ، بھر طام طور سے جب کہ ما ایک متا بع بھی ذکر کیا گئے۔

له تم ا جا بعن المحافظ بمتا بعد دوح بن القاسم شعبة عندالدارقطنی فی سننه معارف اسن (چم می ۱۹ و ۳۷۸ و ۳۷۸) چنانچه امام دارقطنی نے یہ متا ہے اپن سن (۶۲ می ۱۵ رقم ۸) پی آباب فی المحت بن اذاجاد الرجل والامام پخطب " کے تحت ذکر کیا ہے ۔ صرفت المحد بن نوح الجندل بادوی حدیث الفضل بن العباس العوا مت حدیث ایجی بن غیب لان حدیث عبدالشرب بزیع عن دوج بن القاسم وسفیان بن عید بدعن عروبن دمیث از قال سمعت جا براً بیقول الخ اس سے معلوم ہوا کہ روح بن القاسم کے علاوہ سفیان بن عید نہ نے بھی شعبہ کی متا بعت کی ہے ۔ بلک سن دا قطنی (۶۲ م ۱۳ م ۱۳ م تعبہ کا واسطہ ہے اوراس کی سندیں نرشعبہ کا واسطہ ہے اوراس کی سندیں نرشعبہ کا واسطہ ہے اوراس کی سندیں نرشعبہ کا واسطہ ہے اور نری عمروبن دمین ارکا ۔ ۱۲ مرتب عفی عند

اثرُتُ ادلِعِہ کے نزدیک اثنا مخطبہ میں کلام جائز نہیں البنتہ امام شافعی ؒ کے تول چڑیے میں جوازہے ۔ اور جواذ کے بالیے میں ان کا امتدلال ان روایات سے ہے جن میں آپ سے کلام ٹاست ہے تھے

مچر حنفیہ کے نزدیک سامعین کو تو کلام کی اجازت نہیں البنہ امام کوییق مال ہے کہ

وه دینی ضرورت کے تحت محکم کرسکتاہے۔

تمچرخطبہ کے وقت سلام اور چینیک کا جواب دینے کی بھی اجازت نہیں چنانچہ اصام البوحنیفرے، امام مالکتے اور امام اوزاع ہے اور ایک روایت کے مطابق امام احرام بھی اسی کے قائل ہیں۔ البتہ امام ابو یوسف وغیرہ روسلام اور تشمیت عاطس کے قائل ہیں۔ ان کا استلال اس بات سے ہے کہ روسلام واجب اور تشمیت عاطس کم اذکم سنت مؤکرہ ہے لہندا اسکی

له کما بومروی عن عُرُّوعتمان وعلی دکره النووی فی شرح مسلم (جاص ۲۸۷) نیز دومری دوایات وآثاد کیلئے دیجھتے مصنف ابن ابی شیبر (ج ۲ س ۱۱۱) من کان یقول اذا خطب الامام فلاتصل ،اورشرح معانی الآثا رج اص ۱۷۸ تا ۱۸۸) با ب الرجل پرخل المسجد یوم المجدة والامام مخطب الم شیخی لدان برکیح ام لا ؟ ۲ مرتب که فتمسک الشافعی للجواز فی کتاب الام (ج ۱ ص ۱۸۰) و کذا فی مخصر المرزی علی با مش" الام" (ج ۱ ص ۱۳۸) بان النبی سلی الشرعلیه و کیم مسلیک النعطفا فی حین لم برکع ، واستدل ، آبی النافعی فی مشرح المه ذرب بحد بیث انسان فی السائل عن الساعة و بحد بیشه فی الاست تسعار ، تم ان لفظ بی الشافعی فی مشرح المه ذرب بحد بیث انس فی السائل عن الساعة و بحد بیشه فی الاست تسعار ، تم ان لفظ بی الشافعی فی مشرح المه ذرب بحد بیث انس فی السائل عن السافعی و برایش بی الام » وان تکاری و الامام مخطب لم احب له ذرک و لم کین علید الاعادة اکار و بزایدل علی . پی کلام الفرورة والشراع ، کذا فی معاد و اسن (ج ۲۲ ص ۳۸۲) ۲ امرتب کو ام به الم السائل و الدی الم سائل و الفرورة و الشراع ، کذا فی معاد و اسن (ج ۲۲ ص ۳۸۲) ۲ امرتب

ترک کی اجازیت نہوگی ۔

جہودکا استدلال روایت باب سے ہے "من خال یوم الجمعة والامام يخطب « اُنصت " فقت لغا " اس كے علاوہ امر بالانصات امر بالمعروف ہونے كى حيثيت سے واجب ہونا چاہئے تھا حبب اُسے بھی لغوقرار ویا گیا ہے توروسلام اورتشمیت عاطس کا بھی یہی حربے ہوگا۔ والشراعل

بَاكِنُ مَا حَاءَ فِي كِمَا هِيةِ التَّخَظِى يَوْمَ الْجُمْعَة

بَابُ مَا جَاءَ فِأَكُنَا هِيَةِ الْإِحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ

"نهى عن الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب" احتباء عام حالات من باتفان

 جائز کھے سین خطبہ جمدے وقت مذکودہ حدیث باب سے اس کی کرام سے علوم ہوتی ہے ۔
مگراس پرا یک بڑا انتحال یہ ہے کہ ابوڈا ڈدوغیرہ کی صحیح روا یات سے تابت ہے کہ صحابرام م کی ایک بڑی جماعت " احتبار "جمعہ کے دن بھی محروہ نہیں بھتی تھی ، اب یہ بات تو بعی وحلوم موتی ہے کہ صحابہ کی اتنی بڑی جماعت کو اس حدیث کا علم نہ ہواس سے بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ حدیث میں نہی کرام ت تنزیعی کے لئے ہے اور بعض نے فرمایا کہ نہی کی علت نین رکا احتمال اور انتقاض طہارت کا اندلیث ہے اور جہاں یہ علت نہو وہاں جائز تھے ۔

### بَاتُ مَا جَاءَ فِي كُلُاهِ يَهِ مَنْعِ الْآيْدِئ عَلَى الْمِنْ اَب

اله بشرطيك كشف عورة كاخطره منهوا وريحبركي وجرس منهو ١١ مرتب

که عن معیلی بن شراد بن اوس قال شهرت مع معاویة بهیت المقدس فجع بنافنظرت فاذاجل (ای اکثر بمن فی المسجد اصحاب النبی صلی التّرعکید و لا مام مخطب وانس بن بین الله و اور و کان ابن عمیتی والا مام مخطب وانس بن بین ملک و شریح وصعصعة بن صاحان وسعیدین المسیب وابراسیم انتخی و منحول واسماعیل بن محدب سعدونعیم بین سلامه قال (ای کل واحد) لا باس بها ، قال ابوداوُد و لم بیلینی ان احداکریهها الاعبادة بن نسی سنن ابی داود بین سرد و اص ۱۵۸) باب الاحتیار و الا مام بخطب ۱۲ دستیدا مشرون عفا السّری مند

یه واجاب بعضهم مجبل حدیث النهی علی العنعف وقیل پانسیخ ، کذا فی حاسشیتہ الکوکب الدی (ج اص۲۰۲۳ ۲۰۳۰) ایک کیے کذائقل فی حاستیۃ الکوکب الدری (ج اص۲۰۳) ۱۲مرتب

هِ الحسل ان البني صلى الله عليه ولم لا يرفع يديد لا في الدعار ولا في غير الاانه كا يشرب بابته عند كلمة التوحيد، فهذا الرفع في على

کامسلک بھی یہی ہے اگر چیعن مالکیہ وغیرہ نے اس کوجائز قرار دیا ہے" لان النبی صلی الله علیہ علیہ دسلمد دفع ید یدی فی خطبة الجمعة حین الششقی "جہوراس کا پرجاب دیتے ہیں کہ اس واق رئید میں رفع ایری ایک عارض بعنی استسقار کی وجہ سے تھا۔ والمتّٰہ اعلیٰ کہ اس واق رئید میں رفع ایری ایک عارض بعنی استسقار کی وجہ سے تھا۔ والمتّٰہ اعلیٰ اللہ عنہ )

### بَابُ مَا جَاءَ فِي أَذَاكِ الْجُمُعَة

کان الاذان علی عهد دسول الله صلی الله علیه وسده والی بکر وعمی اذاخرج الامام اقیمت الصلاة ، فلما کان عنمان فارالت ما افیمت الصلاة ، فلما کان عنمان فارالت ما افیمت الصلاة مراد اذان خطبه سے پہلے والی اذان ہے اس پراتفاق ہے کہ یہ اذان آنحفرت صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں نہیں تھی یہ میراس میں اختلاف ہے کہ اسے میران این میرو میر سنقل کیا ہے کہ اس کی ابتدار حضرت میں کی ابتدار حضرت

اه كما جار فى رواية البخارى " ان دحِلاً دخل يوم المجرة من باب كان وجاه المنبر ودسول الشّعلى الشّه عليه وسلم قاتم يخطب فاستقبل دسول الشّرصلى الشّرعليه ولم قاتمًا فقال يا دسول الله ! بلكت الاموال وانقطعت لسبل فادع اللهّ ان يغيّرنا قال فرفع دسول السّرعليه وكلم يديه المخ دج اص ١٣٧) باربط ستسقار فى المسجول جامع ١١٢ على عربي المح ديجه معارف النه و ١٣٧ ص ٣٩٣) ١١ م

على دارفى السوق يقال لهدا الزودار الخ ـ مرتب) فقال بى دارفى موق المدينة لقف المؤذِّنون على طحها يعلَّى ميتها في زودار لميلها عن عمارة البلد، يقال قوس زودار اى مأئلة، والتّراعلم ـ اه حكاه فى " التعليق الصبيح " انظر عادف أن ﴿ عرض نے کی تھی دسیکن ما فظ نے اس روابیت کومنقطع قرار دیا تھے ۔ بعض مضرات نے اسس کی نسبت جائے اور زیا تھی طوف کی تھے ۔ بسیکن بیشترروا یات اس کی تائید کرتی ہیں کہ اس کا آغاز مضرت عثمان منے کہا تھے

میر حفرت عثمان کے اس عمل کو بدعت نہیں کہا جا سکنا اس کئے کہ پہناپیدہ کو اختہاد ہے جے اہتے ان عقاع صحابہ خوسے تقویت مصل ہوئی۔ نیز علامہ شاطئی نے '' الانتھ تصام "میں کہ ھائ کہ '' خلفا سے داشدین کا کوئی عمل برعت نہیں ہوسکتا نواہ کتاب وسنت میں اس عمل کے بالیہ میں کوئی نص موجود نہو ہو چنانچہ جہال آنح ضرب کی انٹر علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اتباع کا حکم دبا ہے وہاں خلفا سے داشدین کی سنت کو بھی واجب الا تباع قراد دیا ہے چانچہ ارشاد ہے "علیہ کہ سستتی و سنت آل خلفاء المل شدین المھدیین عضوا علیہ ابالنواج ن کھی ہے سستتی وسنت المخلف المل شدین المھدیین عضوا علیہ ابالنواج ن کھی

له عن معاذان عمرام مؤذین ان یؤد تا للناس انجعة خارجاً من المسجد حتی کیسیع الناس و امران یوذن بین بدیر کمساکان فی عمروالبنی صلی الته علمیه کوسلم و ابی بکر ثم قال عمسرنی اجتدعت اه لکترة المسلمین اه فتح الب اری (ج۲ می ۳۲۷ و ۳۲۸) باب الاذان یوم المجعنة ، ومشله فی عسرة القاری (ج۲ می ۱۲) باب الاذان یوم المجعنة ، ومشله فی عسرة القاری (ج۲ می ۲۱۱) باب الاذان یوم المجعنة ۱۲ مرتبع فی عنه

یے فتح الباری (ج۲ص۳۲۸) ۱۲ مرتب

ته فكرالفاكها نى ان اول من احدث الاذان الاول بمكة الحجاج وبالبصرة زياد ، كذا فى الفتح (ج٢ص ٣٢٧) باب الاذان يوم الجعة ، ومتثله فى العردة (ج٦ ص ٢١١) باب الاذان المخ ١٢ مرتب عفا الشرعند

که چنانچه حدیث باب کی تصریح کے مطابق بھی حضرت عثمان ٹھی نے اس ا ذان کا سسلسلہ شروع کرایا نیز دو سری دوایات کیسلے دیکھئے مصنف عبدالرزراق دج ۳ ص ۲۰۱ ) باب الا ذان ہوم الجعتر ۱۱ مرتب عفی عنر هے علام عین حمیدة العاری دج ۳ ص ۱۲۱ ، باب الا ذان ہوم الجعتر ) میں فرماتے ہیں ہوتے تلت نعم مودالاذا) اول فی الوجود ولکن نہ تالت باعنب ارشرعیت ہاج تہا دعشان وموافعت سائرالصحابۃ لہ بالسکوت وعدم الان کا دفعت اراجہ اعگا سکوتی النے ۱۲ درشید الشرف عفی عند

ته رج اس ۲۲) كذا في المعارت رجم ص ۲۹۸ ۱۲ م

عه سنن ابن ماجه وص ۵) باب اتباع سنّة الخلفام الرامت دين المهدين ١١ مرتب

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعُكُنُ وَلِي الْإِمَامِ مِنَ الْجُنْبُرِ

"كان النبى صلى الله عليه وسكم يتكلم بالحاجة اذا نر لعن المن بر" خطبه بيل اورخطبه كے بعدكلام جبود كے نزد يك جائز ہے ۔ جنانچ امام مالك ، امام شافعي ، امام احد ، امام اسحاق ، امام ابويوست اورامام محد كايبى مسلك ہے ، سكن امام ابوحنيف ك نزديك خطبه كى ابتدار سے نماذ كے اخترام تك كوئى سلام وكلام جائز نہيں أو

# بَابُ فِي الصَّلَوْةِ قَبُلَ الْجُمُعَةِ وَيَعُدُهَا

#### عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يعلى بعد الجمعة كعتين "جعرك

له امام الوحنيفركا استندلال محضرت ابن عمر كل دوايت مرفوع سے : " اذادخل احدكم المسجد والامام على لمبر فلاصلاة ولاكلام حتى يغرع الامام " مجمع الزوائد (ج٢ص ١٨٨) باب فين يدخل المسجد والامام بخطب ـ اس دوايت سے متعلقہ بحث بم بيجھے " باب فى الركعتين ا ذاجا رالرجل والامام بخطب " كے تحت كھ يحيے بي ١٢ مرتب كه ترمذى (ج ١ص ٩٣) باب ما جارتى الكلام بعد نرول الامام الخ ١٢ مرتب

سه جیساکه مذکود فی المتن مدبیت میں «متی نعس بعض القوم سکا جمله کمی اس کی طرف اشارہ کردہا ہی، نیزحجاج کی روایت میں « اقیمت العسلاٰۃ صلوٰۃ العثارالاُ تخرۃ سکی تصریح ہے ، دیکھے سننی کبری بیہتی (ج۳ ص<sup>۲۲۲</sup>) باب الامام تیکلم بعبدما نیزل من المنبر ۱۴ مرتب عفی عنہ

کے نیزامام ابوداؤداپی سنن (ج اص ۱۵۹ ، باب الامام تیکلم بعدما نیزل من المنبر) میں جریر کی حدمیت کو ذکرکرنے کے بعد فرطتے ہیں" قال ابوداؤد: والحدمیت لیس بمعروف عن ثابت ، ہومما تفرد برجر برین حازم ۱۱ مزنب

سنن قبليرا وربجدير وونول ميں كلام سے .

جہاں کے سنن فیدیہ کا تعلق ہے ، حنفیہ کے نزد بکے جمدسے پہلے چاردکعا شے سنون ہیں ۔ اوداکٹر اثمہ اسی کے قائل ہیں ، البتہ شا فعیہ کے نزد یک حجد سے پہلے دودکھتیں سنون ہیں کہ ا فی النظم عندہ ، ہرِ حال حجد کی سنن قبلیہ کی سنیت کے تمام ائمہ قائل ہیں ۔

که مثلاً سنن کری بیمتی ( ج ۳ ص ۲۰۵ کتاب الجعند ، باب الامام یجلس علی المنبرحتی بعین سرخ المؤذن من الاذان فیخطی الاذان فیخطی ) میں حضرت ابن عرضے مروی ہیے کہ" قال کان البنی صلی الشیعلیہ و سلم اذا خرج یوم البجند فقع علی المنبر ، اذن بلال ی اس میں قعد علی المنبر سی داخل ہے ہو ترتیب بلاتراخی کیسیئے آتی ہے ، اس کی روشنی میں حدیث کا مفہوم یہی نبتاہے کہ حب آب مجدتشریف لاتے توفورًا ہی خطبہ کیلئے منبر برتیشریف فرما ہوجاتے ۱۲ مزب کے دمیں ۱۵ میار فرا می کا مندر سیاسی منبور سیاسی کے حوالہ سے یہ دوا پرت حفرت عبدالشرب مسعوث سے مرفوعًا نقل کی ہے " قال بھی کان رسول اللہ ملی الشیعلیہ و سم تعبل البحق اربعًا وبعد الماریع الدیت می دوا پرت معم اوسط ہی کے دوالہ سے فیعلی دوا پرت کان رسول اللہ ملی الشیعلیہ و سم تعبل البحق اربعًا وبعد الماریع الدیت المنازی کے دوالہ ہے فیعلی دوا پرت میں دوا پرت میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی موامی کے دوالہ ہے فیعلی دوا پرت میں دوا پرت میں اللہ علی ہوئے اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی اللہ

ا ورامام طحا وی شیخ مشکل الآثار میں حضرت ابن عرض سے پرروابیت نقل کی ہے مرمن کا ن مصلياً فليصل قبل الجمعة وبعدها اربعاً » يهي الرييضيع بي سيكن تاتيد كيلة بہرمال کا فی ہے ( نیز حضرت صفیہ نبت حیق کے با ہے میں مروی ہے " صلّت آربع رکعات قبل خروج الامام للجمعة تمصلت الجمعة مع الامام ركعتين، رواه ابن سعد في الطبقات ، كما في نصب الماية (جمع ١٠٠٥، مرتب)

اس کے علا وہ مشلم نٹرلین میں مصرت ابوہ رہیج کی روابیت سے بھی نن قبلیہ کا تبوت ماتا ہے، " عن النبي صلى الله عليه وسستم قال من اغتسل تَم اتى الجمعة فصلى مَا قدمُهُ

تمانعت الذي

بهرمال ان روایات و آناد کے مجوعه سے معلوم ہوتا ہرکہ جبرکی رواتب قبلیہ ہے اصل نہیں بلکہان کے دلائل موجود میں علاوہ ازی ظرریے آس کا تقامنا بھی یہی ہے کہ حمصہ یہلے چاردکعتین سنوین ہوں ، والٹہ اعلم

الدموسين لعب ربير " كے بالے ميں يراختلاف كركما م شافعی اورا م احرا كے نزديك جعبہ کے بعد صرف دوکوتیں مسنون ہیں ،ان حضرات کا استدلال حضرت ابن عرف کی مرفوع میں باب سے ہے" اُنَّه کان یصلی بعد الجمعة رکعتین » امام ابوحنیف ہے نزدیک جعرے بعدچار رکعتین سنون ہیں ،ان کی دلیل اسی باب میں

له معارف این (ج ۲ ص ۲۱۳) ۱۲ د-۱

ى سىكن طحسا وى (ج اص١٦٣ و١٦٥ .، باب التطوع بالليل والنهادكيف بو؟) ميں جبايين يحيم صرت ابن عمرُ کے با سے میں فر ماتے ہیں " انہ کان بھیلی قبل انجعۃ اربعًا لایفِصل بنیہن بسلام ایخ اس روایت کے با ہے میں على نيموي فرطتے بيں : رواه الطحاوی واسنارہ ہے (آ ثار انن ص ۲۴۷ بارالسنة قبل صلاة الجعة وبعد) ١١م كه (جراص ٢٨٣)كتاب لمجنعة ، فصل من اغتسل اوتوضّاً واتى الجعة وصلى ما قدر له الخ ١١مرتب که حافظ زیلی نے جعر کی سنن قبلیہ کے ثبوت پروا قعرُ سلیک سے استدلال کیا ہو" جا رسلیک الغطفانی ودمول التهملي المشملية ولم يخطب فقال لهالبني صلى الشرعلية ولم اصليت ركعتين قبل انتجرً، قال : لا ، فال فصل كعتين الخ "نصب الراير (ج ٢ ص ٢٠٦) باب صلاة الجغة - احاديث سنة الحبغة ١٢ مرتب عفى عنه ھے امام شافعی کا ایک قول اسی کے مطابق ہے ، کما فی معارف اسن (ج ۲ ص ۱۱۱) ۲۱م تب

حضرت ابوہ رئی کی مرفوع حدیث یہ جے "من کان منکد مصلیّا بعد الجمعة فلیصلّ اربعیًا » نیزان کا استدلال حضرت ابن مسودٌ کے عمل سے بھی ہے" ان کان بیسلی قبل المجمعة اربعی المجمعة المدیعی المحمعة المدیعی المحمد المدیدی ا

اورصاحبین کے نزدیک جمعہ کے بعد چھ کعتین سنون ہیں ، ان کا انتدالال حضرت عطار کی دوایت باب سے ہے " قال دا بیت ابن عمرصتی بعد الجمعیة رکعتین شرصتی بعد ذلک اربعاً " نیزامام ترفری نے حضرت علی کے باسے میں بھی نقل کیا ہے کہ" اندام ان بھتی بعد ذلک اربعاً " نیزامام ترفری نے حضرت علی کے باسے میں بھی نقل کیا ہے کہ" اندام ان بھتی بعد الجمعیة دکھتین شداریعاً "

حنیہ سے علامہ ابراہیم ملک نے منیہ المعسلی کی ترک میں صاحبین کے قول دفتوی دیا ہے کیونکہ یہ جا مع قول ہے اوراس کواختیار کرنے سے جعہ کے بعد جا کھوکھات اور دورکتا والی تمام روایا میں تطبیق ہوجاتی ہے۔

بعران جِدر كعتول كى ترتيب مين مشائخ كااختلاف رابهد ، بعض مشائخ حنفيد بيها

له ترمزی (جاص ۹۵) باب فی العسلاٰۃ قبل المجعۃ ولعب لا۔ اس دوایت کوہم پیچھے مرفوعًا بھی نصب الرایہ (ج۲م م ۲۰۹) کے محالہ سے نقل کرچکے ہیں ،نیزاسی فہوم کی ایک روایت حفرت علی سے بھی مرفوعام وی ہجاس کا حوالہ بھی پیچھے دیا جا چکا ہے ۱۲ مرتب

پیچی دیاجا پیکا سے ۱۱ مرتب کے نیز مجمطرانی کمیریں ابوعبرالرحمٰن سے مرزی ہے : قال کان عبدالسّر بن مسحود فیصلہ نا ان نصلی ادبع دکھات بعدالجحة سی سمعنا قول علی سیت الله عبدالرحمٰن فنی نصلی ستّا ، مجمع الزوائد (ج۲ص ۱۹) باب فی سنة المجعة نیزایک دوابیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن مسعود ہی بعد میں جو کے بعد چی کوسی پڑھنے کا ہوگیا تھا "عن قتادة ان ابن مسعود کان تھیل بعدالجعة ست دکھات (قال الهشی) دواہ الطرانی فی الکبیر ، وقتادة کم لیسیح من ابن مسعود ، الزوائد للمهیشی (ج۲ص ۱۹۵) ۱۲ در شیدا نرف عفاالشیء نہ کے غذیۃ المستملی المعروف بالکبیری دص ۳۸۹) فصل فی النوا فل " وعندابی یوسف السنة بعدالجعة ست دکھات وہوم وی عن علی دخی الشیعنہ ، والافضل ان چیلی ادبعًا تم دکھتین للخووج عن الخلاف ۱۲ مرتب کے اذاصلی احد کم المجمعة فلیصل بعد الافضل ان چیلی ادبعًا تم دکھتین للخووج عن الخلاف ۱۲ مرتب ھے چنانچے حضرت ابن عمرض مروی ہی "قال کان دسول الشی بیا استعلیہ کو ایسیلی بعد المجمعة دکھتین فی میتے ، سنن نسائی دج ۱ ص ۲۰۱۰) با ب صلاة الاما م بعدالحبعة ۱۲م چاردکعات اود بھردودکعات پڑھنے کے قائل بیٹ اور بین اس کے بڑکس صورت کوافضس قرار دیتے ہیں بینی پہلے دورکعتیں بھرچار دکعتیں بھرت شاہ صاحبے نے آخری قول کوترجیج دی ہے کیونکہ پرمضرت علی اورحضرت ابن عمرانے کے آٹار سے مؤید کھیے ۔

### بَافِينَ يُلُولِكُ مِنَ الْجُمُعُةُ وَكُلِعَةً

من أدرك من المصلحة ركعة فقد ادرك المصلحة « اتمهُ ثلاثه ادراه المحكة كامسك يه ب كه اگركو كي شخص جمعه كى دومرى ركعت ميں ركوع كيعير شريك بوتواس پرنمساز فلم واجب ب دفيص تي اربعيً اظهرًا ويبنى من غير استثناف )

جبكه امام الومنيغرة اورامام الولوسطة كنزديك اگرقعدة اخيره بن سلام ويهله بيله شريك بوگياتو وه دوي ركعات بطور جمعه راه ها .

اتمة تلانه حديث باب كمفهوم مخالف سے استدلال كرتے بي دىعنى جس كواكك ركعت

له يبي مسلك بامام ابويوسه إلى المالي المالية المام المالي المالية المام المالية المال

یه وروی عن علی بن الی طالب اندام ال تعیلی بعدالمجدّة رکعتین ثم اربعً ، ترمزی (ج اص ۹۵) باب فی العلوّة قبل الحجعة وبعد دلا

عن عطار قال کان ابن عمراذاصلی الجعة صلی بعد إست دکعات دکعتین ثم ادلعبًا ، مصنف ابن ابی شیب (ج۲ ص۱۳۲) من کان مصلی بعدالجعة دکعتین

نیز حضرت ابن مسعود کا عمل بھی اسی طرح مروی ہے "عن عبداللٹربن حبیب قال کا عبداللٹریعیتی ادیجاً فلما قدم علی سنگی سنتگا، رکعتین و ادبعگا ، حوالہ: با لا ۱۲ مرزب عنی عذ وعن محدد وایتان ، روایة کالجہود و دوایة کا لامام ، کمیانی الب اکع (جاص ۲۶۷) ۱۲م

### بالمُ مَا جَاءِ فِي السَّفَرِ بَيْوُمُ الْجُمُعَ فَ

بعث النبى على الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة فى سى ية ، فوافق ذلك يوم الجمعة نغد الصحابة فقال اتخلف فاصلى مع وسول الله على الله عليه وسلم ثمد الحقهم فلما صلى مع النبى على الله عليه وسلم رأة ، فقال له : ما منعك أن تغد ومع اصحابك ، قال : اردت ان اصلى معك تما لحقهم ، فقال : لو انفقت ما فى الارض ما ادركت ففل غد و تهمه »

جہور کے نزدیک حجہ کے دن زوال سے پہلے سفریں جانا بلاکرامہت جائزہے خواہ لسے نماز جعہ لمنے کی امید ہویا نہو ، البتہ حس شخص پرجعہ وا جب ہوا پیشخص کوزوال کے بعد حجعہ کی

له (ج اص ۲۱۰ ، من ادرک دکت من صلوة الجعة) عن النبی صلی الشه علیه وسلم قال من ا درک من مسلوة الحبعة دکعت فقدا ددک ۱۲ مرتب عفی عنه

که صبح بخاری (ج ۱ ص ۸۸) کتاب الاذان ، باب ماادرکتم فعتوا وما فائیم فانتوا " ۱۱ مرتب که فیز اس دوایت کے ظاہر رکھی کاعمل نہیں کیونکراس کاظاہر اس پردلالت کررہ ہے کہ صرف ایک کعت پاینے والا تمسام نمازکو پانے والا ہوگا جس کا تقاصا یہ ہے کہ لسے دومری رکعت پڑھنے کی ضرورت نہ ہو۔ لہذا اس میں تا ویل کی جا سے گی کہ " فقد احدک العسلاة "سے مراد" ادرک فضیلۃ العسلاة " یا "ادرک حکم العسلاة " ہے ۔ ۱۲ مرتب عفی عنہ عمر المرتب با بر ازمرتب ۱۲

ادائیگی سے تبل سے بہتے ہی سعنسر میں جانا ہے وہ تحسری کھے ، سیکن امام احسٹر کے نزد کیا نے دوال سے بہتے ہی سعنسر میں جانا اسی طسرح مکروہ ہے جس طسرح نوال کے بعد ہے۔ حدیث باب انکٹ تلاثہ کے مسلکھ کے مطابق ہے ، نسب ترحفرت عمر شاک و انگا کا مسلکھ کے مطابق ہے ، نسب ترحفرت عمر شاک انرا و دا ابوعد بھی ق بن الحبر الحق کے عمل سے بھی ان کی تا شید ہوتی ہے ۔ وانگ ماعلی بالفوا و اللہ السرجع و المساب.

( اذمرتب عفىاالترعنه)

له ونی ردا کمحت ار: وینیغی ال ستثنی ماا ذا کا نت تفوته رفقت دوصلا با ولایکن دالزباب، تأمل اه \_معارف ان (ج۳ص۳۲) ۱۲ مرتب

که حضرت عاکشیده کی ایک دوایت موقوفه سے امام احسم کے مسلک کی تا سُرد ہوتی ہے قالت: اذا درکت کسیلۃ الجعۃ فلاتخسرج حتی تفسلی الجعۃ " دیجھے اس روایت کے لئے اور تابعبین کے دوسرے آتاد کے لئے اور تابعبین کے دوسرے آتاد کے لئے مصنف ابن الجاستیں (ج۲ ص ۱۰۹) من کو اذا حضرت الحجعۃ آل سجنسوج حتی تعیلی الحجعۃ ۱۲ مرتب عفا الشرعنہ

". و ملى عن الاسود بن قليس عن أبيه قال قال عمر : الحبعة لاتمنع من سف\_ -

عن صالح بن كبيسان ان ا باعبيدة خرج لوم الحبعة في معفل اسفاده ولم نيتنطسرالحبعة -

مصنت ابن ابی شیبة (ج ۲ص ۱۰۵) من دخص فی السغرلوم الحبعة ، نیزمصنف عبدالرزاق ( ج۳ می ۲۵۰ ، رقم عصصه می ایک دوایت کے تعب حضرت عرص کا قول مردی ہے :

"ان الحبعة لاتمنعك السفرمالم محضرو فتهما "

امام زمرى نقل كرئة لمي " تحنرج رسول الترصلى الشرعليري لم سيا ف رَّا يوم الحجعة ضحَّى قبل العلاة ". (ج ٣ ص ١٥١ ، رقم ع<u>بهه ه</u> ) ١ امرتب عفا التُرعنه

### سِما لله التَّحْسِ التَّحييمةِ

# ابواب العثين

عیدعاً کیگون عیدعاً کیگون وجہے ماخوذہے ، یہاصل میں عِوْدٌ تھا۔ وا اُسکون اورماقبل کے کسوک وجہے « واؤ " کو " یار " سے تبریل کردیا جمیے ، " مسیزان "ایس کی جع" اعیاد " آتی ہے ، قاعدہ کے مطبابق" اعواد "

ہونی چاہئے تھی ، مگر «عود "مبعثی لکڑی کی جع بے سنرق کرنے کے لئے جمع " اعبیاد " آتی ہے ۔

بعض حفرات نے کہا کہ عبید کوعیداس وجہ سے کہا جا تا ہے کہ یہ باد باد لوٹ کرآتی ہے ۔

ا در معن کے زدریک بیر «عجود » دا میب خوشبودار لکڑی ) میں تقل ہے اور و حبر سمیر ہے ہے کہ اس میں سجڑ ت عود حبلائی جاتی ہے ۔

سین صحیح قول یہیہے کہ یہ" عباد بعود "سے ماخوذ ہے اور اسس کانام تف اوُلاً عبدر کھسا گئیا ہے گویا ہے ایک دعب ادہے کہ خدا کرسے یہ دن يار بارآئے جيساكر قافله كانام تفاؤلاً قافلہ ركھاگيا ۽

. مجربسااوقات یرلفظ مطلق خوشی کے دن کے معنی میں بھی استعال ہو تاہے ،جیساکہ ایک شاعبے رکہتا ہے ہے

عید وعید وعیده صامیجنعة وجه الحبیب ویوم العید والحجمعة مرزیب و مقت میں جندایام خوشی منانے کیلئے مقرد ہوتے ہیں سیکن اسلام نے سال مجرمیں صرف دویوم مقرد کئے ہیں اور بردونوں مجھ عظیم الشان عبادتوں کی تکمیل کے وقت مشروع ہیں ۔ چنانچے عید الفطر کے موقعہ پرصیام دمضان کی تکمیل ہوتی ہے اور عیدالاضحی کے موقعہ پر حج کی ۔ مجرد و مربے مذاہب کے برعکس ان دونوں دنوں کو بھی عبادت بنادیا گیا ہے کہ ان کا آغاز دوگائہ عید سے ہوتا ہے ۔ (بن یا دائت و تغایرین المرتب)

وجوب لوہ عید اس کوظا ہردوا یت قرار ہے کراسی پرفتوی دیاہے ۔ امام الوہ نیفہ کے نزدی ، واجب ، فقہار احنا فنے دوسری دوا یت کراسی پرفتوی دیاہے ۔ امام الوصنیفہ کی دوسری دوا یت کے مطابق نمازعید سندت مؤکدہ ہے ، امام مالکے اورامام شانعی کا مسلک بھی اسی کے مطابق ہے اورہ اجبین نے بھی اسی کواختدا رکیا ہے ۔ امام احرام کے نزد میک نماز عید فرض کفایہ ہے ، امام مالکے کی بھی ایک دوایت اس کے مطابق ہے اور بھن شوافع کا مسلک بھی ہی ہے ۔

قرآن وحدمیف سے وجوب کا ائید بدتی ہے:

آ "فَصَلِّ لِمَ بِعِكَ كَانْحَنْ" آضَيْمِ شَهُورَكَ مطابق اسْ بِي "صَلِّ " سےمراد " صَمَلِ مَسَلِّ الْعَيْدَةِ " سےمراد " صَمَلِ مَسَلِّ الْعَيْدَةِ الْعَيْدِ الْعَلْقُ عَزْدُ عَلَّ صُحَمَّةً الْعَيْدِ اللَّهُ الْعَيْدَةُ الْعَيْدِ الْعَلْقُ عَزْدُ عِنْ الْمُحْلِيةِ اللَّهُ الْعَيْدَةِ الْعَيْدَةِ الْعَيْدَةِ الْعَيْدَةِ الْعَيْدَةِ الْعَيْدَةُ الْعِيدَةُ الْعِيدَةُ الْعَيْدُةُ الْعَيْدَةُ الْعَيْدُةُ الْعِيدَةُ الْعَيْدَةُ الْعَيْدُةُ الْعِيدَةُ الْعِيدَةُ الْعِيدَةُ الْعِيدَةُ الْعِيدَةُ الْعِيدَةُ الْعِيدَةُ الْعِيدَةُ الْعُيْدُةُ الْعُيْدُةُ الْعِيدَةُ الْعَيْدُةُ الْعَيْدُ وَالْمُ الْعِيدُةُ الْعِيدُةُ الْعِيدَةُ الْعِيدَةُ الْعَيْدُةُ الْعِيدَةُ الْعِيدَةُ الْعِيدَةُ الْعِيدُةُ الْعِيدُةُ الْعِيدَةُ الْعِيدُةُ الْعُلِيدُةُ الْعِيدُةُ الْعِيلُ الْعُلِيدُ الْعِيلُ الْعِيلُ الْعِيلُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِيلُ الْعُلْمُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيلُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْ

ا مادیت میں تواتر کے ساتھ تا بت ہے کہ بی کریم سلی اللہ علیہ وکم نے عیدین کی نماز برمواظبت من غیرترک فرمائی ہے ، مثلاً حضرت ابوسعید فلادی کی روایت ہے " الت رسول الله علیه وسد تحد کان یخرج یوم الفطر ویوم الاضحیٰ الی المصلیٰ رسول الله علیه وسد تحد کان یخرج یوم الفطر ویوم الاضحیٰ الی المصلیٰ

ل ومن احسن وجوه التسمية انهمى عيداً لكثرة عواكدالتُدفيم اى لكثرة نعم التُدفيم ١١ مرتب شي عنه

فیصلی بالناس ایخ" دسنن نسائی ج اص ۲۳۳ ، استقبال الامام بالناس بوجهه نی الخطبة)

(۳) عبرصحابرسے سیکرآج تک امّرت کا تعامل بھی وجوب کی دلیل ہے ۔

﴿ بعض حضرات نے باری تعالیٰ کے ارشاد " وکھ کی میں اللہ علیٰ میا ھکہ اکھیں۔ "
ر آست عظم اسورہ بقرہ جزریں کا مصداق صلوۃ عید قرار دیاہے اورامرکو وجوب کے لئے ماناہر یہ آبیت سورہ بقرہ میں صیام کے سیاق میں آئی ہے جبکہ سورہ جج ( آبیت عظم جزری ) میں بغیرواؤ کے قربانی اور جے کے سیاق میں آئی ہے ۔ پہلے مقام پرصلاۃ الفطر کی مشروعیت و وجوب اور دوسرے مقام پرصلاۃ الاضحیٰ کی مشروعیت و وجوب کی طرف اشارہ عملوم ہوتا ہی۔ والشہ اعلم دوسرے مقام پرصلاۃ الاشمی کی مشروعیت و وجوب کی طرف اشارہ عملوم ہوتا ہی۔ والشہ اعلم دوسرے مقام پرصلاۃ الاشمی کی مشروعیت و وجوب کی طرف اشارہ عملوم ہوتا ہی۔ والشہ اعلم دوسرے مقام پرصلاۃ الاشمی کی مشروعیت و وجوب کی طرف اشارہ عملوم ہوتا ہی۔ والشہ اعلم دوسرے مقام پرصلاۃ الاشمی کی مشروعیت و وجوب کی طرف اشارہ عملوم ہوتا ہی۔

بَاكِ فِي الْمُشِي يَوْمَ الْحِيْدِي

عن علی قال است السنة ان تخرج الی العید ماشیا وان تأکل شیر قب اور بغیر قبل ان تخرج یوان قاکل شیر قبل ان تخرج یوان اقتل ہے ، اور بغیر عذر کے سواری پر جانا اگر چر بالاتفاق جائز ہے لیکن خلاف اولی ہے بہی حکم دوسری نمازوں کا بھی ہے جیساکہ " فیلا قائر چھا تشعون وا تو ھا تکھون " سے اس کی تائیر ہوتی ہے ۔ مام ترمزی نے مدیث باب کی اگر چھین کی ہے لیکن در حقیقت یرضعیف ہے ، اس لئے کہ یہ حارث اعور سے مروی ہے اور چمہور محتذبین نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے البتہ مفہوم مدیث کے استحباب براہل علم کا اتفاق ہے کے حاف کم نا انفیا ۔

بچرشی للعید کی فغیلت سے متعلقہ کوئی مدیث سیح اگر جیم روی ہمیں نیکن شی للجعہ کی فغیلت پرمیح احا دیث مروی ہیں جھ وا دلٹ ۱علم کا فغیلت پرمیح احا دیث مروی ہیں جھاالٹہ عنہ )

که مبع بخاری (ج1 ص۱۲۴) باب المشی الی الحبعة ١٢ مرتب

که چنانچسنن نسانی (ج اص ۲۰۵، با بضل المشی الی الجعة) میں حضرت اوس بن اوس کی مرفوع دوایت ہے « من اغتسل یوم الجبعة وغسل دغلا وانبکر" ومشی ولم یرکب " ودنا من الامام وانصت ولم یلغ کان له بکل خطوة عمل سنة ، نیز فقیلت سے متعلقه دو سری احادیث کیلئے دیجھے" الترغیب والتربیب " (ج اص ۲۸۹ می المرخوب کا الترخیب فی صلاة الحبعة و السمی الیہا ۲۰ مرتب عفااللہ عنه سنرح باب از مرتب ۱۲ مرتب عفااللہ عنه سنرح باب از مرتب ۱۲

### بَالْحِيْ فِي صَلَوْ إِلْعِيدَ ثَنِ فَيُلُ الْخُطْبَةِ

کان دسول الده سلی الله علیه وسله دانوبکی دعی بیستون فی العیدین قبل الحفطبة شد بخطبون بخلفار داشرین ، انمه ادبعه اورجهودامت کااس براتفات می که عیدین کا خطبه نمازسے فراغت کے بعثر سنون ہے ، بھر حفیہ اور مالکیہ کے نزدیک اگر نمازسے پہلے خطبه دے دیا پھر بھی درست ہے اگر جبہ خلاف سنت اور مکروہ تعبی ۔ "ویقال إن اقد ل من خطب قبل الصلوة می دان بن الحکد » اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازعیدسے بہلے خطبه دیناسب سے بہلے مروان بن الحکم نے بروئ کیا جب کہ ایک دوایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازعیدسے بہلے حضرت عمری الخطائ نے کیا ہے۔ اور ایک وایت سے موان بن الحکم نے بروئی کیا جب کہ ایک دوایت موتا ہے کہ یہ کام سب سے بہلے حضرت عمری الخطائ نے کیا تا میں اس لسلم ہوتا ہے کہ یہ کام سب سے بہلے حضرت عمری ان بن عفان نے کیا تیز بعض روایات میں اس لسلم میں حضرت معافی نے اور ایک میں اس لسلم میں حضرت معافی نے اور ایک میں ان یا تھی اس طرح بظا ہر آباد فن ہوجا تاہے ، نیز نماذ

له شرح باب ازمرتب ١٢

عيدسے تبل خطبہ كا جواز معلوم ہوتاہے ۔

اس کے جواب میں بعض علمار نے ان صفرات منتعلق روایات پر کلام کیا گئے حب کم بعض نے ذوایا کہ دراصل صفرت عثمان نے دور دراز سے آنے والے لوگوں کی دعا بیت کھیلے خطیہ کو مقدم کیا تاکہ بعد میں آنے والے حضرات نماز میں شرکی ہوسکیں جنا نجہ اُن کے بارے میں مروی ہے" اوّل من خطب الصلاة عثمان صلّی بالناس شمخطب ہدینی علی العادة ، فراً می ناسیًا لمدیدی کو الصلاة ففعل ذلك ، أمی صاریخطب قبل الصلاة ففعل ذلك ، أمی صاریخطب قبل الصلاة نفعل ذلك ، أمی صاریخطب قبل الصلاة نفعل دوسری وجہ بیان کی می ہے جانچ میں السلام و ما تا ہیں" قبال ، کان الناس بیدی دوسری وجہ بیان کی می ہے جانچ بالخطب میں المالم و ما الماس نفر المان عمر و کہ توالت لوگا تنہ و کی المحلف المحق میں المال المحظب تعلی معاویش معاویش کے خلا من ہے ، البتہ صرت عثمان کی انتجاع میں الساکیا ۔ بھر جو نکر ذیا د صفرت معاویش سے می تھ الگ انہوں نے حضرت عثمان کی انتجاع میں الساکیا ۔ بھر جو نکر ذیا د صفرت معاویش سے می تعالی المحس المحق المحس المحق کے خلا می جو نکر ذیا د صفرت عثمان کی انتجاع میں الساکیا ۔ بھر جو نکر ذیا د صفرت معاویش سے می تعالی المحق کے خلا می المحل المحس نے خلا میں الساکیا ۔ بھر جو نکر ذیا د صفرت معاویش میں الساکیا ۔ بھر جو نکر ذیا د صفرت معاویش میں الساکیا ۔ بھر جو نکر ذیا د صفرت معاویش میں الساکیا ۔ بھر جو نکر ذیا د صفرت معاویش میں الساکیا ۔ بھر جو نکر ذیا د صفرت معاویش میں الساکیا ۔ بھر جو نکر ذیا د صفرت معاویش میں الساکیا ۔ بھر جو نکر ذیا د صفرت معاویش میں الساکیا ۔ بھر جو نکر ذیا د صفرت معاویش میں الساکیا ۔ بھر کو نکر دیا د صفرت معاویش میں المحدود میں المح

که رواه ۱ بن المنذرباستاد صحیح الملهس البعری ، انظر فتح البادی (ج ۲ ص ۳۷۹) با بلهشی والرکوس إلی العیدوالعسلاة قسل الخطیته ایخ ۱۲م

سه مصنف ابن ابی سنیبتر (ج ۲ص ۱۷۱) من رخص ان تخطب قبل العسلاة ۱۲م

الله حبيباكه بم يجهي حاستيدس "معارف ان كواله انقل كرهي المام

ه حواله بیجیه ذکرکیاجا حیکاہے ، اگرچہ ابن قلامہؓ فرماتے ہیں ؛" وروی عن عثمان وابن الزمرَّنِهِ ا فعلاہ ولم یصح ذلک عنها " معادف سنن (ج ۲۲ ص ۲۲۸) ۲ امرتب

له حواله يحيي ديا عاجكات - ١٢م

کے زمانے میں بصرہ کا گور نرتھا ، اس نے بھی حضرت معادیثے کی اتباع میں تقدیم خطبہ بڑل کیا ا اسی طرح مدینیہ کے گور زمروان نے بھی اسی زمانہ میں حضرت معا دینے کی اتباع میں اگر لقول بعض ائ يعن مصالح كى بن اربرتق يم خطب على العسلوة كوا ختبباركيا -

بيرحضرت عمّان مصرت معاويم ،مروان اور زياد كو" اوّل من خطب "كامصلا قراردینا دُواہ کے لینے اپنے علم کے اعتبار سے ہوسکتاہے ، نیزیہ جم مکن ہے کہ حضرت معاوية في إن علاقه مين سب سے يہلے تقديم خطبريك كيا ہواس كے ان كو" اقراب من خطب "كباگيا ا ورمروان ا ورزيا ديمي چوبكه ان كے گورنر تنھے ا وراسى زما نہيں لينے اپنے علاقو میں تقلیدًا یامصلحةً انہوں نے بھی تقدیم خطبہ کواخت یادکرد کھا بھا ، اس لئے" اوّل من خطب " كى نسبت ان كى طرف بعى كَرْتِي بُرُ وادلاً، أعلمًا با لصواب ـ

( ازمرتب عفداله عنه)

له قال الحافظ: واما مروان فراع مصلتهم في اسسماعهم الخطبة ليكر قسيل انهم كانوا في زمن مروان تتعرون تركسماع خطبت لما فيهامن ستيمن لايتحق السبت والافراط فى مدح تعض النامس، نعلى بذا إنما داعىمعلمة نفسه وحيتسل أن يجون عثمان نعىل ذلك احيا تُا بخلا ف مروان فواظب عليه فلذلك تسب البيه " فتح البارى (ج٢ص ٣٤٦) باب المشى والركوب الى العيد الخ

بخاری میں بھی مروان سے تعلق حضرت ابوسعید خدری ایم واقع مروی ہے «عن ابی سعیدالحندری قال ؛ كان البنى صلى الشعلب وسلم يخرج يوم الفطرو الأضحى إلى المصلَّى ، فأ دَّل شَى سيداً بإلصلاة ثم نيصرف فيعوم مقابل الناس والناس مبوس على صوفهم ، فيعظهم و ليصيهم ويأمرهم فان كان يربداُن يقطع بعثًا تعلعه أو يأمُرِيشَىٰ أمرب، ثم يفرف ، فقال أبوسعيد؛ فلم يزلُ الناس علىٰ ذلك حتى خرجت مع مروان وبواميرالمدينة فى أصلى أو قطر ، فلمَّ أنتين المصلَّى إذا منيريناه كثيرين الصلت ، فاذا مروان يرمد أن يرتقيق بأن على فجبذت بثوبه فجبذنى فارتفع فخطبة بالعدلاة ، فقلت لهُ ؛غيرتم واللهُ ، فقال ؛ أباسعيد! قد ذبب ماتعلم ، فقلت: ما أعلم والشّخيرم الاأعلم ، فقال : إن الناس لم يجونوا يجبون لنابعد القلاة فيعلت قب لا الصلاة " (ج اص ١٣١٠ باب الخروج إلى المسكّى بغيرمنبر كتا بالعيدين)١١ مرتب عفي عنه

### بَاجُ أَنَّ صَلَاةً الْعِيْدُينِ بِعَايُرِلَذَاتٍ وَلَا إِقَامَةٍ

"صليت مع النبى صلى الله عليه وسلّم غيرم قولام رتين بغيرا ذان ولاا تامة" چنانچ اس پراجماع ب كرعيدين مين نه اذان ب نه اقامت علامه ابن قوام «المغنى مين فرطت مين وطن ولا نعلم في مين المنابير " ولا نعلم في هذا خلافا معن يعتد بخلافه ، الا انه روى عن ابن الن بير انه اذن واقام ، وقيل اقل من اذن زياد ، وهذا دليل على انعقاد الاجماع قبله على انه لا يُسَنّ لهما اذان ولا اقامة الذ "

بہرحال جہورامت کا اس پراتفاق ہے کہ نماز عید بغیراذان اورا قامت کے پڑھی جائیگی،
سکن بہاں یہ واضح ہے کہ نماز عید میں " اعلام بطریق مخصوص" (اذان واقامت) کی تونفی
ہے لیکن نفس اِ علام بعنی اعلان کی نفی نہیں ،اس لئے کہ وہ تمام نوا فل جوجاعت کے ساتھ مشرقی ہیں مثلا تراویح ، صلوقے کسوف اوراست قار وغیرہ جس طرح ان میں اذان واقامت کے بجائے اعلان مشروع ہے اسی طرح نماز عید میں بھی اعلان وغیرہ کرکے لوگوں کو باخبرکرنا درست ہے تھے اعلان مشروع ہے اسی طرح نماز عید میں بھی اعلان وغیرہ کرکے لوگوں کو باخبرکرنا درست ہے تھے واست منا الشرعان منا الشرعان کی اعلیٰ دائم ترسی عفا الشرعان کی اعلیٰ منا الشرعان کی اعلیٰ دورہ تمام کی اعلیٰ دورہ ترب عفا الشرعان کی اعلیٰ کی اعلیٰ دورہ ترب عفا الشرعان کی دورہ تو ترب میں کی دورہ ترب عفا الشرعان کی دورہ ترب کی دورہ ترب عفا الشرعان کی دورہ ترب کی دورہ ترب علی کی دورہ ترب کی دورہ ترب کی دورہ کی دورہ کی دورہ ترب کی دورہ ترب کی دورہ کی دو

### بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيْدَيْنِ

كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بر" سَبِّج

له (ج٢ص ٢٣٥) كذا في معارف إنن (ج٢ص ٢٢٩) ١٢ مرتب

که عمدة القادی (ج۲ ص۲۸۲ ، بابلمشی والرکوب الی العید والصلاة تبل الخطبة بغیراذان ولاا قامتر) ، اور فتح البادی (ج۲ ص ۳۷۷ ، باب المشی والرکوب الخ ) میں " اول من ۱ حدث الاذان "کے بالسے میں متعدد اقوال مٰدکود میں ، فقیل "معاویۃ " وقیل " زیاد" قبیل " مشام " وقیل " مروان " وقیل" عبدالشین الزبیر " والسّّاعلم البعوام کے کذا فی الکوکب الدری (ج اص ۲۰۱ و ۲۰۷) ۱۲ مرتب

عه شرح باب انمرتب ١٢

اسْمَدَرَيِّكَ الْاَعْلَى ، وهَلُ آتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ » وربعااجتعافى يوم وأحد فيقراً بهدا " إس معلوم بواكه اگرجعه ا ورعيدايك بي دن من جع بوجائي آو

دونوں نمازی اداک جائیں گی ۔ چنانچیم ورکامسلک یہی ہے۔

البته علامدا بن قدام حنبلي اپني كتاب "المغنى " (ج ٢ ص ٢١٢) ميس لكيف بن كه أكرعب ر ا ورجعہ ایک ہی دن میں جع ہوجائیں توحیستی نے نسازعید میں شرکت کی ہوگی ان سب سے جعہ ساقط بوجائك كاالبته امام سے ساقط نهوگا، نيزوه نقل كرتے ہي" وممن قال بسقوط ه الشعبى والنخعي والاوزاعي وقيل هذامذ هب عمر وعثمان وعلى وسعيل وابن عميٌّ وابن عباسٌ وابن المن جيرة " نيزشرح المهذب مي امام شافعيٌّ كامسلك بهبيان كياگياہے اليى صورت بى اہل بوا دى سے حبرسا قط ہوجا سے گا البتراہل بلدسے سا قط نہوگا، امام شافعی کی ایک روایت جبور کے مطابق ہے لیے

قائلينِ سقوط كا استدلال حضرت عثمان كل واقع العصى ،حضرت الوعبيد فرماتے ہيں : "تُدشهدت مع عمَّان بنعفان وكان ذلك يوم الجمعة نسلى قبل الخطية تُـم خطب فقال: يا ايها الناس! ان هذا يوم قد اجتمع لكد فيه عيد ان، فمن احب ان ينتظر الجمعة من أهل العوالى فلينتظر ومن احب ان يهجع

فقىدادنتىلە ،

سكن يراستدلال كمزورب كيونكرامل عوالى يرتعب منازل اورابل فرى مونى وجرس جعہ وا جبنہیں تھا ،اس لئے بہ لازم نہیں آتاکہ اہل صریے بھی جعہ ساقط ہوجائے ، یہی وج ب كمحضرت عثمان مفنے رخصت كا اختيار صرف ابل عوالى كو ديا تھا ۔

مختصريه كرجمعه كاثبوت ولائل قطعيه سے ہے لہندا اس كےسقو طاكييكے بھى دليل فطعى كى ضرورت بهو كى جبكداس بالسے ميں كوئى صحح وصريح خبر مرفوع موجو ذبه يں چرجائيكم كوئى دليل قطعی موجو د ہولہ زاجمعہ کے سقوط کا عتبار کرکے کتاب اللہ ، اخبا رمتواترہ اور اجب اع کی مخالفت نہیں کی جاسکتی ۔ والٹہ اعلم ( تبغيروزيادة من المرتب )

له مذابهب كي تفصيل كيسلے و يجھے اعلار إن (ج ٨ص ٥٥ تا ٨٠) باب اذا احتى العيدوالجعة لاتسقطالحبقر برج P نیز دیکھئے معارف سنن (ج ۲ ص ۳۳۱) ۱۲ مرتب عفی عنہ

# بَابٌ فِي النَّكُلِينِ فِي الْعِيْرَ فِي الْعِيْرَ ثِينِ

ان النبی صلی امله علیه وسله کترف العیدین ، فی الا ولی سبعً قبل القراءة وفی الأخرة خعسًا قبل القراءة اس مسئله می اختلات ہے کہ عیدین کی تنجیرات زوائد کتنی ہیں ۔ امام مالک کے نزدیک گیارہ بنجیری ہیں ، چھیہلی رکعت میں (بجیرتح میر کے سوا) اور با نیخ دو سری رکعت میں ۔ اور امام شافعی کے نزدیک بارہ نیمیری ہیں ، سات بہلی رکعت میں دیکھیرتح میر کے سوا) اور با نیخ دو سری رکعت میں ، امام احر شرکا مسلک مالکیہ کے مطابق ہے ۔ اور برسب حضرات اس پرمتفق ہیں کہ دونوں رکعتوں میں تک سیریں قرارت سے پہلے ہوں گی ۔

حفیہ نے نزد کے تزوکت کیرا زوا نرصرف چے ہیں ، تین پہلی دکعت میں قرارت سے پہلے اور تین دوسری دکعت میں قرارت کے بعد ۔

ائمہ ثلاثہ کا استرلال "کثیر بن عبدالشّری امبیعن جدّہ "کی مدیث باب سے ہے ، السبتہ اس میں امام شافعی " نی الاوٹی سبعیًا "کے الفاظ کوتما متر تنجیراتِ زوا کرمِجمول کرتے ہیں اور مالکیہ اور حنا بلہ یہ کہتے ہیں کہ ان سائٹے میں ایک تنجیر تحرمیہ بھی شامل ہے اس طرح ان حضرات کے درمیان ایک بجیرکا اختلاف ہوگیا۔

حنفیراس مدین باب کا پرجواب دیتے ہیں کہ اس کا مدادکٹیرِن عبدالٹررِہے جونہایت ضعیف ہے اورامام ترمزی نے اس مدین کی ہوتھین کی ہے اس پردوسرے مخدین نے سخت اعتراض کیا ہے ۔ اعتراض کیا ہے ۔

له قال فيه الشافعى : ركن من ادكان الكذب ، وقال الإداؤد : كذاب ، وقال ابن حبان : مروى عن ابيه عن المنتخ موضوعة لايحل ذكرا فى الكتب والمالرواية عنه الاعلى جهة التعجب ، وقال النسائى والدارقطى : متروك للحديث وقال ابن معين : ليرن شبى ، وقال ابن صنبل : مشكا لحديث ليرن شبى ، وقال عبدالشرب احمد : صرب أبي على حديث فى المسند ولم محدث عنه ، وقال الوزدعة : وابى الحديث \_ الجوبرالنقى المبن التركم انى فى ذيل ابن الكبرى للبين قى (ج ع ص ٢٨٥) باب الشكير فى صلوة العيدين ١٢ مرتب عنى عنه معارف ابن (ج ۲ ص ٢٨٥) ١٢ مرتب

ان حضرات كا دوسرااستدلال حضرت عبدالله بن عروبن العياص كى مرفوع حديث سياجي، «المستكبير فى الفطل سبع فى الاولى دخيس فى الأخرة ، والقراؤة بعده حاكلته حما يه ليكن اس حديث كا مدارع بدالته بن عبدالرطن الطائفى برسے اور يريمى ضعيعت ہے ۔

ان حضرات كا تيسرااستدلال الود اور بي حضرت عائش فى دوايت سے ہو "ان دسول الله ملى الله عليم وسلم كان ميكبر فى الفطر الاضحى ، فى الاولى سبع تكب برات وفى الشانية خمسًا "

سیکن اس کا مرارا بن اسیخه پرہے جس کا ضعفت معروف ہے۔

ان حفرات کے لینے مسلک پراور بھی دلائل بی بیکن وہ تمام کے تمام صغیف بی النظر استرلال سنن آبی واؤدیں میحول کی روایت ہے ہے "قال اخبر نی ابوعائشة جلیس لابی هر برق ان سعید بن العاص سئال اباموسی الاشعری وحذیفة بن الیمان کیف کان رسول الله صلی الله علیه وستمدیک برق الاضعی و الفظ ، و فقال ابوموسیٰ کان کی براربعًا، تکبیرة علی الجنائن ، فقال ابوموسیٰ کان کی براربعًا، تکبیرة علی الجنائن ، فقال حذیفة ، صدت ، فقال ابوموسیٰ کن لگ کنت اکبر نی البصر علیه حد ، قال ابوعائشة و اناحاص سعید بن العاص "

اس حدیث میں چار مجیروں کا ذکرہے ، ان میں سے ایک مجیر تحریمیے اور تین زوائد ہیں ،

له سنن الی داؤد دج اص ۱۹۳ باب التبحیر فی العیدین ۱۲ مرتب

كه قال الذبي : ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن معين : صويح ، وقال مرة : ضعيف ، وقال النسائي وغيره : ليس بالقوى ، وكذا قال ابوحاتم ، قال ابن عدى : وا ماسائر حديث فعن عروبن شعيب وميم متقيمة ، فهومن يحتب حديث ، قلت ثم خلط بمن بعده فوجم م ميزان الاعتدال دج ۲ ص ۲۵۲ ازامتا ذمحترم دام اقبا كه دج اص ۱۹۳ ) باب التكبير في العيدين ۱۲ مرتب

ع ان يوفعل كلام درس ترمزى جلدا ول مي گذريكيا ب ١١

هه تغییل کیلئے دیکھتے نصب الرابی (ج۲ ص ۲۱۶ تا ۲۱۹) با ب صلاۃ العیدین ، احادیث انخصوم المرفوعۃ ۱۲ مرتب که (ج۱ ص ۱۶۳) باب التکیر فی العیدین ۱۲ مرتب

یہ حدیث دو حدیثوں کے قائم مقام ہے کیو بکہ اس میں ذکر ہے کہ حضرت حذیقے نے حضرت ابوموشیٰ کی تصدیق منسرمانی

اس بربیاعتراض کیاگیاہے کہ اس کا مدارعبدالرحن بن توبان برہے جہیں ضعف کہاگیاہی۔
اس کا جواب ہے کہ عبدالرحن بن نوبان ایک محتلف فیہ داوی ہیں ،جہال بعض مختین نے ان کی تفعیف کی ہے ۔ بینا نیج حضرت دھیم اور الوحاتم نے ان کی تفعیف کی ہے ۔ بینا نیج حضرت دھیم اور الوحاتم نے ان کو ثقر قرار دیا ہے اور اما الوداؤد نے ان کے با سے میں فرمایا "کان فیدہ سلامہ وکا مجاب الدعوی ، اور ابن معین فرماتے ہیں " لیس بدہ باس " نیز صالح جزرہ نے ان کو محاب الدعوی ، قرار دیا ہے اور ابن عدی کہتے ہیں " مع ضعفہ یکتب حدیث " لہن ان کی حدیث درج حسن سے کم نہیں ۔

اس حدیث بردوسرااعتراض یر کیاگیا ہے کہ اس کے راوی ابوعائشہ بقول ابن حسزم و ابن قطان مجہول ہیں ۔

جواب یہ ہے کہ یہ محدب ابی عائشہ ا ورموسی بن ابی عائشہ کے والدہیں ، حا فظا بن مجرث نے ان کے باہے میں "تقریبی " میں لکھاہے" ابو عائشۃ الاموی مولا ہے جہیں ابی ہے ہو قائشۃ الاموی مولا ہے جہیں ابی ہے ہو قائشۃ الاموی مولا ہے جہیں ابی ہے ہو مقبول من الشاخية " نیز حا فظ نے تہ زیباً میں ان کے باہے میں لکھا ہے" وہی وی عنه مکحول وخالد بن معد ان " اورامول مربیت میں یہ بات طے ہو یکی ہے کہ بن صحف سے دوراوی دوایت کریں اسی جہالت مرتفع ہو جاتی ہے ، لہذا جہالت کا اعتراض درت

له فروى عثمان بن سعيدعن ابن معين : صنعيف ، وقال احمد : احاديث مناكير ، وقال النسائى : ليس القوى ، ميزان الاعتدال (ج ٢ ص ١٥٥) \_ وقال عمروب على : حديث الشاميين ضعيف الا لفراً فاستثناه منهم : روقال صالح بن محديثا مى صدوق الاان منه به القدر وانحروا عليه احاديث يرويب عن اسبيه عن مكول و صالح بن محديث الحافظ ابن جرح ) قلت ووقع عنده فى استناد حديث علقمة فى الجها دفقال : ويذكرعن ابن عمر حديث «جعل دزق تحت ظل دمى «الحديث ، ووصله الودا وُدمن طريق عبدالرحن بن تا بت بن تو بان و دنه ذيب النهذيب النهذيب (ج٢ ص١٥١ و ١٥١) ١٢ اذ استاذ محرم دام ا فتب اله

که دج۲ ص ۲۲ م، رقم ۲۰) ۱۲ مرتب سه معادی بن دج ۲ می ۲۳۹) ۱۲م

نہیں اور بیصریت حسن سے کم نہیں کے

امام عیقی نے اس برایک اعتراض پر کیا ہے کہ پر حدیث دراصل صفرت ابن مسورہ بر کوقون ہے جس کی تفقیل یہ ہے کہ پر دوایت مصنف عبدالرزاق میں علقم اور اسود بن بر برے اس طح مردی ہے کان ابن مسعود جالسًا ، وعندہ حذیفة والوموسی الاً شعری ، فسا لہماسعیں بن العاص عن التکبیر فی الصلات یوم الفطی والاضحی ، فجعل هذا بقول ، سل هذا ، وهذا بقول ، سل هذا ، فقال له حذیفة ، سل هذا سل هذا سل بن مسعود ۔ یک براربعًا تحدیق کی تحدید کی بر مسعود ، یک براربعًا تحدیق کی تحدید کے برون پر کے تحدید میں مسعود ہے اور مرون انہی سے مردی ہے ۔

یہ روایت موقون عکی ابن مسعود ہے اور مرون انہی سے مردی ہے ۔

علام نمیوی نے اس کا یہ جواب دی آہے کہ الوموسی اسٹوری کی روایت مرفوعہ اور حضرت ابن مسعود کی روایت موقو فرمیں اس طرح تطبیق بمکن ہے کہ حضرت الوموسی حضرت ابن مسعود کی روایت موقو فرمیں اس طرح تطبیق بمکن ہے کہ حضرت الوموسی حضرت ابن مسعود فرم سئلہ کا نثری حکم مبتلا چیجے تو حضرت الوموسی نے ان کے قول کی تاثیر میں اپنی روایت مرفوعہ بیان کردی ہو بھی طی سبیل التسلیم اگریہ روایت صرف ابن مسعود کی موجود کی وجیعے اگریہ روایت صرف ابن مسعود کی موافقت کی موافقت کی مرفوع کے حکم میں ہے ، بھراس روایت میں صحابہ کی ایک جماعت نے ابن مسعود کی موافقت کی سے اس روایت کو مزید قوت مصل ہوجاتی ہے ۔

له حافظ ذیبی نصب الرایه (۲۶ ص۲۱۷) میں اس روایت کوابودا وُدکے دوالہ سے نقل کرکے فراتے ہیں " سکت عنہ ابودا وُد تم المسنزری فی مختصرہ ، ورواہ احسمہ فی مسندہ ۱۲ مرتب کہ فی سسندہ اسحری (۲۹ ص ۲۹۰) باب ذکرالخرالذی روی فی التنکیرادیٹ ۱۳ مرتب که فی سسندا اسحری (۲۹ ص ۲۹۰) باب انتکیر فی العصلاۃ یوم العید ، واضح ہے کہ اس کی سسندمیں نامیس نامیس نوم العید ، واضح ہے کہ اس کی سسندمیں نامیس نوم بالرحمان بن تو بان کا واسطہ ہے اور نہی ابوعائشہ کا ۱۲ مرتب کی برالتے تکھیرات زوائد ۱۲ مرتب کے التعلیق السن علی آ تاراس و مصری کا باب صلاۃ العیدین بست تکھیرات زوائد ۱۲ مرتب

حفیه کا دوسرااستدلال حفرت ابن عباس مضرت مغیرة بن شیرا و رحفرت ابن سود فی الله عنم وغیره کیمل سے ہے ، بھر تابعین کی ایک کثیر تعداد کا مسلک بھی حفیہ کے مطابق ہے ہے معنی کا تیب استدلال ابر اسیخی کی دوایت ہے ہے فرماتے ہیں : " قبض دسول الله مسلی الله علیه وسلے دوالمناس مختلفون فی التکب یرعلی الجنائن " سیسہ کھیر کرفرماتے ہیں " فکا نواعلی ذلك والاختلاف، حتی قبض ابوبكر، فلما ولی عمر ورائی اختلاف الناس فی ذلک ، شق ذلك علیه جداً ، فارسل الله عمر ورائی اختلاف الناس فی ذلک ، شق ذلك علیه جداً ، فارسل الله معرب رسول الله علیه وسلم میں تختلفون علی الناس پختلفون میں انظر وا امرائی میں بعد کہ ، ومتی تجمعون علی امر بیجمع التاس علیہ ، فانظر وا امرائی تجمعون علی می نوانظر وا امرائی تجمعون علی می نوانظر وا امرائی تجمعون علی می نوانظر وا امرائی تجمعون علیہ ، فکا ندما ایقظ ہد ، فقالوا نعہ ؛ ما داریت یا امیرالمؤمنین فاشر علیہ ، نوانظر مذلک می نوانش علیہ ، فاندما انابش مذلکم ،

له عن عبدالترب الحارث قال صلى بنا ابن عباس يوم عيد ، فكرتسع تنجيرات ، خسًا في الا ولى واربعً في الآخرة والى بين القرارتين ، مصنف ابن ابى شيبه (ج٢ص١٤) باب في التنجير في العيدين واختلافهم فيه ١٦ مرتب كه چنانچ عبدالترب المحارث فرماتے بي ، وشهدت المخيرة بن شعبة فعل ذلك العبًا ، مصنف عبدالرزاق (ج٣ مي ٢٥٥ ، رقم ٢٩٨ ) باب التنجير في العبلاة يوم العبد ١٢ مرتب

که مصنف عبدالرزاق (ج۳ص۲۹۳، رقم ۵۲۸۷) ۱۲ مرتب

که اب تک بم جن صحابه کرام کی دوایات یا ان کاعمل ذکر کرچیے بیں دہ یہ بی : حضرت ابنی مسعود ، حضرت ابنی مسعود ، حضرت ابن عباس ، مجر صنف ابن ابی سنیبه (۲۶ میر ۱۵ میر مسئیل سنیبه (۲۶ میر ۱۵ میر مسئیل سنیبه (۲۶ میر ۱۵ میر مسئیل مسئیل حضرت ابن ابی کی بعض دوایات بی مصفرت سعید بن العاص کے واقعہ میں حضرت ابو مستعود المنا الله بن الله بن کا بھی دکر ہے ، مجر ابن ابی شیبه (۲۶ میر ۱۵ میر ۱۵ میر حضرت جا بھی بالی الله بن الله

ه دیجهے مصنف ابن ابی شیبہ دج ۲ ص ۱۷۲ تا ۱۷۷) فی التبکیر فی العیدین واختلافیم فیہ ۱۲ مرتب که مترب علی الکی تاریخ که شرح معانی الگا تار دج اص ۲۳۹) کتا ب ایجنائز باپ التکبیرعلی الجنائز کم ہو ؟ ۱۲ مرتب

فتراجعوا الام دينهم « فاجمعوا ام هدعلى ان يجعلوا التكبير على الجنائن مثل التكبير في الاضحى والفطى ادبع تكبيرات فاجعع امهم على ذلك » معلوم بواكر حضرت عرض ك زماني اس براجها ع بوگيا تحاكر عيدين مين جارها على دلك معلوم بواكر حضرت عرض ك زماني اس براجها ع بوگيا تحاكر عيدي مين جاري مين كما مي كري تعداد كے بارے ميں كوئى حديث مرفوع صحت كے ماتھ أب بين جنانچا نهوں نے اس با در ميں امام اسمد بن منبل كا قول بحى نقل كيا ہے « ليس يردى عن الذي صلى الله عليه وستد ف التكبير فى العيدي بن حديث صحيح » ابن يُشدفر ماتے ہيں كر بري بناء مختلف فقهاء فقهاء فقهاء فقهاء فقهاء فقهاء فقهاء فقهاء فاضحا برائم كے عمل سے استرال كر كے اپنا اپنا مسلك متعين كيا ہے بھر بے اختلاف بھى افغلیت ہيں كر المعالم بالصواب

بَاجُ لَاصَلُوٰةً قَبُلَ الْعِيْدَيْنِ وَلَابَعُ نَكُمُ مَا

آن النبی صلی الله علیم ویسلوخرج یوم الفظ فصلی دکھتیں ڈھر نہوں ہے۔
قبلها ولا بعد ها آ، اس پرامت کا اجماع ہے کرعیدین کی نسنن قبلیہ ہی نہ بعدیہ، البتہ علی عیدسے پہلے اور بعد نوا فل پڑھنے میں کچھ اختلاف ہے جو صفرات صحابی کے زمانہ سے چلا آرہا ہو بھی نوافل پڑھنا مطلقاً جا کر ہے ہیں مسلک جے بعض صحابہ و تابعین کے نزدیک عیدسے پہلے اور بعد بھی نوافل پڑھنا مطلقاً جا کر ہے ہیں مسلک جے اما تھ نافعی کا ، البتہ وہ امام کے بی میں کرامت کے قائل ہیں یسیکن جہود صحابہ و تابعین کی اور بیشیر اکر مجہود صحابہ و تابعین کی اور بیشیر اکر مجہود صحابہ و تابعین کی اور بیشیر اکر مجہود صحابہ و تابعین کی اور بیشیر اکر محبود سے بیا کو فرکا مسلک یہ ہے کرعیدسے قبل توکر ام سے بعد بین ہیں دا ور بعد دمیں بھی امام الو صنعت میں کے نزدیک یہ خصوب سے کہ گھر میں توکر و زمین ہے کہ بین ہیں دا ور بعد دمیں بھی امام الو صنعت ہے کہ نزدیک یہ خصوب سے کہ گھر میں توکر و زمین ہے کہ بین ہے کہ بین دا ور بعد دمیں بھی امام الو صنعت ہے کہ نزدیک یہ خصوب سے کہ گھر میں توکر و زمین ہے کہ کھر میں توکر و زمین ہے کہ بین ہے کہ بین کے دور کے در دمیں بھی امام الو صنعت ہے کہ نزدیک یہ تعقیل ہے کہ گھر میں توکر و زمین ہے کہ بین ہے کہ بعد کے تو دیک یہ تعقیل ہے کہ گھر میں توکر و زمین ہے کہ بین ہے کہ بین ہے کہ بین ہے کہ بین ہو کہ بین ہے کہ بین ہے کہ بین ہے کہ بین ہے کہ بین ہو کہ بین ہے کہ بین ہے کہ بین ہے کہ بین ہے کہ بین ہو کہ بین ہو کہ بین ہے کہ بین ہے کہ بین ہے کہ بین ہو کے کہ بین ہو کہ بین ہو کہ بین ہو کہ بین ہے کہ بین ہو کہ ہو کہ بین ہو کہ ہو کہ بین ہو کہ ہو کہ بین ہو کہ ہو کہ ہو کہ بین ہو کہ ہو کہ بین ہو کہ بین ہو کہ

ا دیجے بزل المجبود (ج۲م ۲۰۸ د ۲۰۸ ) ۱۱ اذاستاذ محرم

که بلکرفقها رئے تعریح کی ہے کہ اگرامام جوسے ذائد بحیری کہد ہے تو تیرہ کی بروں تک مقتدی پرامام کی جا اتباع لازم ہوگ بلک بعض کے نزد کی سولہ بحیروں تک بھی اتباع کی گنجائش ہے البتہ اس ذائد کی صورت میل آباع کی گنجائش ہے البتہ اس ذائد کی صورت میل آباع کی گنجائش ہے البتہ اس ذائد کی صورت میل آباع کی گنجائش ہے البتہ اس ذائد میں کرے گا ، فتح القدیم دجام ۲۷۸ ) باب معلاۃ العیدین ، فی الفروع قبیل بحیرالتشراقی ۱۲ مرتب کے گئے کما فی " الائم " و « مشرح المہذب " کذا فی معاد ف السن (ج۲ ص۲۲ م ۲۷ مرتب

البتہ عیدگا ہیں مکروہ ہے ،حضرت سن بھریؒ اورفقہا ربھرہ کے نزدیک نما زعید کے بعد تو کہ اندیک نما زعید کے بعد توکر است ہے البتہ اس سے قبل نہیں ، امام احدہ ، امام زہریؒ اور ابن جریج کے نزدیک طلقاً کروہ کو اہرت تھے عید سے قبل بھی اوربعہ بھی ، امام مالک کے نزدیک عیدگا ، میں مطلقاً مکروہ سے میں مطلقاً مکروہ میں مطلقاً مکروہ سے نہ کہ دوایت ان ) ۔

بہرحال ائمۂ تلانٹر بعنی امام ابوحنیف<sup>رم</sup>، امام احماد اور امام مالک کے مسلک قریب قریب ہیں اور بیرحضرات کسی ہذکسی حدیک کراہت کے قائل ہیں۔

صدیث باب اور دوسری روایا ہے سے مسلکے جبور کی تا سید ہوتی ہے۔

جہاں تک امام شافعی کے مسلک کا تعلق ہے تواگر چیلجف صحابہ و تابعین کے مسلک سے ان کی تائید ہوتی ہے استدلال نہیں کے ان کی تائید ہوتی ہے استدلال نہیں کیا جا سکتا ، اور یہ کہنا کہ صدیت باب اور اس جیسی دوم ہری دوایات سے ہو کرا ہت معلوم ہوتی ہو وہ امام کے ساتھ خاص ہے بلا دلسیل ہے ، اور دلائل سے اس کی تر دید ہوتی ہے جنانچہ مصرت ابومسعود کا اثر ہے ، وسنسرماتے ہیں : کیس من السنسة الصلوة قبل مصرت ابومسعود کا اثر ہے ، وسنسرماتے ہیں : کیس من السنسة الصلوة قبل

له چنائچنن بن من ۱۹ ، باب ما جاء فی العالوة قبل صلاة العید وبعد با) میں حضرت ابوسعید ولاری کی روا میں اس کی تائیر ہوتی ہے " قال کان رسول الشھلی الشرعلیہ کے الم لایصلی قبل العید رشیداً فا ذارجع الی منزلہ صلی رکعتین " نیز مصنف ابن ابی سشیبہ (ج ۲ ص ۱۵۹، قیمن کان بعد العید اربعیًا میں محضرت ابن مسعود کا عمل مروی ہے " کان عبد الشرا ذارجع یوم العید صلی فی اہلہ اربعیًا " ۱۲ مرتب

ئة عن الوب قال دأيت انس بن مالك والحسن بصليان قبل خروج الامام بعنى يوم العيد» مصنف ابن ا بي سشيبه (ج۲ ص ۱۸۰) من رخص فى الصلاة قبل خروج الامام ۲ احرتب

که کما فی روایة الباب، نیزروآ پیر نوعه الاصلاة فنبلها و لابعد با «دمعارف من جه ۱۳۸۵ مجواله معنی ابن قدام» است می انهی کے مسلک کی تائید م و تی ہے ۱۲ مرتب

که وه غالبًا روایات کرامهت سے کرامهت پراستدلال کرتے ہیں ، کھر چونی نبی کریم حلی الشیعلیہ کے کم سے گھریں نماز پڑھٹ نابت ہے اس لئے اس کرا بہت کو صروف عیدگاہ کے محدود رکھتے ہیں ۔ والنشاعلم ۔ ۱۲ مرتب

هه ديكهة مصنف ابن ابي شيب (ج ٢ص ١٤٤) من كان لايصلي قبل العيد ولابعده ١٢ مرتب

له سعارف اسنن (ج ۲ ص ۲۸۲) ۱۱ مرتب

خروج الامام يوم العيك " نيزاك روايت من " لاتصلوة قبلها ولابعدها" كمام الفاظمروى بي بيس سے امام شافعی كے مسلك كى ترديد بهوجاتى ہے ـ والله اعلم .
دازمرتب عفاالله عند)

### بَاجُ فِي حُمُّ وَجِ الْنِسَاءِ فِي الْعِيْدَ أَيْ

عن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلمكان يخرج الابكار و العواتق وذوات الحدد وروالحيض في العيدين ، فا ما الحيض فيعتزلن المعلى ويشهدن دعوة المسلمين ، قالت احد اهن يارسول الله ؛ ان لدمكن لها جلباب ؟ قال : فلتع ها اختها من جلبا بها »

النُحُدُ وربالضم جمع خِد ربالكس، سنتر في ناحية البيت تقعد البكرة رايًا الجلباب بكس الجيم وسكون اللام : الخِمار، وقيل :" التوب الواسع دون الرداء ، وقيل : القميص ، والجمع جلابيب .

یرحدمیث عہد نبوی میں عور توں کے خروج الی المصلّی پُرنس ہے ، اوراس سے خرج الی المسجد کا بواز واستجباب بھی بھے میں آتا ہے ۔

عود توں کے خروج للعیدین کے بالے میں سلف میں اختلاف رہاہے ۔ بعض نے مطلقًا اجازت کی بعض نے مطلقًا ممنوع قرار دھیا اور بعض نے اس ممانعت کوشاہّات سے ساتھ خاص کیا۔

له دقال الهیتی) دواه الطرانی فی الکیر، و دجالهٔ تقات ، مجع الزوا نک (ج۲ ص۲۰۲) با بالصلوة قبل العید وبعدهٔ ۱۳ مترب که معیارین اسنن ( ج۲ ص۳۳۳، مجواله غنی ۱ بن قدامه) ۱۲ مرتب

که منهم ابویجروعلی وابن عمر درمنی الشعنهم ، وغیرهم ، معارف این (ج۲ص ۲۲۵) ۱۲ مژنب

لله منهم عروة والقاسم والنحتى ويجيئ الانصارى ،معارف (ج٧ص٥١٨) ١١ مرتب

هه وہو ذہب مالک وا بی یوسف وروی ابن نا فع عن مالک انہ لا باکسس ان کخرج النسا را لی العیدین والجحۃ ولیس بواحیب ، معارف اپنن (ج ۲م ۲۵ ۳۲۵) ۱۲ مرتب عفی عنہ سے شرح باب ازمرتب ۱۲

اس بالے میں امام ابوصنیفہ حسے ایک رواست ہوازگی ہے اور ایک عدم جوازگی اور امام ٹنافتی ہے نزدیک عجائز کاعیدگاه میں حاضرہونامستحب تعہے۔

بهرحال جہور کے نزد مکب شاتہ کو نہی حجہ وعیدین کیلئے خروج کی اجازت ہے اور نہی کسی اورنمازكيك لقول ه تعالى ؛ وَقَرْنَ فِي مُبْيُونَكِنَ " وجبيبي بِ كمان كاخروج فيته كاسبب ہے ، مچرعجائز کے حق میں پیمفسدہ نہیں ہے اس لئے انہیں خروج للعیدین کی اجازتے مجا البتہ

حنیہ کے نزدیک ال کے حق میں بھی عدم خروج افضل سمے ۔

امام طحاوئ فرملتے ہیں کہ عور تول کونساز تھیلئے نتکلنے کا یحم ابتدار اسلام میں دشمنان کی نظروں میں مسلمانوں کی کثریت ظاہر کرنے کیلئے دیا گیا تھا اور بیعلت اب باقی نہیں رہی ۔علامہی فخر ماتے ہیں کہ اس علّت کی وجہ سے بھی امبازت ان حالات میں بھی حبکہ امن کا دوردورہ تھا اب حب کہ

دونول علتين خم ہو ي بي ابسادا جازت نهو في جائے .

حضرت عاكُتُ في فرما تي بي « لوَّادرك رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم ما أحدث النساء لمنعهن المسجدكمامنعت نساء بني اس أشيل و مطلب يربيكم عبدرِ سالت میں ایک تو فلتنہ کا احتمال کم تھا دومرے عورتیں بغیرزین کے باہر نکلا کرتی تھیں، اس سے ان کونسا زوں کی جماعات میں حاضر ہونے کی اجازت تھی لیکن نبئ کریم صلی الشیعلیہ تھلم کے بعدانهول نے تزئین کاطرنقد اختیار کیا نیزفتند کے مواقع بڑھ گئے اس لئے اب انہیں جا عات میں حاضر بنہونا چاہئے اوراگر نئ كريم صلى الله عليه وسلم حيادة ہوتے تو آپ بھى اس زما بنميں عورتوں كو خروج للصلوَّة كى اجازت بذوييت ، جِنانجِ علما دمتا خرين كا فتوى اسى يرسع كه اس ز مانعي ان كا مساجد کی طرف نکلنا درست نہیں ۔ والشراعلم ۔ دانعرتب عفا الشرعت،

له معارف استن (جم ص ۲۵۹) ۱۱ مرتب که معارف اسن (جم ص ۲۷۹) ۱۱ مرتب ته تیرامام الوصنیفرد کے نزدیک عام نمازوں میں فجر، مغرب اورعشار میں عجائز کے حضوری کوئی حرج نہیں ا ورصاحبین کے تو پانچوں نما زوں میں اس کی اجازت دی ہے ، کما فی الہدایۃ دج اص ۱۲۶) باپ الامامة كم فاذا خرجن لصلين صلاة العيد في رواية الحريج عن ابي حنيفة ، وفي رواية ابي ليسفُّ عنه: لالعِلين بل ميرِّن سوادا لمسلمين ونيتفغن برعائهم ، معارف سنن (ج٣ ص٣٣١) ١٢ مرتنب عفي عشر هه مؤطا امام مالک (ص۱۸۲) ما جا د فی خروج النساءالی المساجر ۱۲ مرتب

# بأعاجاء في خرج النبي سَلِينَ الله العيل طريق ويوعه طريق الحر

مجرداسته کی تبدیلی کی مختلف جمتیں بیان گائی ہیں جن کی تعدا د بین کا کہ ہے ہے ہے۔ ان میں سے مح ترین یہ ہے کہ اس ممل سے شعائر اسسالام اور مسلمانوں کی اجتماعیت و شوکت کا اظہال تقعود ہے۔ والٹراعلم اظہال تقعود ہے۔ والٹراعلم

له (ج اص ۱۳۲) باب من خالف الطرلقِ اذادجع يوم العيد ۱۲ مرتب تله كما بين الحافظ فى فتح البارى (ج ۲ ص ۳۹۳) باب من خالف الطرلق ، والعينى فى عمدٌ القارئ (ج ۲ ص ۳۰۷) باب من خالف الطرلقِ اذارجع يوم العيد .

ان سبس توجیہات کی تفصیل عینی میں اس طرح بیان کگئے ہے:

الآول: انه فعل رصلى الشرعليدوسم ، لتشهد له الطريقان - التآنى: ليشهد له الانس والمجن من سكا الطسريق - التاليق: لين وحد بنيها في مرتبة الفضل بمروره - الآلع: لان طريقه الى المصلى كانت على اليمين ، فلورج منها لمرج على جهة الشال فرج عن غيرا - الخامش : لانها رشعائر الاسلام فيها - السادش : لانها د ذكر الشرت على جهة الشال فرج عن غيرا - الخامش : لانها رشعائر الاسلام فيها - السادش : لانها د ذكر الشرت على السادش : ليغير المان فقين اواليهود - الثانث : ليربيهم بمرزة من معه التأثير : ليغرام الطريقة بين بالسرول به التأثير : ليغ عشر : ليم الم الطريقة بين بالسرول المادي عشر : ليتركوا بروده وبرؤيت - الثان عشر : ليجيب من يحتاج اليها من خوصدة اواسرشا الحاق عشر : ليسلم عليم المن أواستشفاع ونحوذ لك . الثالث عشر : ليجيب من يتفتى في امردينه - الرابع عشر : ليسلم عليم في عشر : ليتفاء ل بنغير الحال الى المغفرة والرضى . الثان عشر : لانه كان يتعدّى في ذل بوفاذا رجع لم ي السابع عشر : ليتفاء ل بنغير الحال الى المغفرة والرضى . التاسع عشر : لانه كان يتعدّى في ذل بوفاذا رجع لم ي معرضى في رحع في طرق اخرى لسك لا يرد من ساك اله . التاسع عشر : فعل ذلك لتخفيف الزحسام - معرضى في رحع في طرق اخرى لسك لا يرد من ساك المعالي عشر : فعل ذلك لتخفيف الزحسام - معرضى في رحع في طرق اخرى لعث لا يرد من ساك المعرب في الموات المناس المناس المعرب الموات المناس ال

### بَاجُ فِ الْاَكْلِ يَومَ الْفِظِ ثَبُلُ الْحُقْجِ

کان البی صلی امله علیه وسلد لایخ ج یوم الفطرحتی یطعد و لایطعدیوم الاصحیٰ حتی یطعد و لایطعدیوم الاصحیٰ حتی بیسی ی بهم ود کامسلک اس مدیث کے مطابق یم ہے کہ عدالفطر کے دن نماز عیدسے پہلے کچھ کھانا مسئون ہے اور عیدالاضح کے دن نماز عید برج سے اکم ماال کرنا اور کچھ نہ کہ یہ امساک کرنا اور کچھ نہ کہ یہ امساک برخص کیلئے مسئون ومستحب ہوخواہ وہ منظم نامستحب یہ بیرمدیث کا ظاہر ہے کہ یہ امساک برخص کیلئے مسئون ومستحب ہوخواہ وہ

ن في العشرون ؛ لا نه كان طريق التى يتوج منها البعدين التى يرجع فيها فاداد يحيّر الاجربيكيّر الخطى فى الذالب . في المعشرون ؛ لا نه كان طريق التى يتوج منها البعدين التى يرجع فيها فاداد يحيّر الاجربيكيّر الخطى فى الذالب . المجين فقال : بذه كلمها اخترا عات جيده فلا تحتاج الى دليل و لا الى تصبيح وتضيعت .

واشارابن التیم الی انه النه علیه کم فعل ذکک لیسے ماذکرمن الاشیار المختلة الغربیة را المعارف)
علام بنوری فرماتے ہیں: قال الراقم: واجود باعندی وجود ، منها لشهادة العلایقین ومنها لشهادة العانس والجن من سکان العلایق، ومنها لشهادة الملا محتر الواقعین فی کل طریق، ومنها لا فلبار شعا کرالاسلام فیبا، ومنها لا فاظة المنافقین اوالیہود، ومنها لا فلبار ذکرالله والله علم (المعارف جهم معارف سن فیبا، ومنها لا فاظة المنافقین اوالیہود، ومنها لا فلبار ذکرالله والله الله السوم معارف سن فیبا، ومنها لا فاظة المنافقین اوالیہود، ومنها لا فلبار ذکرالله والله الله السوم معارف سن فیبار و معارف معارف سن و معارف سن معارف سن معارف سن معارف معارف معارف معارف معارف سن والد معارف المعالم عشرفی الله علیه و معارف م

نیز حضرت الوہر رہے ہے مرفوعاً مروی ہے " مامن ایا م احب الحاللہ ان تیعبد لہ فیہا من عشرذی المحبة بعدل صیام کل یوم منہا صیام سنة الخ ترفزی (ج اص ۱۲۲ ، باب ماجاء فی ایام العشر) اس میں "صیام کل یوم منہا صیام سنة الخ ترفزی (ج اص ۱۲۷ ، باب ماجاء فی ایام العشر) اس میں "صیام کل یوم " پرجیع عسل ہوسکتا ہے جب کہ دسویں تاریخ کے مذکورہ ا مساک کوھوم مستسرار دیا جائے ۔ والسّد اعلم ۱۲ مرتب عفی عمنہ عصر منہ باب ازمرتب

قربانی کردا ہویا نہ کردا ہوا وریہی اصح کھے ، جبکہ عنی ابن قدامہ میں امام احمدُکا قول نقل کیا گیا ہے کہ " والاضعیٰ لا یاکل فیہ حتی برجع اذاکات کے ذبح لان النبی صلی الله علیہ وسلند کان یا کل صن ذبیعت و اذاکات کے ذبح کے دب اللہ ان یا کل آھ ہے کھوئے دالاضی کے دن نماز اور قربانی سے قبل کچھ نہ کھانے کا ہوا سنتجاب ہے اس ک حکمت بطا ہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس دن (جواللہ تعالی کی جانب سے دعوت عام کادن ہے) معمد سب سے پہلے قربانی ہی کا گوشت تناول کیا جائے گویا ایک طرح سے اللہ کی ضیا فت میں شرکت مقعود ہے ۔

کھرعیدالاضحیٰ کے مقابلہ میں عیدالفطریں علی انصبح نمازے پہلے ہی کچھ کھا لینا غالباً اس کے مستحب ہے کہ جس الشرکے محم سے درمفان کے پورے مہینے دن میں کھا نا پینا بالکل بندر ملا اور جب اس کی طرف دن میں کھانے پینے کا اِذن ملا اوراسی میں اس کی رضا اور نوشنو دی معلوم ہوئی توطالب ومختاج بندہ کی طرح صبح ہی صبح اس کی نعمتوں سے لڈت اندوز ہونے لگے بندگ کا مقام اور عبدیت کی مشتان ہی ہے ہے والشداعم کا مقام اور عبدیت کی مشتان ہی ہے ہے والشداعم دانم تربیب کی مشتان ہی ہے اللہ عالم مانور ہوئے کے مشالہ عندیں کا مقام اور عبدیت کی مشال ہوئی مشالہ عندیں کے مشالہ عندیں کی مشالہ عندیں کی مشالہ عندیں کی مشالہ عندیں کے مشالہ عندیں کی مشالہ عندیں کی مشالہ عندیں کی مشالہ عندیں کی مشالہ عندیں کے مشالہ عندیں کے مشالہ عندیں کی مشالہ عندیں کے مشالہ عندیں کی مشالہ عندیں کی مشالہ عندیں کے مشالہ عندیں کے مشالہ عندیں کی مشالہ عندیں کے مشالہ عندیں کی مشالہ عندیں کی مشالہ عندیں کے مشالہ عندیں کے مشالہ عندیں کی مشالہ عندیں کے مشالہ عندیں کے مشالہ عندیں کے مشالہ عندیں کی مشالہ عندیں کی مشالہ عندیں کے مشالہ عندیں کے مشالہ عندیں کی مشالہ عندیں کے مشالہ عندیں کی مشالہ عندیں کی مشالہ عندیں کے مشالہ عندیں کی مشالہ عندیں کی مشالہ عندیں کی مشالہ عندیں کی مشالہ عندیں کے مشالہ عندیں کی مشالہ عندیں کے مشالہ

له كمانقل قى " المعارت " (ج م ص ۴۵) عن الدرالمخت ار ۱۲م كه كذا فى المعارف " (ج م ص ۴۵۱) ۱۲م كه ديجه ش معارف الحديث " (ج م ص ۲۰۰ و ۲۰۰ ۱۲م

# ابواسيالتغر

# بَابُ التَّقْضُ يُرِفِ السَّفَرِ

عن ابن عمر قال سافرت مع النبى صلى الله عليه وسلم والى بكر وعمر و عثمان فكانوا يصلون النظمي العصر كمتين كينتين لايصلون قبلها ولا بعدها " سغرمي " قصر " (رباعي نمازون كانصف بوجاتا) كامتروعيت براجاع ب البتراس مي اختلا ب كرقصروا حبب يا جائز ؟

فَكِيَّنُ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَقَعُمُ وَأَمِنَ الْعَسَّ لَوْءٌ اسْمِي ﴿ كَيْسَ عَلَيْكُمْ مِحَنَاحٌ ۗ كَالفاظ اس پِردال ہِي كہ قصر كرنے مِيں كوئى حرج نہيں اور يہ الفاظ مباح كے لئے استعمال ہوتے ہیں ذكہ واحب تحييلئے ۔

اس کا جواب یہ ہے کہ نعی جُناح ایک ایسی تعبیرہے جو واجب پریمی صادق آتی ہے اور یہ ایسے ہی ہے جسے کہ سعی کے باسے میں فرایا گیا 'فکرے جَہُ الْدِیْتَ اَدِیاعُہُمَّ کَ لَا جُسَاحَ عَلَیْ ہِ

له فی مزیهبالشافعی تغصیل فالقصرافضس فی مواضع والانتسام فی مواضع ،انظرترَّر المهدُّرب ، رج ۲ ص ۳۳۵) کذا فی معارف من (ج۲ص ۲۵ م) ۱۲ مرتبعفی عند

که سورهٔ نسار جزر ۱۵ رقم الآیتر ۱۰۱ ، ۱۱ مرتب که سورهٔ نقره جزر ۱ رقم الآیتر ۱۵۸ ، ۱۱ مرتب که

أَنْ تَيَطَّوُّفَ بِهِمَا ،؛ حالانكسى باتفاق واحب ہے ۔

آیت مذکورہ سے شا فعیہ کے استدالال کا دومرا ہوآب یہ دیاگیا ہے کہ درحقیقت یہ آیت فصر فی السفر سے تعلق نہیں بلکہ صلاۃ النحوف سے تعلق ہے اور اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہو گویا اس آیت میں قصر سے مراد قصر فی الکیفیت ہے نہ کہ قصر فی الکمیت جس کی دلیل یہے کہ اس میں آگے" اِنْ خِفْتُ ڈ اَنْ یَفْتِ کُمُ اللّٰ اللّٰ مِنْ کُمُ اُوْل ، کی قید رسی ہوئی ہے حالا نکہ قصر فی السفر کسی کے نزدیک بھی حالت نو ون کے ساتھ مشروط نہیں ، اس صورت میں" لیش عکہ ہے گئے گئے گئے ہوئے ، اپنے حقیقی معنی مراد ہول گے حافظ ابن جریہ جمن کے معنی مراد ہول گے حافظ ابن جریہ اور حافظ ابن جریہ اور حافظ ابن کھی دو مری تابعین سے بھی اور حافظ ابن کھی دو مری تابعین سے بھی ہے تفیم میں منقول ہے ، حنفیہ میں سے صاحب بدائع نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے کیم

البتهاس تغنير برضيح بمسلم كى ايك تعيين سے اشكال بوسكتا بي بو مفرت على بن اميہ سے مروى ہے وہ فرط تے ہيں" قال قلت لعم بن الخطاب" ليس عليك حبناح ان تقص وامن الصلحة ان خفت حدان يفتنك حالذين كفروا » فقد امن الناس، فقال عحبت معا عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسله عن ذلك ، فقال مس قة تصل ق الله بها عليك حد فا قبلوا مس قته "اس سے بظاہر بين معلوم ہوتا ہے كہ انخفرت صلى الله بليه وسلم تے بھى اس آيت كوصلوة السفر سے معلق قرار دیا ہے نہ كرصلوة النفر سے معلق قرار دیا ہے نہ كرصلوة النفو سے ۔

اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل تصرصلوۃ کی اجازت اس آیت کے نزول سے پہلے ہی آمپیکی تقی میر حبب یہ آیت نازل ہوئی توحضرت عرض کے ذہن میں پیشبہ پیدا ہوا کہ شایداس آیت نے

که حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں " قصروا جب ہے اور قرآن میں جواس طرح فرمایا کہ تمکوگناہ مذہو گا جس سے سند ہوتا ہے کہ نزکرنا بھی جائزہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ پوری نماز کی جگہ نصف نے گوگناہ مذہو گا جس سے سند ہوتا ہے کہ نزکرنا بھی جائزہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ پوری نماز کی جگہ نصف در سیاس کے اس کی نفی فرمادی سویہ منافی وجوب کے نہیں جو کہ وسری دلیل سے نما بہت ہے ، بیان القرآن ۱۲ مرتب عفی عنہ

یکھ عیل کیسلئے دیکھتے معارف لہنن (جہم ص ۱۲۱)۱۱م سے (ج اص ۲۲۱)کتاب صلاۃ المسافرین وقصرط ۱۲م کے دیکھئے معارف لہنن (جہم ص ۲۱۱ و۲۲۲) ۱۲م

قص سلوۃ کی عمومی اجازت کومنسوخ کر کے اسے صلوۃ نوف کے ساتھ مشروط کردیا ہے ، اس اہر انہوں نے آنخفرت صلی الٹرعلیہ وسلم سے سوال کیا ۔ آپ نے جواب میں ادشاد فرمایا « صلاقہ تسدی آدکا ہ بھاعلی کے فاقب لواصد قتہ ، جس کا مصل یہ ہے کہ قصر سفر الٹر تعسالی کی طرف سے تم پرایک صدقہ تھا جواب بھی جاری ہے اوراس آ بہت نے اس کومنسوخ نہیں کیا کیونکہ یہ آبت قصر سفر کے بارے میں نہیں بلکہ صلاۃ انحوف کے بارے میں ہے ۔

شافعيركا دوسراات ولل الله مس حضرت عائشه صدلقي كايك روايت سے ہے،
« انهاا عقر ست مع دسول الله صلى الله عليه وست حمن المد بينة الى مسكة حتى اذا قد مت مسكة قالت بيا دسول الله ! بأبى أنت وأتى تعربت وانعمت وانعمت وانعمت وانعمت وانعمت وانعمت وانعمت وانعمت وانعمت انعام مائز بكربت و ما عاب على » اس شطاع مواكم منوس اتمام مائز بكربتر ہے ۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اوّل تواس دوایت میں علاربن زمیر شکم فیڈ ہے ، دوسرے پرہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اوّل تواس دوایت میں علاربن زمیر شکم فیڈ ہے ، دوسرے پرہیں ہے مفطرب ہے کہ اوّل المدارد وینی ، تعیبرے حافظ زیلی شنے اس حدیث کے متن کو منکر قرار دیا ہے اور میجی بی کے توالہ سے حضرت انس کی روایت نقل کی ہے سمجہ البنی صلی ادمیٰ علیہ وسلم

له (ج اص ٣١٣) كتاريخة عيرالعدلؤة في السفر باب المقام الذي يقصر بهشله العدلؤة ، وسن كبرى بيهقى (ج ٣ ص ١٣٢) باب من ترك انقصر في السفر غير عنبة عن السنة ١٢ مرتب

ته دقال الزبلين والعلاربن ذميرقال فيه ابن جان : يروى عن الثقات مالاليشبه حديث الانبات، فبطل الاحتجاج بر، كذا قال فى كتاب الثقات اليفاً فتتا قفى كلامد في روائت التقات اليفاً فتتا قفى كلامد في روائت المتعام الاحتجاج بر، كذا قال فى كتاب التقات اليفاً فتتا قفى كلامد في روائت الملامة المسافر ١٢ مرتب عفى عنه

که ابچه النقی فی ذیل السنن الکری للبیه فی (ج۳ م ۱۳۷) با بهن ترک العقر فی السغرغیری نبته عن السنة ۱۳ آتر کا الزیلی فی ذیل السنن الکری للبیه فی رج۳ م ۱۳۷) با بهن ترک العقر فی السغرغیری در مضا قبط می در قال الزیلی کی و ذکرصا حب التنقیح ان مزا المتن منکر قران دیا بی نصب الراب (ج۲ م ۱۹۱) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت صاحب ننقیح نے اسے منکر قران دیا ہے اور علامہ زیلی کامنیع بھی صاحب تنقیح کے قول کی تائیر کرد جاسے ۱۲ مرتب عفی عد

ہے صحیح بخاری (ج اس ۲۳۹) ابواب العمرة باب کم اعتر النبی صلی الشرعلیہ دسلم ، وصحیح مسلم (ج اص ۲۰۹) ؟ ﴿ كَتَابِ الْحُجِ بَابِ بِيانَ عدد عمرالنبی صلی الشرعلیہ وکلم عنون نے یہ روایت الفاظ کے فرق کے ساتھ ذکر ﴾ ﴿ کَتَابِ الْحُجُ بَابِ بِیانَ عدد عمرالنبی صلی الشرعلیہ وکلم و ذمانہ میں بین نے یہ روایت الفاظ کے فرق کے ساتھ ذکر ﴾ ﴿

حجة وأحدة واعتم اربع عم كلهن فى ذى القعدة الزالتي مع حديدته " حس سى معلوم بواكر الخضرت صلى الشرعليه وسلم نے كوئى عمره رمضان ميں نہيں كيا .

بعض شا نعیہ نے اس کی یہ توجیہ کی کہ یہ فتح محد کا وا تعربوسی اسے کی کی فتح مکر مضان میں فی فی

سكن يرتوجيهاس لئے درست نہيں ہوسكتى كيونكه فتح محد كے سفريس تفنريكا كنارة أتخفر صلی التہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھیں ہیکہ ازواج مطرات میں سے حضرت ام سائٹ اور حضرت زیابے آب کے ہمراہ تھیں کہ لہذا ہر دوایت معلول ہے اور تاریخی اعتبارے آئے سرے صلی اللہ علیہ وسلم

کے کی مفر منطبق نہیں ہوتی اسدااس سے استدالل درست نہیں۔

اوراگربالفرن اس سربت كودرست قراردے كريرما ناجا سے كه فتح محرے موقع بيفرت عائنته خبعى سائع تعيس تواس كايرجواب دباجا ستتابي كرحضوداكرم صلى الترنليه وسلم اس سفريس بنديده دن يا اس سے زائد مكر مين فقيم بين . اس وقت حضوراكرم صلى الله دسلم في اقامت كى بیت نہیں فرصائی تھی سیکن مکن ہے کہ حضرت عاکشتہ بیہ مجھی ہوں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ۔ طویل مدت سکرمیں قنیام فرمائیں گے ، اس بنار پرانہوں نے بھی اتمام برعمل کیا ہوا ور روزے رکھے ہوں اورنبی کریم صلی التہ علیہ وسلم نے اسی حیثیت سے حضرت عاکشہ ہے کہ تحسین فرما ہی ہو۔ نتا فعیه کا تبیراً استدلال سنن دارقطنی میں حضرت خاکشدہ بی کی ایک دوسری روایت سے ~" ان النبى على الله عليه وسلم كان يقص فى السف ويتر ويفط ويعيوم »

له چنانچ حضرت ابن عباس صمردی ہے « ان رسول الشّمسلی السّمعلیہ دسلم غزاغزوۃ الفتح نی رمصان » صیحے بخاری ( ج۲ص ۲۱۲ ) کتاب المغازی با ب یخ وة الفتح فی دمضان ۱۲ مرتثب

ك فتح اليارى (ج ٣ ص ٣٤٣) قبيل" باب الصلاة في الكعبة ١٢ مرتب

که معاری کسنن (ج۲ م ۲۶۰ ، مجوالهٔ ۱۰۰ الموابه ب علامه کاندهلوی فی حضرت ام سنگرود حضرت میوین کے نام ذکر کئے ہیں ہمسیرت المصطفی دعلی الشّعلیہ وسلم) دج ۳ ص۱۳) " غزوۃ الفتح الاعظم " مدينيه منوره سے روانگی ١٢ مرتب

لله اقام مبكة خسنة عترا وسبعة عشرا و ثمانية عشر يومًا على اختلات الروايات ، كذا في المعارف دج ٢١ ص ١٣١٦، هه لانه كان ميرمدان تخرح الي حنين ١١ مرتب

لته سنن واقطنی (ج ۲ ص ۱۸۹ رقم ۲۲ ) کتاب الصیام ، باب القبلة للصائم ۱۲ مرتب عنی عست

امام دانطنی نے اس مدیث کی سندکوسی قرار دیا ہے۔

اس کا پرجواب دیا گیا ہے کہ حدیث کا مطلب پر ہوسکتا ہے کہ اسخفرت سی الشاملیہ واجعوظ مخریں ہوتین مراصل سے کم ہوا تمام فروائے اور تین مراصل سے ذائد سفر میں قصر فرمائے تھے ۔ حضرت عائشہ شنی مذکورہ بالا دونوں دوائیوں کا ایک شتر کہ ہجاب یہ ہے کہ حضرت عائشہ شنو کی جہیں اتمام فرمائی تقییں ، کسی محضرت عوں سے سوال کیا " ما آبال عائشہ متسد ؟ قبال : تأولت ما تأول عنمان ، یعنی جس تا دیل سے صفرت عمان مکہ سکومہ میں اتمام کرتے تھے اس قرار تمام کی سنا، پر حضرت عائشہ میں اتمام کرتے تھے ہوا اتمام میں کوئی صدیت مرفوع ہوتی تو حضرت عواقی میں ، اب اگر حضرت عائشہ کے پاس جوازا تمام میں کوئی حدیث مرفوع ہوتی تو حضرت عائشہ کے اس مدیث کا محالہ دیتے ، حضرت موقع میں این اجتہار کہ تقالہ نا فرکور بالادومریش ہو حضرت عائشہ کی میں اس بانے میں کوئی صریت مرفوع مرت عائد ان ابنا اجتہار کہ تقالہ نا فرکور بالادومریش ہو حضرت عائشہ کی میں اس کے میں صراحة یہ فرمایا " معدل میں مراحة کی فرمایا " معدل مدید کا الله علیه ویسلم کماحکا ہوا ابن القید فی شرائی میں المحدلی " معدل الله علیه ویسلم کماحکا ہوا ابن القید فی «المحدلی " رہا ہی الله کا شول الله علیه ویسلم کماحکا ہوا ابن القید فی «المحدلی " رہا ہوں الله ا

شافعیہ کا پوتھااستدلال حضرت عثمان کے عمل سے ہے کہ وہ محد محرمہ میں اتمام منسریما یا کرتے تھے ہے

که صحیح بخاری دج اص ۱۲۸) ابواب تقصیرالعسلوق ، باب نقصرا ذاخرج من موضعہ ۔عروہ سے سوال کرنے ۔ والے زہری تھے ، کما فی البخاری ، موالہُ مذکورہ ۱۲ مرتب

له كما في التلخيص الحبير دج ٢ص ٢٨ ، رقم ٢٠٣ ) كتاب صلحة المسافرين ١٢ مرتب

که حافظ ابن مجرم فرماتے ہیں کہ درحقیقہ حضرت عائشہ منے کزدیک قصرکا مدارہ جودمشقت پرہجا وریہ کے ان کا اجتہادہ بے جنائی حضرت عارشہ کے با رہے ہیں مروی ہے وہ انہا کا منتب سلی فی السفراد بیا ہی ان کا اجتہادہ بے جنائی حضرت وہ سے حضرت عاکشہ کے با رہے ہیں مروی ہے وہ انہا کا منتب سلی فی السفراد بی انہا کا منتب سلی فی السفراد بی انہا کا منتب سلی العقر کے فقلت لہا : لوصلیت رکعتین نقالت یا ابن اختی انہ لائشی علی ، بی بی دجہ من موصعہ ، بزیادہ من المقر کے فی السفر غیر رغبہ عن السند کی المنتب کے فی السفر غیر رغبہ عن السند کی الماری دج ۲ می ۱۲۱ ) با باتھ منا دف المنبوری ج ۲ می ۱۲۹ ) امرتب ہے عن عبد الرجن بن بزید قال سنی عثمان بنی ادبی المنتب کی عبد الرحن بن بزید قرماتے ہیں وہ حتی بلغ ذلک عبد اللہ فقال لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم رکعتین ، نجی عبد الرحن بن بزید فرماتے ہیں وہ حتی بلغ ذلک عبد اللہ فقال لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم رکعتین ، نجی عبد اللہ فقال لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم رکعتین ، نجی عبد اللہ فقال لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم رکعتین ، نجی میں اللہ علیہ وکم رکھتیں ، نہ عبد اللہ فقال لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم رکھتیں ، نجی بلغ ذلک عبد اللہ فقال لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم رکھتیں ، نظر اللہ علیہ وکم رکھتیں ، نظر اللہ صلی اللہ وکم رکھتیں ، نظر اللہ

اس کا بواب یہ ہے کہ حضرت عثمان شنے محد محرمین گھر بنالیا تھا اوران کا اجتہادیہ تھا کہ جس شہرمیں انسان گھر بنالے اس شہرمیں اتنسام واجب کھیے ۔

بعض حضرات نے فرما یا کہ حضرت عثمالیؓ نے اتمام کی وجہ پیتھی کہ دہاں جے کے موقعہ پر۔ اعراب کا اجتماع ہوتا تھا اور اگراپ وہاں پرقصر کرتے تو اس بات کا خطرہ تھاکہ اعراب یوں سمجھیں گے کہ پوری نماز ہی دورک<sup>وت</sup>ب ہیں اہزا آپ نے ان کی تعسیم کی غرض سے اقامت کی نیت کرکے اتمام کومناسٹ بھی ا<sup>کھ</sup>

ولائل احتاف [ صحیق می حضرت عاکشه منظی روایت ہے مندماتی ہیں:

له عن ابراہیم قال : ان عنمان صلی اربعًا لاَنہ انتی : اِ دای سکت وطنًا بسن ابی داؤد (ج اص ۲۲۰) کتاب المناسک ، باب المصلحة بهنی مینر عبدالرحن بن ابی ذیاب وسنسرماتے بہیں : اس عشبان بن عفان صلی بمبئی ادبع رکعیاست فائکرہ الناس علیہ فقال یا ایپ الناس ! بافی تا بلت بمکتمن قدیمت وانی سعدت رسول اللہ صلی الشرعلیہ وسلم یقول من تاصل ببلد فیلیعس سل صلوة المقیم ، دواہ احمر علام بیشی ایس وایت کودکرکریے علام بیشی و بحث النوائد (ج۲ ص ۱۹۹ ، باب فیمن سافر فتاصل فی بلد ) ایس اس دوایت کودکرکریے کے بعد اس پرسکوت کیا ہے میکن بہی دوایت انہوں نے الفاظ کے فسنسرق کے سافتھ مسندا بوایعی کی صحت نابت ہوجا ہے آگراس دوایت کی مسلک حدیث مرفوع سے نابت ہوجائے گا کسکن حداقی النے مسئول کی صحت نابت ہوجائے گا کسکن حاصل دوایت کوفقل کرنے کے بعد دکھا ہے " فیم نیا الحدیث کی صحت نابت ہوجائے گا کسکن حاصل دوایت کوفقل کرنے کے بعد دکھا ہے " فیم نیا الحدیث نابت ہوجائے گا کسکن حاصل نیا احتیا دی قال کود رست سیم کیا جائے تو یہ مانسنا ہوگا کہ حفرت عثمان کا کا بیا احتیا دی تھا مجروہ احتیا دکیا تھا اس کے باہے تو یہ مانسنا ہوگا کہ حفرت عثمان کا کا بیا احتیا دی تھا مجروہ احتیا دکیا تھا اس کے باہے ہی متعددا قوال دی تھا اس کے باہے میں معددا قوال کود سرح من موضعہ ، بیس ہوگا کہ حفرت عثمان خود عقا الشرعند و دی ہو استی ہے ۲ درخورت عقا الشرعند

عه فتح البارى (ج7ص ٢٦١) ١١م

که بخاری (ج اص ۱۳۸) ابواب تعقیرالصلوة، با ب نقصر اذا خرج من موصّعه به میمیم (ج اص ۱۳۷) کتاب صلوة المسا فرین وقصرال ۱۲ مرتب عنی عنه وانتنت صلحة الحضر «اللفظ للبخارى) اورسلم كى روايت مين و دويد فى صلاة المحضر » كالفاظ مردى بين - اس معلوم بواكسفرين دوركعتين تخفيف كى بنارنيبين المحضر » كم الفاظ مردى بين - اس معلوم بواكسفرين دوركعتين تخفيف كى بنارنيبين بين ملكه اين فريفترا صليه بربرقراربين لهذا وه عزيمت بين مذكه رخصت -

و سنن تسائ میں مفرت عرضے مروی ہے" صلاۃ الجمعة دکعتان والفطی کعتان والفطی کعتان والفطی کعتان والفطی کعتان والفطی کعتان والسف دکعتان تسام غیرقص علی نسان النسبی صلی الله علیہ وسستہ۔"

ا نساقی بی میں ابن عباس سے مروی ہے" قال ان الله عن وجل فرض المصلوة علی لسان نبید کرم ابن علیه وسلم فی المصلوة علی لسان نبید کرم الله علیه وسلم فی الحصل اربعاً وفی السفر دکھتین الخ" کی مضرت عمرہ کی وہ حدیث بیجے گزرہ کی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و صدرمایا" صلفی قدة تصدی آدمله بھا علی کمد فا قبلوا صدی قدته ہے

ه مورق سے روایت ہے منسرماتے ہیں " سالت ابن عمر عن المصلولة في السفر فقال ، ركعتين ركعتين ، من خالف المسنة كفن "

﴿ جَبِوْدُصِحَابِمُ كَامْسَكَ بِعِي مِنْفَيِدِكَ مِطَالِقَ ہِے۔ وانڈی شبعات، وتعالی اعلم

کہ اسے مفہوم کی ایک دوایت محضرت سائب بن پزیدکنندی سے بھی مروی ہے جس کے بادے یں علامیٹنی فرماتے ہیں " دواہ الطرانی نی الکیرود جال العیمے "مجع الزوائد (ج۲ص ۵۵) بابعلوۃ لسخوااً کے دجام ۲۱۱) کتاب تقصیرالعسلوٰۃ نی السفر ۱۲ مرتب

سه (ج اص ۲۱۲) كماً ب تقعير الصلوة في السفر ١٢مرتب

يه صححمسلم دج اص ۲۲۱) كتاب صلاة المسافرين وقصرا ۱۲ مرتب

ه رواه الطبرانی نی الحیر و دجاله دجال القیح ، مجع الزوائد (۲۶ ص ۱۵۷ و ۱۵۵) باب مساوة السؤ نیزطی اوی (ج اص ۲۰۵، باب مسلاة المساوسر) بین حفرت صفوان بن محرزے مروی بے کہ انہوں نے حضرت عموض سے مسلاة فی السفر کے با سے لمیں سوال کیا توانہوں نے فرمایا '' اختی ال یحذب علی رکعتیان من خالف السبنة کفر ۱۲ درشید امترف

ہے ان مغیرات سے تعلق روایات کیلئے دیکھتے کھیا وی (ج اص ۲۰۲ تا ۲۰۸) باب صلاۃ المسافر ۱۲ مرتب

## بَابُ مَا جَاءَ فِي كُنْ يُتَقْصَى الْصَلِقَ

امام ترمزی نے اس باب میں "کے ہیں ذکرنہیں کی مینے ذکرنہیں کی ، چنانچے یہ تمینے"کے ہے۔"کے ہے۔" بھی ہوسکتی ہے اور"کے ہے" مدةً بھی ، اور یہ دونوں مسئلے مختلف فیہ ہیں ۔

مسافت قصری میں امام ابومنین مسانت میں جائز ہوتا ہے ؟ اس میں امام ابومنیف کے کا مسافت قصری میں اسک یہ ہے کہ کم اذکم میں مراصل کاسفر موجب قصر ہوتا ہوا ور ائر کہ ٹلا ڈنٹولہ فرخ کی مقدار کوموجب قصرت رادد باہے۔ اور یہ دونوں اقوال متقارب ہیں کیونکہ سولہ فرسنے کے اور تالیں میل بنتے ہیں ۔

اہل ظاہرکے نزدیک سفرگ کوئی مقدار مقرد نہیں بلکہ قصر کے لئے مطلق سفرکا پایا جانا کا نی سے دعن چا ڈوم مطلق السف وقدس بالمبیل ، معادف ج ۲ ص ۳۷۳)

میر میر میر الل طاہر نے صرف تین میل مقدار مقرد کی ہے ، غالبًا ان کا استدلال حضرت انس کی روایت سے ہے "کان دسول الله صلی الله علیه وسلّمداذا خرج مسیرة ثلاثة امیال او تُلاثة فراسخ ( شعبة شلک) بیسلی رکعتین ، سین جہوداس کا پر جواب دیتے ہی کہ اس کا مطلب نیہیں کرم وف تین میل کے سفریں قصر فرمایتے تھے بلکہ طلب یہ ہے کہ مغرتوتین

له اما اتوال مثابخ الحنفية فيها فكيرة ذكر إصاحب البحرمنها خسة عشر فرسخاً ومنها نما نية عشر فرسخاً وقول آخر في العمدة وفتح القدير والعناية احدوعشرون فرسخاً كذا في المعارف (ج٣ ص٣٤٣) ١٢ مرتب كه مراحل مرحله كي جمع به ايك دن كي مسافت - كفايه غند ننخ القدير (ج٣ ص٤٠ ١٢ مرتب كه والفرسخ نلائة اميال بالميل الهاشمى . معادون بنن (ج٣ ص٣٢ بحوالة شرح المهذب ١١١م كلى وقال بنا بنا المين الهاشم المخصر: اقوال السلف بقدر الملشرك تدل على انهم لم يجدوا في ذلك نصاصري المله عين على انهم الم يجدوا في ذلك نصاصري المهم عين المين المنظم المن

میل سے زیادہ کا ہوتا تھا لیکن آپ تین میل یا تین فرسخ ہی کے فاصلہ پرقصر مرجعنا ترق کونتے تھے۔ بہرحال اس باب ہی کو کی مرت عدمیت مرفوع موجود نہیں البتہ جہود کے حق میں صحب بر کرام کے آثار ہمیں و راجع التعلیق المعتجد (ص ۱۲۷ حاشیہ ہے) باب المساحن ید خل المصر اوغیرہ متی بیت حالصلاۃ فعیدہ تعصیل المستلة)

دوسرامسئلہ ہے کہ کتنے دن اقامت کی نیت قصرکو باطل کردیتی ہے۔ مدرسے قصر مدرسے قصر نیت سے آدمی تھیم ہوجا تا تھے۔ آٹمام شافعی مالک اورامام احراثے کے نزدیک میار دن سے ذائدا قامت کی نیست ہو تو قصرحائز نہیں ، اماقی اوزاعی کے نزدیک بارہ دن اقامت

له مثلاً عن سالم ان ابن عرض خرج الى ادض له بزات النصب فقصر ومي سنتة عشر فرسناً (۱۸۸ ميل) مصنف ابن ابي شيبه (۲۶ ص ۴۷۵) في مسيرة كم لقصر الصلوة ، وعن على بن رسيبة الوالبي قال : ساكت عبدالله بن عرض الى كم تقصر العسلاة فقال أتعرف السويدار ، قال قلت لا ولكنى قد سمعت بهب ، قال بي تلاث ليال قواصد فا ذا خرج بن اليهب قصر نا العسلاة ، وقال النيموي واله محد بن الحسن في الآثار واسناده صحيح ، انارب ن رص ۲۱۷) باب ما استدل برعل ان مسافة القصر ثلاثه ايام .

والی ثلاثة ایام ذمهبعثمان بن عفان وابن مسعود وسویدین غفلة وحذیفة بن الیمان والشعبی و النخی و سعیدین جبرومحدین سیرین وابوقلان والثوری وابن حی و شر کمپ بن عبدالله و موروایة عن عبدالله بن عمر ، گذا فی المعارف (ج۳ ص ۲۷۳) نقلاً عن العرق ۲۱ مرتبع فی عند

له واقل من ما مت السعيد بن جب براذا وضعت رحبك بارض قوم فاتم ، كذا فى المعارف رج ٢ ص ٣ ٧ ٢ ) ١٢ مرتب

که به چاردن یوم دخول اور یوم حسنروج کے علاوہ ہوں گے ، معارف (ج۴ص۴ ۲۸) ۱۲م که وفی یومی الدخول والحسنروج بعض تفصیل عدرہ ، المعاروف (ج۴ص۴ ۲۸) ۱۲م هه ومذہب احسدان بنوی اکست رمن احدی دعشرین صسلاۃ ، کمافی المعننی (حوالهٔ بالا) اور اکیس نمسازوں کی مجموعی مترت چاردن سے کچھے زائد ہوتی ہے۔ ۱۲مرتب

له ان کا استدلال بھی حفرت ابن عرضے اثریے ہو" ا ذااَ جعت ان تقیم اُننی عشرۃ لسیلۃ فاتم العسلاۃ "۔ مصنف عبدالرزاق دج ۲ ص ۵۳۷ رقم ۲۳۲۲) باب الرجل پخرج فی وقت العسلاۃ ۱۲ مرتب کی نیت قصرکو باطل کردتی ہے (کسابین النومذی فی الباب) امام اسحاق کے نزد کی اندیں دن کی مدت کا اعتبار کھے۔ مدت کے سلسلمیں سب سے زیادہ وسعت حضرت سے نوری ہے کے مسلک میں ہے ، ان کے نزد یک آدمی جب تک وطن اصلی والیس نہینچ جا سے وہ قعرکرسکتا کیے خواد دو سرے مقامات پرکتنا ہی طویل قیام کیول نہو۔

اس با لیے میں امام الوحنیف<sup>®</sup> کامسلک یہ ہے کہ پندرہ دن سے کم مدستے قصرہے اوربنددہ دن یااس سے زائدقیام کی نیت کرنے کی صورت میں اتسام ضروری ہوگا ۔

اس مسئلمی می کوئی مربح حدیث مرفوع نهیں ہے البتہ آ نادھی این ملتے ہیں حفیہ کی دیل حضرت عبداللہ بن عرض کا اثر ہے ہے امام محدد نے کتا تی الآ نادیں روایت کیا ہے " اخسبونا الوحنیفة حد ثنا موسی بن مسلمین مجاهدی عبدالله بن عمر قال اذا کنست مسافر کی فوطنت نفسك علی افامة خمسة عشر یوسًا فائتمد المقدلا آ وان کنت لا تدمری فاقص المقدلا آ

ائمَهُ ثَلَاثُرُكَا اسْرَلال حَفرت سعيد بن المسين كَ اثرے كُم وه فرماتے بن مُإِذَا أَحْام أَرْبِعً اصلى أَرْبِعً ا » ( ذكر كالترم ن ى ف الباب ) ريبى دوابيت امام طحسا وي شف

له ان کے مسلک کا مدار حضرت عبداللہ بن عباس دخی اللہ تعبائی عنہ ساکی روایت مرفوعہ پر ہے ہوامام ترمزی حے اسی باب میں تعلیعتًا ذکر کی ہے \* انه اقام فی بعض اسفارہ سے عشرة بھی کی دکھتین م ۱۲ مرتب عفی عنہ

له بوسمتا بح که حفرت مسری کا استدلال حضرت ابن عب س صی الله تعسالی عنها کی دوایت سے بوس کان رسول النه مسلی الله علی الله علی الله کوستین متی میزیع ایسیم "طحاوی (جراص ۲۰۱) با ب مسلاة المساونسر اا مرتب

كه باب السلاة في السفر (س٣٢) كذا في بغيبة الالمعى في ذيل نصب الراية (ج ٢ص ١٨١) إب سلاة المسا و نسر ١٢م

که حسرت سعیرت المسدیج کا ایک، اثر حنف یه کے مسلک کے مطابق بھی مردی پر فرباتے ہیں " افا تدم ت بلق فاقرت خستہ عشریورًا فیاتم السولة " رقال النیموی رواہ محدین کسن فی انچے واسنا دوسیح ، آثار سنن ، دص ۲۱۸) با ب من قال ان المسافریعیرہ قیماً بنیۃ اقامۃ خستہ عشریومًا ۱۲ رشیرا شرف عفی عنہ جفرت ابن عرض کے علادہ حضرت ابن عباس سے جن نقل کی ہے ۔ حضرت ابن عباس سے دوسری روایت اول توسندًا موجوح سے یہ دوسرے اس حالت برجمول ہے جب اقامت کی نیت نہ کی گئی ہو واست اول توسندًا موجوح سے یہ دوسرے اس حالت برجمول ہے جب اقامت کی نیت نہ کی گئی ہو واسی طرح وہ تمام روایات جن میں بندرہ دن سے ذیا دہ کی مرت مذکورہے وہ بھی اسی برجمول ہیں ) اس کے علاوہ حضرت ابن عباس کی بندرہ دن والی روایت حضرت ابن عرض کی روایت (مذکورہ بالا) سے بھی مؤید ہے ۔ وادی سرجان ہ معلی م

## بَاجُ مَاجَاءَ فِي التَّطَوَّعِ فِي السَّفَلِي

علامه نووی مشرح مشلمی مکھتے ہیں" اتفق العلماء علی استحیاب النواف للمطلقة فی السف واختلفوا فی استحیاب النواف ل الرا تبیّة فاترکیها ابن عمر واُخرون واستحبها الشافعی واصحابه والجمهوری یعنی عام نوافل منتگا انتراق مجاشت،

له کمائی نصب الرایّ (ج۲ص ۱۸۳) باب صلاة المسافر ، والددایّ فی تخریج اساویث الب ایّ ترج اص ۲۱۱ و ص ۲۱۲) باب سلاة المسافر رسکن احقرکوان دونوں حضرات کایرا ترطحا وی می تلاش بسیار کے با وجود نرل سکامام کے مجرامام ترمزی نے یہی روایت آگے موصولاً بھی ذکر کی ہے ۱۱م

ته دین اسے سنگام توح قرار دینا مشکل ہواس سے کہ خود اسام نوٹری نے اس دوایت کو " حسن غریب سیجے "فرا دیا ہی ، اس کے علا وہ یہ بخاری (ج اص ۱۲۷) باب ، جار نی التقصیر و کم یقیم حتی تقصر) میں بھی اکی ہو " قال اقام اسبی مسلی الشرعلیہ وسلم تسعة عشر فیصفی فند از اسافر نا تسعة عشر فیصفی فند بھی ہوئے کے اس میں بخاری کے حوالہ سے حفرت ابن عباس کی جور وابیت ذکر کی گئی اس کی دختی میں یہ تو عبیہ حدیث کے مرف مرفوع حقد بھی اور اس میں کہ محصل اللہ میں اور اسافر نا تسعة عشر قصر نا وان زون کی اس کی کہ کراپنے مسلک کی وضاحت کردی ہو کہ ان کے نزویک صرف انھیں دن سے ذائد دن کی اقامت کی نیت کا جو اعتباد ہے ۱۲ مرتب عفی عند

ہے حضرت بن عباس فن کی اپنی تصریح کے بعد اس ائیدمی قوت نہیں رہ جاتی ١٢ مرتب

ته رج اص ۲۲۲) کتاب صلاة المسافرين وقصر المام

ی سین ما فظابن جوائے علامہ نووی ہی کے حوالہ ہے اس مسئلہ (تنفل فی السفر) میں تین قول نقل کئے ہیں : مسل

اقدابین اور تهجدوغیره مسافر کیلئے سفرین بیرصناسب کے نزدیک بالاتفاق جا گز ہے البت سنن مؤکدہ بن کو روا تب بھی کہتے ہیں ان کے بالے بی اختلاف ہے ایک جماعت بن میں حضر ابن عراض بھی شامل ہیں ان کے ترک کی قائل ہے جبکہ امرام شافعی اور جبورا تمہ وعلمار ان کے بیرصنے اور استجاب کے قائل ہیں ، حنفیہ کے نزدیک بھی اگر گنجائش ہو توسنن روا تب کے اداکر نے میں فضیلت ہے اور ترک کر چنے میں کوئی حرج نہیں اس لئے کہ حالت سفر میں سنن روا تہ کی ادائی سنت نے اور ترک کر چنے میں کوئی حرج نہیں اس لئے کہ حالت سفر میں سنن روا تہ کی اگریت ختم ہوجاتی لیے البتہ سنت نجواس مستنی ہے اور سفرین بھی اس کی آگریت باتی رہتی ہے لہ زااس کی اوائیگی کا ابتام کرنا چاہئے حضرت ابو ہر مرفظ ، آنخضرت میں اللہ علاقے کم کا ارشا دنقل فرطاتے ہیں " لاکٹ عوصما (ای دکھتی الفوجی) وان طرد تک مدال خیال ہو اور خود نی کریم کی اللہ علی سند میں فرک سنتیں بیرصنا تا بت ہے امام بخاری فراتے ہیں " ورک حالندی صلی اللہ علی المدی کی ایک طویل علیہ و دساتہ فی السفری دکھتی الفوجی " چنا نچہ سلم شرکھے ہیں تھرت ابوقتادہ کی ایک طویل علیہ و دساتہ فی السفری دکھتی الفوجی " چنا نچہ سلم شرکھے ہیں تھرت ابوقتادہ کی ایک طویل علیہ و دساتہ فی السفری دکھتی الفوجی " چنا نچہ سلم شرکھے ہیں تھرت ابوقتادہ کی ایک طویل علیہ و دساتہ فی السفری دکھتی الفوجی " چنا نچہ سلم شرکھے ہیں تھرت ابوقتادہ کی ایک طویل

(۱) المنع مطلقًا (۲) الجواز مطلقًا (تا الفرق بين الرواتب والمطلقة ومجوم نيم بسبب ابن عسمر ض اس كے بعد ما فظ نے دوقول اور نقل كئے ہيں :۔

وم) الفرق بين اللبيل والنهار في المطلقة ده الفرق بين ما قبلها وما بعدا \_ يعنى روات قبليه كا جوازا وربعد بيركا عدم جواز \_ لان التطوع قبله الايظن انهنها ، لا نريفه ل عنها بالا قامة وانتظارالامام غالبًا ونحوذ لك بخلاف ما بعرا فائه في الغالب عنها بعب فقدين انهنها - ويجه فتح ابدادى (ج٢ص ٢٤٧) باب من تطوع في السغر في غيروبرالعسلاة

ایک قول علامه بردوانی کا بھی ہے جسے علام پینے گئے نقل کیا ہو (۱) الفعل افضل فی حال النزول والزک فی حال النزول والزک فی حال السرت ویکھنے عمدۃ الفاری (ج مص ۱۳۸) باب من لم تنطوع فی السفر دراِلصلوۃ وقبلہا ۱۲ مرتب عفاالتہ عنہ له دیکھئے اعلاٰرہ من (ج مص ۲۸۹) باب التطوع فی السفر ۱۲م

يه سنن ابی وا وُو (ج اص ۱۷۹) باپ فی تخفیفها (ای دکعتی الفحیسر) ۱۲م

كه ولالة الحديث على تُأكَّدُ سنّة الفجر في السغر ( وغييره) ظاهرة فان طروالخبيل اكثرما يكون في السغروون غييره كذا قال صاحب اعلارسنن (جهم ١٩٢) باب الشطوع في السفر ١٦ مرتب

> که صبح بخاری (ج اص ۱۲۹) باب من تطوع فی السفر فی غیر د برالبصلوات و قبلها ۱۲ م هه (ج اص ۲۳۹) باب قضا رالعسلاة الغائشة واستحبال تعجیل قضائها ۱۲ م

مدیث می مردی ہے وہ سفر کے دوران آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاز فجر کے قضا ہونے کا واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں " شہداد ن بلال بالصلاۃ نصتی دسول اللہ صلی الله علیہ الله علیہ دستہ درکھتین شہر صلی الغداۃ نصنع کہا کان یصنع کل یوم " پھر بعض نے سنن فجر کے ساتھ مغرب کی سنن بعدیہ کو بھی ضروری وسترار دیا ہے آء

واضح بے کہ تطوع فی السفر کے یا ہے میں مذکورہ اختلاف روایات کے اختلاف سے بیدا ہوا ہے خود حضرت ابن عرض روایات باہم متعارض ہیں ۔ ایک رواییت ہیں ان سے موی ہے " صنعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فکان لاین بید فی السفر علی رکعتین رابا مبکہ وعم وعنمان کن للے ہ اسی طرح انہی سے مروی ہے" صلیت مع النب ی صلی اللہ علیہ وسلم النظهر فی السفر رکعتین وبعل ها رکعتین رکما فی الباب) نیز صلوة مغرب کے بالے میں بھی ابن عرض نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاعمل نقل کیا ہی والمخن فی المحض والسفر سواء لا بنقص فی حصن و لا سفر وهی و تسرالنها روبعدها فی المحض والسفر سواء لا بنقص فی حصن و لا سفر وهی و تسرالنها روبعدها فی طربی مکم تا النظهر رکعتین تحداً قبل واً قبلت المعمد حتی جاء رحله فی طربی مکم قال نا النظهر رکعتین تحداً قبل واً قبلت المعمد حتی جاء رحله و حبلس و جلسنا معه نحانت منه المتفاتة نحو حیث صلی فرائی ناساتیا می نقال : ما بیصنع هؤلاء ؟ قلت : سبحون ، قال : لوکنت مسمع انتمات مسلمی انتمات مسلمی انتمات مسمع انتمات مسلمی انتمات میں مسلمی انتمات مسلمی ا

له اعلار سنن دج مص ٢٨٨) اله ، ونقل العينى في العدرة " قال بهشام : رأيت محسد لكثيرًا لا يتطوع في السفرقبل النظر ولا بعد ولا يدع ركعتى الفجرو المغرب وما رأكية بتيطوع قبل العصرولا قبل العشار وتصلى العشار ثم يوتر دج ، م ١٢٧ باب من لم تتطوع في السفر و برالصلؤة و قبلها ١١ مرتب

ته صحح بخاری دواللفظ که جهام ۱۲۹) با بسمن لم تیطوع فی السفر دیرالصلوات وقبلها ، وسنن ترمذی دج اص ۹۷) ابواب السغر، با ب التقصیرفی السفر ۱۲ مرتب

که صحیمسلم (ج اص ۲۲۲) کتاب صلاقالمسا فرین وقعرا ۱۲م

که مراداین عمرانه لوکان مختراً بین الاتمام وصلاة الراتب لکان الاتمام احب الب ککسنه فیم من القصر التخفیعت فلزلک کان لایعیلی الراتب و لا تیم رکذا نی صنیح الب اری (ج۲ص ۲۷۱) باب من لم تیعلوع فی السفرد برالصلوّة ۱۲ مرتب

### بَابُ مَاجَاءَ فِي صَلُولِا الْإِسْتِسْفَاءِ

آن دسول المدّه صلی الله علیه دسلم خرج بالناس یستسقی فصلی بهد دکعتین ، جهر بالقراء قفیه ما یه استسقار کے نفظی معنی "طلب السقیا" کے ہیں ربعنی بارش طلب کرنا) یصلوق الاستسقار کی مشروعیت پراجماع ہے اور پرمدیث اس کی سندہے ۔ امام الومنین ویسے وین تقول ہے کہ استسقار میں کوئی نماز مسنون نہیں اس کا مطلب عومًا صحص سمجھا

له دج اص ۱۲۹) باب من تطوع فی السقر فی غیروبرالصلوات وقبلها ۱۲م

که اوطلب السقی و پوالاروار ( بینی میرایی ) ۔ اورنٹر بیت کی اصطلاح میں اس کی تعربیت پر طلب السقیاعلیٰ وجہ مخصوص صن الشرتعا کی لانزال الغین علی العباد و وفع الجدب ( تحط سالی ) والقحط من البلاد پر کذا نی معارف البنوری در البخاری الم علی معاون وطائع الله عند عندانی حنیفة درخی الشرعند بل بصلون وطائع مسلمات الله المستسقارا ذا وام انقطاع المطرمع المحاجۃ المیہ ولانسن فیہا الجماعة عندانی حنیفة درخی الشرعند بل بصفح آئندہ ) الله احبوا ، والاستسقار عندہ انما ہوالدعار والاستغفار ۔ و تال شیخ الاسلام یجوزلوسلوا بجاعۃ ( باقی برصفح آئندہ )

نہیں گیادراصل ان کامقصدیہ ہے کہ سنتِ استسقار صرف نمازی کے ساتھ خاص نہیں بلکھن دعار واستغفارے بھی پرسنت اوا ہوجاتی ہے لقولہ تعالیٰ : " آِ اُسْتَغْفِی ُوَا دَبَّکُمْدُ اِتَّهُ کانَ غَفَّادًا یُّی سِیلِ السَّمَاءَ عَلَیْکُمْدُ مِیں کُوْلُوا ہِ"

اورصون دعار واستغفار سے سنت استسقار کا اوا ہوجا نا ابومروان الی کی روایت سے ثابت ہے " قال خر جنامع عمر بن المخطاب بستسقی فعدا ذا دعلی الاستغفار گئی ہذا است ہندا میں المخطاب بستسقی فعدا ذا دعلی الاستغفار گئی ہذا اسام ابو منیغہ کی مراد بنہ ہیں ہے کہ سلاۃ استسقار غیرسنون ہے کیونکہ آنخفریت سلی الشرعلیہ وسلم سے اس کا ثبوت نا قابل ابکار ہے۔

بھرنماز استسقار کے طریقے ہیں یہ اختلاف ہے کہ امام شافعی کے نزدیک نمساز استسقار عیدین کی طرح بارہ تکبیرات ندوا کرٹیٹھ کے جبکہ حنفیہ کے نزدیک اس میں تکبیرات ندوا کر اس میں تکبیرات ندوا کر نہیں ہیں بلکہ دوسری نمازوں کی طرح صرف ایک تکبیر تھے ہے ۔

به المعلى المعلى المعلى المجاعة فيها غرير يحروم ته بخلات النعشل المعلى ، غنية لمستلى المعلى ، غنية لمستلى المعروب المعلى المعلى ، غنية لمستلى المعروب الكبيرى (ص ٣٢٧) صلاة الاستسقار ١٢ مرتب عفى عند

یک تم این پروردگار سے گنا پختنوا وَبیشک وہ بڑا بختنے والا پر کرّت سے تم پر باش بھیجے گا ، بیان القرآن سورہ نو آئیت اللہ کے جوالہ ہو کے بعد اللہ کا معارف ابن (ج۲ ص۲۹ ہے) بحوالہ عمد قالقاری ، علام پینی نے یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے جوالہ ہو نقل کی ہے ، دیکھئے عمد ق القاری (ج مص ۲۵ باب الاستسقار و خروج البنی صلی اللہ تعالی علیہ وکم لانی سیکن مصنف ابن ابی شیبہ کے حیدر آباد دکن کے مطبوع تنظیمی " فما زادعی الاست تنفار "کے بجا مے فما زادگی الاستسقار کے الفاظ مردی ہیں ، دیکھئے رج ۲ ص ۲۷ م من قال لا بھیلی فی الاستسقار ) اب اگر" فراز دعلی الاستسقار کے الفاظ مردی ہیں ، دیکھئے رج ۲ م ۲۷ م ۲۷ من قال لا بھیلی فی الاستسقار ) اب اگر" فراز دعلی الاستسقار کے الفاظ کو درست قرار دیا جائے تو اس روایت سے استدلال واضح نہو سے گا ۔

البسته صنعت ابن ابی سنید ( تواله بالا ) پی میں حضرت نعبی سے مروی ہے" ان عمرین الخطاب حسیری میں میں حضرت نعبی سے مدولاً ویمیدد کم باموال وہنین ہی جبل کی میں مدولاً ویمیدد کم باموال وہنین ہی جبل کی میں مدولاً ویمیدد کم باموال وہنین ہی جبل کی جنات و کیعل می انہالا است نفرواد کم انہالا المعطلبتہ بی جنات و کیعل می انہالا المعل انہاں غفاراً ٹم نزل فقالوا یاا میرا کمؤمنین لواست تبدت نقال لقوطلبتہ بی بی امام ابو صنیع ہے اسمارالتی بیت نزل بہا المعل اس سے بھی امام ابو صنیع ہے مسلک تائید ہوتی ہے ۱۲مرتب کے دیور وابت عن احرو ہوقول ابن المسیب وعربن عبدالعزیز و کھول وابن جریر، معاروب انن (ج۲م م ۲۹۹) ۱۲م بی دیموتول مالک والتوری والاوزاعی واحرواسحاق وابی ثور وابی یوسعت و محد فی المشہور عنہ وغیر ہامن اصحاب سے میں دیوتول مالک والتوری والاوزاعی واحرواسحات وابی تور وابی یوسعت و محد فی المشہور عنہ وغیر ہامن اصحاب سے دیموتول مالک والتوری والاوزاعی واحرواسحات وابی تور وابی یوسعت و محد فی المشہور عنہ وغیر ہامن اصحاب سے دیموتول مالک والتوری والاوزاعی واحرواسحات وابی تور وابی یوسعت و محد فی المشہور عنہ وغیر ہامن اصحاب سے دیموتول مالک والتوری والاوزاعی واحرواسحات و آبی تور وابی یوسعت و محد فی المشہور عنہ وغیر ہامن اصحاب سے دیموتول مالک والتوری والاوزاعی واحدواسحات و آبی تور وابی یوسعت و محد فی المشہور عنہ وغیر ہامن اصحاب سے دیموتول مالک والتوری والوزاعی واحدواسحات و ابی تور

شا فعیہ کا استدلال حضرت ابن عبار کی روایت باب سے ہے جے امام ترمزی نے آگے روایت کیا ہے سے جے امام ترمزی نے آگے روایت کیا ہے اس میں بنی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے " وصلی رکعتین کہ اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے " وصلی رکعتین کہ اللہ علی اللہ علی ہے ہیں کہ پہشیری کہ پرشیری است زوا تدمین ہیں ہے بلکہ نماز کی تعدا د رکعات ، خروج الی المبدلان اور اجتماع میں ہے کیون کھ اگر اس نماز میں تکبیرات زوا نکر ہوتمیں توصی ہے کون کھ اگر اس نماز میں تکبیرات زوا نکر ہوتمیں توصی ہے کوائم اس کی تصریح ضرور وسنہ مانے لیم

" وحق ل دواء " چادر کو بلٹنا تغا وُل کیلئے تفاکہ جس مالت میں آسے اس مالت میں ا والبین نہیں جائیں گے ہے بچریہ امام مالکت ، امام شافعی اورامام احب تر کے نزدیک امام اورمقتدی دونوں کیلئے مسنون ہے جبکہ حنفیہ اوربعض مالکیہ کے نزدیک اس کی مسنونیت صرف امام

نیزمعجم طرانی اوسطیس حضرت انس سے مروی ہو "ان رسول التّعطی التّه علیہ و کم است قی فخطب قبل المصلاة واستقبل العبلة وحول دواره تم نزل فعسلی رکعتین کم محبر فی جا الایحبیرة ، نصب الراب (ج۲ص ۲۲۸ و ۲۲۱) باب الاست تعقار ، یہ موریث حفیہ کے مسلک پرصر تک سے نیزاسی باب کے آخریں امام ترفری فرماتے ہیں" روی عن مالک بن انس انه قال : لا محبر فی صلاة الاست قالما محبر فی صلاة العبدین (ج اص ۱۱۰۰) ۱۰ در شیوالشرف غاالتی مین مالک بن انس انه قال : لا محبر فی صلاة الاست قالما محبر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں "است قدیم والله مسلمی مصر بی ہے ، جعفر بن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں "است قدیم والله مسلمی الله علیہ وسلم و حول دواره لیتول العقی سے بین واقعتی (ج۲ می ۲۲ رق ۲) کتاب الاست قدار ۔ اور ابن عساکرے فحضرت ابن عباس کی روایت نقل کی ہے جس میں یہ الفاظ مروی ہیں " تم قلب دواره ای پینظب السند وارده کی نیقلب العقط الی الخصی ہے نصب الراب (ج۲ می ۱۹۳۲) شعرت الناظ مروی ہیں " ولکن قلب دواره ای پیقلب القعط الی الخصیب ہے نصب الراب (ج۲ می ۲۳۰۲) شعرت الناظ مروی ہیں " ولکن قلب دواره ای پیقلب القعط الی الخصیب ہے نصب الراب (ج۲ می ۲۳۰۰) شعرت الناظ مروی ہیں " ولکن قلب دواره ای پیقلب القعط الی الخصیب ہے نصب الراب (ج۲ می ۲۵ راد می بیقلب القعط الی الخصیب ہے نصب الراب (ج۲ می ۲۰ راد می بی تو الله می دوار می بی نصب الراب دی می مدین میں الله المی بی نصب الراب (ج۲ می تو الله می دوار می بی نصب الراب (ج۲ می بی نصب الراب الاست قار ۱۲ رائی بی نصب الراب دی بی نصب الراب الاست قار ۱۲ رائی بی ناله کان النداد و می دوار می دوار می بی نصب الراب دوار می بی نصب الراب دوار می بی نوار می دوار می نیقل کر المی بی الفی الله کی دول می دول

کے حق میں ہے ، یہی مسلک ہے حضرت سعید بن المسیدج ، عروج اور سفیان تُورِی کا ، حنفیہ کا کہنا یہ ہم کر وایات میں صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل روا مرکا ذکر آیا گھیے اور یہ ایک غیرمدرک طلقیاں عمل ہے لہذا اپنے مور دیرشخصر ہے گا اور مقتدی کو امام برقیاس کرنا درست نہ ہوگا تھ

له سكن ما فظ زبلین شهب الراب دج ۲ ص ۲ ۲ ۲ ، باب الاستسقار) می فرماتے بیں ؛ وقول المصنف دجمه الله:

" ولا يقلب القوم الدونتيم لان البنى صلى الله عليه ولم لم نيقل عندانه امريم بذلك " مشكل ، لان عدم النقل مين ليلًا
على عدم الوقوع واليفيّا فالقوم قد تولوا بحضرته عليالصلاة والسلام ولم يحرعليم ، وتقريرالشارع يحكم كما ورد في مسند
احسد (ج ٣ ص ١٧) في حديث عبدالترب زيدانه عليالسلام حول دداره فقل بظم البطن و تحول الناس معه "كوياحا فظ
زيعي أس دوايت مين " تحول الناس معه "كے جمله ستحولي دوا مركم لم مين الله عليه ولم كرساته
لوگول كى شركت كوتا بت كريسے بين .

سکن علامظفرا حسدع فان رحمة الله علا المان رج مهم ۱۵۱ ، باب الاست قار بالدعار و بالعسلاة ، من فراتے میں کہ "تحول الناس معه "کا مطلب یہ ہیں ہے کہ لوگوں نے بھی آنحفرت سی الله علیہ و کے ساتھ تحولی روار کا عمل کیا اس لئے کہ "تحول "تحویل کے معنی میں نہیں بلک" انصرات " بعنی مجھر نے کے معنی میں آتا ہے ، ابدا صدیف میں تحویل روار کے علی میں نرکت نہیں بلکہ تا الفاظیم ، تحویل روار کے علی میں نرکت نہیں بلکہ قبلہ کی طرف متوج ہونے میں ترکت مراد ہواس لئے کے عبلا پر نریک روایت الفاظیم ، واکمت العاظیم ، واکمت العاظیم بین الفاظیم بین الفاظیم بین الفاظیم بین الله بین کریم میلی الله علیہ و کے ساتھ شرکت کیسے ہوئ ؟

اس اعرّاض کا علام عثمانی شنے بہرجواب دیاہے کہ خطبہ سنتے وقت لوگ عمومًا امام کی طرف اس طرح متوجہ ہوتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے قبلہ سے بھرجاتے ہیں اب حدیث میں مراد یہ ہے کہ جب بی کریم سلی الشّہ علیہ وقم خطبہ سے فارغ ہوکو قبلہ کی طرف بھرے تو آپ کے ساتھ لوگ بھی سیسے طرفۃ سے قبلہ کی طرف متوجہ ہوگئے ۔ والسُّراعلم مزید تفضیل اعلار اسن میں دیجھی جا سکتی ہے ۱۲ مرتب عفی عنہ

کے میوتویل ردارکی کیفیت علام عثمانی فی فتح الملہم دج اص ۱۲۲۱ ، کتاب صلاۃ الاستسقار) میں "حلیہ" کے جا والہ سے نقل کی ہے ہے المارہ اور اور مارہ اور مفی صدر من الخطبة فان کان مربعًا جعل اعلاء اسفلہ المجمد : بقلب الامام روارہ اور اور مفی صدر من الخطبة فان کان مربعًا جعل اعلاء اسفلہ المجمد : اسفلہ اعلاہ وان کان مدورًا جعل الامین علی الامیرو الامیرو الامین وان کان قب رجعل البطانة خارجًا والناماة والنامة والن

## بَابُ فِيْ صَلُوةِ إِلْكُسُولُهُ إِلْكُسُولُهُ وَ

کسوٹ کے بغوی معنی تغیر کے ہیں بھرع وفاً یہ لفظ سورج گرہن کے ساتھ خاص ہوگیا ، اور خسوف جاند کے گرہن کو کہا جاتا ہے ۔

ىپران چىنىرساكل بحث طلب بى :

بیمکی بحث یہ ہے کہ بعض ملحدین نے یہ اعتراض کیا ہے کہ کسوٹ س (اس طرح خسوت فتر) کوئی غیر معمولی وا فعینہ بیں ہے بلکہ ایک ایسا وا قعہ ہے جوطبی اسباب کے ماتحت رونما ہوتا ہے جیسے طلوع وغروب، اوراس کا ایک خاص حساب مقرر ہے جنانچ سالوں پہلے بتایاجا سکا ہے کہ فلاں وقت کسوٹ یا خسوت ہوگا، لہذا اس واقعہ کوخارق عاد یہ قراردے کراس پڑھ لزنا اور نماز واستغفار کی طرف متوج ہوناکیا معنی رکھتا ہے ؟

اس کا جواب یہ ہے ، اقد لا توکسو ون ورشو فتح اہ اسباز طبعیہ کے ما تحت ہوں باری تعل

﴿ تحویل ردار کی مزیرتفعیل ۱ ورصورتیں عمدة القاری دجے ص ۲۵ ، باب الاستسقار وخروج البنی صلی التّرعلیہ ولم ﴿ فی الاستسقار ) میں دیمی جاسکتی ہے ۔

ميراستسقارى بحث مي اور بهى متعدد مسائل پر كلام ب مثلاً صلاة استسقار سنت وكده بح يامستوب اس مين و سرارت مرزّا ب ياجهراً به خطب استسقار نماز سه بها به يابعد به استسقار كم وقعه بر المحد المحادة المحتار المحد المح

کی فدر کالم کا مظربیں اس لئے اس کی عظمت وحلال کے اعتراف کیلئے نمازمشروع ہوئی۔ . تَآنِياً درحقیقت کسوف وخسوف اس وقت کی ایک اد فی حجلک دکھلا بیتے ہیں حبب تمسام احرام فلکیہ بے نور سروماً ہیں گے ،اس اعتباد سے یہ وا تعات مُرَّرِ آِخرت ہیں دلہذا لیسے واقع پر رجوع الی اللہ بى مناً سبى ثالثًا الله تعالى كى طون سيحيلي امتول برجيني عذاب آئے ان كى شكل يہ ہوئى كەبعن معمولی امورجوروزمرہ اسباب طبعیہ کے ماتحت ظاہر ہوتے بہتے ہیں اپنی معروف مدسے آگے بڑھ كَے توعذا ب كی شكل اختیار كرگئے مثلًا قوم نوح پر آئیش ا ور قوم عاد برآندهی وغیرہ ، اسی بنیار پرحضوراكرم صلی الله علیه وسلم کے باہے میں منقول ہے کہ جب تیز ہوائیں علیتیں تو آم کا چم و متغیر ہوجا تااس درسی كههيں بيہوائيں بڑھ کرعذاب کی صورت نہ اختيار کرليں جنانچہ ايسے مواقع پرآپ بطور خاص دعبار و استغفاد مین شغول ہو جھاتے ۔ اسی طرح برکسوف وخسوف بھی اگر چیطبی اسباب کے تحت رونسیا ہوتے ہیں سکن اگر ہے اپنی معروف صریے بڑھ جا کیں توعذاب بن سکتے ہیں خاص طورسے جدید سائنس کی تحقیق کے مطابق کسوٹ وخسوٹ کے لمحات انتہائی نازک ہوتے ہیں کیوبکہ کسوٹ کے وقت چاندسورج ا ورزمین کے درمیان حائل ہوجا تاہے توسورج ا ورزمین دونوں اپنیکشش ثعث ل سے اسے اپنی طرف تھینینے کی کوشش کرتے ہیں ، ان کمحات میں خدانحواستہ اگرکسی ایک جانب کی شش غالب آجائے تواتبرام فلکیہ کاسارا نظام درہم برہم ہوجائے لہنزا ایے نازک وقت میں رجوع الى الله كصواحاره نهيس

له كما فى تولدتعالى : فَفَتَنَّا اَبُوابَ السَّمَاءِ بِسَاءٍ مُنْهَ بِرِعْ سورة تشمرة مالاَية ١١ ، ترجبه ببريم نے کثرت سے بسنے والے پانی سے آسمان کے دروانے کھول نے ١١ مرتب کے کما فی قولد تعالی : إِنَّا اَدْرَ لَنَا عَلَيْهُم رِحْيًا مَرْصَراً فِي كَوْم شَحْرِهُم شَحْرِهِ مَ سورة مسمرة الآية ١١ ، ترجبہ : ہم نے ان برا یک شخت ہوا بھیجی ایک کسل نوست کے دن میں ۔ ١١ مرتب که جنانچ حضرت انتی سے مروی ہے فرماتے ہیں "کانت الریح الشدیدة اذا بسبت عرف ذلک فی وحب البنی صلی الشّعلیہ کے سلم یو صحیح بخاری (ج اص ۱۲۱۱) ابواب الاستسقار ، باب اذا بسبت الریح ۱۲ مرتب کے وقع عنوا فی بعد الریح عن قتادة عن انس ان البنی سی الشّعلیہ وسلم کان اذا کا جت دریح شدیدة قال : اللّهم انی است الریح ۱۲ مرتب واعوذ کم من شرما امرت بر یو کذا نی فتح الباری (ج۲م ۲۳۱ می باب اذا بسبت الریح ۱۲ مرتب

ووسری سری سری می صلوق کسوف کی شرعی حیثیت سے علق بے جہور کے نزدیک طاق کسوف سنت مؤکدہ ہے ، مجہور کے نزدیک طاق کسوف سنت مؤکدہ ہے ، بعض مشائخ حنفیہ اس کے وجوب کے قائل ہیں ،جبکہ امام مالک نے اسے جعبہ کا ورجبہ دیا ہے دقیل انھا فرض کفا ہے ۔

تنیمری بحث صلاةِ کسون کے طریقہ مے تلق پھو حفیہ کے نزدیک اورعام نماذوں میں کوئی فرق نہیں دچنانچہ اس موقعہ پر دورکعتیں معروف طریقہ کے مطابق اداکی جائیں گئے جبکہ ائمئہ ثلاثہ کے نزدیکے صلاۃ کسون کی مردکعت دورکوٹوں پڑتمل تھے۔

ان حضرات کا استدلال حضرت اکشی ماکشی اکتشار من من من من من من عباس من مضرت عجم والله بن عمو این العاص اور حضرت الوم برو فی و فی معروت دوایات سے ہے جوصی حیل مروی میں اوران میں مودی میں اوران میں مند عندنا بشرط وجود من فینم الجمعة والأعیاد و إلاصتوا فرادی ، و ذهب بعض فقها را کحنفیة إلی وجوب الجماعة ، کما فی البحد و عندا اسراج الوصاح و معارف السن (ح ۵ ص ۲) ۱۲ مرتب عنی عند کما فی البحد و فی البدائع (ج اص ۲۱) تا مواد فان لم نفیم الا مام حینث خصلی الن سو سرادای ان سف مروار کعتبن و ان شاروا ادبی و الارب العرب و مشلہ فی دوالمحتاری المعواج ، وکس بنوا فی صورة ادار صلو ته انفراد الاجاعة العراد العرب و مشله فی دوالمحتاری المعواج ، وکس بنوا فی صورة ادار صلو ته انفراد الاجاعة انعراد الاجاعة میں الدوالمختاری المحتاری المحتا

ته وقال بعض اصحابهم بجواز الركوعات الى اربع فى دكعة واحدة اليفًا، كذا فى المعارف (ج ه م ٢) نقلاً عن العمدة ٢١ ملى كما فى دواية مسلم (ج اص ٢٩٦ ، كمّا ب الكسوف) وفيها " فا قرّاً رسول الشّرصل الشّرعلية وسلم قرارة طويليّ ثم كبر فركع دكوعًا طويلاً ثم رفع داسه فقال سمع السّر لمن حمده ربنا ولك الحدثم قام فا قرّاً قرارة طويليّ بى ادفّا من القرارة الأولى القرارة الأولى من الركوع الأولى الأولى تم قال سمع السّر لمن حمده دبنا ولك الحدثم سعد، واحترج من البحنادى بتغير فى اللفظ (ج اص ١٦٥) الواب الكسوف ، باب لا تنكسف الشرك احد وللحياتة ١٢ مرتب هم صميح مسلم (ج اص ٢٩٨) كمّاب الكسوف ١٢ م

له صحیح بخاری (ج اص ۱۲۳) باب صلاة الكسوف جاعة ١٢ مرتب

معادف لمنن (ج۵ص۲) ۱۲ مرتب

ئے کما نی العمیمین ملبختاری دج اص ۱۲۳ باب طول سیجود فی الکسوفٹ ) ولمسلم (ج1 ص ۲۹۹ ، کتاب الکسوف) ۱۲ مرتب

۵ کما عندالنسانی رج اص ۲۱۸) کتاب الکسوف، یاب کیف صلوٰۃ الکسوف ۱۲ مرتب

ه مثلاً حضرت جابربن عبدالترك روايت صحيح مسلمين مروى ويحيك (ج اص ٢٩٤) ١٢ مرتب

دورکوع کی تصریح پائ جاتی ہے۔

حنفیہ کا استدلال ان احادیث سے ہے جوایک رکوع پردلالت کرتی ہیں ۔

ا میخ بخاری میں حضرت الو بحرا کی روایت منسفت الشمس علی عهد رسول آرشی مسلی ارتفادی میں حضرت الو بحرا کی روایت مسلی الله الناس مصرت الو بحرا کی اس روایت میں یا اور نسال میں حضرت الو بحرا کی اس روایت میں یا الناظم وی می نصلی رکعت ین کہ اتصلون یو

و دوری دلیل نیافی میں حضرت سموین جندب کی ایک طویل روایت ہے جس میں وہ فواتے رہیں " نصتی نقام کا طول تیا ہے مارکع بن انی صلوٰۃ تط ما نسم کہ موتا شدرکع بن کا طول دکوع مناکا طول سجود

ما سجد بنا فی صلوٰۃ تط لانسم که صوبًّا تُدفعل ذلك فی الركعة التانية مشل ذلك » اس بي صرف ايک ہى دكوع كا ذكریے ۔

تسيرى دسيل حضرت نعمان بن بشير كى روايت بي ييجى سنن نساكى مين مروى بي قال اذاخسفت الشمس والقمر فصلوا كاحداث صلاة صليتموها »

له (ج اص ۱۲۵) باب الصلأة في كسوف القر ١٢م

کے (ج اص ۲۲۳) باب الامربالدعار نی انکسون ، نسانی ہی میں حضرت الویجرة ہی کی ایک دومری دوایت میں "صلی رکعتین مثنل صلواتکم بنرہ "کے الفاظ مروی ہیں (ج اص ۲۲۱ ، قبیل باب" قدرالقرارة فی صلوة الکسوف الله ابن حبان ا ورحاکم کی روایت میں بھی" فضلی ہم رکعتین مثنل صلواتکم "کے الفاظ مروی ہیں ، انتلخیص الحسبیر، رج اص ۸۸ و ۸۹ رقم عربی کا ب صلوة الکسوف ۱۲ مرتب

ته (جام ۲۱۹) باب کیف صسالهٔ انکوت ، واحشرجه ابوداؤد (ج۱ م ۱۶۸) کتاب انکوف، باب من قال اربع دکعیات ۱۲ مرتب

کله (ج اص ۲۱۹) باب کیف صلاة الکسوف، نسانی (ج اص ۲۱۹ و ۲۲۰) ہی پین مخرت نعمان بن بنجیر پشسے یہ دوایت ان دلفاظ کے ساتھ پی مروی ہے " آن رسول التُرصلی التُّدعلیہ و کم صلّی حین انکسفت ہے۔ صلو تنایر کع کیسیے ۱۲ مرتب

- ونحن اذذاك مع رسول الله على الله عليه وسلّم بالمدينة نخرج فنعتا النهس ونحن اذذاك مع رسول الله على الله عليه وسلّم بالمدينة نخرج فنعتا يجرّ ثوبه فعلى ركعتين اطالهما فوانق انصراف انجلاء الشس فحم دالله واشى عليه تمدة الله بان الشمس والقيم ايتان من أيات الله وانهما لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذاراً يتمن ذلك شيئًا فعلوا كاحلُ صلوة مكتوبة صلية وها ي
- میندا حمی حضرت محمود بن لبیر کی دوایت ہے جس میں وہ کسون اورصلاۃ کسوف کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں" شدقام دای النبی صلی انڈہ علیہ وسلم نقراً

له (ج اص ۲۱۹) باب كيف صلاة الكسوف ، واحضرج الإداؤد (ج اص ۲۱۹) كتاب الكسوف ، باب من قال اربع دكعات . ير دوايت حفرت بلاك سيمى مرفوعًا مروى بيس الأسس والقمر لا يكسفان لموس المدولالحياته و لكنهما آيتان من آيات الله فاذا دائيم ذلك فسلوا كأحدث صلاة صليتمو القال الهبيشى دواه السبزار والطبرانى فى الاوسط والكبيروعب دالرحن بن ابي لسيلى لم يدرك بلالًا وبقية رج اله تعتات، مسكن اس انقطاع كے بالے مين علام بنوري معارف (ج ۵ ص ۱۲) مين لكھتے ہيں ، ولا يفره الانقطاع للشوا برالمتصلة التى مبعقت على ان الغالب ان الواسط بحدانى وعلى الاقل من كبار التابعين فلايفر مثل بذا الانقطاع احداً عند التحقيق احد ١٢ م تبعقى عند

که معنی جب تم ان نشانیوں میں سے کوئی چیٹ دیمیو تواس طرح نساز پڑھوجی فرض نمبازتم نے ابھی تھوڑی دیر بہتے پڑھی تھی ۔ یہاں " احدت مسلاۃ معتوبۃ مسلیۃ و حسا " سے مرا د مسلوۃ فحیر ہے ہجس سے معلوم ہواکہ مسلوۃ کسوف کو نمساز فحیر کے ساتھ تشبید دی جاری ہے لہسنا نمساؤہ کوئ سوف کے دلسیل رکوع بھی نماز فحیر کی طرح ہوں گے ، اور نمباز فحیر کے "احدث مسلوۃ "کامعداق ہونے کی دلسیل بخاری و بہتی میں حضرت عائش کے کہ دوایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نم کریم سلی الشہ علیہ ہوئم نے مسلاۃ کسوف چاری و بہتی میں حضرت عائش کے کہ ناری دیا ہے ہے ہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ نم کریم سلی الشہ علیہ ہوئم نے مسلاۃ کسوف چاری دج اص ۱۲۷۳ ، ابواب الکسوف ، باب الشوف میں الشہوف ) و سن کبری (ج س م ۳۲۳ ، کتاب سلوۃ الخسوف ، باب کیف نے الحسوف ) و سن کبری (ج س م ۳۲۳ ، کتاب سلوۃ الخسوف ، باب کیف نے عشہ لہذا اس سے پہلے کی " احدیث مسلاۃ محتوبۃ " کامصداق نماز فحری ہوسکتی ہے ۱۲ مرتب عفی عشہ لہذا اس سے پہلے کی " احدیث مطال الصح ، مجمع الزوائد دج س ۲۰۰ ) باب الکسوف ۱۲ مرتب

بعض الذاريات » شمركع شماعت ل شمسجد سجد تين شمقام نفعل كما نعل الاولى »

اس پریداعتراض کیاگیا ہے کہ حضرت محبود بن لبید کا سماع آنخضرت صلی الشرعلیہ وسلم شخہیں ہے دلیکن علام نیموی نے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے عفصل دلائل کے ساتھ ان کا سماع تابت کیا ہے اوراگر بالغرض سماع تابت نہیں ہوتو زیادہ سے زیادہ یہ حدیث مرسل ہوگی جوجہ ورکے نزد بک حجت ہے۔

ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آنحفرت سی اللہ بلیہ وسلم نے صلاۃ کسون کونماذ فجر کی طرح پڑھنے کا حکم دیاا وراس میں کوئی نیا طریقہ اختیارکرنے کی تلقین نہیں صنسرائی ۔

جہاں تک ائمۂ ٹلاٹہ کی مستدل روایات کا تعلق ہے سوان کا جواب بعض حنفیہ نے یہ دیا ہے کہ اس کفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نما ذکسو ون میں نہایت طویل کو کوئ فرما یا تتعاجب کانی دیرہوگئ تو درمیانی صفوں کے حضرات نے یہ خیال کیا کہیں آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ گئے ہوں جس کی بنار بربعض صحابۂ کرام نے رکوئ سے اٹھ کر آپ کو دیجھا اور جب یہ نظر آ یا کہ آپ ابھی تک رکوئ میں ہیں تو دوبادہ رکوئ میں، بی تو دوبادہ کوئ میں، بی تو دوبادہ کوئ میں، بی تو دوبادہ کوئ میں، بی تعلق کے دوسرادکوں ہواہے۔

یہ جواب خاصامتہ ورہے کئی اس پراطینان نہیں ہوتاکیونکہ اول توحفرت ابن عباس کی میں اب کے الفاظ یہ ہیں مواقدہ صلی فی کسوف نقر اُ تُسمد کے الفاظ یہ ہیں مواقدہ صلی فی کسوف نقر اُ تُسمد کے تسد دکع شد سجد سیعد تین والاخری مشلہ ہے جس سے علوم ہوتا ہے کہ دونوں رکونوں کے درمیان قرارت مبی ہوئی تھی دوسرے اس لئے کہ اگر بالفرض بھیل صفوں کے صحابۂ کرائم کو ایسی غلط نہی ہوئی ہوتی تونماز کے بعد وہ ذائل ہوجانی جا ہے تھی کیونکہ صحابہ کرائم نماز کا بہت اہتمام فرماتے تھے اورکوئی غیر ممولی ہا

ك ديجة التعليق الحسن على آثارانسن (ص ٢٦٥) بابكل ركعة بركوع واحد ١١ مرتب

له كما في " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع " (ج اص ٢٨١ فعل في صلوة الكسوف ولخنوف ) و"فتح القدير" (ج اص٣٥) باب مسيلاة الكسوف ١٢ مرتب

که جیساکه روایا ت میں اس کا ذکرہے مثلاً ابودا ؤ دمیں حضرت عبداللہ بن عمروکی روابیت" قال انکسفت اسم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام رسول اللہ علیہ وسلم لم یکد مرکع تم رکع فلم یکد مرفع تم دفع فلم یکدسیسجد الخ " رج اص ۱۲۹ ، کتا ہا انکسوف، با ہمن قال مرکع رکعتین ) ۱۲ مرتب

ہوتی تواس کی تحقیق کرلیا کرتے تھے دہدا یہ بات بہت بعید ہے کیجیلی صفوں کے صحابہ کرام تمام عمراس غلط فہی ہیں مبتلا ہے ہوں اوران پرحقیقت حال واضح نہ ہوسکی ہو۔

لهذامیح توجیده ہے جے صاحب بنائع، حضرت کے البنائہ اور صفرت شاہ صاحبے نے اختیاد کیا ہے ، اور وہ برکہ صلاقہ الکسو ون میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاشیہ دورکوع تابت ہیں ملکہ پانچ کیا ہے ، اور وہ برکہ صلاقہ الکسو ون میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی اور واقعہ بر تفساکہ رفع تک بھی روایا میں جہت سے عب معمولی واقعہ است بیش آئے اوراً ہے کو جنت اورجہنم کا نظارہ اس منساز میں بہت سے عب معمولی واقعہ است بیش آئے اوراً ہے کو جنت اورجہنم کا نظارہ

له بدائع (جام ۲۸۱) فعل فی صلوٰة الکسون والخسون و فنقل العدلامة الکاسانی عن آینج ا بی منصوری ابی عبدالته البلخی انه قال ؛ ان الزیادة ثبتت فی صلوٰة الکسون لا المکسون بل لا حوال اعترضت حتی روی اُنّه صلی الته علیه که م تعتدم فی الرکوع حتی کان کمن یا خذرشیئاتم تا خرکمن بیصنه ی فیجوز ان تکون الزیادة مسند با عتراض تلک الاحوال ، فمن لا بعرفها لایسع التکم فیها ، وسیمتل ان یکون فعل ذلک لا نرست فلما انشکل الامر لم بعدل عن المحتر علیه و آلیستین ۱۲ مرتبع فی عند

له و سه کمانی معارف النبوری (جه ص ۱۸) ۱م

که ایک او دورکوع دالی دوایات بم پیچیے ذکر کر چی بی ، حضرت عاکشیش کی ایک دوایت بین بین رکوعول کا بھی تذکرہ ہے جنانچہ وہ فرماتی بیں" فقام بالناس قیامًا شدیدًا یقوم بالناس ثم برکع تم یقوم تم برکع تم یقوم تم برکع تم یقوم تم برکع فرکع رکعت بن فی کل رکعت نمالت رکعات ، رکع الثالث ثم سجد" سنن نسانی (جام ۱۲۵) باب کیدن صلاۃ الکسون ، نسانی ہی میں حضرت ابن عباس کی ایک دوایت میں میاریجا ردکوع کا ذکر ہے "آن رکعات واربع سجوات" (جام ۱۲۱۳) اول دوائت میں باب کیدن صلاۃ الکسون ، نسانی ہی میں حضرت ابن می رکعات واربع سجوات" (جام ۱۲۱۳) اول دوائتی " باب کیدن صلاۃ الکسون ، اورسنن ابی داؤ دمیں حضرت ابن بن کعب کی دوایت میں پانچ رکوئ کا فی " باب کیدن صلاۃ الکسون ، اورسنن ابی داؤ دمیں حضرت ابن بن کعب کی دوایت میں پانچ رکوئ کا خرک ہے " ان النبی صلی الشہ علیہ وسلم صلی بیم وہ مسراً سورۃ میں الطول ورکع حس رکعات و بح بسجد بین نم قام الشاندیۃ فقت را سورۃ میں الطول ورکع حس رکعات و سجر سجد بین تم طب یہ دکی ہے (جام ۱۲۱۷) باب مسلاۃ الکسون تجسس رکوعات فی باب میں قال اربع رکعات ، اسکین علام نیموئ آ ثاری میں دمی احداد و تو الناز میں میں فرماتے ہیں ، دواہ الوداؤد و فی اسسانہ ہیں وی مرویۃ است توی تی تم بندیہ الاثار ابن حب برید ، کمی نفت ل البنوری عن اسٹین الانور نورالنٹ مرویۃ است دفق المعادف (ج ۵ ص ۳ ) کا ترشیدائر ون عن الشیعن میں الشیعن میں الشیعن الشیعن میں الشیعن الشیعن میں الشیعن الشیعن میں الشیعن الشیعن الشیعن میں الشیعن الشیعن الشیعن میں الناز میں المی میں المیں المیار وی میں الشیعن الشیعن الشیعن الشیعن وی المی المیں المیں

کوایاگیا، اسنداس نمازیں آپ نے عرمعمولی طور برگی رکوع فرمائے کین یہ رکوع جزوصلاۃ نہیں تھے بلکہ بحدہ شکر کی طرح رکوعاتِ بخشے تھے جو آپ کی خصوصیت تھے اوران کی ہیئت نمساز کے عام رکوعوں سے سی قدر مخلف تھی ۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صحابۂ کرام نے ان رکوعاتِ بخش کوشار کیا اورا یک سے زائد رکوع کی دوایت کردی اور بعض نے ان کوشار نہیں کیا ،اس کی دلیل یہ ہے کہ اول تو ان رکوعاتِ زائدہ میں روایات کا اختلاف ہے جس کی کوئی توجیہ اس کے سوالم کی نہیں و وسرے نماز کے بعد آپ نے جو خطبہ و یا اس میں آپ نے صراحة امت کو بی حکم دیا کہ " فاذا را گیت میں ذلک شیری اس میں آپ نے مراحة امت کو بی حکم دیا کہ " فاذا را گیت میں ذلک شیری آپ نے مراحة من اس موریث میں آپ نے مورف امت کو ایک میں آپ نے مورف امت کو ایک سے زائد رکوع جزوصلاۃ ہوتے تو آپ یہ بی میں کے خلاف تصریح فرمائی کہ مینماز فیج

ی بماری طرب ادائر والرایک سے دامدر توں جروصلاہ ہونے تواپ پیسم نہ دیتے ۔ شافعیہ اس حکم کے با ہے میں یہ کہتے ہیں کہ نماز فجر کے ساتھ تشبیہ تعداد دکوع میں نہیں بلکہ تعداد رکعات میں ہے بعینی فجر کی نماز کی طرح صلوہ کسوف کی بھی رورکعتیں اداکی جائیں ۔

ليكن بيرتا ويالته اس ك درست معلوم نهي بهوتى كه اگرصرف تعداد دركعات كى بات بهوتى اله كما فى دواية ابن عباس " قالوا يادسول الشراك يناك تنا ولت شيئا فى مقامك تم دايناك كحكمت فقال انى دأيت الجنة وتناو عنقودًا ولو اصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا واكريت النادفلم المنظراً كاليوم قط افظع ( اقيع واشنع ) ميم بخادى ( ج اس ٢٩٨) كتاب كسوف ، واخرج النساف الهيم") قد القرارة فى صلاة الكشوت كا ميم وتخت كا تبويت قو لا وفعلاً وارد بهواب "عن عكرمة قال قبل لا بن عباس بعد صلاة الصبح ما تت فلانة لبعض از واج البنى ملى الشيطيه وسلم فنج ويسل له أتسجد منه والم والساعة فقال أكبس قال دسول الشيملى الشيطيه وسلم " اذ واج البنى حلى الشيمل الم المناقب بن ففل أذ واج البنى الشيطية والم من واج البنى الشيطية والم الشيمل الشيطية والم المناقب بن ففل أذ واج البنى الله والمناقب بن فالمن ورائي الشيطية والم المناقب بن فل كرواية فل كرواية فل كرواية فل والما والشيم كروا الشيم كواله سي من وجيد كرات و حرب المن قرائب المناقب بن فل كرواية فل والمال الشيمي الشيطية والمناقب بن فل كرواية فل كرواية فل كرواية فل والمناول الشيم كرواية فل والمال والله والمالية والمناقب المناقب المنا

صلى التُه عليه ولم مكة يوم الفتح استشرفه الناس وضع وأسعلى رحله تخشعاً ٤ معارف (ج ه ص ١٩) ١٢ مرتب عنى عنه كه و نتيت عن ابن عباس من عمله تعدة ه (اى الركوع) في الاولى لاالثانية ومكذا صلوة الآيات ، كذا في المعارف (ج ۵ ص ١٩)

ہے و بیت ن اب مب س ممبر معدوہ (ای امرون) ی الاوی لاات کیے وجود کوہ اور اس میں الم مرتب کوہ اور اس کی اس میں اس اس بھی اس بات کی تائید سہوتی ہو کہ زائر رکوعات رکوعات مشحصے تھے۔ 18 مرتب

که کما نی روایة قبیعة بن مخارق عندالنسائی (ج اص ۲۱۹ باب کیعن صلوة الکسوف) و فصلی کعتین اطالهما نوافق انصرا فد انجلار شمس بخول لشروانتی علیه تم قال ال شمس القرآیتان من آیات الشروانهمالانیکسفان لموت احده لالحیاته فا والآیتم الخاتم شر هه نسائی (ج اص ۲۱۹) باب کیعن صلاة الکسوف، ۱۲ مرتب که اس تاویل کے تفصیلی جواب کیلئے دیجھے معارف آن جہے ہا توآپ نماز نجر سے تشبیہ دینے ، بجائے فودا پی صلاہ کسون سے تشبیر دیتے بعنی پر فراتے کہ " صلّی اکست کو دیاں بات کی دائیے ہوئی ایسا کرنے کے بجائے نماز نجر کے ساتھ ہج تشبیہ دی وہ اس بات کی داخے دلیل ہے کہ آپ کی نمیاز میں کچھالیں خصوصیا رہے تھیں جن کا حکم امّت کو دینیا منظور نہیں تھیا ، جنانچہ آپ کی و فات کے بعد رحضرت عثمان دخی الله تعمال عند نے لینے عہد مثلافت میں صلح ہ کسون ایک ہی رکوع کے ساتھ راج می کمیا دوا ہ البزال ، نیز حضرت عبد دائلہ بن زمیر نے بھی صلاہ الکسو ف ایک دوع کے ساتھ اوا و نسرهائی ۔

شافعیہ عام طورسے پر کہتے ہیں کہ حنفیہ کی روایات و دسرے رکوع سے ساکت ہیں اوریم اری روایات ناطق ہیں ، والن اطق مقدم علی الساکت ؛

سین اس کا جواب یہ کہ اگراس اسول پوسل کرنا ہے تو پھر پانچ رکوع واجب ہونے جا مہتیں کیونکہ پانچ رکونات کو آپ بھی ضروری عسرانہ میں بیا لانکہ پانچ رکونات کو آپ بھی ضروری مسرانہ میں بین کہ آنجو ہونے ہم اس بات کو آپ بھی ضروری مسرانہ میں بین کہ آنجو رہ سے کہ ہم ناطق روایات پر زیادہ موقع فر ماسے ہمیں سین ان زائد رکوعات کو ہم نمی کہ میں کہ آنخو رہ سلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پر محمول کرتے ہیں ، بہرحال ہم سی زیادتی کے منکوئر ہیں ہمات کو سات کو سات کو اور پانچ میں دکوع کے منکوئر میں اور صوف دورکوع کی دوایات کو قبول کرتے ہیں جب کے کہ وہ تعیرے ، چوتھے اور پانچ میں دکوع کے منکوئیں اور صوف دورکوع کی دوایات مثبت نے یادت ہیں ہیں اور شانعیہ کے مسلک بران کی کوئی توجہ میکن نہیں ۔

علامہ ابن تیمیتے نے ان روایات کومعلول قرار دینے کی کوشش کی ہے دیکن واقعہ بیہے کہ ان میں فنی خرابی نہیں ا ور ان کے دجال ثقات ہیں لہندا ان کور دکرنا بلا دلسیل ہے نیزا کا برمخذین

له عن الم سنريح الخزاعی قال کسفت شمس فی عهد عثمان نفستی بالناس تلک الصلوٰة دکعتین وسسجد سیجدّمن فی کل دکعت الخ (قال الهیثم) رواه احسعد والونعیلی والطبرانی فی انکبیروالبزارودجاله و تقول ، مجمع الزواکر (ج۲م ۲۰۲ و ۲۰۷) با ب الکسوف ۱۲ مرتب

ی انظرشرح معانی الآثار (ج اص ۱۹۳) باب سلوة انکسوف کیف پی ؟ دقبیل باب القرارة فی صسلاة انگسوف الخ)ودا جع التفعیل المعارف للعسلامة البنوری (ج ۵ ص ۲۱) ۱۲ مرتب که کمیانگیل فی العبارف (ج ۵ ص ۸) ۱۲ مرتب نے ان دوایات کو خصروت میچ مسرار دیاہے بلکہ امام اسحاق بن دا ہوئے، امام ابن حسنزریے اور یعض دو مرسے حضرات مجتہدین نے ان پڑھ ل بھی کیاہے اوروہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوسے لیسے کر یا نج تک ہرعد دجائز ہے۔

ع الم المام يركم حنفيه كى د جوه ترجيح عيس ار

تعداً دِرُلُوع کی تب م روا یا ضعلی بین حب محنفیه کے مستدلات قولی بی اور لی میں اور کی میں اور کی میں ۔

کا عنفیہ کے مستدلات عام نمازوں کے اصول کے مطابق ہیں ۔

ص حنفیہ کے قول برتمام روایات میں تطبیق ہوجاتی ہے اور شا فعیہ کے قول پر بعض روایات کو چھوڑنا بڑتا ہے کسما بیت ا

الگرسون میں تعدد دکوع کا حکم ہوتا تو یہ ایک غیرمعولی بات ہوتی اور محکن نہیں تھا گرا کھنے میں اسٹر علیہ دسلم اس حکم کو واضح طور سے بیان نہ فرما کیں حالانکہ آپ نے کسو ف کے با بسی ایک پورا خطبہ بھی دیا مگر آپ سے کوئی ایک قول بھی ایسا مروی نہیں جس میں تعدد دکوع کی تعلیم دی گئی ہو۔

عہد رسالت میں کسووٹ شمس تعلیم سے کہ ایس میں کے بہلے کہملاۃ انگسوٹ کی متعارض دوایات میں تعلیم سے کہملاۃ انگسوٹ کی متعارض دوایات میں گئی باری ہوں کہملاۃ انگسوٹ کی میں کئی باری ہوں کا طریقہ مختلف رہا ہے۔

سکن پیمیے نہیں ، اس سے کہ عہدرسالت ہیں کسون صرف ایک ہی مرتب روایّہ و درایہً ثابت ہے ۔ اوّل تواس سے کہ کسوف کی تقریبًا تمام روایات ہیں تیصریج ہے کہ آپ نے نماز کے بعد جو خطبہ دلیما اس میں فرما یا کہ می کموت سے کسووٹ کا کوئی تعلق نہیں ، یہ بات آپ نے لوگوں کے اس خیبال بلسل کی تر دیویں منسرمائی تھی کہ کسووٹ آپ کے صاحب زایے حضرت

له منهم اسحاق بن را به ویر و ابن جریرو ابن المدند ، کما حکاه النووی فی نثرح مسلم (ج اص ۲۹۵) کتاب لکسوف ۱۱ می م که کما فی روایة فنیعتربن مخارق عندالنسا فی (ج اص ۲۱۹، باب کیف صلاة الکسوف) فصلی و تین اطالها فوافق انعلرفر انشر فعدالنشروا ننی علیه نم قال : الن شمس والقرآیتان من آیاست الشروا نها لا پیکسفان لموست احدولا لحیات الخ ۱۲ مرتب که وورد فی روایة نعمیان بن بشیر شوش من فلم پزل میس کر باحتی انجلت ، فلمدا انجلت قال : ان تاسگایر عمول ال استخدال استان و ۱۲ مین مسال آیا کسوف ۱۲ مراسم والقر لا پیکسفان الا لموست عظیم من العظمار ولیس کرلک ، نسانی (ج اص ۲۱۹) با ب کیف صلاة الکسوف ۱۲ م ابرامسیم کی وفات کی بنا پر ہوا۔ اب یہ تومکن نہیں کہ ہرم تب کسون کے موقعہ پرچفرت ابراہیم کی موت واقع ہوئی ہولہ نزاس میں تعدد کا کیا سوال ہوسکتاہے ؟ دو ترب ماہری فلکیات نے حساب لگاکر باتفاق یہ بتا یا ہے کہ آنحفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے عہدم بادک میں سوف مرب ایک ہم ترب بیش ایا تھا کہ ہے توجیہ اورتطبیق وہی ہے جوہم نے بیہلے ذکر کی ۔

آیا تھا کہ پیزامتعا دی روایات کی میچے توجیہ اورتطبیق وہی ہے جوہم نے بیہلے ذکر کی ۔

پیچ کی بچت (از مرتب غفرائد) قوله بر دسیری اصحاب ان بیشی صلاة الکسون فی جداعة فی کسون الشمس والقدم سه امام ابوه نیز اور امام مالک کے نزدیک خون قمری جا مشروع نہیں ، امام شافع نی امام اجسمد میں ابو توراور دورے می تنین کے نزدیک جاعت متروع ہو۔ مشروع نہیں ، امام شافع کے پاس اس با رے میں کوئی خاص دلیل موجو ذہیں ، وہ دوایات کے عموائم سے استدلال کرتے ہوئے صلاق خسوب کو صلاة کسو ون بر قیاس کرتے ہیں جب اس بالا میں حفیہ ومالکیہ کا استدلال اس سے ہے کہ عہد نبوی میں جادی الاخری مسلم جم میں جب چا ندگرین ہوا تو آپ نے اس کے لئے جاعت کا اہتمانی ہیں ہے سرمایا کما ذکر واقی البحد دی ، لہذا صلاة خوون کے لئے جاعت کا اہتمانی ہیں ہوں سرمایا کما ذکر واقی البحد میں بہد یا سرمی نہیں کے سے میں براس کا کے لئے جاعت کا اہتمانی کو کسو و نسر پرقی اس بھی نہیں کیا جب سرکتا ،

له فورد نی روایت ابی بحری : انهما لا مخسفان لموت احد و لا لحییاته فا ذاراً یتم ذلک فصلواحتی بحیث ما بم و ذلک ان ابناله مات بیقال له ابراهیم فقال له ناس فی ذلک ، نسائی (ج اص ۲۲۱) باب کیعن صلوه اکسوف ۱۲ مرتب که کما حققه محمود باشا الفلکی المعری فی رسالته " نتائج الافهام فی تقویم العرب بل الاسلام " و ذکرفیرساان الکسوف فی عهده ملی الشرعلیه و کم وقع مرة گیوم ما مات ابراهیم (ابن البی صلی الشرعلیه و کم و ذلک فی النته العاشرة من البحرة ، الملتقط من المعارف (ج ۵ ص ۵) ۲ امرتب

که وقیل:الجاعته جاکزهٔ عندنا (ای الحنفیة) مکنها لیست بسنة لتعذراجماع الناس باللیل وانماییلیکل واحدمنفردًا، کذا فی عمدهٔ القاری (ج ۵ص ۳۰۳ ، باب بلا ترجمهٔ بعید باب ما بقراً بعدالشکییر) ۱۲مرتب

له كذا في المعارف (ج عص ٢٨) وفي العيني (ج عص ٣٠٣): وعندمالك لاصلوة فسيه ١٢ مرتب

ه فعنده بصلى للخسوف كما يصلى للكسوف بجباعة ودكوعين وبالج<sub>هر</sub>بالقرارة وكخطبتين بينها جلسة وبرقال احسسد واسحاق الافى الخطبة ، كذا فى العردة (ج۵ص ۳۰۳) ۱۲ مرتب

له مثلاً حضرتاً بومسعور من كى روايت مرفوع " النامس والقرلانيكسفان لموت احدولكنها آيتان من آيات التُرعزوجل فاذا داً تيموهما فصلوًا " نسائى (ج اص ٢١٢) باراللمر بالصلاة عندكسوف القراام سحه انظر «العمدة " (ج ٥ ص ٣٠٣) ١٢ مرتب

#### لتعذب اجتماع المناس من اطراف البلد بالليل بخلاف كسوف الشمس. والتُماعم. مَا مِن كَيْفَ الْعِرَاءَة فِي الكُمُوفِي

عن سسرة بن جندس قال صلى بنارسول الله صلى الله عليه وسله في كسوف لانسم له موسله في المسلم له موسله في المسلم لل المسلم المام الوصنيفي المام الوصنيفي المام الماكث ، امام مالك ، امام شافعي اورصبورفقها رك نزديك نمازكسوف مين اخفارة وارم سنون به جبر المام احرام ، امام المحاق اوردنفي مي ساحين ك نزديك جبر مين اخفارة وارث سنون به جبر المام الوصنيفي كى ايك روايت بمى اسى كے مطابق ب (جبكرابن جراية كے نزديك وون ول طريقوں كا اختيار ب ) .

اخفارکے بالے میں جہود کی دسیل حضرت سمرۃ بن جندر شکی حدیث باب سے نیز صحیح بین میں حضرت ابن عباس کی دوایت مروی ہے جس میں وہ فراتے ہیں" نقام قیامًا طویدگا نہ حوًا من قداء ہ سورۃ البقرۃ » اس میں لفظ" نہ وگا » اس بات پردلالت کرتاہے کہ قرارت متری تھی کیون کہ اگر جہری تی توصیع پر جزم استعمال کیا جاتا ، نیز مجمود بن لیبید کی روایت میں مروی متری تھی کیون کہ اگر جہری تی توصیع پر جزم استعمال کیا جاتا ، نیز مجمود بن لیبید کی روایت میں مروی

بى شام نقى أنياسى بعض "الركيك " شدركع شداعتدل شد سجد سجد سجد سجد تندام نقل من المركيك " بروايت ركور اورقرارت كافغار دونول سكون اورقرارت كافغار دونول سكون من منفيه كى دليل به د

صلاة کسوف میں قرارت کے جہری ہونے پرصاحبین ا ودامام احکروغیرہ کا استدلال اسی باب میں حضرت ماکشتر کی دوایت سے ہے" ان النبی صلی ایڈہ علیسہ وسسلہ صلی صلوۃ الکسوف وجھ بالقراءة فنعا

جبوداس مدیث کوصلاۃ الخسوف پچیول کرتے ہیں البت متاً خرین صفیہ نے کہاہے کہ اگرمقتدلیہ کے اکتاجانے کا اندلیتے ہو توصلاۃ کسوف میں بھی جہرکیا جاسکتا ہی۔ والشّاع لم

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلُوةِ الْخُوْفِ نِ

صلوة الخوف جمبور كے نزد يك سب سے پيلے غزوة ذات الرقاع ميں بڑھى گئى بوجبور كے

کے ذقال النیوی) دواہ احد واسسنادہ میں ، آثارہ نن (ص ۲۶۳) باب کل دکعتہ برکوع واحد یہی دوایت علامہ بنٹی نے مجبع الزوائر (ج ۲ ص ۲۰۰ ، باب الکسون) کے تحت مسندا حمد ہی کے بوالہ سنقل کی ہم تی دوایت علامہ بنٹی اس دوایت کے بیکی اس دوایت کے بیکن اس بی الفاظ اس طرح مردی ہیں " ٹم قام فقراً بعض "الذاریات " ٹم دکع الح " علامہ بنی اس دوایت کے بیکن اس بی ملحقے ہیں : رواہ احسد و دربالہ رجال الصحیح ۲ امرتب

له قال الوعيسى: بذا حديث حن صبح (ج اص ١٠٠) - قال آنج الانور (الكشميري) : والجواب أن عائشة قالت في من قال الوعيسى : بذا حديث المرادة في المحادث المرادة المردة في المعمل الآياجي في المحادث (ج ه م ٢٠٠) بتغير يبير ١٢ مرتب عفى عنه في المعادث (ج ه م ٢٠٠) بتغير يبير ١٢ مرتب عفى عنه في المعادث (ج ه م ٢٠٠) بتغير يبير ١٢ مرتب عفى عنه

سمہ ذات ارقاع ایک مختلف الالوان پہاڑکا نام ہے اس کے قریب یہ غزوہ بیش آیا اس لئے اس کوغودہ ذات الوقاع کہتے ہیں بھی یا اس لئے کہ اس غزوہ میں صفرات صحابہ کرام کے پاؤں پیدل چلنے کی وجہ سے بھیٹ گئے تھے جس پرکپڑے کے کڑھے باضعے گئے تھے یا اس لئے کہ محابہ کرام نے اس غزوہ میں جوجہ نڑے تیار کئے تھے ہوۃ کپڑوں کے مختلف کروں سے بناسے گئے تھے وفیہ میں قول كيمطابق من هيم بيوا \_\_ ميم جهرورك زديك نما دنسين نهي بلك اب بهى جائز ب، البته امام الديوس في بلك روايي يهي كريم ا ذنبى كريم لل الشعليه وسلم كي ساته مخصوص تعى كيونكه قرآن كريم من « قوال أكنت في تيم في منا وشي كيونك المتسلطة » كے الغاظ آك بي و قرآن كريم من « قوال أكنت في تيم في من كا تن في تنظيم المتسلطة » كے الغاظ آك بي و مناب سي من كي مي خطاب صرف آئ كونه من بلكه يه ايك عام خطاب سي سي كا من مناب سي كا مناب من كريم سي كا مناب من كريم سي كا مناب كا مناب من كا مناب من مناب مناب كا مناب من كا مناب من كا مناب كا مناب من كا مناب ك

له وقيل كانت فى سنة خس وقيل سنة ست وقيل سنة بيع ، كذا في "العدة " (ج اس ١٥٥) ابواب صلاة الخون المع وقيل كانت في المحال المحافظ ابن مجر ؛ واما قول " وَإِذَا كُنْتَ فِيمُ " فقرا فزبم فهوم ابويوست في الحوالروايتين عنه (دروى عن الي يون جواز المعلقة وقيل به وقول الأول " فع العتديرج اص ٢٥٢ باب صلاة الخوت ) ولمسن بن زيا واللؤلوى من المح وابراسيم بن علية وصى عن المرفى صاحب الشافعى ، فع البارى (ج٢ ص ١٥٥) ابواب صلاة الخوف ١٢ مرتب سورة نساراً ميت عن المرفى صاحب الشافعى ، فع البارى (ج٢ ص ١٥٥) ابواب صلاة الخوف ١٢ مرتب سورة نساراً ميت عن المرفى صاحب الشافعى ، فع البارى (ج٢ ص ١٥٥) ابواب صلاة الخوف ١٢ مرتب سورة نساراً ميت عن المرفى صاحب الشافعى ، فع البارى (ج٢ ص ١٥٥) الواب صلاة الخوف ١٢ مرتب سورة نساراً ميت عن المرفى صاحب الشافعى ، فع البارى (ج٢ ص ١٥٥)

کے چنائچ خودصحائیکرام نے صلوٰۃ الخوف کوکہی بی کریم صلی اللہ علیہ کے لم یا آپ کے زمانہ کے ساتھ مخصوص بہر کمجھا اوران سے مختلف مقامات پرصلوٰۃ الخوف پڑھنا ٹا بت ہے :

دل عبدالعمدبن مبيب لينے والدسے نقل كرتے ہيں : انہم غزوا ص عبدالرحن بن سمرة كا بل فصلى بناصلوۃ الخوتِ سنن ابی واؤد دج اص ١٤٧) باب من قال بصلی بجل طائفۃ رکعۃ ٹم نسبتم فیقوم الذین الخ

دس من ابی داوُد داوالدبالا) بی میں تعدلیۃ بن زہرم سے مروی ہے " قال کنا سے سعید بن العاص بطبرستان فقام فقال ایج مستی سے دسول الشرصلی الشرعلیہ وکیم صلوۃ الخوت ؟ فقال حذلفۃ : انا جفسلی بہولار دکھتہ وہ بہولار دکھتہ ولم بقضوا۔

(٣) جعفر بن محد لينے والدسے نقل كرتے ہيں " ان عليَّا رضى الشّرعند صلى المغرب صلى النّوف سيلة الهرير دالتى وقعت بين على وا بل التّ م فى صغين وسمّيت بالهريرلانهم لمرا عجزواعن القبّال صاريعنهم پيرٌ علىٰ بعض ) سنن كبرىٰ بيرتى (ج٣ص ٢٥٢) كنّا ب صلوة الخوف باب الدليل على نبوت مسلوة الخوف و انہا لم شخرے ۔

دسی عن ابی العالیۃ قال صلی بنا الوموسیٰ الاستعری دخی التّہ عنہ باصبہان صلاۃ الخوف ، بیہ بی (ج۳س۲۵۲) (۵) حضرت معدین ابی وقاص نے طبرستان میں مجوس کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے صلاۃ نئوف بڑھی وسعسہ کچسن بن علی وصدٰلغیۃ بن الیب ان وعبدالسّہ بن عمرو بن العاص ، فتح القدیر ۲۶ اس۳۲۳) با ب صلوۃ الخوف ۔

(٦) عن نا فع عن عبدالله بن عمر كان ا ذاسئل عن صلوة الخوف قال ميقدم الامام وطائفة من النا تصيلى بهم بيني العسدة ولم ليسلوا فا ذاصلى الذين معدد كعنة استاً خروا الخرجيج بمضارى بيني

البته ابن مهام نے لکھا ہے کہ بہتری ہے کہ خوف کے موقعہ پر دوجاعتیں الگ الگ کرلی جائیں ہاں اگریت الگ الگ کرلی جائیں ہاں اگریت امام کے پیچے نماز پڑھے پڑھر مہوں تب صلاۃ الخوف کی اجازت ہو۔ صلاۃ النوف کی اداری کے بن مردی ہیں :

پہلاطریقہ بہے کہ ایک طائفہ امام کے ساتھ ایک دکعت پڑھے اور دوسراڈیمن کے مقابل کھڑا ہے جب امام سجدہ کریے تو ہم طائفہ ابنی دوسری دکعت اسی وقت پوری کرسے اورامام آئی دیر کھڑا ہوا انتظاد کرتا ہے بھرد دیسراطائفہ آئے اورامام اس کوایک دکعت بڑھا کرسلام بھیروسے اور وہ طائفہ مسبوق کی طرح اپنی دوسری دکعت پوری کرلے یہ طریقہ حضرت سہل بن ابی حتمالہ کی دوایت سے تابت ہے جو کمو تو قو قا اور مرفوعاً دونوں طرح منقول ہے اور چ بحدید یہ روایت اسمے مافی الباب

و ۱۹۳ س ۱۹۵۰) کتا ب التفسیر بودة البقرة , باب توله بخ وجلّ " فَاِنُ خِفْتٌ فَرِدَا لَّااُوُ دَکُبًا نَّا "الخ و المعالم ستقبل القبل بن ابل حثمة "أنه قال في مسلاة الخوف قال بقوم الامام ستقبل القبل فتقوم طا كفة منهم معه وطا كفة من فقبل العددة و وجوبهم الما لعدد فيركع بهم دكعة ويركعون النفسهم دكعة الخ بمسنن ترمزى (ج اص ۱۰۱) باب ما جاد في الوقائوت (۸) عن ابن عباس قال فرص الشريخ وجلّ العسلوة على لسان نبيكم صلى الشرعلية ولم في الحضرار بعًا وفي السفر دكعتين وفي الخوف دكعة بمسنن الى وا دُو (ج اص ۱۵۷) باب من قال بسيلى بجل طائفة ركعة و لا بقيضون .

ہے اس کئے مٹا فعیہ وغیرہ نے اسی طریقیہ کوافضل مسسرار دیاہے۔

دوسری دکھت ہواکہ امام طاکعہ اول کو ایک دکعت پڑھا ہے اور پرطاکھ سجدہ کے بعدائی نماز پوری کئے بغیرمحاذ پرچلاجائے معجرد وسراطاکعہ آئے امام اس کو دوسری دکعت پڑھا ہے اور سلام بھیرہے معجریہ طاکعہ اپنی نمازاسی وقت پوری کرلے اور محاذ پرچلاجائے ، معجرسے لا طاکعہ آگرائی دوسری دکعت اواکیے ۔

تنیتراطرلقیہ بہہے کہ طاکفہ اولیٰ ایک دکعت امام کے ساتھ پڑھ کرچلا جائے بچوطاکفہ ٹانیہ دوسری دکعت امام کے ساتھ پڑھ کرمیلا جائے بچربیلاطاکفہ آکراپی نماز پوری کرے ،اس کے بعد دوسراطاکفہ آکراپی نماز لیے ری کرے ۔

صلوۃ انخون کے یہ بینوں طریقے جائز ہیں البتہ صفیہ نے ان ہیں سے تمیہ حطریقہ کوان الردیا ہے الکہ مواجہۃ العدوثی الدیم مواجہۃ کی کتاب الآثار میں حضرت ابن عباس سے موقو قامروی ہے ہے لیکن غیر مدرک کے کہ کا فی روایۃ ابن عمران رسول الشیملی الشیملی دلم سلی لاصری الطائفۃ والطائفۃ الاخری مواجہۃ العدوثم الفرفوا (ای الی الی العدد یہ مواجہۃ العدد اللہ مواجہۃ العدد تام ہوگلار (ای الطائفۃ الثانیۃ) فصلی ہم رکعتہ اخری مسلم علیہم تم تام ہوگلار (ای الطائفۃ الاولی) فقضوار کعتبم سے من الی وا وُدرج اللہ میں مواجہۃ المولی کی المرتب میں کا مرتب موروا والدنہ اللہ مواجہۃ اللہ موروں کا مرتب موروں کا المرتب میں کا مرتب موروں کا المرتب موروں کی کا مرتب موروں کی کا مرتب موروں کی کا مرتب موروں کا المرتب موروں کا کہ کا مرتب کا کہ کا مرتب کی کا مرتب کی کا مرتب کی کا کہ کا ک

ی (م ۵۰۵ و ۵۰۱، با ب صلاة الخون رقم شط) ، امام محرُّ نے کتاب الآثار می «اخبرنا ابوحنیفه عن حادث کے طریق سے بی مسلک ِ حنفیہ کے عین مطابق حضرت ابراہیم کا ایک اڑنقل کرنے کے بعد لکھا ہی "اخبرنا ابوحنیفہ قال حدثنا الحارث بن عبالرحمٰن بھی عن عبدالتہ بن عب س مثل ذلک۔ احد

له خصيف عن إلى عبيدة عن عبدالشّران رسول التُّمْصلى الشّرطيد واستقبلوا العرق بن سليم صلوة الخوف قام فاستقبل القبلة وكان العدق في غيرالقبلة فصعف معه صفا واخذصف السلاح واستقبلوا العرق فكبرّرسول الشّمطي الشّعليرولم والصفالذي معتم ركع وركع الصعف الذي معتم تحول العسف الذين صغوا مع البني صلى الشّرعليرولم فاخذ واالسلاح وتحول الآخرون فقاموامع البني صلى الشّرعليدوسم وركع البني صلى الشّرعليدوسم وركع البني صلى الشّرعليدوسم وركع البني صلى الشّرعليدوسم وركعوا وسجدوسجدوا تمسمّ البني صلى الشّرعليدولم فذي ببالذين صلوا معه وجار الآخرون فقضوا ركعة فلما فرغوا اخذ واالسّلاح وتحق ل الآخرون وصلوا ركعة فكان للبني صلى الشّرعليرولم وكعدتان وللقوم ركعة ركعة عام القرآن للجصاص (ج٢م ١١٣ ، باب صلاة الخوف ) لمبع المطبعة البهبية المعرتير يمسمّا يع المعلمة البهية عين مطابق ہے ۔

امام البعداؤدن "عمران بن مسعود قال صلى بنا رسول الشمسلى الشيطية كسط صلاة الخوت فقامواصف بن كريم "عن الى عبيرة عن عبدالشهن مسعود قال صلى بنا رسول الشمسلى الشيطيد كسلم صلاة الخوت فقامواصف بن صعن خلف رسول الشرصلى الشيطيد وسلم ركعة فم الآخرة في معن خلف رسول الشرصلى الشيطيد وسلم ركعة فم الآخرة في الأخرة فقام والمنتقبل بها المنتقبل العدة فقلى بهم ركعة فم سلم فقام بهؤلار "فصلوا لانفسهم ركعة فم سلموا "فم ذم بوا فقاموا مقام اولئك شقبلى العدة ودجع اولئك الى مقام في فلا النفسهم ركعة فم سلموا "شم ذم بوا فقاموا مقام اولئك شقبلى العدة ودجع اولئك الى مقام في فلا النفسهم ركعة فم سلموا "منن الى داؤد (ج اص ١٤٦ و ١٤١) با ب من قال بعيل طائفة ركعة فم سلم الخ

یر دوایت بھی حفیہ کے مسلک کے مطابی ہے البتہ ایک جزیمیں حنیہ کے مسلک سے ذرامختف ہے،
اس لئے کہ اس میں طاکع ' ثانیہ کے با سے میں ذکرہے کہ اُس نے بی کریم سی الشّرعلیہ وسلم کے ساتھ ایک دکھت پڑھنے کے بعد فودًا محا ذہر جلے جانے کے بجا ہے ابنی دومری دکھت اسی مقام پر بوری کی مسیکن خصیعت کی اس وومری روایت کے مقا بلہ میں بہلی روایت راج ہے" لان الطاکفۃ الاولی قدادرکت اول الصلوة والثانیہ لم تدرک فغیر ماکز لنتا نیتۃ الخروج من صلوتہ اقبل الاولی ولانہ لمساکان من حکم الطاکفۃ الاولی ان تصلی الکھتین فی مقامین فک نمی المنائنیۃ ان تقفیم انی مقامین لافی مقام واحد لائ سی صلاۃ انجو و ان محون مقسومۃ بین المطاکفۃ تین علی المتعدیل بینہا فیہا ، کذا قال احد بن علی الجھامی دھے الشہ فی احکام القرآن دج ۲ م ۱۳ (۳۱۱ مرتب عفی خالے نقال : ولم نقف علی ذکک فی شی من العرق ، فتح الباری دج ۲ م ۳۵ م) الواب مسلوۃ المخوف ۱۲ مرتب

یں ذکر کی کہے اس میں دومرے اور تعییرے دونوں طریقوں کا احتمال ہے کیو بحہ پہنے طائفہ کے چلے جانے ہے۔ چلے جانے ہے جدا وردومرے طائفہ کے ایک رکعت اواکرنے کے بعد حدیث کے العن فایہ ہیں:
\* نقام حوّلاء فقصوا رکعت حد دیام حوّلاء فقصوا رکعت حد " اس میں پہنے " حوّلاء فقصوا رکعت حد " اس میں پہنے " حوّلاء فقصوا کا اشارہ اگرطائفہ تا نمید کی طوف قرار دیا جا ہے تو یہ دو سراطریقہ ہوگا اوراگراس کا اشارہ طائفہ اول کی طوف قرار دیا جائے۔

بہر مال تعیرے طریقے کواس کے ترجے دی ہے کہ وہ اوفق بالقرآن بھی ہے اور اوفق بالترہ بھی ، اوفق بالقرآن کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں طائعہ اولی کے بالے میں فرمایا گیا " فَیْ ذَا اَسِیْ بِیلِے طائعہ کو کہ و کے بالے میں فرمایا گیا " فَیْ ذَا اَسِیْ بِیلِے طائعہ کو کہ و کے بعد بیسے جانے کا حکم دیا جارہ ہے ، اور اوفق بالتر تیب ہونے کی وجہ یہ کہ بیلے طریقیہ بہر السائل میں بیلے طریقہ کا احتمال نہیں ہے ، اور اوفق بالتر تیب ہونے کی وجہ یہ کہ بیلے طریقیہ میں بہلا طائعہ المام سے بیلے ہی نمازے نوجا تاہے جو موضوع اسامت کے خلاف ہے ، اور دوسرے طریقہ میں طائعہ نانے طائعہ اولی سے بیلے فارغ ہوجا تاہے جو ترتیب جو ترتیب طریق کے خلاف ہے ۔ اور تعیر سے طریقہ میں اگر جے " ذھا ب وایا ب نیا دہ ہے سیکن نماس میں کوئی بات

له لچدی دوا بیت اس طرح ہے " ان البی صلی النہ علیہ وسلم صلّی صلّی النون باحدالطائفتین دکعۃ والعُلَّة الاخری مواجہۃ العدق ٹم المصرفوا فقاموا فی مقام اولنگ وجا راولنگ فصلّی ہم دکعۃ اخری ٹم سلم علیم فقام ہولائِقفوا رکعتہم و قام ہولا دفقفوا دکعتم " ترخری (ج اص ۱۰۰) ۱۲ مرتب

که اور یہ دوسری صورت بعنی طاکفهُ اولیٰ کو پہلے ہؤلار کا مشارالیہ قرار دینا زیادہ داج ہے اس لیے کہ حضر ابن مسعود وغیرہ کی روایات سے اس کی تائید سہوتی ہے۔ ۱۲ مرتب

٣ وَاذِ اكْنُتَ فِيْمُ فَا مَّرْتَ لَهُمُ الصَّلُومَ فَلُتَعَمُ طَالِفَةٌ مِّنْهُمُ مَّعَكَ وَلَيَأُ فَوْوُلَاسُلِحَتَهُمُ فَا ذَاسَجَرُوا فَلْيَكُونُوامِنُ وَلَاكُمُ وَلْتَنَا َّتِ طَالِفَةٌ الْمُحْدَرِي كُمُ لِعِيلَوُا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَا فَنْدُوا حِنْدَتُمْ وَاسْلِحَتَهُمُ الّابَة بسورة نسار آبيت عنا

تفعیل کے لئے دیکھتے روح المعانی جزرخامس آبیت سے اس ۱۳۲ تا ۱۳۷ ) ۱۲ مرتب

موضوع امامت کے ملان ہے نہ ترتیب طبعی کے اور نقرآن کریم کے ظاہری الفاظ کے۔ والٹرا علم بھر رہ بات یا درکھنی چاہئے کرجہ ورنفہ ارکے نز دیک صلح ہ الخوف کیلئے تصریم بیت صروری نہیں اہر زااگرصلی ہ الخوف حالدت حضریں ہورہی ہوتو چاردکعتیں پڑھی میں گادوم طاگفا کیے کجا وودودکعتیں امام کے ساتھ اواکر تھے گا۔

#### بَابُمَاحَاءَ فِي سُجُودِالْقُرُ ابِنَ

اس باب میں و ومسئلے نختلف فسیہ ہمیں ہ

م من المسلم بيه كالمجدة تلاوت ائمهُ ثلاثه كے نزد يك مسنون ہے حب كدامام الوصنيفة م

کے نزدیک واجب ہے ۔ اتمہ ثلاثہ کا استرلال ترمزی میں صرت زیرین تا بیٹ کی صربیت سے ہے فرماتے ہیں" قرماً ست علی رسول انڈہ صلی انڈہ علیہ وسلمہ" النجمہ " ندید بیسجد نیچھا "

له دع سل المكلم ان ما وبهب اليه الومنينة واصحب بمؤتد بالدلائل القوّن كم يَّن وبو نربب النّورى في قول وحسما وبن ابى سلّمان وا براسيم النخعى وانتظر لاثره المصنف لعب والرذاق ج ٢ص ٥٠٨ دمّ ميليم المنتق باب مسلّمة المخوف رم تب وا بن عسم وا بن مسعود و وذكرت دوايتها ) وعسم بن الخطاب وانظر لاثرة تفسير ابن جرير - جهم ١٦٣ ، جمع الميريه ) وعب والرحن بن سمرة و انظر لاثرة سنن الى واؤد - ج اص ١٠١ - باب من قال ميل ما كفة ركعة ثم سلم الخ - م ) وابن عباس (وقد ذكر اثرة \_ انظر كتاب الآثار -ص ٥٠٩ د ١٩ ) بتغيروزيا وة من المرتب صلحة الخوف - م ) كذا في معارف البنوري (ج ه ص ه م و ٢٦ ) بتغيروزيا وة من المرتب

که دیکھئے فتح العت دیر (ج اص ۳۳۳) با بصلوٰۃ الخون ،صلوۃ الخون میں اور پھی مباحث ہیں جوکتب فقرمیں دیکھی جاسکتی ہیں ۱۲ مرتب

ته نی الباب عدة خلافیات . نی سبب السجدة و محکها وعدوا وصفتها و وقتها ومحالها من الآیات وغیر ذکک ، ولینیخ دالانوای تعسیض نی املاره علی جا مع الترمذی الی کشتهرا و ذکک اختلافهم نی حکمها ونی عدوا فن تعدوا فنت معرفی این البینی المین المیارف دجه های التحقیم المین المین المیارف دجه های المین المیارف دجه های المین المیارف دجه المین المیارف دجه های المین المیارف دجه های المین المیارف در المی المین المی در واه الشیخان ،انظرالعیم للبخاری (ج اص ۱۳۲ با بسمن قرآ السجدة و لم لیسجد) والعیم لمسلم (ج اص ۱۲۵ با بسمجو والستلاوة ) ۲ امرتب

نیکن حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب بیرہے کہ سیجو دعلی الفور کی نغی ہے ا در فی الفور سجرہ ہما ہے نزد یک بھی واجب نہیں ۔

ائمَةُ ثلاثهُ كادكسرا استرلال حضرت عمر في كوا قعل من انه قرأ سجد في على المنبر فنزل نسجد شدق أها في المجمعة الشانية فتهيأ الناس للسجود فقال: انها لمد تكتب علين الاأن نشاء فلم يسجد ولمد يسجد ولا "

اس كا جواب يرب كه اس كا مطلب بعى يربوسكتاب كه فوراً سحده كرنا ضرورى بهي اوريا اس كا مطلب يرب كه " لسد تكتب علينا بهيشة الجماعة "

حنفيه كااستدلال ان مترام آيات سجده سے بسيجن ميں صيغهُ امر وار د ہواہيے يستنج ابن ہما الم له ترمذی (ج اص۱۰۲) با مل جا برن لم لیجونبروروا «البخاری (ج اص۱۳۶ و ۱۳۷) با بین لأی ان الشیخ وجل لم لوحب ایجود ۲ اثر کہ اس کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ پہلے حمد میں حضرت عرضے آبیت سحدہ پڑھنے کے بعد فوراً اتر کرسحدہ کیا چیکھی روایت کے الفاظ یہیں " انر قراُسجدہ علی المنبرفنزل فسجد " حبکہ د ومرے حبومیں فولاً سجدہ کرنے کے بجائے فرمايا " انبالم يحتب عليناالاان نشار " كويا انهول نے نفس وجوب كانهيں بلكر وجوب كا الفودكا ايكاركيا ہو-سكن علام بنوري معارف النن (ج ٥ ص ٥ ٤) مي حضرت تشميري كا قول نقل كرتے ہي " ولم أرج ابًا شًا ضيالعلما تناالحنفية عن أثرعمرُ ولا تيجى قولهم ان الوجوبيس على الفور لانه لم يمن عذر ولا يوجز يمشة المتّاخير كميا كانت فى قصة البنى صلى السُّرعليه وسلم فى حديث زيدب ثابت ( كما فى المعارف \_ ج ه ص ١٧) . علام بنورى ح ن آ گے حضرت عمرہ کے اثر کا ایک ا ورجوا بحضرت کشمیری حصے نقل کیا ہے " انّ مرادعمرینی التّہ عنہ ان اسجاۃ نجھی ا لم يحتب علينا وانما يعنى المركوع والإيمار والانخنا رايضاً ، ويجوزعندينا العِنَّا الاكتفار بالركوع وان كان خارج العسلوّة في روايّ ذكراً صاحب الفتّاوي النظيريه ونقلها صاحب" الدرا لمختار» وكذلك ذكرالا مم الراذي في تغسيره الكبير الاكتفارعندا بي حنيفة بالركوع بدل السجود استدلالاً بقوله تعالى ﴿ وَخَرَّ لَاكِعًا وَأَنَابَ ، وتخصيصه بداخل الصلوة غيرلازم -جہاں تک ایما ڈسجدہ کی ادائیگ کا تعلق ہے اس سے تعلق آٹا ومصنف ابن ابی شیبہ (ج۲م۲ م ا ذا قرأ الرجل السيحدة وبوكيتى ما يعنع ) يس ديجج جاسكة بي ،مشلًا «عن ابراسيم ان اصحاب عبدالتُّدكانواليِّرُون السحدة وتم يمينون فيؤمنون إيرادً .

حضرت کشمیری نودانشه مرقده فرملتے ہی ولم اُراتُراَّ من احدمن السلعت انہ قراً اَیتِ السجدة فلم لیسجداو لم برکح اود لم یوّم براً سبہ ۔ فالحصسل : ان مرادعمریضی الندیخہ ان السجدة بخصوصها لم بحتب علینا ۔ بزاملخص ما فی معارف لیسنن (ج ۵ ص ۲۰ ۲ تا ۲۰ ) تبغیروزیا وہ من المرتب ۔ فرماتے ہیں کہ آیاتِ سجدہ تمین حالتوں سے خالی نہیں ، یا ان میں سجدہ کا امریجے یا کفار کے سجدے انکار کرنے کا ذکریے ہے یا نبیار کے سجدہ کی حکایت ہے اورامرکی تعمیل بھی واحب ہے (کے حاهو ظاهر) ، کفار کی مخالفت بھی اورانبیار کی اقت اربھی ہے۔

بچر حنفیہ اور شانعیاس پر تفق میں کہ بورے قرآن کریم میں کل سجدہائے تلاوت ہو تہ ہیں ،البتہ ان کی تعیین میں تھوڑا سا اختلاف ہے ، شانعیہ کے نزدیک سورہ " میں سجدہ نہیں ہے اس کے بجائے سورہ ج میں دوسجدے ہیں اور حنفیہ کے نزدیک سورہ " میں سجدہ ہے الدسورہ کا بیا سے دوسجدے ہیں اور حنفیہ کے نزدیک سورہ " میں سجدہ ہے الدسورہ کا

له نتج القدير (جاص ٣٨٢، بالسجو والتتلاوة) فقال: لانها (اى آيات السجدة) ثلاثة اقسام ، قسم في الامر العركي به ، وقع تضمن حكاية استنكاف الكفرة حيث أمرواب، وقعم في وكاية فعل الانبياء السجوى، وكل من الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجب الاان يول ولسيل في معيّن على عدم لزوم، ١٢ مرتب عفى عند

يْ كَمَا فَى مُورة العلق « كُلاَّ لَا تُطِعْهُ وَالثَّجِرُ وَاقْتُسَرِبْ " ١٢ مرتب

سه كما في سورة الانشقاق « وَاذَا تُحْرِئَى عَلَيْهِمُ الْقُرْآَثُ لَا نَسْجُرُونَ » ١٢ مرتب

مِيْ كَمَا فَي سُورة صُ \* وَظَنَّ دَا وُهُ اَثَّنَا فَتَشَّهُ فَاسْتَغُفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ لَاكِعِّا ذَ اَنَابَ ه فَغَفَرُ نَالَهُ ذَٰلِكَ وَالِّ لَهُ عِنْ دَنَا لَزُلْفَىٰ وَمُحْنُ مَا لِبِ \* ١ آيت عَلَا وعظ سِبِ ) ١٢مرتب

هه اس لئے کہ قرآن کریم میں کفارا وران کے اعمال کی مشابہت اُفتیار کرنے سے نہی وارد ہوئی ہے '' کااکتیہ'' اَلَّذِیْنَ آمَنُوْا لَاَ تَکُوْلُوا کَا لَذِیْنَ کُفِئُرُوْا '' الآیۃ (آیت عظیماً سُورہُ آل عمران بچ) ۱۲ مرتب

له چنانچه انبیادکرام کی اقت ارکا محم بھی قرآن کریم ہیں وارد ہواہے" اُ وٰلیکک اُکّذِیْنَ بَرَی اللّٰہُ فَہِسُدَامُیُمُ اقْتَدِهُ \* الکَیّ دِ آئیت عن<sup>4</sup> سورہ انعام ہے ) ۱۲مرتب

که عب کی تفصیل یہ : -

(۱) سورهٔ اعراف آیت برای (۲) سورهٔ رعد آیت ۱۹ پ (۳) سورهٔ نخان آیت ۱۹ پ (۳) سورهٔ اعراف آیت ۱۹ پ (۳) سورهٔ رعد آیت ۱۹ پ (۳) سورهٔ رعد آیت ۱۹ پ (۵) سورهٔ مربم آیت ۱۹ پ (۸) سورهٔ این ۱۹ پ (۵) سورهٔ الم این ۱۹ پ (۱۱) سورهٔ الم این این ۱۹ پ (۱۱) سورهٔ الم این این امن الم این الم ا

حج میں بھی صرف ایک سجدہ ہے ہے

امام شافتی صورة من کے باہے میں حضرت ابن عباس کی روابیت سے استرلال کرتے ہیں، " قال : رأبیت دسول املہ صلی املہ علیہ و سلمہ بیسجد فی " محت " قال ابن عباس : ولیست من عزاشہ السجود کی،

اس کا بواب برسے کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا تواس روایت میں بھی تا بت ہے ۔ البتہ حضرت ابن عباس نے اس کے عزائم السجودیں سے ہونے کی جونفی فرمائی ہے اس کا مطلب پر ہوسکتا ہے کہ برسجوہ بطور شکر واجب ہے ۔ جیسا کہ صدیث میں تا بت ہے کہ آسخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا " سلے کہ المؤوث کو دتو بنہ ونسم کے استاد فرمایا " سلے کہ المؤن اس کا مطلب وی ہوجوشا فعیہ نے لیا ہے تب بھی برحضرت ابن عباس کا کا بنا تول ہو اور آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل احتی بالا تباع ہے بالخصوص جبکہ بجارتی میں حضرت مجابات سے مردی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے مردی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے بوجھا " آئی صل سجد کی نقال ، ان عد ، شد ت لا " وَ وَ هَدِ اُن اَن اَن قول ہ " فَی صل مدے وہ فرمات اللہ اللہ اللہ کو دین فی ھن کہ اللہ یہ )

که جبرا مام احسدائے کزدیک آیات سجرہ پندرہ ہیں ، سورہ ج میں دوسجدے ہیں کما عندالشاہ بیا ورسودہ میں میں مجھی سجد میں کما عندالشاہ بیا ہے۔ میں مجھی سجدہ ہے کہا عندالحنفیۃ ، نسکن ا مام احسمدہ کا تولِ شہورا مام شافعی کے مسلک کے مطابق ہے ۔ اورا مام مالک کے نزدیک کل گیا رہ سجدے ہیں ایج نزدیک آخری تین سجدے ہیں ہیں ۔ دیکھے معارف ان (جھے ہما اورا مام مالک کے نزدیک کل گیا رہ سجدے ہیں ایج نزدیک آخری تین سجدے ہیں ہیں ۔ دیکھے معارف ان (جھے ہما اورا مام مالک کے نزدیک المرتب کا مرتب

سله نیزمسروق سے مروی ہے" قال قال عبداللہ اُلام توبہ نی ذکرت ، نکان لالیسجد فیہا یعنی "می" ( قال المہیٹی) رواہ الطبرانی فی الکبیر و رجالہ تعت سے رجال الصبح ، کذا فی مجے الزوائد (ج۲م ۲۸ م ۲۸) باب ثالث مدند (۱ی من باب مجود الستلاوة) اس میں عبدالشرے مراد غالبًا حضرت ابن مستود میں اس لئے کہ جب عبالشری مطلق بولاجا تا ہم تووی مراد ہوتے ہیں ، اس طرح حضرت ابن مستود کے اثر سے بھی شافعہ کے مسلک کی تائید ہوگی تھی کے کمانی سنن النسانی (ج ام ۱۵۲) کتاب الافت تا جا بہ جود القرآن ، اسجود فی میں عن ابن عباس عن الذی صلی الشہ علیہ کہ کم میں میں وقال :سے واؤد و الخ ۱۲ مرتب

هه (ج ۲ص ۲۹۹) كتاب التفسيرودة الانعام باب قولها ولتك الذين برى النَّد قبهرام افتره ۱۲ مرتب

نیرسنن ابی داوُدمی حضرت ابوسعید خوری کی دوایت ہے فرماتے ہیں بوتس اً سرسول الله صلی الله علیه مسلم دهوعلی المنبو " صلی الله علیه وسید دهوعلی المنبو" ص " فیلما بلغ السجدة نزل فسیجد دسجد الناس معیده الخ " بهرمال سوره " می " کاسجده قوی ولائل سے تابت ہے۔

راسورة بح كادوسراسجده سواس كے بالے ميں امام شافعی ترمزی ميں مضرت عقبه بن عائم كى روا سے استرالال كرتے ہيں وه فرماتے ہيں : " تلت يا دسول املی ؛ فضلت سورة اللحج بان فيصا سجدت بن ، تنال ؛ نعد ، فعن لدد يسجد هدا فيلا نيش أهدا ، سين اس حديث كا تمامتر مدارا بن اسيد بره جن كا منعد معروف ہے ۔

به الاستلال على وي مع مضرت ابن عباس كا ترسے ہے" قال ، فى سجود الحسب الاول عن يدة والأخر تعليد » نيزامام محدّ لين مؤظا من مكھتے ہيں " كان ابن عب س الاول عن يدة والأخر تعليد » نيزامام محدّ لين مؤظا من مكھتے ہيں " كان ابن عب س الادبى فى سودة الحدم الاسجدة وأحدة الاولى "سودة ج كادوبرا مجده الدسجدة وأحدة الاولى "سودة ج كادوبرا مجده الدسجدة وأحدة الاولى "سودة ج كادوبرا مجده الدسجدة وأحدة الادلى "سودة ج كادوبرا مجده الدسجدة وأحدة الادلى "سودة ج كادوبرا مجده الدسجدة وأحدة الادلى "سودة الحدم الديدى فى سودة الديدى فى سودى فى سودة الديدى فى سودى فى

له (ج اص ۲۰۰) باب السجود في ص - ۱۲م

که نیزمسندا حمیمی حضرت ابوسعید فیردی شمی سے مردی ہے " انداکی رؤیا انہ بحت " ص " فلما بلغ الی مجدّ ا قال رائی الدواۃ والسسلم وکل شنی بحضرته انقلب ساجدًا قال قصصتها علی النبی صلی الشعلب وسلم فلم یزل یسسج دیہا ( قال ابسیمی ) دواہ احسسد و درجالہ رجال اصحیح یمجع الزوائد ( ج م ص ۲۸ م) باب تالیث منہ (ای من باب مجود السلاوۃ ) ۱۲ مرتب عنی عنہ

که حضرت ابوہریرہ کی دوایت سے بھی مسلک ِ حضیہ کی تائید مہوتی ہے " ان النبی صلی الٹرعلیہ و کے مسجد نی "ص" وعن عثمان بن عفان انرسسجد فی " ص " روا ہ عبدالنّہ بن احمد و رجالہ دجال المجیح ۔ کذا فی زوا کہ الہیتی ، (ج ۲ ص ۲۸۵) ۔

ان کے علاوہ حضرت عمرفاروق اور حضرت ابن عرض بعی سورہ می کے سجدہ کے قائل ہیں دیجھتے معتفت عبدالرزاق (ج۳س ۳۳۱ و ۳۳۸ رقم س<u>۳۲۸</u>ھ و سائے بھی ) باب کم نی القرآن من سحبۃ ۱۲ مرتب عفی عنہ سمے (ج اص ۱۰۲) باب فی اسسحبۃ فی الجے ۱۲م

هه والحدیث رواه احدو الو دا وَد والدارقطنی والحاکم والمیهقی الیفًا ،کلیم من طریق ابن لهیعه ،کذا فی المخار (ج۵ص ۱۸)۱۹ که ابن لهیعه کے باسے میتفعیلی کلام دیس ترمزی جلواول میں گذر چکا کام که (جامی ۱۷۷) باسیجودانتلاوة فی المفصّل دغیر ۱۳ ترب که ( می ۱۲۷) با سبسیجو والعستسراک ۱۲ مرتب

دكوع ا در يجود دونوں كا ايك ساتھ حكم دياگيا ہے اور قرآن كريم كااسلوب برہے كہ جہا ں يحرؤ تلاوت ہوتاہے وہاں صرف سجدہ یا صرف رکوع کا ذکر ہوتا ہے ہے اور دونوں کوجہاں جہاں جتے کہاگیا وبالسجدة تلاوت بهين تصيم شلاً " يُعَنَّ يَهُمْ اتَّنْتِي لَيْ تَبِيِّ وَاسْجُدِي وَأَنْكِعِيْمَعَ السَّلَكِعِيْنَ " البشة امام شافعی ابنی تائيدميں متعدد صحابر كرائے كے آ فار بیش كرتے بیں جن میں دوسرے سجدہ كاتبوت بساس ك محققين حنفيدن اس دوسرے مقام بريمى احتياطاً سجده كرنے كومبترقرار ديا ہو۔ صاحب فتح الملېم کا رجحان بھی اسی طرون ہے ۔ حکیم الامت حضرت تھا نوی ؒ نے فرما یا کہ اگراَ دمی نماز

له چنانچادشادیٍ" یَااَیُّهِکاالَّذِیْنَ'امَنُوْاارُکَعُوْا وَاسْجُرُوْا وَاعْبُرُوْا زَیْمُ وَانْعَلُواالْخِیْرِیَّتُکُمْ تَعْلِحُوْنَ» (آیت یمک یک<sub>ا۲۱۱</sub> پیر نه چنانچه تمام آیات سجده میں صرف سجده کا ذکرسے البتہ سورہ «حک » میں صرف دکوع کاذکرین وُنَكَنَّ وَا وَهِ ٱنْهَا فَلَتُهُمْ فَاصْتَغُفَرَ رَبَّ وَخَرَّ رَاكِعًا وَآنَابِ هِ فَغَفَرُنَا لَهُ ذَلِكَ وَانَّ لَهُ عِنْدُنَا لَرُكُفَى دُحْسُنَ مآب ہے دکوع اورسجڈ دونوں کا ذکرکسی ایک آئیت مجرہ میں بھی نہیں ہے سوائے سورہ جے کے دوسیے متعلم منيسجمه كحكراس سے متعلعتہ آبت ميں دونوں كاذكرہے " يَااَ يُّبُ الَّذِينَ 'امَنُوُااذُكُعُوْا وَاكْسُمُووْا الخالاً يتر رقم ٧٤ كيا ١١ مرتب

کے دیکھئے معارف القرآن (ج1ص ۲۸۸) سورۃ الحج آیت سے ۲۰ مرتب

مله آيت يام سوره آل عران پ -١١

هه قال اليخ البنورى في المعارف (ج ه ص ٨٦ و ٨٣) ؛ ليس لم داى للشوا فع ) في الباب مديث نخلوعن صنعت فالمدارعلى الآثار ولبيس عندالغريقين صديت صريح مرفوع فليم اترعر ( ومسنذكره ) ولنا أثرا بن عباس ( كما ذكر ، ومن امول الامام ابى مثيعة فى التفقّروالاحتِها دان آثارالصحابة اذا تعارضت رجح منها ما يوا فق القياس ا ذالمميكن التوفيق مبينهسا اامرتب

له مشلاً ١١)عن نا فع مولى ابن عمران مصلاً من ابل معراخ رو ان عمرن الخطاب قراً سورة العج فسي في اسجد كمين ثم قال ؛ ان بنوالسورة فضّلت بجدين \_ ٢١) عن عبدالله بن دينارانه قال : دأيت عبدالله بن عمر في مودة المحسسج يمين ـ ان دونوں آٹار کیسے دیجے مؤطا امام مالکٹے (ص ۱۹۱) باب ما جار فی سجودا لقرآن ۔

علامه بوری معارف من ۲۶ ه م ۸۳ ) میں فریاتیں ۳ والحاکم اخرج عن ابن عموابن مستود وابن عباتش وعمارين يامروا بي توشى وابى الدردار انهم مجدوا في الج سجدين احه " اس طرح كم از كم ساست حضرات صحابه كاعمل شعير كمسلك كرمطايق ثابت بوتا مرتب عه اجرى ١٦٥ باليجودات و ، اقوال العلمار في عدد حد التلاوة ١١م ے باہر ہوتو لیے دو سرے مقام پرسجدہ کرلینا چاہتے اوداگر نماز میں ہوتو اس آیت پررکوع کر دین ا چاہئے اور دکوع میں سجدہ کی نیت کرلینی چاہئے تاکہ اس کاعمیل تمام انکہ کے مطابق ہوکر باتفت ق سحدہ ا دا ہو جہ ا کے۔

امام مالک کے نزدیک میں سورتوں میں بجدہ نہیں ہے وہ حفرت زیدین ثابت کی روایت کے استدلال کرتے ہیں " قال قرائت علی دسول الله علیه وسلمہ "المنجم الله علیه وسلمہ "المنجم الله علیه وسلمہ "المنجم الله علیه وسلمہ "اس موایت کو بجود علی الفور کی نفی بجمول کرتے ہیں اس لئے کہ بجے جماری بی مفرت این عقباس سے مروی ہے" ان النبی صلی الله علیه وسلمہ وسلمہ سحب بالنجم وسجد معده المسلمون والمشرکون والجن والانس "نز حضرت علی سے مروی ہم" العنائم معده المسلمون والمشرکون والجن والنجم واقع باسم دبد الاعلى الذی الربع ،المدت نوسیل وحد السجدة والنجم واقع باسم دبد الاعلى الذی خلق یہ ان میں سے آخری دو سجد عمین مفصل کے ہیں جو والت المام

له كذا في المعادت (ج ۵ ص ۸۳) وقال أيخ البنودي : والحديث (اى مديث عقبة بن عامر في سبب في السبج في السبخ في المسبخ في المبع المري بوكوالقول بوج به بجرة حيث قال : فمن لم يبير ما فلايقراً بها " فليتنب العد مرتب عنى عنه ته سوده مجرات سيدكراً فرتك كى تمام سورتين فنسل مي شمار بوتى بي بجرسوده مجرات تا بروج طوال مفستسل كهلاتى بي اورسوده بروج تا بتين ا وساط مفعل اورسوده بتين تاسوده ناس فقعا ومفعل ١١ مرتب

سے ترمزی (جاص ۱۰۲) باب ماجارمن لم بیسجدفیہ (ای فی النجم) ۱۲م

کمه (جام ۱۲۱) باکبجودالمسلین مع المشرکین و (ج۲ص ۲۱) کتاب التعنیر مودة النج باب قوله" فَاسْجُدُوْا لِیِشْرِ وَاعْبُدُوُا ﷺ هه نیزسیح مسلم دج اص ۲۱۵، با بسجودالتداوة ) میں حضرت ابن مسعور شیسے مروی ہے" عن البنی صلی التّہ علیہ ولم انه قرأ" والنج «فسجد فیہا وسجد من کان معہ الح ۱۲ مرتب

# باعج في محفح النِّسَاء الحَالَمُسَاحِ لَا

"عن مجاهد تال بكناعند ابن عدد نقال ، قال دسول الله صلى الله عليه وسلم ، اعذ نوا للنساء بالليل الى المساجد "مسئلة الباتفعيل كساته بيجيه "باب ف خرج النساء في العيدين "كريحت گذري كاب ف خرج النساء في العيدين "كريحت گذري كاب ف ليواجع .

میرصین باب بین ورتول کے خرفی الی المساجد کی ترغیب بین اس لئے کہ دوسری احادیث میں عدم خردج کی فضیلت اور ترغیب آئی ہے جیانچیسن آئی وا دُد میں حضرت ابن مسورہ سے مرفوعاً مروی ہے "صلوة السرائة فی بیتھا افضل من صلاتها فی حجر تھا وصلو تھا فی مخطها افضل من صلاته افضال من صلوتها فی مندی است اسمائة من صلاته احبالی الله من المثن مکان فی بیتھا ظلمة " مضرت ابن مسعوری سے مرفوعاً مروی ہے " مالمست ماتکون الحد المساقة عودة وانھا اوا حجرت استشری فھا الشیطان وانھا اقرب ماتکون الحد الله وھی تی قصر بیتھ اور ابوعوشیانی سے مروی ہے " اُن فرائی عبد الله بیخ جم النساء من المسجد دیوم الجمعة ولیقول: اُخرجن إلی بیوت کی خیر لیک " ان کے علاوہ صفرت المسلم مرفوعاً مروی ہے " خوب المساقی سے مرفوعاً مروی ہے " خوب المساقی مرفوعاً مروی ہے " خوب المساقی سے مرفوعاً مروی ہے " خوب المساحد النساء قعر بیوتھی " بیتم ام روایات عدم خوبی مرفوعاً مروی ہے " خوب مساحد النساء قعر بیوتھی " بیتم ام روایات عدم خوبی مرفوعاً مروی ہے " خوبی المساحد النساء قعر بیوتھی " بیتم ام روایات عدم خوبی مرفوعاً مروی ہے " خوبی المساحد النساء قعر بیوتھی " بیتم ام روایات عدم خوبی مرفوعاً مروی ہے " خوبی مرفوعاً مروی ہے " خوبی المساحد النساء قعر بیوتھی " بیتم ام روایات عدم خوبی مرفوعاً مروی ہے " خوبی المساحد النساء قعر بیوتھی " بیتم ام روایات عدم خوبی مرفوعاً مروی ہے " خوبی المساحد النساء قعر بیوتھی " بیتم ام روایات عدم خوبی مرفوعاً مروی ہے " خوبی المساحد النساء قعر بیوتھی " بیتم ام روایات عدم خوبی مرفوعاً مروی ہے " خوبی المساحد الم

پیرحدیث باب پس لفظ ''إنٹ کمانی اس بات پر دلالت کردہ ہے کہ عورتوں کھیلئے بغیرامازت کے گھروں سے نکلنا درست نہیں اگر حپ خروج عبا دت وطاعت کیسلئے ہو ۔ بھربی کریم صلی الٹرعلیہ وسلم

له (ج اص ۸۴) باب التشريد في ذلك (اى خروج النسار الى المسجد) ١٦م

ته بوالبیت الصغیرالذی مکون داخل البیت ۱۲م

ته رواه الطبرانی فی الکبیرودجاله موثقون ، کذا فی مجیع الزوائد و متبع الفوائد (ج۲ص۳۵) با سب خروج النسار الی المساجدوغیرذلک اکخ ۱۲م

كه دداه الطبيراني في الكبيرودجال مُؤثَّقون - حوالهُ بالا - ١٢م

هه رواه الطب راتى فى الكبيرورجاله موثّقون ركزا فى الزوائد للهيثى (ج٢ص ٣٥) ١١م

ته كذا في المجع للهيشي (ج ٢ص ٣٣) باب خروج النسار الى المساجد الخ ١١٦ عد شرح باب ازمزت ١١١

نے چوعورتوں کو لینے اولیا ۔ واز واج کی اجازت کے ساتھ خروج الی المساجد کی اجازت وی توجہاں ان کو عدم خروج کی ترغیب دی و ہیں ان کے خروج کو زمیت نہ کرنے کے ساتھ مشروط کرد یا چنا نج ارشاد ہے" وٹسکٹ لینچر جن وھن تفلاست سے سے سرامرقا بل غورہے کرجب سرکار دوعالم صلالتہ علیہ وسلم کے دور خرد برکست اور عہدتھوی و بریم بڑگا دی ہیں بھی عود توں کا نروج مشروط تھا تو ہا ہے گرفتن دور کا کیا سحم ہوگا ہ ف لمیت تب ۔

تقال ابنه : واسته لا ناخن الهن م يتخل نه دغ لل « مطلب يركم مم ان كوهرول سے تكلنے كى اجازت نهيں دي گے اس لئے كروه اس خوج كو نتندونسا دكاسبب بناليس كى .

" نقال : نعل الله بك دنعل ، ا تول قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم وتقول لا نأذن " حفرت ابن عرض في ما جزاده كجواب بي غفيناك بهوكر" فعل الله بلك دفعل " كالفاظ كرساته انهين بردعا دى اورهم كى دوايت مين مروى ب " فأقبل علي عبد الله نسبته سباسيعًا ما سمعته مشله قط وقال اخبرك عن مهول الله صلى عليه وسلّم و تقول : والله لنه نعهن " اورك نداح مين مجاهد سروى ب " فد المحلية وسلّم وى ب " فد المحمد عليه وسلّم و تقول : والله لنه نعهن " اورك نداح مين مجاهد سمروى ب " فد المحلمة عبد الله حتى مات "

حضرت شاہ صاحبے فراتے بھی کہ حضرت ابن عسیر کے صاحبزادہ کا مقصد صدیت رسول کے مقابلہ میں اپنی راسے کو بیش کرنا اور ترجیح دینیا نہیں تھا بلکہ انہوں نے جو کھیے کہا وہ

ئەسنن ابی داؤد دج اص۸۲) باب ماجارفی خروج النسارالی المسبجد ۱۲م که انتفل : سودالرایحت بیتال : امراَّة تقنیلة اذا لم تعلیب ، ونسار تفیلات مِفیی الحدیثِ دکن لیخرِین وبن غیرسستعملات للطیب ۱۲مرتب

ته ان کانام" بلال سے مکا صرح برفی دوایة مسلم (ج اص ۱۸۳) ۱۲م

۲۵ الفل : فساووتبایی ، خوت وہلاکت کی جگہ جعب ادغال و دغال ۱۱ م

هه (جاص۱۸۳) باب خرون النسار الى المساجد اذ الم يترتب عليه فتنت الخ ١٢م

له وفسرعبوالتُرِين ببيرة فى دواية الطرانى السب المذكور باللعن ثلاث مرّات ـ فتح البارى (ج٢ص ٢٨٩) ١٢ مرّب كه وفسرعبوالتُرين ببيرة فى دواية الطرانى السب المذكور باللعن ثلاث مرّات ـ فتح البارى (ج٢ص ٢٨٩) ١٢ مرّب كه كما نقل المحافظ فى " (ج ٢ م ٢ م ٢٨٩) باب خروج النسار الى المساجد بالليل والغلس ١٢ م ٥٠ كه كما فى المعارف دج ه ص ٢٢) ٢١ م

ایک غرص می کے تحت کہاں کی تعبیر مناسب اور میں دیتھی اور اس سے حدیث کے ساتھ معارضہ اور اس کے حدیث کے ساتھ معارضہ اور اس کی مخالفت کا شبہ ہوتا تھا اسی لئے حضرت ابن عمر ان کے جواب پر مرافر وختہ ہوگئے۔ حضرت کشمیری نے " مکمدلمة البحر للطوری " کے حوالہ سے اس کی ایک نظسیہ رہجی بیان کی ہے :

"ان الامام ابا يوسف كان يمدح الدُّ تَبَاء وروى فيه حديث الدُّ تَبَاء "ان رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يحب الدُّ تَبَاء" نقال رجل، لا أحبّه، فأمم البوليوسف بقتله، فتناب الرجل من فور، فعَم فى ذلك الرجل وان كان صحيحًا غيران التعبيركان سيّعًا او هم المعارضة " وان مِن عفاالله عنه )

#### بَالْعَيَاجَاءَفِ الَّذِي كُصَلِّى الْفَلْضِيةَ تُتَكَنِّكُمُ النَّاسَ بَعْلَ ذَلِكَ

ان معاذب حبل کان بصلی مع رسول انده صلی انده علیه وسلم المغی شهر که برجع الی قومه فیؤمه می «اس دوایت پی «مغرب »کاذکر پوکسکن اکثردوایات پی عشاروارد کام

له ما فظ فرماتے بیں وکا نه قال (ای بلال بن عبداللہ) ذلک لما رأی من فسادیعن النسار فی ذلک الوقت و صلته علی ذلک الغیرة واندا انوعید ابن عربی النساری بخالفیۃ الحدیث والا فلوقال مشلاً ان الزمان قدیغیروات بعضین دبھا فلم مند النسجدواضا رعیرہ ککان لیظم ان لا مین علیہ والی ذلک اشادت عائشتہ ہر اوکر فی الحدیث الاخیر ( لواور کس ورک دسول الشرصلی الشرعلیہ کے مااحدت النسار المنعین المسبحد کما منعت نسار بنی امرائیل فتح البادی (۶۲۹ میں ۲۸۹) باب مربی النسار الی المساجد الح ۱۳ مرتب

ته كذا في المعارف دج ٥ ص ٦٢) - علام بنوري محضرت مشاه صاحب كر مواله سے إس واقعه كونقل كرنے كر الفقة كر القامة بن اقول لم اقف عليه في تكملة الطورى " وذكر طرف في " البحر " نفسهن كتاب المرتدين والقفة بتمام با في " المرقاة " و تقدمت في اوائل الطهارة ١٢ م

ی چنانچ عروبی دینا دا درا او الزبر او دعبیدالته بن مقسم حفرت جا برشسے "عشار "بی کا لفظ نقل کرتے ہیں - ان حضرات کی دوایات من کری بہتی دج سے ۱۱۲ ، باب ماعلی الا مام من التحفیف، ہیں دکھی جاسمتی ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ امام بیبتی ہے نے "محاوب بن د تاری کی «مغرب " والی دوایت کومعلول قراد دیا ہے ۔ ( باقی ماشیر برجفحد آکسی)

بعض حضرات نے مغرب والی روایت کو "محارب بن و نار" کا تفرد قرار دیا ہے ہیکن سیحے یہ کہ واقعہ کو مغرب سے تعلق قرار ہے میں محارب بن و ثارت خرد ہیں بلکہ "مغرب کا لفظ نقل کرنے میں بعض دو مرب ہے دوات نے محا رب بن و ثارت کی متابعت کی ہے اس لئے ان روائیوں کو تعدّد واقعہ مربح ول کرنا زیادہ ہبہت رائعہ ہے۔

متنفل کے سی فترض کی اقتدار المفرض کے المتنفل کے جواز براستدلال کیا ہے، وجراستدلال

یہے کہ حضرت معاقر آنخضرت صلی الٹیعلیہ وسلم کے ساتھ عثار (کسمانی اکٹو المق ایات) کی نساز پڑھ لیتے تھے اور مجرا پنی قوم کو جاکر دہی نمساز بڑھاتے تھے لہذا دوسری باروہ تنفیل ہوتے تھے حب کہ ان کے مقتدی مفت رض

امام الوصنیعة اورامام مالکتے اورجہودفقہار کے نزدیکے خترض کامتنفل کے پیچھے اقت اُر کرنا درست نہیں ۔ امام احسمرجے سے اس با سے میں دوروایتیں ہیں ، ایک حنفیہ کے مطابق اورا کی شافعیہ کے کیم

جہور کے دلائل درج ذیل ہیں ،ر

والمؤذن مؤتمن يَ عَنْ المَّهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ ويسلم: الأمامُ ضامن والمؤذن مؤتمن يَ

بى كريم صلى الشرعليه وسلم كا ادست و" انعاجعل الامام ليؤت حديد الخ " وهو

به سیکن عسلام بنوری معارون سنن (ج ه ص ۱۰۱) میں وسنسرماتے ہیں ؛ ومحارسب بن دثار اسی مسترماتے ہیں ؛ ومحارسب بن دثار اسی مسترم بنا البعضیم الوالز بسیرعندعبدالرزاق ( کمپ فی فتح السباری (ج۲ ص ۱۹۲ باب بن مسترم و کان للرجل حاصبة فحنسرج وصلی ) وطالب بن صبیب عندا بی وا دُدنی سند کرد و در استرم و کان للرجل حاصبة محنسر بی وطالب بن صبیب عندا بی وا دُدنی سند کرد و در البعداد و و در در البعداد و در البع

ج کے علامہ بنوری نے بھی معادون ہن (ج ہ ص ۱۰۱) میں اسی کواخت یارکیا ہے جینانچہ فراتے ہیں اسی کواخت یارکیا ہے جینانچہ فراتے ہیں اسی کو اخت یارکیا ہے جینانچہ فراتے ہیں اسی کی استحد دالقفنیۃ ہوالعواب " ۱۲ مرتب

ك انغلالتفسيل" المعارف" للبنوري (ج ٥٥ ١١ و ٩٢) ١١ مرتب

سے سنن ترمذی (ج اص ۵۰) باب ماجار ان الامام ضامن والمؤذن مؤتمن ۱۲ مرتب

فى المعدام كلها ، اگرام اورمقتدى كى نيت تخلف ہوتواس كو ائتمام داقتراركرنا نهيں كہا جا كتا ۔

ص من سليمان مولى ميمونة قال " وأيت ابن عمر جالسًا على البلاط دموضع بالمدين ه اتخذه عمر لمعن يتحدث - لمعاسى والناس يعسلون ، قلت يا أب عبد الرحمن مالك لا تصلى ؟ قال : انى قد صليت ، انى سعت دسول الله الله عليه وسلّم ديقول ؛ لا تعادال على يوم مرتين »

حضرت معافرین الدین کوجیم العملی توجیم اسوطنی دو مالکیدی طون سے اس کا متعدد توجیم استان کی کئی ہیں :۔ توجیب ات کی گئی ہیں :۔

ایک برکہ میں معافراً تحفرت میں اللہ علیہ وسلم کے پیچے بنیت نفل مثر کی ہوتے ہوں گے، اور ابنی توم کو بنیت نفل مثر کی ہوتے ہوں گے، اور ابنی توم کو بنیت فرض نماز بڑھا تے ہوں گے ۔ ایک اس پر بیا انسکال ہوتا ہے کہ بہتی اور واقطنی وغیرہ میں برزیادتی بھی موجود ہے " ھی

لەتطوع ولمەسەنىيىتە ۽

له كما فى العيم البخادى (ج اص ١٥٠ ، باب صلى القاعد العاعد البواب تقصير المصلى الدواية عائشة مرفوعًا والعيم المر رج اص ١٤٦ و ١٤ ، باب انتهام الماموم بالا مام ) برواية انس بن مالک ، وبنن للنسائی (ج اص ١٣٦) كاب الا تشتاح تا ويل تولم توويل من واذًا قريم كُلُ الْعُرَاثُ فَاسْتَمِعُو اللهُ الح ) برواية ابى بريرية ، وبنن لابى واؤو (ج ١ ص ١٨٩ ، باب الا مام بعيلى من تعود ) برواية انس بن مالک ، وبنن المترندى (ج اص ٢١ ، باب ماجار ا ذاصلى الا مام قاعدً فصلوا تعودًا ) برواية انس بن مالک ، وبنن لابن ما جر (ص ١١ ، باب اذا قرأ الا مام فانعتول) برواية ابى بريرة ١٤ مرتب عفا الشرعن م

که سنن نسانی (ج اس ۱۳۸۸) کتاب الامامة والجهائة ، باب سقوط العسلوة عمن سلی مع الامام فی المسجد حجاعة . وسنن ابی واؤد (ج اص ۸۵ و ۸۸ باب اواصلی فی جراعة ثم اورک جماعة اکیبید ، اورکن واقطنی میں برالعناظ مروی بین « لاتعسلی صلاة مکوتة فی یوم مرتین ( قال الداقطنی ) تعنسر و بجسین المعلم عن عمروبن شعیب . (ج اص ۲۱۱ مرق می باب لابعیلی مکوت فی یوم مرتین ۱۱ م

كه (جهم ٨٦) باب الغريفية خلعن من ميلى الناضلة ١٦٠م

يه (ج اص ۲۷۴ ، وقم مل) باب ذكرصلاة المفرّض خلف المتنفل ١١٦

اس کا جواب یہ ہے کہ پیجلہ تمام را ویوں میں سے صرف آئن جریج روایت کرتے ہیں اور اس زیا دتی کے باہے میں حضرت امام احسمہ و کا قول ہے " آخشی ان لا شکون مع حفوظة " ا وراگر بالغرض اس کو صحیح مان لیا جائے تب بھی یہ راوی کا اپنا گمان ہے جو ججبت نہیں ۔

ایک توجید یه گی گئی ہے کہ اگر بالفرض یہ تا بت بھی ہوکہ حضرت معالق بنیت بفل امامت کرتے تھے تب بھی اس کے خلاف تابت ہی ہوکہ حضرت معاق بنایت ہیں بلکہ اس کے خلاف تابت ہے کرتے تھے تب بھی اس کے خلاف تابت ہے کہ حضرت معاق کی قوم کے ایک آدی نے آسمے خرت معاق کے حضرت معاق کی توم کے ایک آدی نے آسمے میں اور طویل امامت فر ماتے ہیں ، اس پرآنحضرت معاق کے دیر سے آتے ہیں اور طویل امامت فر ماتے ہیں ، اس پرآنحضرت معاق ہے فرمایا " یا تھے اذب جبل! لاتکن فتانًا، إمال ان تحضرت معاق ہے ملے قوم کے ایک اس کے حضرت معاق ہے فرمایا " یا تھے ادب جبل! لاتکن فتانًا، إمال ان تحفیف علی قوم کے "

تیسری توحبیعض محفرات نے یہ کی ہے کہ اگر بالفرض آنحفرت کی اللہ علیہ دسلم کی تقریرُتا بت بھی ہوتب بھی یہ ہوسکتا ہے کہ بیج منسوخ ہوا وراس نصانہ کا واقعہ ہوجب ایک فرض نماز کودوم تربہ پڑھنا ہائز مقا اور حضرت ابن عرض کی صدیق " لاتصلی صدلاۃ مکتوبہ فی یوم مرتبین " نے اس کومنسوخ کردیا ۔ ان توجیمات کی تفصیل طماق جی میں دیمی جاسحتی ہے ۔

یہ وہ توجیات ہیں جو عام طور سے حنفیہ کی طرف سے کی جاتی ہیں ہنگین سب سے بہتر توجیہ حضرت شاہ صاحب نے فرمانی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معافل محفرت ملی الشرعلیہ وسلم کے ساتھ عشاکی نماز بڑھ کرعشاری کی نماز اپنی قوم کونہیں بڑھاتے تھے بلکہ واقعہ بیتھاکہ وہ آنحفرت مسلی الشرعلیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز بڑھتے تھے اور اپنی قوم کوعشار کی نماز بڑھاتے تھے لہذا

له (قال النيويُّ) تفرد بها ابن جريج عن عروبن دين اريق من كيلت ديجهة "التعليق الحسن على آثار لهن " دص ١٣٣) باپ صلاة المفترض خلف المنتفل ١٢ مرتب

ت عمدة القارى (ج هم ٢٣٧) باب ازاطول الامام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى ١٢م

سه مجع الزوائد (ج٢ص٢) بابمن أم الناس فليخفف ١٢مرتب

المصنن واقطى (ج اص ١٦) باللبصلى المكتونة في يوم مرين ١٢ م

هه (جاص ١٩٩ و ٢٠٠) يا بالرجل ميلى الفريض خلف من يصلى تطوّعًا ١٢م

له انظر معارف استن (جهم ۱۰۲) ۱۲م

اقتدارالمفترض بالمتنفل کاسوال پی پیدانہیں ہوتا یمب کی دلیبل یہہے کہ ترمذی کی حدیثِ باب میں صراحت ہے" ان معاذ بن جبلُ کان یصلی مع دیسو لی اللہ صلی اللہ علیہ ہے آتکم الملخ<sup>ریاہ</sup> شدیر جع الی توصہ فین کھ معہد " استحقیق پر بات بالکل واضح ہوجاتی ہے۔

البته اس پر د واشکال باقی بہتے ہیں ، ایک پیرکہ اگر بیابت تھی توحضرت معافّہ کی قوم کوان بیر بر بر بر رسال

کے دیرسے آنے کی شکایت کیوں بپداہوئی ؟

سے دیسے ہے ماں کا ہواب یہ ہے کہ بعض دوا یات سے علوم ہوتا ہے کہ حضرت معاقد مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد فوڈا وہاں سے دوا نہمیں ہوتے تھے بلکہ کچھ وقت آنخفرت معاقد مغربی تاخیر ہوجاتی تھے بلکہ کچھ وقت آنخفرت میں الشہ علیہ وہم کی خدمت میں گذارنے کے بعدا پنی قوم میں جا یا کرتے تھے بہ زاس بنار پرقوم کو نمازعتنا ہیں تاخیر ہوجاتی تھی ۔ گذارنے کے بعدا پنی قوم میں جا ہے کہ ایک دوایت میں صفرت معاقد کے با سے میں مروی ہے " شہد میں حضرت معاقد کے باسے میں مروی ہے " شہد میں حضرت معاقد کے باسے میں مروی ہے تائے حضرت معاقد کے بائے خدم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے بھر وہی نمازا پنی قوم کو جا کہ پڑھاتے تھے ۔ کھرات ما معلی الشہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کرکئے ، تعریف میں اُسی ایک دن کا واقعہ بیان کیا جائے کا تھالدین کسی ایک دن وہ عشاء کی نماز پڑھ کرگئے ، تعریف میں اُسی ایک دن ان کا مام معمول تو مغرب کی نماز پڑھ کرکئے ، تعریف میں اُسی ایک دن ان کا مام معمول تو مغرب کی نماز پڑھ کرکئے ، تعریف میں اُسی ایک دن ان کی نماز پڑھا کی کونماز نہ پڑھا کی ہوا ور در" فیصلی بھے حد تداہ العسلون ہی امطلب یہ ہوکہ انگے دن اسی نماز میں دوزا پنی قوم کونماز پڑھا کی ہولی کے دن اسی میاز میں دوزا پنی قوم کونماز پڑھا کی ہولی کے ساتھ بنیت فرض ۔ اور تعیبراا مکان یہ ہے کہ اسی کے رہی کی یہ وار ور توم کے ساتھ بنیت فرض داور تعیبرا امکان یہ ہے کہ اس کے رہیں کیا ہودینی نئی کریم صلی الشہ علیہ وسلم کے ساتھ بنیت فرض شرکت کی ہوا ور توم کے ساتھ بنیت فرض شرکت کی ہوا ور توم کے ساتھ بنیت فرض شرکت کی ہوا ور توم کے ساتھ بنیت فرض شرکت کی ہوا ور توم کے ساتھ بنیت فرض شرکت کی ہوا ور توم کے ساتھ بنیت فرض شرکت کی ہوا ور توم کے ساتھ بنیت فرض شرکت کی ہوا ور توم کے ساتھ بنیت ورض ساتھ بنیت ورض ساتھ بنیت ورض ساتھ بنیت میں کہ کے ساتھ بنیت فرض میں میں کی ہوا کہ کے ساتھ بنیت فرض ساتھ بنیت ورض سے کہ کی ساتھ بنیت کیا کہ کی ساتھ بنیت کی ساتھ بنیت ورض ساتھ بنیت کی ہوا ور توم کے ساتھ بنیت کی ساتھ بنیت کی ساتھ بنیت کی ساتھ بنیت کی ہوا ور توم کے ساتھ بنیت کی س

له اس سے تعلقہ کچی تفصیل مہیجے حاشیہ میں ای باب میں ذکر کرچکے میں ۱۲ مرتب کہ چاننی علامتین کے جاننی علامتین کے جاننی عبداللہ کی جور وابیت نقل کی ہے اس میں مروی ہے " فقال معافہ ۔ بینی الفتی ۔ بینا ولئی ولا خبرن النبی سی اللہ علیہ کہ م الفتی : یا رسول اللہ ! بیلی اللہ علیہ کہ م المحافہ و قال الفتی : یا رسول اللہ ! بیلی اللہ علیہ کے اللہ عند کے تم یوجے فیطول علینا الن سوری القاری دج ہے ہے ۱۳ میں ۱۳۹۱ باب افاطول الامام وکان للم کی حافہ العشار ۱۲ م کے کما فی المعارف (ج ہے ہے ۱۲) ۱۲ م

نفل یا دونوں جگہ بنیتےِ فرض نثرکت کی ہو ،ان دونوں صورتوں میں یہان کا اپنااحتہادہوگا جس پر ''منحضرت صلی التُہ علیہ وسلم کی تقریر ثابت نہیں ۔

احقرع صلااد به كرمضرت شاه صاحب كاجواب ابن دقت كے با وجود محل نظر ب، اس كے كمشكم شريف كى مذكورہ بالا روايت كے ابتدائ الغاظ يہ ب "عن جابس بن عبدا دلله أف معاذ بن جبل كان يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وست معشاء الاخرة شد سيرجم الج " اس ميں "كان "كا مشيخه اس بات برد لالت كرد بائے كريسى ايك دن كا واقعه نہيں بلكہ صفرت معافظ كا عام معول بى عشاركى نماز آنحضرت صلى الله عليه وسلم كے ساتھ براھ كراني قوم كي طون لوشنے كا تھا ۔

اگر حیراس کے باہے میں پرکہا جاسخا ہے کہ لفظ 'کان " ہر مگر استراد کے معنی کا ف الله نہیں دیتا ،خاص طورسے احادیث میں ،کساحققہ النودی فی غایر صوضع من شرحه لمسلم. حضرت شنخ الهند تدس التروح پر نے حضرت معاذشکے واقعہ کا ایک دوسرے طریقہ سے جواب دیا ہے جے صاحب فتح الملم نے موتج کرکے نقل کیا ہے :ر

ان حديث «الشما جعل الامام ليؤت به » يدل على أن الامام لايعت امامًا الا اذ اربط المقتدى صلوته بسيت يمكنه الدخول فى صلاته بنية صلاة الامام ، فتكون صلاة الامام متغمنة لصلاة المقتدى ويكون المقتدى تابع الده فعلاً ونبيةً غير مختلف عليه كما قال صلى الله عليه وسكر

له (ج اص ١٨١) باب القرارة في العشار ١٢ مرتب

که اس روایت پس س عشار الکخوق سکے الفاظ سے ان حضرات کی توجیہ کی بھی تردید ہورہی ہوجہوں نے عشاروالی روایات میں لفظ سعشار سکوعشار اگوئی کی تا وہل میں کر کے حضرت معاقد کے واقعہ کوصلوۃ مغربے متعلق قراد یا ہوالٹرا کا ہے۔ نیز امام الو واور ہے نہی اپنی سن اوج اص ۸ ہر باب امامۃ من صلی لفوم وقد صلی تلک العسلوۃ ) میں حضرت جا بربن عب شالٹہ کی روایت ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے سکان یصلی متع دسول الشرصلی الشہ علیہ وسلم العشار ٹم یا تی قوم فیصلی ہم تلک العسلوۃ ۲ مرتب

سمه منتح المليم (ج٢ص ٨٣) باب القرارة فى العثار ، مسئلة المفرض خلف المتنفل ١١٦ هـ صحيح بخارى (ج١ص ١٥٠) باب صلوة القاعد ، الوابتق ميرالصلوة ١١٦

« وَلَا تَحْتَلَفُواْ عَلَيْهِ » فانه ليتُمِل الاختلاف عليه في الافعال الباطنة كما يتُمل الاختلاف عليه في الانعال الظاهرة - قال الشعران ألشافعى : ولاشك ان من س اعي ١١ ياطن والظاهر معًا أكمل مين يراعي احد هما \_ اه \_ وظاهر ان المفترض لا بمكنه الدخول في صلوة أ مامه المتنفل بنية صلاته ، فلا يتصور ارتياط صلوته بصلاته من ابتداء الأمر وأيهنًا هوأى المفترض مع كونه تويًّا لا يجعل تابعًا للضعيف ، فاقتداء المفترض بالمتنفل ينافى حقيقة الائتمام ونهى المقتدين على الاختلاف على اما مهمه \_ ولا يخفى على المنصف الممعن أن مستكلة الائتمام اى متابعة الماموم للامام انماكملت على لسان المشارع شيئًا نشيئًا ، وكان الامامة والقدوة في الاوائل اسمًا لنحوس الاحتماع المكانى بين الامام والمأمومين . تحد نيطت انعاله حد بانعاله ، ونهى عن اختلانهم عليه وحعلت صلاتهم وإحدة حتى ان النبي صلى الله عليه ويستمد قد ويتد قراءة الامام والمأموم وهى معظم اركان الصلاة وهذاالتدريج في تكميل الائتمام ت دل عليه حديث ابن الي ليلي عند الي داؤد . قال وحد تنا اصحابنا : وكان الرجل (اى السبوق) اذاجاء يسأل فيخبريماسبق من صلوته وانهمقاموا مع دسول الله صلى الله عليه وسكتمن بين قائِمُ ورأكيع وقاعب ومصليّ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قجاء معاذف اشاروا اليه ، فقال معاذ: لاالالاعلى حال الاكنت عليها ، قال ، فقال دالنبى سلى الله عليه وسلم ، ان معاذاتدست لكمستةكذلك فافعلوا يروهذاصهيح فان متابعة المأموم للإمام على أكمل هيئاتها التي يقتضيها موضوع الائتمام لمتكن ف

له كسا في صحيح البخسارى (ج اص ١٠٠) كتاب الاذان ، باب اقامة الصف من تمسام الصلحة) - في حديث ابي هسريريَّة عن النبي صلى الترعلب يرسلم قال ؛ انساح على الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه الخ وكذا في صحيح مسلم (ج اص ١٥٤ ، باب ائتمام الماموم بالامام) ١٢٠ مرتب

که (جاص ۲۸ باب کیمندالاذان) وجدت بزاالحدیث فی اسنن لابی داؤد بعی عن ارمشدید – فلشدالحد سد ۱۲ مرتب عفاالشرعن ،

مبدأ العبرة شميش عت بعد زمان . فينبغ ان يحمل كل ساجاء في الاحادث معاينا في مقتضى هذا الاعتمام ولسد يُعسله تاريخه كما ذعبوا و حديث (معاذ في الباب على ما قبل اوام الاعتمام ونواهي الاختلاف على الاسام حتى بسرد دلسيل صريح على ان ه كان بعد إحكام امر الائتمام قشدتها .

دليل صريح على انه كان بعد إحكام امر الاثنام قطبيتها . ماحب فتح الملم فراتي بن ولديوجد مشل هذا الدليس في حديث الباب ـ والله اعلى ـ هذا مانيه عليه شيخنا المحقق العلامة معمود قدس الله روحه .

#### تتشهرالباب بنيادة من المتب

ا جام ١٨٣) باب القرارة في العشار ١٢ مرتب

کے جس کا عامل یہ ہے کہ حضرت ابوہریرہ کی روایت " ان جعل الامام ہیوتم بہ فلا تختلفوا علیہ الخ " (بجن اری ج اص ۱۰۰) اس کا تقاضا کرتی ہے کہ مقتدی ا ورامام کے افعال ظاہرہ ا ورباطنہ میں اتنا ربط اورا تحاد ہونا پیا ہے کہ مقتدی کہ ساتھ صلاۃ امام میں شر کیے ہوسے جبھی امام کی نما زمقتدی کی نمسا ذکو متضمن بھی ہوگا اور لا تختلفوا علیہ " کے تقاضا پر بھی عمل ہوسے گا ، اوریہ بات ظاہر ہے کہ مقتدی کم فترص امام متنفل کی نماز میں صلاۃ امام کی نیت کے ساتھ شر کیے نہ ہیں ہوسکتا ۔ ایسی صورت میں مقتدی کی نماز کا امام کی نماز کے ساتھ کہاں ربط رہ سکتا ہے ؟ اس کے علاجہ فیش قوی ہونے کی حیثیت سے ہاس کے علاجہ فیش قوی ہونے کی حیثیت سے بیات سامنے آئی ہے کہ مفتری کی اقتدام تعنوں کے بیات سامنے آئی ہے کہ مفتری کی اقتدام تعنوں کے بیجھے انتمام کی صفیقت کے خلاف ہے ۔

# بَأَدْمِيَا ذُكِرَى فِ السَّخْصَةِ فِي الْتَشَجُّوْدِعَلَى الثَّوْمِ فِي الْحَرِّ وَالْكُرُدِ

كنااذاصليناخلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدناعلى ثيابنا انقتاء الحربية

امام الدهنبفرے نزدیک نزد کی باشدت سردی کی دجہ مصلی کا تو معسل میں ایسے کپڑے ہے۔
جو کہ مسلی نے بہن یا اوٹر صدر کھا ہونما زبٹر صنایا سجدہ کرنا درست ہے جب کہ امام شانتی تو مسل برجود کی
ا جازتے ہیں دیتے ۔ موریت باب کا ظاہر امام الومنیفرے کے مسلک کی تا ئید کر درا ہے ۔ امام مالک ، امام
ا حراث ، امام اسحاق اور امام اورائ وغیرہ کا مسلک بھی حنفیہ کے مطابق ہے مینی تو میت سل پر بھی صلاق و
سجود کی بلاکر اہت اجازت ہے ۔ حضرت عرفار وق سے قول وعمل سے بھی جمہور کے مسلک کی تائید ہوتی ہے ،
جنائی مصنف ابن ابی شیب میں مروی ہے "عن المب اھید قال ، صلی عمل خاست یوم السناس انجمعة فی ہوم مشل یہ مالک خلص طرف توب ہ بالإرش ف جعل یسجد علیدہ تحد قال ،

آج جماعت میں شرکی دفعا سے فوت شدہ رکعتوں کے بلے میں پوجیتاا درمعلوم ہونے کے بعد بیہے اپنی رکعتوں کو لوری ایک کرتا اس کے بعد ایم کے شامتر کئے تا تکن ایک مرتبہ حضرت معاذ مسبوق ہوے تو فوا اگر نی کریم صلی اللہ علیہ والم کے بھر تا تکن ایک مرتبہ حضرت معاذ مسبوق ہوئے تو فوا اگر نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے فارغ ہوئے بعد کریں اس برا محفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ،" ان معاذًا قدست کی کس نة کذرک زان سے اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ،" ان معاذًا قدست کی کس نة کذرک زان سے اوا ہو

یہ مدیث اس پردال ہے کہ ابترا راسلام میں مقتدی کیلئے امام کی اقتدارتدام مہیکات یں لازم ہوتی ہجریہ بھریہ بھریہ بہرائے الزم ہوتی گئی ، یہاں تک کہ امام اورمقتدی کی نماز میں کمل اسخاد ہوگیا ، لہذا اس کا تفاصنا یہ ہے کہ جن احادیث میں اُنتمام کا مل کے مقتصلی کے خلاف امورم دی ہوں اوران کی تاریخ بھی معلوم نہ ہوائیں احادیث کو اوامرائت اور نوائی اختلاف کا ختلاف کہ موریث کا جائے ، البند اگر کوئی دلیل صریح اس پردلالت کرے کہ موریث کا تعلق امرائتمام کے بعد ہے ہاں صورت میں اس حدیث کے مطابق عمل کیا جائے ،

حفرت معافی کی مدیثِ باب میں بھی اس کی کوئی تصریح نہیں کہ یکس زمانہ کا واقعہ ہے، لمبغا اسے بھی احکام اُستام سے پہلے پرمحول کیاجا سے گا۔ والسّٰہ اعلم یہ اس مرتب عفا السّٰدعنہ اُکھی کے الفاہا کرجمع کہ ہوت سیّن الحرق الحرق الہا جرق (نصف النہاں) ۱۲م ایکی کے مصنف ابن ابی شیبہ رج اص ۲۶۸ د ۲۶۸) فی الرصل سے بھی ٹو بین الحرو البرد ۱۲ مرتب ياايهاالناس! اذا وجداحدكمالح المسيحد على طه توبه " نيزنير بن وبب مضرت عرض من الحرق والبرد المسيحد على مضرت عرض الحرق والبرد المسيحد على توبه " نيز مفرت الن سيم وى به " قال اكنانه على مع النبى صلى الله عليه وسلم المسلمة الحرف المسيمة المس

امام شافعیؓ نے اس قسم کی روایات کو تاویل کرے تو شفصل پرجول کیا ہے ہیکن یہ تا ویل کلف سے خالی ہیں ، تفصیل کیلئے دیجئے عمدہ قالقاری "

بعره دين باب اس بات پر بھی دال ہے کہ عمل سير مفسد صلى قانساء سلم (ازمرتب عفاالله عند)

#### بَاجُ مَاذُكِرَ فِى السَّجُلِ يُكْرِكُ الْإِمَامَ سَاجِكًا لَيْفَكُ عُنْهُ ؟

إذا أتى أحداك الصلاة والاصام على حال فليصنع كه اليسم الاسام؟
امّت كاس براتفاق ہے كہ مولك دكون مولك دكعت ہے ، البتہ امام بخارئ فير و القوارة ميں لكھا ہے كہ مولك دكون مولك دكون ہے البتہ امام بخارئ فير و القوارة ميں لكھا ہے كہ مولك دكون مورك دكعت ہے كہ مولك مورك دكعت ہے كہ مولك مورك الامام كے قائل ہيں مثلاً حضرت الوم فيرة سوان كے نزديك موك و كائل ہيں مثلاً حضرت الوم فيرة سوان كے نزديك موك دكون مع الامام مولك دكھت نہيں ہے الاان يدى الدمام قائمہ ، لكن بخارى كى بات اجماع كے فلان ہے اور فود حافظ ابن مجروم بھى اس با ہے ميں متردد ہيں ۔ اور جہال تک حضرت ابوم رون ميں جنان ميں كى دوايات جہود كے مسلك كے مطابق بھى مروى ہيں جنان جو و المام مالك ميں الته ميں

له ديمه وكه مصنف ابن الي ستيبه (ج اص ۲۹۸ و ۲۹۹) في الرجل يسجد على تُوبمن الحروالبرو ١٢ مرتب

مع دج مه مدا و١١٨) كتاب الصلاة ، بابليجود على التوب في شدة الحر١١مرتب

هه فتح البارى (ج ٢ ص ٩٩، ياب السيعى الى العسلاة) ١١م

له (قال آیخ البنوری) وترددنیه الحافظ فی التلخیص وقال: ا نما فی صحیح پم خاکر لما انقلوه ، کذا فی المعارف دج سی ۱۲(۲۸،۸ میم) ۱۲ که دص ۵ نام که بایب اور کرونی ۱۲ که دص ۵ نام که بایب اور تب ۱۲ که دص ۵ نام که بایب اور تب ۱۲ که دست می می نام که بایب اور تب ۱۲ که دست که دست

مروى ب "من ادرك المركعة (اى المركوع) فقد ادرك السجدة (اى المركعة) ينزابى و مرح ابن خرير من ادرك المركعة من الصلاة فقد ادركها قبل ان يقيد الامام صلبه " نيزانى سے الوداؤدين مرفوعًا مروى ب " اذا جئت دالى الصلاة ونحن سجود، فاسجد واولا تعدّوها (اى تلك السجدة) شيعًا ومن ادرك المركعة راى المركوع) فقد ادرك المسلاة (اى تلك المركعة).

كيمراًكُركوئ شخص امام كوسجوه مين بات تولك سجدوس فادع بون كا انتظادة كرنا جائية اور سجوه مين شريك بهوجا ناج استحال سعودت مين الرحيروه مديك دكعت منهو كا تب بهى ياشركت اجر وثواب سے خالى نهيں ، چنانچ امام ترفزى كھتے ہيں : واخت ادعب الله بن المبادك ان يسجد مع الامام وذكر عن بعضه حدفقال : لعد الايرافع دائسه من تلك السجدة حتى يغفر له ، (ازم تبعف الشرعنه)

# بَالْمِكَ لَهِ يَهِ إِنْ يَنْتَظِ لَالنَّاسُ الْإِمَا كَهُمْ قِيمٌ عِنْ لَا تُسَاحِ الطَّلَا

"آذا آقیمت الصلاة دلا تقومواحتی تر دنی خرجت " یه حدیث اس پردال ہے کہ جاعت کے وقت اگرامام مسجد سے باہر ہو توجب تک وہ سجد میں داخل نہومقتدین محیلے کھڑا ہونا مکروہ ہے ، اور وج ظاہر ہے کہ قیام نمازا داکرنے کھیلئے ہے اور نماز اداکرنا برون امام کے مکن نہیں لہذا ابنیرامام کے قیام مفید نہوگا۔

مچرحب امام سجری داخل ہو تومقتدلوں کے قیام کے باسے میں حنفیہ کے نزدیک تیفسیل ہے کہ اگرامام محراب کے سی دروازہ سے یا اگلی صف کے سامنے سے آئے توحس وقت مقتدی امام کودیجیں اسی وقت کھڑے ہوجائیں اوراگرامام بچھلی صفول کی طرف سے آر ہا ہو توجس صفسے گذرے وہ صف کھڑی ہوتی جائے ہے۔

اوداگرامام پہلے سے بحدیث ہواہی صورت میں مقتدیوں کوکس وقت کھڑا ہونا چاہتے ؟

له التلخيص الحبير دج ۲ ص ۲۱ تحت رقم ع<u>ه ه</u> ) باب صلاة الجساعة ۱۲٫ م كه دج اص ۱۲۹) باب الرجل يردك الامام ساجداً كيف لفينع ؟ ۱۲م كه كما في برائع العنائع دج اص ۲۰۰ و ۲۰۱) فصل في سنن العسلاة ۱۲ مرتب عده شرح باب اذمرتب ۲۱

اس بالے میں فقہار کے مختلف اتوال ہیں ، جس کی تفعیل یہ ہے کہ امام شافعی اور ایک جماعت کے نزدیک اقامت ختم ہونے کے بعد کھڑا ہو نامستی ہے والمام مالکتے اور بہت سے علمار کا مسلک قاسنی عیاف نے یفتل کیا تھے کہ نٹروع اقامت ہی سے لوگوں کا کھڑا ہو نامستی ہے البت ہو قطاکی تشریع ہے یہ علوم ہوتا ہے کہ کسی خاص حد برچھی قیام واجہ بنہیں بلکہ لوگوں کوان کی سبولت برچھیؤر ا جارے اس لئے کہ بجاری بدل اور کر درآ دمی دریش اطعتا ہے جب کہ ہلکا آدمی جلدی اٹھ جا تا ہے جا ابرائی مسالک کے مطابق ہے کہ اقامت کے شروع المامت کے شروع اقامت ہی سے کہ فراہو با افری سے بلکہ حضرت سعید بن مسید ہے کا مسلک یہ ہے کہ نٹروع اقامت ہی سے سب کا کھڑا ہو جا نامری جہنہ بیں بلکہ واجب ہے ۔

كِيرامام اعظم الوحنيف<sup>ره</sup> اورامام المحسمدين عنبال كے نزد يك معى على العندلاس « اور "قد قيامت العسلوّة "پركھرا ہونا جا ہے <sup>جي</sup>

" البرالرائق " دج امل ۲۳۱) میں حنفیہ کے مذیب کی تفصیل کھتے ہوئے "حی علی الفیلاح " پر کھڑے ہوئے "حی علی الفیلاح " پر کھڑے ہوئے ہوئے کے مذیب کی تعلی الفیلاح لاکن اس استحب المسادعی قالیت یہ بیان کی گئی ہے " والقیام حین تیل حی علی الفیلاح لاکن المسادعی قالیے " بعثی "حی علی الفیلاح " برکھڑا ہونا اس کے افعنل ہے کہ لفظ "حی علی الفیلاح "کھڑے ہوئے کی طرف مسادعت کرنی جا ہے ۔ اس کے کھڑے ہوئے کی طرف مسادعت کرنی جا ہے ۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن حضرات نے سی علی الفلاح میریا" قد قامت المصلحة" پر کھڑے ہونے کومستوب فرمایا ہے ان کے نزدیک استحباب کا مطلب یہ ہے کہ اس امر کے بعد بیٹھے رہنا خلاف ادب ہے مذیبے کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا خلات ادب ہے۔ کیون کی پیلے کھڑے ہونے میں توا وربھی زیادہ مسارعت یائی جاتی ہے۔

اس میں غورکیا جائے تومعسلوم ہوگاکہ اس با سے میں ندامہبِ اثمہُ اربعہ کا تمامتراختلات محض افضلیت واولومیت کاہے اس میں کوئی جانب ناجائز یا مکرہ نہمیں اورکسی کوکسی پڑتھیے وہ

له كما فى شرح النووى على محيح مسلم (ج اص ٢٢١) باب متى بقيوم الناس للصلاة ؟ ١٢ مرتب كه حوالة بالا ١٢م

که دص ۵۵ و ۵۹) باب ماجار فی الندار للصلوة ۱۲ مرتب

لله سرّر نووى على يح مسلم رج اص ٢٢١) باب تى لقوم الناس للصلاة ؟ ١٢م

اعرّاض كرنے كائتى نہيں ، يہى دجہت كمائمة اربعه كے متبعين ميں كبھى اس بركون تھاكا نہيں

خلاصہ ہے کہ اقامتِ نمباذے وقت امام اودمقتدی نثروع اقامت سے کھڑے ہوں یا بعد میں مؤذن کے کسی خاص کلمہ ہے ، یہ ایک ایسا فرغی مسئلہے کہ اس کی کسی جا نب گن نہیں دونو<sup>ں</sup> ، ي طريقے مشرعًا باتفاق ائمرًا دىجہ جائزہي ، فرق ا و داختلات صرف ا فضليت ہيں ہے۔

لیکن امت میں یکسی کامذہبہ بہبیں کہ امام اقامت کے وقت باہرسے آگرمصلے پر پیچھے اے ا ورمیٹھنے کوضروری سمجھے ، کھڑے ہونے والے مقتدیوں کوکھڑے ہونے سے روکے ان کوا وران كعمل كومُراا ورسحوه سمجه ،خودائمة حنفيه اورفقها رففتى حضرات مين سيكسى فيهمى بيها كهطي بونے کو مکروہ نہیں کہاا ورکہ بھی کیے سکتے تنھے جبکہ دسول الشصلی الشیعلیہ وسلم ، خلفار داشرین ،

اورعام صحابہ وتابعین کے تعامل سے ابتدار اقامت میں کھڑا ہونا ثابت ہے۔ اورعام صحابہ وتابعین کے تعامل سے ابتدار اقامت میں کھڑا ہونا ثابت ہے۔ الفاظ مشکوک ہیں ،چنانچہ علام طحطا وی مے نے البتہ صرف سمرات ، کی روابت کے الفاظ مشکوک ہیں ،چنانچہ علام طحطا وی مے نے اس كے يرالفاظ نقل كئے ہي " وإذا أُخذا لمؤذن في الاتامة ودخل رجل المسجد فانه يقعد ولانتنظر قائمًا فانه مكروه "كما في المضم ات قهستاني - اسكا ایک مفہوم کراہت تقدیم کا بھی لیا جاسکتا ہے جینا نجہ علاّ مطحطا دی گنے اس کا بہی مفہوم مرادلیا ہے، مراتيي "ويفهدمنه كراحة القيام ابتداء الاقامة والناس عنه غافلون " ىيكن يەظاہرے كەاگرد دايت مضمرات كايہى خېوم لياجائے تووەستىت صحابىنے معارض اثمت نیہب کی تصریحات کے مخالف ا ودمتون وشروٹِ حننیہ سے مختلف ہے ۔ علّام طحطا وی کی جلالت قدرا ودعلمی عظرت اپنی جگر ہے مگر مضمرات "کی روایت کا پیفہوم قرار دینا بخود اس روایت کے سقوط کا موجب نبتاہے۔

لبذااس دوايت كاصاف مطلب يهوسكتاب كهيراس صورت سيتعلق سيحبكهامام کے آنے سے پہلے اقامت انٹروں کردی ہوجس کی مما نعت دسول الٹھ ملی الٹے علیہ وسلم نے فرمائی ہی، كما فى حديث الباب - اور" لا ينتظر "كالفظاس فهوم كى تا تيدكرد إلى كيونكماس مي انتظارے مرادانتظار امام ہے ، اس صورت میں یہ روایت عام روایات حفیہ کے مطابق بھی

له حاستية الطحطاوى على المراقى (ص ١٥١) فصل من آوابها (اى الصلاة) ١٢م

ہوجاتی ہے اورسنتِ رسول التُرصلی علیہ وسلم اورسنتِ صحابِیْ کے بھی خلاف نہیں ہتی ۔

بھریہ بات بھی قابلِ غورہے کہ باجماع صحابۃ و تابعین و انمہ ادابیہ صفول کی تعدیل و و و تقی و انہ کے اندیا سے موت میں ہوستی ہوجہ و اجب ہے ہونماز شروع ہونے سے بہلے مکمل ہوجانی جاہئے اور بیاس صورت میں ہوستی ہوجبہ عام آدمی شروع اقامت سے کھڑے ہوجائیں ، جنانج ہی کریم صلی الٹرعلیہ وسلم اور صحابہ کرائم کا عمل اسی کے مطابق بھا جیسا کہ مندر ہوذیل ہوا یا ت اس کی شاہد ہیں :

ا عن الی هر پیر آن العسلا آکانت تقام لمرسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخت الناس مصافه مرسل ان یقوم النبی صلی الله علیه وسلم مقامه ؟ مین رسول الله علیه وسلم که امامت کیسلئ نماز کھڑی کی جاتی اور لوگ آم کے کھڑے ہوتے سے پہلے این ابی جگھ صفول میں لے لیتے تھے۔

﴿ عَنَّ الِي هُمُّ يَقُولُ ! أَقِيمِتِ الْصَلَوْقَ نَقَمَنَا فَعَدَّلْنَا الْصَفُوفَ قَبِلَ

أن يخرج البينارسول الله صلى الله عليه ويسلم "

ان دونوں مدنیوں سے تا بت ہوتاہے کہ صحابۂ کرائم کی عام عادت پیمی کہ جب مؤذت کھیسے شروع کرتا توسب لوگ کھڑے ہوکراپی اپنے صغیں درست کریلتے تھے

آس ابوقتادہ کی متعیق باب ' قال رسول اندہ صلی اندہ عدیدہ وستہ افااقیمت المصلاة خلا تقوموا حتی تر دنی خرجت ' بعنی جب نماز کھڑی ہوجائے توتم کھڑے نہ ہو جب تک مجھے اپنی طرف کا تا ہوا نہ دیچہ لو۔ اس صربیت کے الفاظ سے پیمیم فہوم ہوتا ہو کہ اسام کے باہرا مبانے کے بعد کھڑے ہوئے میں کوئی حرج نہیں جس سے ابتداءِ اقامت میں کھڑک ہونے کا کم سے کم جواز معلوم ہوتا ہے۔

﴿ عَنْ أَبِن جِرِيجٍ قَالَ: أَخْبِرِ فَي أَبِن شَهَابِ أَن النَّاسِ كَانُواْسَاعَةً

له صيح مسلم رج اص ٢٢٠) بابتى لقيوم الناس للصلوة ١٢م

ك حوالة بالا ١١م

یه پرروایت میمی می لفظ « خرجت « کی زیادتی کے بغیر وی بی ، ویکھنے مح بخاری دج اص ۱۸ مر) با بستی تقوم الناس اذا راُ واالا مام عندالا قامة ، کتاب الا ذان ۔ وصحیح سلم دج اص ۲۲) با بستی تقوم الناس للعسلونة ۱۲ مرتب کله مصنف عبدالرزاق دج اص ۵۰۵ رقم عیسی ۱۹۲۲) باب قیام الناس عندالا قامة ، ابواب الا ذان ۱۲ م

يقول المؤذن «الله اكبرائله اكبر» يقيد الصلاة ، يقوم الناس الى العلاة فلا يأتى النبى صلى الله عليه وسكم مقامه حتى يعدّ ل العفون» اسس مديث معلوم بوتاب كمؤذن كه اقامت شروع كرتي معابر كرامٌ كه ويه مؤون كه اقامت شروع كرتي معابر كرامٌ كه ويست كرليا كرية ته يه و

﴿ نَعْمَان بِن سَبِيرِقِ الْ \*؛ كان رسول الله صلى الله عليه ويسكّم يسوى بعنى صفوفن اذا قيمت اللصلوة ، فباذا استوبيناك تبريه

(آ) دو کی عن عدم آن کان یوکل دجاً با قاصة آلصغوف ولا یک برحتی بخیر ان الصغوف و لا یک برحتی بخیر ان الصغوف قد استوت ، وروی عن علی وعثمان انهدما کانا یت عاهدان و ذلك و نقولان ؛ استووا و کان علی فقول ؛ تقدّه یا فلان تأخی یا فلان " آ خری دوه یتول به استووا و کان علی فقول ؛ تقدّه یا فلان تأخی یا فلان " آ خری دوه یتول سے درمالتمآب صلی الله علیه وسلم کا اور خلفائ را شدی میں سے صفرت عمر این الن طاب ، حضرت عثمان غی اور حضرت علی وضی الله عنهم کا عمل اور عادت علوم ہوئی که وه مقوف کی درتگی کی خود بھی نگوانی کرتے تھے اور حب تک میعلوم نه بوجائے کہ تمام صفیل درست ہوگئیں اس و قت تک نماز کی تک بیر شروع نه فرماتے تھے ۔ اور ظاہر ہے کہ یتی بھی ہوسکتا ہے جب لوگ شروع اور احد بی بیرو بی بیا می عام عادت بھی پہنولوم ہو بی بیرو بی ہے ۔ ور نه اگر " حی علی المصلوق " یا " حی علی المفلاح " یا" قدل قامت المصلوق " یا " حی علی المفلاح " یا" قدل قامت المصلوق " پرلوگ کھے ہوں اور اس کے بعد شوع ہو صال بحد بیرو بیا تمان می میں میروں اور اس کے بعد شاہد کی بیا تفاق علماء مذموم ہے ۔ بیروگ کھی میں الشروع ہو حالا بحد یہ باتفاق علماء مذموم ہے ۔ بیرون کی در بعد برنماز شروع ہو حالا بحد یہ باتفاق علماء مذموم ہے ۔ بعر بین کریم صلی الشرطیع ہو حالا بحد یہ باتفاق علماء مذموم ہے ۔ بعر بین کریم صلی الشرطیع ہو حالا بحد یہ باتفاق علماء مذموم ہے ۔ بعر بین کریم صلی الشرطیع ہو حالات مؤدن کے " قد قامت المصلوق " کہنے بھر بین کریم صلی الشرطیع ہو صالات کے بعر باتفاق علماء مذموم ہے ۔

له سنن ابی داؤد (۱۶ س ، ۹) با بسویت الصفوف ۱۲م

ته سنن ترمذی دج اص ۵۳ باب ماجار فی اقامت الصفوف ۱۲م

که بلکہ حضرت انس سے مردی ہے '' اذا قال المؤذن '' قد قامت العلوٰۃ ''کبرّالا مام ، والبیہ ذہبب ابوھنی ہے محکد ۔ و عامۃ العلمارعلی انہ لا یحبّر حتی لفرغ المؤذن من الا قامۃ والبہ فہب ابو یوسف اُوانشافتی وَشلم عن ما کک ، معاروب نن (ج۵ ص۱۳۳) ۔ بہرحال اگرامام قدقا مت العلوٰۃ پر یحبیرنہ کہے تب بھی اقامت ختم ہونے کے فوالعبر کہے گا ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفوف کی درگی کا انتظام عین اقامت کے وقت ہوتا تھا ۲ امرتب

پر کھڑا ہونا بھی ثابت ہے، جنانج حضرت عبداللہ بن ابی اونی سے مروی ہے " قبال ؛ کان دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّمہ اذا قال بلال " قدر قامت المصلوّة " نھض فکتر ؟ ۔ منازیعہ سے میں ماں تک بھی انہ میں۔

حینانحیاس دوسرے طریقیر کی بھی اجازت ہے۔

خلاصت کلام یہ کہ خود رسول الٹرصلی الشرعلیہ وسلم کا عمل اور حبہ ورصحابہ وتابعین کا تعامل اس پرشا ہرہے کہ ان حضرات کا معمول و دستوریہی تھا کہ امام جب سجدیں آجائے واول افامت ہی سے سب لوگ کھڑے ہو کصفیں ورست کرلیں ، اور جس صورت میں امام پہلے سے محراب کے قریب بیتھا ہواں میں بھی "حی علی الفلاح " پر کھڑے ہونے کو مستحب کہنا بھی بایں معنیٰ ہے کہ اس کے بعد بیٹھے رسنا خلاف اوب ہے ۔ کیونکو مساوعت الی الطاعت کے خلاف ہو نہ کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا خلاف اوب ہے ۔ کیونکو مساوعت الی الطاعت کے خلاف ہو جو طریقہ بعض مسجد ول میں اختیار کیا جا تا ہے کہ اقامت کے وقت امام با ہرسے یا مسجد کے کسی وسے جو طریقہ بعض مسجد ول میں اختیار کیا جا تا ہے کہ اقامت کے وقت امام با ہرسے یا مسجد کے کسی وسے بول کر آئے اور آئی مسلم کی بیٹھے ہوئی اور اس میٹھے کو اس ورج ضروری سمجھے کہ جو لوگ بہلے کو کھڑے ہوں ان کو بھی بیٹھ جانے کی تاکید کرسے جو مذیب کے واس ورج ضروری سمجھے کہ جو لوگ بہلے کو کھڑے ہوں ان کو بھی بیٹھ جانے کی تاکید کرسے جو مذیب کھی اس پرطعن کرے ، یہ امت بیں کسی امام وفق یہ کا مذیب بیں بلکہ خالص برعت ہے ۔ والعی از بالشہ ۔

هذاملخص ما في "معن المدلامة عن القيام عنداق ل الاقامة " وللشيخ الفقيه المفتى مولانا محمد شفيع الديوبندى قدس الله دوجه ونوّرض محم، بزادات وتغايرين المرتب عانا لا الله ودعالا -

#### بَاشِيْ مَاذُكِرَا فِي تَظْيِيْنِ الْمُسَاحِلِ

أم النبي صلى الله عليه ويسكم بيناء المساجد في الدوروان تنظف وتطيب؟

له مجمع الزوائد (ج ۲ ص ۵) باب ما بعنعل اؤا اقیبت العلوة ، نیکن گروا بیت ضعیف بی بینانچیملاته پنی فراتے بی رواه الطرانی فی الکیرین طریق حجیاج بن فروخ و بهوضعیف جلاً ۱۲ مرنب کلے دینی اقامت کے وقت مقتدی کب کھڑے ہوں " یہ درسالہ بچا ہرالفقہ (ج اص ۳۰۹ تا ۱۳۲۳) کا جزونب کر بھی ہو چکا ہے ، اوراس سے قبل "السبلاغ "صفر سلامی الله عیں بھی شاکع ہو چکا ہے ۔ ۱۲ مرتب جبح ہو چکا ہے ۔ ۱۲ مرتب جبح ہو جکا ہے ۔ ۱۲ مرتب کی مسئل وارنی قزعة و دار بی عبدالدار ، کذا فی المعارف (ج ۵ ص ۱۲۵) ۱۲ م

حدیث باب سے اپنے اپنے کلوں میں سحد بنانے کی ترغیب معلوم ہوتی ہے۔ چنانچ نبی کریم علیہ العسلاة والسلام نے ہمیشہ اس کی ترغیب وی اور لینے زمانے میں صحابۂ کرام شسے ان کے محلوں میں مساجر تعمیر کرا مَیْن ، بہر حال جہاں تعمیر سجد کی فضیلت ہے ، وہیں اکی محلمیں دوسے رہیں اس انواز سی بنانا کہ دومری سجد کونقصان پہنچے جائز نہیں ۔

کی مجرحدیثِ باب سے جہاں تعمیر سجد کی فضیلت معلوم ہوتی ہے وہن سجد کی تطبیر و زنطیف ہے۔ معمد سے معرف میں میں اور میں استعمار سے میں معلوم ہوتی ہے وہن سجد کی تطبیر و زنطیف

تطیبیب کی بھی اہمیت ظاھے۔رہوتی ہے۔

تعلیرکامطلب یرکمسجدگؤیس جنروں سے پاک دکھاجا ہے۔ جنائی ہول اعرابی فی المسجد " کے واقعہ میں آپ کا مسجد گا ہتام فرانا مصرح ہے ۔ نیزاسی لئے آپ کا ارت اد ہے : " حجنبوا مساحد کے دو تعدید کے آخر میں ارت اد ہے : " حجنبوا مساحد کے صبیبا نکے دو محانید کے آخر میں ارت اد ہے " وا تحدد واعلی الواجہ المطاحی وجس وھانی الحجمع ہوا ورا دستال المیت فی المسجد کی کراہت کی وج بھی ہی ہے ۔

تنظیف کامطلب پرہے کہ گندگی بھی چیزوں اورطبع سلیم پر ناگوارا شیار سے سجد کومٹ رکھنا ، جیسے تھوک ، ملنم ، ناک کی دیزش اور کوڑاکرکٹ وغیسرہ ۔ چنانچہ نج کریم سلی الٹرعلیہ جسلم اور

له تعمیر محبر کی ففیلت سے متعلقہ احادیث کیلئے دیکھئے مجع الزوائد (ج۲ص ۱۰۲) باب بارالمساجد ۱۲ مرتب که تعمیر محبر کا ففیلت سے متعلقہ احادیث کیلئے دیکھئے مجع الزوائد (ج۲ص ۱۰۲) باب بارالمساجد ۱۲ مرتب که چنانحیب عبداللہ بن عمیر سروس کی کوئی کوئی کریم صلی اللہ علیہ وہم نے ایک جھوٹے برتن میں ابنااستعال شدہ بانی دیا ، اوران سے فرمایا " فان انتیت بلادک فرش برتلک البقعۃ واتخذہ سجداً " چنانجیرانہوں نے الیساہی کیا ۔

نیززبیر بنیکی خزاعی سومروی ہے" قال قال دسول الشّصلی الشّدعلیروسلم ۱۱ ذا بنیت مسجد صنعار فاجعلہ عن میمین حب لی یقال لہ " صنین ﷺ

یہ دونوں روائیس علامہ بنی نے بالترتیب مجم طرانی کبیراور حجم طرانی اوسط کے حوالہ سے قتل کی ہیں ، کی ا دیکھتے مجمع الزوائد (ج۲من۱۱) باب این تنی ذالساجد ۔ دیکھتے مجمع الزوائد (ج۲من۱۱) باب این تنی ذالساجد ۔

ت سن ترمذی دَج اص ۲۰ وا۴٪ باب ما برا رفی البول بصبب الاص ، نیز دیکھنے مجمع الزوائد ۱۶ ۲ ص۱۰ وا۱ ، با تبطېرالمساجد) ۱۲ م

صحائیراتم مسجد کی تظیف کا نہایت استمام مسرطے تھے ۔ بخاری ترلیب میں حفرت انس بن مالک کی رؤا پہتا ہیں ہے " ان النسبی صلی او للہ علیہ و سلمہ رأی رخامة (ای البلغمہ) فی القبلة فشق ذلا علیہ حتی رُعِی فی وجھہ فقام فحکہ بیب که الخ" اور بخاری کی القبلة فشق ذلا علیہ حتی رُعِی فی وجھہ فقام فحکہ بیب که الخ" اور بخاری کی الکہ والیہ وسلم اللہ حب فقت الخ" نیز حضرت ابن عباس ہے مروی ہے" آن امرا کا اللہ حب فقط القبل میں المسجد فتوفیت فسلم یؤذن النبی صلی الله علیه وسلم بد فنها ، فقال النبی صلی الله علیه وسلم وصلی علیها ، وقال ، انی رأیتها فی المجنة تلقط القل مین المسجد " اس مسلم کی متنظیف مسامری فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

تطییب کا مطلب بر بے کہ سجد میں نوشبو وغیرہ کا انتظام کرنا اور بد بودور کرنا ، جینا نچ سے چھے ایک حدیث کے ذیل میں آپ کا ارمث اوگز دجیکا ہے " جھت وھا (ای المساجد) فی المحجمع یہ نیز حضرت ابن عمرض ہے مروی ہے " اُن عمر کان بیجمس المسجد مسجد رسولی ادلیٰہ صلی اللہ علیہ ویسکند کل جھعتہ "

# سَامِّ فِيُكِسَاهِيَةِ الصَّلَوْقِ فِي لَحُفِ النِّسَاءِ

کان دسول انده صلی ادانه علیه وسلمدلا مصلی فی لحف نساء کا یہ لحف نساء کا یہ لحف نساء کا یہ کے اوپراستعال کیاجا تاہوء کے اف کی جمع ہی ، وہ چا دریں یا کپڑے جہیں سردی سے بچنے کیلئے لباس کے اوپراستعال کیاجا تاہوء کسین بیہاں '' لحف نسار ''سے مطلقاً عور توں کے کپڑے مراد ہیں ۔ معرلحف نسار میں نماز بڑھنے سے احتراز کا منشار فقط احتیاط ہے اس لئے کہ عور تیں طہارت و نجاست کے معسا ماہمی عمومًا

له (ج اس ۵۸) باب حك البزاق باليدين المسجد ،كتاب العلوة ١١م

له دجراص ۱۸ و ۵۹) باب مكسا لمخاط يالحضى من المستجد ١٢م

سه رواه الطيرانی فی الکبير، انظر" الزوائر" للهیٹی (ج۲ ص۱۰) باب ننظیعت المساحبر۱۳م

عم سنن ابن ماجر رس عه ) باب ما يجرو في المساجد ١١م

ه رواه ابویعیلی مجمع الزوائد ( ج۲ ص ۱۱) باب اجا دا کمستجد ۱۳ سعه شرح باب انترتب۱۱

محاط نهي بوين ، والشرايعة دبما تعتبرالاحتالات الغالبة توبها و اس بالعالبة توبها و الكريم و ا

بَامْتَالِيجُوْزُمِرَ الْمُشْتُولِكُمُ لِي فِي الْمُقَالِحُونِ الْمُشْتُولِكُمُ فِي الْمُقَالِمُ الْمُقَالِمُ

عن عائشة قالت : جئت ورسول الله صلى الله عليه ويستميعي في البيت

والمباب علیہ مغلق ، فعشی حتی فقح کی شدر حج الی سکانے یو اس پراتفاق ہے کہ شی کثیراً گرمتوا تربو تومفسو سلاۃ ہے اور ایک ایک قدم غیر متوا ترط لقہ سے جانا مفسانہ بین تا وقتیکہ انسان مسجد سے بذکل جائے یا اگر کھلی جگہ ہوصفوف سے باہر نہ آجا رہے ۔ بھراس بہی اتفاق ہے کہ مسل کثیر مفسوس لوج کا واقع ل اللہ مفسانہ بین یہ تھر قلیل وکثیر کی تحدید میں مختلف اقوال ہیں بحثی کہ اس با سے میں نجود احناف میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ نود مسلی کی رائے کا عنبار صعبے میں بحثی کہ اس با سے میں نجود احناف میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ نود مسلی کی رائے کا عنبار صعبے

له وایعناً نید (اللبس) انتشارخواطره الیها لتصوره ایا با لرانختها التی فی ثؤیها و مع ذلک فالصلاة فیها جا کرّه ما لم پیخت النوره ایا با لرانختها التی فی ثؤیها و مع ذلک فلصلاة فیها جا کرّه ما لم پیخت الفتند و اما ا ذل فلا ، ای لایجوز له ان بیعل ذلک وان جازت العدلی الدری (ج اص ۲۲۷) ۱۲ مرتب

كه دجراص ١٩٨) كتاب العسلاة بارسترة المصلى والندب الى الصلخة الىسترة والني عن المرور الخ ١٢م

م (ج اص ٩٢) باب الرجل يلى في تُوب بعدن على غيره ١١ م

ني بذاكلًه اذاكان" المشى فى العدلاة مستقبل القبلة واما ا ذا استدبر لقبلة فسدت » منسية المصلّى د ص ١٢٠) فصل فيما بينسدالعدلؤة ، تبخيرمن المرتب ١٢

هه كما في فتح القدير رج اص ٢٨٦) باب ما يعتسد العلوة وما يحره فيب ١١م

وہ جس کو عمل کثیر سمجھے وہ کثیر ہے اور حس کو قلیل سمجھے وہ لیسل ہے ۔ بعض نے کہا کہ دیجھنے وائے کی رائے کا اعتبار کیے ہے۔ بہر حال جس شی کو دیجھنے والا یا خود صلی مشی کثیر سمجھے وہ بھی لکثیر کا معدات ہونے کی وجہسے مفسوصلوہ ہے ۔ بہر بعض حضرات نے مشی کثیر کی تحدیدا یک معن سے زیادہ ایک مرتب چلنے سے کی ہے ۔

حدیثِ باب سے نمازش آنحفرت ملی الله علیہ و کم کی مثنی تابت ہوتی ہے ، پونی عسل کثیر باتفاق مفسدہ سلوۃ ہے اس لئے ہوفق ہے کواس میں یہ تا دیل کرنی ہوگی کہ آپ کی مثنی ہے در ہے نہ شعی جس کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ حضرت عاکشہ کا جم ہی چھوٹاتشا تھا اوراس میں ہے در ہے شی بطا پر کئن ہوتی ہے کہ آنحفرت صلی الله علی کم المحاد و الله میں مالی کے طاب ہے کہ آنحفرت صلی الله علی کم المحاد و یا ہوگا اور کھر لیے مقام برآگئے ہوں گے اوراتنی مشی منافی صلوۃ نہیں ۔ والله اعلم ۔ کھول دیا ہوگا اور کھر لیے مقام برآگئے ہوں گے اوراتنی مشی منافی صلوۃ نہیں ۔ والله اعلم ۔ موسفت الب اب فی المقام ہے کہ طاب ہی مطلب بہ ہے کہ دروازہ قبلے کہ جانب تھا ، سیکن اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ علامتہ ہودی شنے وفار الوفار " میں تعریح کی ہے کہ جو وُماکٹہ ہونہ تھا ، سیکن اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ علامتہ ہودی شنے وفار الوفار " میں تعریح کی ہے کہ جو وُماکٹہ ہونہ تھا ، سیکن اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ علامتہ ہودی شنے "وفار الوفار" میں تعریح کی ہے کہ جو وُماکٹہ ہونہ ہونہ کی ہے کہ جو وُماکٹہ ہونہ کے اللہ ہونا ہے کہ علامتہ ہودی شنے "وفار الوفار" میں تعریح کی ہے کہ جو وُماکٹہ ہونہ کی ہونہ کے اس کے معالم ہونہ کے اللہ ہونا ہے کہ علامتہ ہودی شنے "وفار الوفار" میں تعریح کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کے اللہ ہونہ کی ہونہ کی ہے کہ ہونہ کے تعریک کے اللہ ہونا ہے کہ علامتہ ہونہ کی ہونہ کے ہونہ کی ہونہ کے ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کے ہونہ کی ہونے کی ہونے کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونے کی ہونہ کی

له كما فى المعارف (ج٥ص ١٣٦) اه \_ وقيل: لوكان بحال لوداً ه انسان من بعيتريقن انه ليس فى العسلاة فهوكشير، وان كان يشك انه فيها اولم يشكُن فيها نقليل، وبواختياد للعامة ركذا فى فتح القدير (ج١ص ٢٨٦) بنا يغسل للعلوة واكميره فيها ١١ م كما فى المنية (ص ١٢) فعل فيما ليغسد المشارئ قالوا فى رجل داكى فرجة فى الصف الثانى فسشى اليها الأنفسد ولومشى الى العسف الثالث تفسد ١٢ مرتب

ته چونگرجره مقدسه كاطول وعرض انتهائ كم تصااس ك جب سيدنا فاروق اعظم كى قبرمبارك تيارگگى توباؤ كيلے عجم ويواد كھودكربنائ گئى تھى ۔ تارتخ المدينية المنورة لمحسد عبدالمعبود دص ٢٥٥) ١٢مرتب

کھے شایدیہی وجہ بوکہ امام نسان سے اس دوایت کو'' باب المشی امام القبلة خطاً بیسیّ "، کے ترجمہ کے نخت ذکرکیا ہج ۔ واضح ربح کہ یہ نما ذفعلی تھی چنانچے نسانی کی دوایت میں نیصر سے ہج" بیسلی تطوعًا "ویکھے (جاص ۱۵)کتا لیسہو کا المبشی ہؤتا ) ھے اورنسانی (ج اص ۱۹۱۸) کی روایت میں" والیا علی القبلة "کے الفاظ مردی میں اورنس الی واوُدکی دوایت سیجھی پیم مفہوم ہوتا ہے (ج اص ۱۳۳) باب العمل فی العسلاۃ ۱۲ مرتب

بوم بونا به النهاد نفودى : وقال فى وفارالوفار « ووقفت عندباب عائشة فا ذا بموستقبل المغرب وبوصريح في النهاد فالمغرب وقال فى وفارالوفار « ووقفت عندباب عائشة فا ذا بموستقبل المغرب وبوصريح فى النهاب كان فى يجبة المغرب وقال فى نزمة الناظرين فى مسجدستيدالا ولين والآخرين " فى ذكرهج وعائشة وباب ببتيدكان فى المغرب ، كذا فى البذل دج ٢ص ٩٥) باب العمل فى الصلاة » بتغير من المرتب

له سكن علامتم ودئ نے ابن النجار كى روايت سے جوخاكہ بيش كيا ہے اس بيں جحرہ كادروازہ شمال كى جا نب مين بتلايا گيا ہے ۔ " تاريخ حرمين " دص ١١٢ وه ١١) متولغ مولانا محدمالك كا ندهلوى ، و" تاريخ المدينة المنورة "گيا ہے ۔ " تاريخ حرمين " دص ١١٢ وه ١١ متولغ مولانا محدمالك كا ندهلوى ، و" تاريخ المدينة المنورة " دص ١٣٠ و ص ٢٣٠) بحواله وفارالوفار (ج اص ٢٠٠) ومعالم دادالهجرة دص ٥٣) وغيره \_ دريكن "ووصفت الباب فى الفتبلة " يا « والباب على القبلة " كے الفاظ اس صورت كى ترديد كر سے بيں ۔ والتّداعلم الباب فى الفتبلة " يا « والباب على القبلة " كے الفاظ اس صورت كى ترديد كر سے بيں ۔ والتّداعلم

وفي البنول (ج٢ص ٩٣) فقيل كالمبابان باب في المغرب وباب في الشام داى في جهة الشمال) ١٢ مرتب في عنه

کے کمافی روایۃ الباب ١٢م

ت كما فى رواية النسائى (ج اص ١١٨) ١٢م

که دج اص ۲۷۷) - حضرت بنخ الحدیث دمولاً نامحدذکریا کا ندهلوی) دامت برکاتهم اپنی تعدیقات (علی انکوکب) میں فرماتے ہیں " وہوتوجیت ، دوا فاکٹنخ افی " البذل " (ای بُدل المجهودج ۲ ص ۹۳ وص ۹۵ بالیم ل فی العسلاة ، مرتب ) بتوجید آخر ، و مہوان المراد بالباب لیس الباب المعروف الذی کان فی المسجدیل بنرا ج باب آخر کان فی بیت عاکشتہ وحفصتہ (فی جہتہ القب لة ، مرتب)

ولا يذيهب عليك ان فى الحديث انشكالاً آخر فى حديث النسائى (ج اص ١٤٨، بالبلمشى ا مام القبلة على المعلم القبلة على خطاً يستعيرة وم) بلفظ « والبائب على القبلة فمشلى يمينه ا وعن ليساره » ان الباب ا ذا كان فى القبلة عن يمينه ا وعن ليساره » ان الباب ا ذا كان فى القبلة عن

# بُاجُ مَا ذُكِرَ فِئْ قِرَاءَةٍ سُؤُرَيْنِ فِي مُكْعَةٍ

ایک دکعت میں دوسورتیں پڑھنا بالاتفاق ا دربلاکرابہت جائزہے البتہ ایک دکعت ہیں دوسودتوں کواس طرح جح کرناکہ ان دونوں کے درمیان ایک یاکئ سورتیں بیج میں حجوثی ہوئی ہوں ' محروہ ہے ۔ کذافی المعیاری زجے ص ۱۳۸)۔

سَأَل رُحِيل عبد الله عن هذا اللحق في غير أسن "او" ياسن " اور مُعْم مِن يه الفاظ مروى بي " يا اباعبد الرحمٰن كيف تقرأ هذا الحق ألفًا تحبلاً أم ياءً "من ماء غير أسن "أو " من ماء غيرياسن " كويا سائل كاسوال اس كى قرارت سي تعلق تقالي

" قال : كل القران قراً متعارضاً ؟ حضرت ابن مسعود كا كمان تفاكر سائل نے ابھى تاتعلىم قران محمل نہيں كى اورعوام كى عادت كے مطابق سوال برائے سوال مقصود ہے اس لئے انہوں نے بطور نصیحت ارشا دسنوایا "كل القرائ فراست غیرھندا ؟ " مقصد پرتھا كر آدى كو تحصیل علم دیں میں ترتیب كا لحاظ ركھنا چاہئے اور الا تھے حدفالا تھے حواضت بادكرنا

آی فلم احتاج صلی الشیعلیه و الم المنتی تن یمیندا و بسیاره ؟ واجاب عنداشیخ فارجع البیداه.

حضرت مها دنیوری نے بزل المجهود ( ج ۲ ص ۹۴ ، با بلعسل فی المصلاة) میں فدکودہ بالااعتراض کا به جواب دیا ہی « والجواب عندان معنی کون الباب فی المقبلة ای یجون محافظ المی الیمین والشمال وکیکن به شان یکون الباب ماکلاً الی الیمین اوالشمال وکیکن به شان یکون الباب ماکلاً الی الیمین اوالشمال فیکن به شان یکون الباب ماکلاً الی الیمین اوالشمال فیمین دیا جوین لله میمود می دیا جوین المجمود می دی کھاجا سمی ایمین اور می ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ می دیا جوین المجمود می دی جھاجا سمی ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ می دیا جوین المجمود می دی جواب سمی ۱۳۵۰ می ۱۳۵ می ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰

حاشيه صفحه هذا:

له ومونهیک بن سنان البجلی \_ بفتح النون وکسالشین \_ معارف (ج۵۰ ۱۳۸) ۱۲م

يه دج اص ٢٧ ) باب ترتبيل القرارة واجتناب الهذو مجالا ونسراط في السبرعة الخ ١١٢ م

" يعنى " فِيهُا أَنْهُو مِنْ مَّاءٍ عَيْرُ السِنِ " (ترحِب) بيج اس كفهرى بي بن جُرُوا بوا سورُهُ محداً بيت ها ركع الآليّا الله عنى " فِيهُا أَنْهُو مِنْ مَّا اللهُ عَيْرُ السِنِ " (ترحِب) بيج اس كفهرى بي بن جُرُوا بوا سورُهُ محداً بيت ها ركان سبعيان . كله حضرت في الحديث صاحب مدطلهم حاشيه كوكب (ج اس ٢٢٨) ميں فرطتے ہيں" بتم فی "آسنٍ " قرار آن سبعيان .

بالمدوالقصروا ما باليار فليست فى القرارة المعروفة - (قال المرتب) وقرئ لين - بالبار - كما فى روح المعانى (جزر٢٧ هشك

چاہئے۔ پچرتعلیم قرآن میں دوباتوں کی طرف خاص طور سے توجہ دین چاہئے ، ایک یہ کہ کاماتِ قرآنی کی ادائیگی اور مخارج درست ہوں۔ دوسسرے قرآن کے حقائق ومعارف میں تدتبرا ورغور وصنحر کا خصوصی استمام ہو۔ جہاں تک اختلافِ قرارات کی تحقیق کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ اہم ہے سکن اول الذکر دوامور کے مقابل میں اس کی حیثیت ثانوی ہے ، ولا دیستاج المیدہ کشاید ۔

"قال: نعبط "سائل نے جواب ویاکہ ہاں! میں تعبلیم قرآن سمل کر حیکا ہوں شہم کی دوا میں اس کا جواب ان الفاظ میں مذکورہے" انی لاقب اُ المفصل فی رکعتہ " (معلوم ہواکہ تریزی

ک روایت میں اختصاریے ) حضرت ابن مسعود کا اگلاکلام اسی حبلہ سے تعلق ہے :-\* مارید میں اختصاریے ) حضرت ابن مسعود کا اگلاکلام اسی حبلہ سے تعلق ہے :-

قال إن تومًا يقرعون مين ترون من الدقل لا يجاوز تل فيه مرا الدين الدين الدين ويرا وزيل فيه مرا الدين ا

العاتق يعين بنسلي كي ميري ـ

مطلب بدر کور کا مراح آدی دری می کا مجود کو جلدی جلدی کل ایتا ہے اور عدہ کھود کی طرح مزے کے سیر نہیں کھا تا اسی طرح بعض لوگ کلام اللہ کو جلدی جلدی مغارج و تجوید کی رعایت کئے بغیر بڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن کریم سے استلزا ذرح سل نہیں کرتے ، حقوق و آداب کی رعایت مذکر نے والے ایسے لوگوں کا قرآن حلق سے تبیخ نہیں آترتی اور دل لائر منہیں کرتی من لاوت حلق سے نیخ نہیں آترتی اور دل لائر منہیں کرتی من لاوت حلق سے نیخ نہیں آترتی اور دل لائر سے اور تسان افقید سے محمد کا میں مطلب ہے ، یا پیمطلب ہے کہ ان کی تلاوت حلت میں کرتی سے تجاوز کرکے یا ری تعالیٰ کے بال شرف قبولیت عال نہیں کرتی سے گویا حضرت ابن مستحق دکا مفصد ہیں اتنا قرآن پڑھ و الامعاوم ہوتا ہو کہ تہماری میں سنان کو تنبید کرنا ہے کہ تم نے جو صرف ایک رکعت ہیں اتنا قرآن پڑھ و الامعاوم ہوتا ہو کہ تہماری قرارت بھی اس مذکورہ جماعت کی طرح ہے ، میں کا تلاوت قرآن میں پیرا تھے ہو "منی ترفید نہ تراک کو تا کہ اللہ علیہ دیقری بنی ہیں ، قال : افسان کو النظائی الشی کان رسول المذہ صلی الله علیہ دیقری بنی ہیں ، قال :

له (ج اص۲۷۳) باب ترشیل القرام ة الخ ۱۲ م کاه او ابودا وُدکی روایت میں یہ الفاظ ہمی " اُ بَدَّا کہ زالشعر ونشرًا کننژ الدقل (ج اص ۱۹۸) باب بخزیب القرآن و والهذّ سرعة القرارة ، وانما عاب طبیہ ذکک لانها ذااس ع القرارة و لم رَثِّلها فانة فيم القرآن واوداک معانب کذافی معالم للخطابی فی ذیل" مختصرتن ابی واوُد" للهن زری (ج۲ص ۱۱۵ رقم عنص۱۳) باب مخزیب القرآن ۱۲ مرتب

فاص ناعلقمة نسأله نقال :عشرون سورة من المفصّل كان السبى على الله عليية وسكّديقرن بين كل سورتين في كل دكعية "

النظائر جمع نظیرة ، وهی السورة التی پیشبه بعضها بعض افی الطول والفصر. بعنی مَیں اُن سورِمتقارب فی الطول کوجانتا ہوں جن کونی کریم سلی الٹرعلیہ وسلم آئیں میں طاتے تھے ، بعنی جن میں سے دودوسور توں کو آھے اکیے رکعت میں پڑھے تھے ۔

پھرسورنظائرے مراد صاحب تلویج کے نزد کیے وہ سورتیں ہیں بوطول وقصریں اکیے دوسی کے ماثل ہوں ، کہ ما ذکر ۱ المب میں العینی فی العثم کا واخت اسرا ہ

اورمافظ ابن جرائے نزدیک ان سے وہ تو دہیں جومعانی مشلاً موعظت ہوگم یا قصص وغیرہ میں ایک دوسرے کے مماثل ہوں ، حافظ نے مماثلت فی عددالاً یات کے قول کی تردید کی ہواوں محبط بری کا قول نقل کیا ہے سکنت اُظن اُن الم ما د انبھا متساویة فی العد (ای فی العدل) حتی اعتبارتها فی احد احد نیھا شدیا مسلوبیا ہے

لیکن علامینی گنے ما فظ کی تردید کی ہے اور اپنی تائید میں طمآدی کی روایت سے استدلال کیاہے ، فل پرا جیمے ۔

ي بعروه بين سودفقل جن بين سے ذور وكونى كريم على الشّعليه وسلم ايك دكعت بي جع كرتے تھے ان كي تفصيل الوداؤدكى روايت ميں موجود ہے ۔ حضرت ابن مسعود فراتے ہي " أهذ اكله حذ الشعر وخة واكد كى روايت ميں موجود ہے ۔ حضرت ابن مسعود فراتے ہي " أهذ اكله حلي الشّعر وخة واكد خوال دفتل النظائر الشّعر وخة واكد خوال دفتل النظائر السورتين فى دكعة النجد والرحمن فى دكعة ، واقتريت والحاقة فى دكعة ، و

له وسمى مفصلاً لقصرسوره وقرب انفصال بعنهن من بعض - كما قى ششرح صيح مسلم للنووى (جاص ٢٧٨) باب ترشيل العرارة الخ ١٢ مرتب

یه دج ۱ ص ۴ م) بابلی بین السورین فی الرکعة والقرارة بالخواتیم و مبورة قبل سورة وبا ول سورة ۱ مرتب سه که فنخ الباری دج ۲ ص ۲۱۵) باب الجع بین السورین الز ۱۲ مرتب

یمه (ج اص ۱۷۰) با سبایح السور فی دکعبت ۱۲

هه عجدة القارى (ج٢ص ٣٥) باب الجع بين السورتين الخ٢١م

له (جام ۱۹۸) بابتخزیب القرآن ۱۱م

الطوروالذاريات فى ركعة ، اذا وقعت وك فى ركعة ، وسأل سائل و النازعات فى ركعة ، وويل للمطففين وعبس فى ركعة ، والمدنش وألمن مل فى ركعة ، وهل الى ولا اقسم سيوم القلمة فى ركعة ، وعدّ يتساء لون والمهلات فى ركعة ، والد خان وإذ االشمس كوّ ربت فى ركعة .

فى ركعة ، والدخان وإذ االشس كوّرت فى رُكعة . وإنظر بعض التفصيل في العلم في العليني و الفتلج " للحافظ و الكوكي الكوكي النفيخ المائلوني و الكوكي النفيخ الكنكوهي و المعارف " للعلامة النبوري .

(ازمرتبعفاالترعس)

#### باعث في الإغتسال عِنْدَمَا يُسُلِمُ السَّحُلُ

"عن قيس بن عاصدانه أسلد فامرة النبي صلى الله عليه وسله أن يغتسل ، ويغتسل بهاء سلى " ا حناف و شوا فع كاس پراتف ت به بسر يغتسل ، ويغتسل بهاء سلى " ا حناف و شوا فع كاس پراتف ت به بسركونى الاسلام غسل سخوب به بیش آیا بو . بعب واگرفبل الاسلام كوئى موجب غسل پا یاگیا بهواس صورت میں منوا فع کے نزدیک مطلعت غسل واجب ہے خواہ اس نے بعد میں ، بعینی بعد موجب غسل اوقتبل الاسلام ، غسل كربيا بو یا نہ كیا ہو ۔ جب دعفن ہے كنزدیک اگروة بسل عنسل اوقتبل الاسلام ، غسل كربيا تھا توا ب بعد والاسلام غسل واجب نه به گا بلكه متحب به بوگا بلكه متحب به بوگا الله معت برعث د فالد دون الشا فعية .

تھے۔ والکیے ، حن بلہ ، ابوتور اور ابن المن ذرکے نزدیک عندالاسلام مطلقاً غسل واجب ہے ۔

له (ج ۲ ص ۳۴ وه ۴) باب الجع بين السورتين ١٢م

کے دج۲ ص۲۱۲ تا ۲۱۲) باب الجح بن السورتين ١١م

ع دج ا ص ٢٢٤ و ٢٢٨) باب ما ذكر في قرارة سورتين في ركعة ١١٦

عه شرح باب ازمرتب ۱۲

שם נקסט גדון יון

قائلینِ وجوب کا استدلال صریتِ با بے امرے ہے جب کا اس امرکوا خاف و شوافع استجاب برجمول کرتے ہیں ۔نسپ ٹرقائلین استجاب کا کہنا ہے"ان العدد الکہ یو والہ حدال خفیراً سلموا ، خلوا مرکل من اُسلمہ بالغسل لنقل نقد لاً مستفیضاً مدین اُسلمہ بالغسل لنقل نقد کا نقل کا کھیں کا نقل کے انتقاب کا نقل کے انتقاب کا نقل کا نقل کے انتقاب کے انتقاب کے انتقاب کے انتقاب کا نقل کے انتقاب کی انتقاب کے انتقاب ک

هذه خاتمة أبحاث الصّافة . والحمل ولله عددًا كثيرًا ، ونسأل الله سبحانه وتعالى اتمام بقية الشرح على هذا المنوال ، وما ذلك على الله بعن بيز والمصلاة والسلام على النبى المهاشي المكى التهاهى صفوة الخلائق خاتم النبيين وعلى اله وصحبه الهادين المهدتين الى يوم الدّين والخروانا ان الحمد ويثم مرت العلين .

ت فى غناس تسويد هذا الاورات يوم الاربع المنافى من شهى شعبان المعظم سنة اثنتين وأربع ماعة دجد الالف\_٢٠٤١ من الهج في النبوية على صاحبها الوف المصلوات والتسليم سنة والتسليم سنة والتسليم سنة وسنب أفي شرح" الولم النكوة "ان شاء الله تعالى و هو الموق و المعين ومربع الشرعن ومربع الناس وهو الموق و المعين ومربع الشرعن ومربع الناس وهو الموق و المعين ومربع الشرعن ومربع الشرعن ومربع الشرعن ومربع المناس والموق و المعين ومربع الشرعن ومربع الشرعن ومربع المناس والموق و المعين ومربع الشرعن ومربع المناس والموق و المعين ومربع الشرعن ومربع الشرعن ومربع الشرعن ومربع المناس والموق و المعين ومربع الشرعن ومربع الله والموق و المعين ومربع الشرعن والموق و المعين والمربع الشرعة والموق و المعين و الموق و الموق و المعين و الموق و الموق و المعين والموق و المعين و الموق و الموق و الموق و المعين و الموق و الموق

له كذا في "المعارف" (ج ه ص ١٣٣) قال أيخ البنوريُّ : وكذاك تحب ملق شعره وغسل شياب و اختانه ان كان يقدر علين فيسه وليطيقه ولا يجوز كشف عورته لغيره الاان نختتن وجاز ذلك عندمن قال بوجوبها منزبع عنى عنه

# بِهُ يُواللِّيَ الرَّكُونَ الرَّالِي الرَّكُونَ الرَّالِي الرَّكُونَ الرَّالِي الرَّكُونَ الرَّالِي الرّالِي الرَّالِي الرّ

#### عن يسول الله صلّالله عليه وسلم

لفظ ذکوۃ کے لغوی معنیٰ " طہارت و پاگیزگی " کے ہیں اور وجہ تسسمیریہ ہے کہ احسراج ذکوۃ سے بقیہ مال کی تبطیر ہوجاتی ہے جے :

ہے جیرہ کا کا فرضیت کے با سے میں متعبد دا توال ہیں ،جن میں سیج تربیہ کے فرضیتِ زکوۃ تو بجرت زکوۃ کی فرضیت کے با سے میں متعبد دا توال ہیں ،جن میں سیج تربیہ کے فرضیتِ زکوۃ تو بجرت سے پہلے مکہ مکر مدہی میں موضی تھی سیکن اس کا مفصل نصاب مقرز ہیں تھا ، نیز اموال ظاہرہ کی ذکوۃ

ا ذکوہ کے لغوی معنیٰ "مسام" بعنی بڑھوتری کے بھی ہوتے ہیں اس اعتبار سے اس کی وجرتسمیہ بیم کہ ذکوہ ت سے مال میں ترتی ا وربرکت ہوتی ہے ۔ واللہ اعلم ۱۲ مرتب

که اورذکون کی اصطلاحی د شرعی تعرایت بیر ہے " تملیک جزیمِ سوس من بال مخصوص شخص مجھوص و تگرتعب الی " اللباب (جام ۱۳۹) ۔ اورصاحب "تنویر " نے اس طرح تعربیت کی ہے " ہی تملیک حبزر مال عید الشارع من سلم فقر سرع بیر واشمی و لامولاه مع قطع المنفعت عن المملِک من کل وجہ لشہ تعب الی " تنویرالا بصاری المرا المخت رعلی بامش رقالمحت روح م م ۲ و ۲ و ۳ ) کما ب الزکوة ۔ ۱۲ مرتب عفی عند تنویرالا بصاری الدرا المخت رعلی بامش رقالمحت روح ۲ م ۲ م ۳ و ۲ و ۳ ) کما ب الزکوة ۔ ۱۲ موسی تنویرالا بصاری وج ۳ می ۱۲ ایک بالزکوة وقول الشرقع الی " واقیموالا نسافی و آتوالزکوة ۱۱ میں کہ کہی مال کے اموال ظاهر و سرم میں سے ہونے کھیلئے و وامور مردری ہیں ۔ ایک پرکہ ان اموال کی زکون وصول کورٹے کھیلئے مالکان کے بی مقامات کی نقتیش کرتی نہ پڑے ۔ ووسرے پرکہ وہ اموال محکومت کے ذریر حایت ہوں ۔ جہاں یہ دوباتیں مزیائی جائیں ایسے اموال کو اموال باطرنہ کہا جائے گا۔ (البلاغ جھا شاؤے 1 مولئی مینان المبادک المبا

اموال ظاہرہ اوراموال با طنہ کے بارے می تفصیلی بحث آ گے متن میں آری ہے۔ ١٣ مرتب عفی عنہ

معراس میں اختلاف ہے کہ نصاب وغیرہ کی تحدید کونسے ن میں ہوئی ؟

ل كذا في المعارف (ج ه ص ١٥١) ١١م كه يهورة مزمل كي آخرى آيت بحررة عن ١١٦م

" قال العدكامة الآلوس" : مرية كلها في نول الحن وعكرية وعطاء دجابر وقال ابن عباس وقتادة كم ذكر الما وردى الآيتين منها " واصبطى ما ليقولون " والتي تليها ، وسحى في البحرعن الجهور انها كمية الا تولد تعدال " ان دبك يعلم " الى آخرا . وتعقب الجلال السيوطى بعدان نقل الاستثنار عن سحكاية ابن الفرس لبقوله: ويروه ما اخرجه الحاكم عن عاكشة ان ذلك نزل بعد نزول صدرالسورة بسنة وذلك حين فرض قيام الليل في اول الماسلام قبل فرض الصلوات الحنس " تفسيروح المعانى ، المجلد الخامس عشر ، الجزرالتاسع والعشرون (ص١١٣ و١١٥) مودة المولى الم

لله سورهٔ ذاريات آيت علا كي - ١٢م

هه ای نصیب وا فریستوجبونه علی انفسهم تقریباً الی التری وجل واشفا قاعلی الناس و فهو غیرالزکوه کما قال ابنیاس و مجابد و غیرها دروح المعانی المجلد الرابع عشر الجزیر السابع والعشرون دص ۹) سورة الذاریات رقم علی ۱۱ مرنب شه سورة الماعون آیت عالا و یک بیت در کوره میں لفظ " ماعون "سے مرا در کوه به اور ذکوه کوماعون اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ مقدار کے اعتبار سے نبیج میست قلیل ہے یعنی صرف جالیسواں حقد مصرت علی محضرت ابن عرض مصن بعدی مرف کا تعمیر کوه به محاکث وغیره جمبور مفسرین نے اس آیت میں ماعون کی تغسیر کوه به سوک می معارف للقرائ (ج ۱۸ می ۱۲۸ مجواله منظری) ۱۲ مرتب

رم المركب المربالزكوة في سورة الروم والنمل والمؤمنون والاعواف وهم السجدة ولقمان ، وجبيع بذه السور مكية ولكن الزكوة في مورة الروم والنمل والمؤمنون والاعواف وهم السجدة ولقمان ، وجبيع بذه السور مكية ولكن الزكوة في مما للمؤمنون "ثم جارتحد يوالنصاب مكة كانت مطلقة من المنصاب وغيره كما في تفسير ابن كثير دج ٣٥ مد ٢٣٨ و٢٣٩ في تفسير مودة "المؤمنون "ثم جارتحد يوالنصاب والجبابة من طريق الحكومة بالمدينية ١٢ از استاذ محترم دام اقبالهم

٥ سورة توبرآيت علاا ب اليس المرادمن الصدقة الصدقة المغروضة الحنى الزكوة وكذا في روح المعانى المجلدة الجزر ااسودة التوبيرا

اس کے بارے میں علام نووی کا خیال یہ ہے کہ وہ سے جہ میں صوم رمضان سے پہلے ہوئی اسکی ما فظا بن جوٹ نے اس کی تردید کرتے ہو ہے نہ آئی ، ابن گا جہ وغیرہ کے حوالہ سے حضرت قیس بن سعد بن عبارہ کی روایت نقل کی ہے کہ " امر نادسول اللہ صلی الله علیه ویسلمہ بصل قة الفطر قبل ان تاخل الن کا ق شھے نہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقة الفطر کی فرضیت زکوۃ سے پہلے ہوئی ہے جس کا لاڑی نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ درفرے سی زکوۃ سے پہلے ہوئی ہے جس کا لاڑی نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ درفرے سی زکوۃ سے پہلے ہوئی ہے جس کا لاڑی نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ درفرے سی زکوۃ سے پہلے ہوئی ہے جس کا لاڑی نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ درفرات سے قبل زکوۃ اوراس کے نصاب وغیرہ کی فرضیت کا قائل میں سے ویوئی کیا ہے کہ ذکوۃ میں سے ویوئی کیا ہے کہ ذکوۃ کی فرضیت سے بھر میں ہوگوئی کیا ہے کہ ذکوۃ اوراس کے نصاب وغیرہ کی فرضیت سے بھر ہوگائی ایک میں خام بن تعلیم ہوئی ہوئی میں مرینے طیبہ آ ہے تھے جس من اغذیا شنا فتق میں انتظام سے بیا ہوگا تھا ہو انتظام سے بیا ہوگا تھا ہو ذائل سے بی تا بت میں مرینے طیبہ آ ہے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوۃ کی تحصیل تقیم کا انتظام سے بیا ہوگا تھا ہو ان انتظام سے بیا ہوگا تھا ہو نا ہے کہ زکوۃ کی تحصیل تقیم کا انتظام سے بیا ہوگا تھا ہو نا ہو ذائل سے بین تا بت میں موتا ہے کہ زکوۃ کی تحصیل تقیم کا انتظام سے بیا ہوگا تھا ہو نا ہو دائل سے بین تا بت

ئه اشاراليه (النووي ) في باب السيرمن " الروضة " - فتح البارى (ج٣ ص ٢١١) كتا ب الزكوة ١٢م ٢ عوالهُ بالا ١٢

ك (جواص ٣٨٤) كتاب الزكاة ، باب فرض معدقة الفطرقبل نزول الزكاة ١١م

يم (ص ١٦١) باب صدقة الفطر ١٢م

هه غالباً يه" مستدرك حاكم "كے الفاظ بي ورنه نسائی اورابن ما جرمي بدالفاظ مروی بي منام نزلت الزكاة لم يام ناالخ ٢ أ له كمانقل في " الفتح " (ج٣ ص ٢١١) ١٢م

كه رجاص ١٥) كتاب العسلم ، باب القرارة والعرض على المحدث ١١م

ہوتا ہے کہ ذکارۃ کے نصاب وغیرہ کی فرضیت سے جدکہ اجرات ہے سے پہنے ہوئی۔ واللہ اعلم امروال فالم روالی فالم مروالی اللہ علیہ وسلما ورحضرات الموالی فالم مروالی فالم مروالی فالہ وروالی فالہ مرفی فروالی فالہ وروالی فروالی فروا

حضرت عثمان کے اس فیصلہ کی تفصیلات امام ابو بجرجِصاص نے " احکام القرآن " میں اور علامہ کاسانی جنے " نیو کئع " میں بیان وسنسرائی ہیں ۔

اس وقت اموالِ ظاہرہ میں موشی ا ورزرعی پیداوارکوشامل کیاگیا ا ور با تی بیشتراموال نقدی سوناچاندی ا ورسامان تجارت کواموال باطنہ مشسرار دیاگیا ۔

بعدمیں جب صفرت عمرین عبدالعزیزے کا دورا یا توانہوں نے اس مال سجارت کو بھی اموالظام ہو کے عکم میں شار فرما یا جواک شہر سے دوسرے سٹہر لے جا یا جارہا ہو جنانچ شہر کے ناکوں پرائیں ہوکیاں مقرد مسلودی جو ایسے مال سجارت کی زکوۃ موقع پر ہی وصول کرلیں اسی کو فقہار "من سیست

له نتح القدير (ج اص ٢٨٧ و ٢٨٨)كتاب الزكاة ١١٦

کے اس لئے گراموال فٹا ہرہ کی ذکوۃ وصول کرنے میں نہ مذکورہ مسٹرست لاحق ہوتی ہے اور نرصراب کتاب کرنے کیسلے گھروں اور دکانوں کی ٹلاشی لبنی پڑتی ہے ۱۲ مرتب

سه (ج۲ص۳۵ و۳۶) نسسل وا ما بیان من لدالمطالبَّة بادا دالواجب نی السوائم والاموال الفاہرۃ ۱۱۲ سے کیونکر پی کوسنت کواس کی زکوٰۃ وسول کرنے اوراس کا حساب کرنے کبیلئے سالکان کے گھروں ، دکانوں ، اورنجی مقاسات کی تلکشسی لینی نہیں رپڑتی تھی ۱۲م

على العاشر "ستعيب فرماتي بي اه

اب ہمارے دور میں ستلہ یہ ہے کہ وہ اموال ظاہرہ کیا کیا ہیں جن سے زکوۃ حکومت کی سطح پروصول کی جاسختی ہو ؟

زرعی بیدا وارا درموسیوں کا معاملہ تو واضح ہے کہ وہ اموال ظاہرہ میں سے ہم اسکن اس دور میں بہت سے اموال ایسے ہمی بین کو اموال ظاہرہ قرار دینے گائنجائٹ معسلوم ہوتی ہے مشلاً بین کول یا دوسرے مالیاتی ا داروں میں رکھی ہوتی رقوم جن سے زکوۃ وصول کرنے کے لئے گھسروں کی تلاشی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

اس پریہانتکال ہوسے تاہے کہ نقود کو فقہار کرام نے اموال باطن میں شمار کیا ہے لہندا ان کواموال ظاھے سرومیں کیسے شمار کیا جائے ؟

سیکن تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ نقود سے فقہار کی مراد وہ نقود ہیں جن کا حساب کرنے کے کہ کیسیلئے لوگوں کے سکانات وغیرہ کی تلاشی لینی پڑے ، مطلق نقود مراد نہیں جس کی دسیل یہ ہے کہ خلفا سے داشدین سے سیکر حضرت عمربن عبدالعزیزے کے دور تک تمام خلفا دکے بارسے میں پڑجوت موجود ہے کہ وہ سسرکاری ملازمین کی تنخوا ہوں اور دوسرے باسٹ ندوں کو دیے جانے والے وظامتے سے ادائر بھی کے وقت ہی زکوۃ کا طالبیتے تھے۔

مجیلی کے دفت ہی زلوہ کا طالیتے تھے۔ جنائجیر حضرت صدیق اکبرش کے بارے میں موطا امام مالک میں مردی ہے" د کا ا

له دیکھتے" بدائع السنائع " (ج۲ص ۳۸) نصل وا ماالقدرالمانوذمسا پر بدالٹا جرعلی العاستشر۔ نیز دیکھتے" بدایہ " (ج1ص ۱۹۲) باب فیمن پرعلی العاستسر ۱۴ مرتب

که چنانچه صاحب بدایر مسسولتے ہیں " دمن مرعلی عامشرمبائہ ورہم واخرہ ان لہ فی منزلہ مائۃ اخری قدمال علیہ الحول لم یزک النی مرہب القلت، دما فی بیت کم بیض شخت حمایت، ۔ ہدایۃ (ج اس ۱۹۸۰ باب فیمن بمرنلی العباشر)

اس سےجہاں نقدر وہے کے اموال با طنہ میں سے ہونے کا بہتہ چلتا ہے وہاں پر بھی معسلوم ہوتاہے کہ نقرر وہیہ وغیرہ صرونہ اس وقت تک اموال باطنہ رہتے ہیں جب تک وہ پوشیدہ نجی مقامات پرالکان کے زیرچفاظت ہوں ۔ کما مسیاً تی تفصیلہ فی المتن ۱۲ مرتب

سه رص ۲۷۲) كتاب الزكاة ، الزكاة في العين من الذبيب والورق ١١ م

ابولكم الصريقي إذا أعطى الناس اعطياته مدسال المرجل هل عند لاضمن مال وجبت عليك فيه النكاة ؟ فان قال : نعم اخذمن عطائه ذكوة ذلك المال ، وإن قال السلم الميه عطاء ولد يأخذ منه شيعًا " ذلك المال ، وإن قال الى المعامل معامل معا

مجر صفراً شخین کے بارے میں تو یعبی کہا جاسکتا ہے کہ ان کے دور میں اموال ظاهرہ اور اموال باطنہ کی کوئی تغریق نتھی اس لئے وہ ہر سم کے اموال سے زکوۃ وصول فرماتے تھے ، سیکن حضرت عثمان غنی شخیہ وں نے یہ تفریق قائم فرمائی تھی اور نقود کو اموال باطنہ قرار دے کران کی ذکوۃ سرکاری طور پر وصول کرنی چیوڑ دی تھی خودان کے بارے میں مؤطا امام مالکتے میں مروی ہر سوت عالمت قب است قد امت عند ابیھا ان ہ قال کنت اذا جنت عثمان بن عفان اقبض عطائی سائسی ھل عند احد من مال وجبت فیدالئی کو ج وال فان قلت نعم اخذ من عطائی سائسی ھل عند احد الممال وجبت فیدالئی کو ج قال فان قلت نعم اخذ من عطائی مناح فان قلت نعم اخذ من عطائی مناح فان قلت لا دفع الت عطائی سائسی ھل خود الممال وان قلت لا دفع الت عطائی سائسی ھی خود الممال وان قلت لا دفع الت عطائی سائسی ہو الت عطائی سائسی ہو تا الت عطائی سائسی ہو تا ہو تھا ہو تا ہو تھا ہو تا ہو تھا ہو تا ہو تھا ہو تا ہو

له ۱۶ ۳ م ۱۸۴ ما قالوا فی العطار ا ذا اخذ) عن عبدالرحن بن عبدالقاری وکان علی بیت المال فی زمن عظیم ع عببیدالشربن الارتم فا ذا خرج العطار جمع عمراموال التجارة فحسب عاجلها وآجلها ثم یا خدالزکوّة من الشاهد و والغاشب ۱۲ مرتب

ید (ص ۲۷۲) الزکوه فی العین من الذهب والورق ، ومصنف عبدالرزاق (ج ۴ ص ۵ ے ترقم ع<del>۲۰۱۰ )</del> باب لاصدقة فی مال حتی یجول علیه لحول ۱۲ مرتب

ے استاذ مخترم دام اقبالِم "البلاغ" جلدہ اشارہ دمضان المبارک اسمارہ ذکر وفکر" بیکوں اور المبا الدوں سے ذکوہ کامستندہ") ہیں مکھتے ہیں کہ «بعض روا یات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کے ذمانہ ہیں معمی تنخواہ سے ذکوۃ وضع کرنے کا پرسلسلہ جادی رہا البتہ ان کے با دسے میں بیرصرا حت ملتی ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کے اموال با طنبہ کی زکوۃ وصول کرتے تھے جن کی تنخوا ہیں یا وظائفت بیت المال سے جادی ہوں ، دوسرے لوگوں کی تہمیں " احد بیکن احقرم تب کو حضرت علی سے منعلقتہ کو تی دوا بیت تکاش کے یا وجود نہ مل سے یا دوا بیت تکاش کے یا وجود نہ مل سے یا دوا بیت تکاش

مؤطا امام مالکتے ر۳۷۳ ، الزکوٰۃ فی العین من الذیہب والورق ) میں محضریت معاویۃ کا بھی پیمسل مروی ہے ۱۲ مرتب

نیرصفرت عبواللہ بن سعود کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں مردی ہے ''کان ابن مسعود دین کمی عطیبا تھے۔ من کل المف خدسة وعشریت یہ بعینی مضربت ابن مسود ہ لوگوں کی تخواہوں کی ذکوۃ (اس حساب سے) وصول فرط یا کرتے تھے کہ ہر نہرار در پچیپیں وصول کر لیتے ۔ تھے۔ بلکہ مسنف ابن ابی شیبہ میں اس دور کے تمام امرار کا یہی طریقہ بیان کیا گیا ہے۔

مضرت عربن عبدالعزن مي أكري الموال ظاهره وباطنه كي تفريق قائم بو يحيى تعييك الترجي الموال ظاهره وباطنه كي تفريق قائم بو يحيى تعييك الترجي الموال ظاهره وباطنه كي تفريق قائم بو يحيى تعييك التركي المعتند العن ين كان اذا اعطى الرجيل عطاء آ اوعدالته احذ منه النكوة يميم

ان تمام دوایات سے یہ واضح ہوجا تاہے کہ جن نقو دیر یحکومت کو تلاشی کے بغیراطلاع ہونا ممکن ہووہ اموال باطنہ میں شامل نہیں ہیں بلکہ ان سے حکومیت ذکوۃ وصول کرسے تی جیجے ۔

ایک اعتراض اوراس کا جواسے ایک انتخال یمی ہوسکتا ہے کہ حب کوئی شخص

بیک میں دقم رکھوا تا ہے توسشرعاً وہ دقم بینک کے ذمہ قرض ہوتی ہے امانت نہیں ، اس سے وہ بینک میں دقم رکھوا تا ہے توسشرعاً وہ دقم بینک کے ذمہ قرض ہوتی ہے ، اور حب کی شخص نے کوئی دقم بینک بڑھنموں بھی ہوتی ہے ، اور اس برزیاتی وصول کرنا سود ہوتا ہے ، اور حب کی شخص نے کوئی دقم کسی دوسرے فرد یا ادارہ کو بطور قرض دیدی تواب اس پرزکارہ کی ادائیگ اس دقت واجب ہوگ جب وہ دقم اسے وصول ہوجا ہے ، اس سے چہلے ذکارہ واجب الادار نہیں یہ نا بنیک اکا دُنٹس

له رجهم مهما ، ما قالوا في العطاراذا افذ ١٢١م

ع رج ١٩ ص ١٨ و ١٥ ١٨) على يعن عن محدقال ؛ رأيت الامرار اذا اعطو العطارزكوة ١٢ مرتب

ته مصنف عبدالرزاق رج ۲ ص ۸ ، رقم عص ) باب لا صدقة في مال حتى يول عليالحول ١١ م

مع مصنف ابن ابی سنید میں ہیں روایت ان الغاظ کے ساتھ مروی ہے "عن عمرین عبدالعزیز انرکان بزگی العطار والجائزة " یعنی وہ تنخیا ہوں اور انعامات سے زکوۃ وصول فرطتے ہیں رج سم ۱۸۵۵ ما قالوا فی العطار ا ذااخذ ۱۲ می اموال ظامرہ اور اموال باطنہ کی زکوۃ سے تعلق تفعیلی بحث محیلئے طام طلہ فرمایتے " السبلاغ "شمارہ دم صنان المبارک سنتمالیہ (ص ۲ تا ص ۲۳) ۲ امرتنب المبارک سنتمالیہ (ص ۲ تا ص ۲۳) ۲ امرتنب کے ایس سے متعلقہ تغییلی بحث محبیلئے و یکھے السبلاغ شمارہ دم ضان المبارک سنتمالیہ (ص ۲ تا ص ۲۳) ۲ امرتنب بطریکا اور شمارہ شوال ساتمارہ (ص ۳ تا ۱۵) ۲ م

سے ذکوۃ وضع کرنے پر بیاعتراض لاذم آتا ہے کہ ذکوۃ واحبب الادارہونے سے بہلے ہی وضع کر گی گئی۔

سکن واقعہ بیہے کہ اس قرض کی نوعیت ایسی ہے جیبے کوئی باپ لینے بیٹے کی رقم مخاطلت کی

عرض سے اپنے پاس کھ کر اُسے قرض قرار دیسے تاکہ وہ ضمون ہوجا سے ،اس صورت میل کروشال بسال اس
سے ذکوۃ اداکرتا ہے تو بطا ہراس کی ادائیگی میں کوئی انتکال نہیں ، اوراس کی ایک نظیر بیہے کہ صفرت
عبدالتہ بن عراث کے پاس کسی تیم کا مال ہوتا تو وہ اسے بطور قرض لینے پاس رکھتے تھے تاکہ وہ ہلاکت سے
معفوظ ہوجا سے دیکن ہرسال اس کی ذکوۃ نکالئے رہتے تھے گئے۔

آج کل بیونکرزگوۃ کی اوائیگی سے غفات عام ہے اس لئے اگر یحومت مالی اواروں سے ذکوۃ وصول کرنے تو مذکورہ بالا دلائل کی وجہ سے مناسب معسلوم ہو تا ہے ، احقرے والدِ ما جرحضرست مولانا

مفتی محدثینع صاحب رحمة الشعلیه کی رائے بھی بہتھی ۔

### بَالْمُ الْمُعْلَا عَنْ تَسُولِ اللِّي عَلَيْنَا فِي مِنْ النَّالُولَا مِنَ النَّهُ فِي منعِ النَّكُولَا مِنَ النَّهُ فُلْ

عن إلى ذاق ال جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهوجالس فظل الكعبة قال: نمانى متبلًا نقال: هد الاخسرون وربالكعبة يوم القيمة، قال: نقلت مالى ؟ لعلّه انزل فَتِ شَيْعَ قال: قلت من هماً فد الشابى والمّى .

حضرت الوزار كورت نرائة بي كرا تحضرت ملى الشرعليه و لم كا مذكوره ارشاد (هدوالا خس الخراف) عضرت الوزار كورت تحد والحيد كرا به المك غالبًا آنحضرت ملى الشرعليه و لم يرتادكين زكاة كرا الالم المثل الشرعليه و المعرب المباعد في المراب الماكون من تعاجو بي كريم ملى الشرعليه و المرب المعرب المباعد في المرب المعرب المرب المعرب المرب المعرب المرب المعرب المرب المعرب المرب المعرب المرب المرب المعرب المرب المعرب المعرب

ا و طاحظه ومصنف عبدالرذاق (ج ۴ ص ۹ و ۹ ۹ ، باب لازکوة الافى النافى \_\_\_\_\_ رقم عن كاعظ اله الله المرتب ۱۲ عدد من الله الموكب الدرى (ج اص ۲۲۱) ۱۲ م عدد منرح باب ازمرتب ۱۲

"فقال دسول الله صلى الله عليه وسلم: هشمد الكاثرون " ينى زياده مال ركھنے والے، ضراتِ فقیار كے نزديك اس سے "صاحب نصاب " مراد ہيں .

"إلامن قال حكذا وحكذاً وهكذا المحتى بين يديه عن يمينه وعن شماله؟ مطلب يكزياده مال والع لوگ برا مرضارے ميں بي البته وه لوگ جو برخير كے كام ميں دل كول كر فرج كرتے بي وه اس ميستنى بي -

تُدِتَال ؛ والذى نعنى بيده لا يبوت رجل نيدع إِبلًا اوبقراً ليديور كاتها الاجاء ته يوم القيامة اعظد ما كانت واسعنه تطؤه بأخفا فها ورتنط كله بقرية الكلمانغن من أخراها عادت عليه اولاها حتى يقضى بين الناسية

عن الفح الف بن من اجد قال ، الاک ترون اصحاب عشر الان . " فاک کا مذکوره قول قاری قرآن سے تعلق بے کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے " مین قرآ الفایة میں من المک ثرین المقنظرین ؛ اور کثری مقتطرین کی تفسیر " اصحاب عشر الاف ددھم" کے ما تعدی ہے ۔ اس تفسیر کو امام تریزی نے اصحاب اموال سے بھی متعلق قرار ہے دیا اور اسی مناسبت سے حدیث باب میں "اکثرون " کی تفسیر بھی " اصحاب عشر الاف درھ د " سے کردی ۔ فایس ادالترم ندی هذا التف بوجه هذا لمناسبة ضعیفة . اور سے و بہ بوک الکترون " کی اسماب مواد بی نواہ وه " عشر ق الاف در هد " کے مالک بول یا نہوں ۔ والتّدا علم المناسبة الله عند ) دا در مرتب عفا الله عند )

لہ جمع خفت ،اونٹ اور شرمرغ کی الب ۱۲ م ملے رن رمن ) بیل وغیرہ کا سینگوں سے مارنا ۱۲ م

ته نَفِدَ الشَّى ، نيست ونابود مونا ١٢م

ی معارف السنن (ج ۵ ص۱۹۲) ۱۲م

ه دیجه که اکلوکبالدی (ج اص ۲۳۲) ومعارت کسنن (ج۵ص ۱۹۳) ۱۲م از گذافی المحارف (ج۵ص ۱۹۳) والکوکب (ج اص ۲۳۲) فطالعیماان شکست ۱۲م

#### بَأْمِ مَا جَاء إِذَا أَدَّ بِيتَ السَّكَالَّا فَقَدَدُتُ مَا عَلَيْكَ

عن انس تال بحث انتهن أن يعبت ئ الاعلى العاقل فيسال النبى صلى الله عليه وسلم وسلّد ونحن عنده اذا تناه اعلى فحث ابين يدى النبى صلى الله عليه وسلم يه ان كانام ضام بن ثعلبه ب اك جسيا ايك قصر بخارى بين طلح بن عبيران في مروى ب ، فرات بن العام و ان كانام من اهل نجد ناش الرأس نسم و وى صوته ولا نفقه ما يقول جتى دنا ذا هو يسأل عن الاسلام ، فقال بصول الله صلى الله عليه وسلّم ، خدس صلوات

"نقال: یا معحمّد ا إن رسولك اتانا فزعد لنا أنك تزعدان الله أرسلك تال النبى على الله عليه وسلم : نعد ، قال : فبالذى رفع السماء ولبطالاش ونصب البحبال آلله أرسلك ، فال ... ) إن رسولك نعدلنا الله تزعدان عدان علينا الحج إلى بيت الله من استطاع البه سبيلاً " فقال النبى على الله علي علينا الحج إلى بيت الله من استطاع البه سبيلاً " فقال النبى على الله علي ورسله : نعد " الدوايت مي في كتذكره كي وجرب ايك اشكال يبين آتا به كرة لاه وايت مي فورسة مي ما فري ما من الله علي وايت مي من وفي بول وايت مي من وفي بول وايت مي من وايت مي من وايت مي من الله المنهي (اوديم) دوايت مي من وفي الشكال نبيل (اوديم) دوايت مي من وفي الكال نبيل (اوديم) دوايت مي من ما فري واي كام مداق قراد و يا جائ توسي كما ما من تعديد كاكر في المنافي الوعب وقال كي فريت مي ما فري ره و مين بهيل بكر و هم مين بوئى به وفي الوعب وقي الوعب وقي المنافي المنافي المنافية والوعب وقي المنافية والوعب وقي المنافية والوعب وقي المنافية والوعب وقي المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والوعب وقي المنافية والمنافية والمنافية

فى اليوم واللثِلة ع

له (ج اص ۱۱) کتاب الایمان ، باب الزکوة من الاسلام ۱۲ م نه و سه در کینے معارون سنن (ج ۵ص ۱۲۵) ۱۲ م

اود طبری کے اسی پر جزم کیا ہجا ود" حَافِظَین " نے بھی اسس کومتعدد وجوہ نے اختیار کیا ہے ، واضح ہے کہ جہود کے نزد یک جج کی فرضیت ساستہ میں ہوئی ۔

تال : فبالذى أرسلك آرشه أمرك بها الم العد ، فقال والدى المناه الذى المناه المناه المناه عليه و سلم المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه و المناه المناه و المناه

اس کے جواب میں حضرت ثناہ صاحبؒنے وسنسوایاکہ اس مدیث کے متعدد طرق میں بہت ہے

اله ان تمام باتول كي تغميل كيسك و يجعة معارف سنن (ج٥ص ١٦٣ تا ١٦٦) ١١م

یه (ج اص ۲۵۳)کتا ب العوم دیاب ویجب موم دمغان ۱۲م

کہ ابن عربی ماہی جے اصل اشکال کا پرجواب دیا ہے کہ بی کریم ملی الشعلیہ وستم اعوابی کے کلام سے پر مجھے کہ اس کا مغتداصول اسلام کے بارے میں موال کرنا ہے آت ہے آہے ہے اس کے مطابق جواب دیا او آپ کواسس بات کا یغین تھا کہ جب وہ ان بڑے بڑے امور پڑھسل کرسے گا توسنن رواتب وغیرہ اس کے ہے اسسان بوجا کیں گی اور فرائف پڑھسٹل کی برکت سے سنن کی مبھی توفیق ہوجا ہے گے سے عامضة الاحوذی سنسرے سنن الترمذی دج ۲ ص ۱۰۰۰ ۔ فتا مل ۔ ۱۲ مرتب

احكامات كاسمى تذكره كمي . ببذاكونى الشكال نهيى . والشاعلم

(ازمرتب عفاالمشعنه)

## بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكُولِةِ إِللَّهُ مَا كِلَا أَلُورًا لِلَّا مَا كِلَا أَلُورًا لِلْأَلْفِي الْمُ

قال دسول الله صلى الله عليه وسله قلعفوت مدة والنه والمقيق فها تواصدة والمنه عليه وسله والمراحي ومائة شئ فها تواصدة والمه قد المحقة من كل العبين ورها ورهم وليس لى فى تسعيف ومائة شئ في فا المعند ومائة شئ في فا المعند ومائة شئ في فا المعند ومائة شئ وراهد والموديم والمناق به كم بها المراكة والموديم والمراكة وال

اس اختلاف کی بناریہ ہے کہ علامہ تھنویؓ نے ایک درہم کودو ماشہ ڈیڑھ دتی کے مساوی قرار دیا ہے جب جہورعلمار مہندنے اسے مین ماشہ ایک رتی اور ایک بٹہ بانچ رتی دائک رتی کا پانچواکش کے مساوی مستسرار دیا ہے ۔

له چنانچ بخاری کی ایک دوایت میں یہ الفاط مروی میں " فاخرو رسول الشرصی الشہ علیہ وکم بترائع الاسسلام ، رج اص ۲۵۴) کتاب السوم ، باب وجوب صوم رمضان ۔ اس کے ذیل میں حافظ ابن جوج فراتے ہیں " فرخل فیہ باقی المفروضات بالی المندوبات اہ ، اور علام عینی فراتے ہیں کہ اس کے بعض طرق میں صلا رحی کا بھی ذکر ہے اور بعض میں ادائے حس کا بھی ۔ کذا فی المعارف (ج مس ۱۲۹ و ۱۲۷) ۱۱ مرتب عفی عنہ

له خیل اوردقیق پرزگوه کابیان آگے متقل باب کے تحت آئے گا ١٢ مرتب

کے اس پراتفاق ہے کہ دوسود دیم ہے کم پرکو اُ زکاۃ واجب ہیں البتہ جب دوسود یم ہوجائیں تواس ہی پاپنے دریم واجب ہی ، بھر دوسوسے جالیس درہم زیادہ ہوجائیں ، بھر دوسوسے جالیس درہم زیادہ ہوجائیں تواس وقت ایک درہم اور واجب ہوگا ، اس طرح امام ابوحنیف ہے کنزدیک دوسو درہم پربھی پانچ ہی درہم زکاۃ واجب ہوتی ہے اور دوسوانتالیس پربھی پانچ ہی ۔ اس کے برعکس صاحبین کے نزدیک دوسود درہم سے ذائد میں واجب ہوتی ہے اور دوسوانتالیس پربھی پانچ ہی ۔ اس کے برعکس صاحبین کے نزدیک دوسود درہم سے ذائد میں میں اس کے حساب سے ذکاۃ واجب ہوگی اپس فا دوسوایک درہم پران کے نزدیک پانچ درہم اورا میک درہم کا چالیسواں مصد واجب ہوگا اور فتوی صاحبین کے قول پرہے ۔ دیکھئے " معارف سن " دج وص ۱۵ و ۱۵ ایک درہم کا جاسواں مصد واجب ہوگا اور فتوی صاحبین کے قول پرہے ۔ دیکھئے " معارف سن " دج وص ۱۵ و ۱۵ ایک اس ترب عفی عند

اس اختلاف کی بنا رہرعلا میکھنوی اورجبورعلما رہند کے نزدیک نصاب ِزکوۃ کی تفعیل ہی کا فی فرق پیدا ہوجا تا ہے جس کا اثراموال سے تعلقہ تام احکام شرعیہ پربہت زیادہ بڑتا ہے اس لئے اس سكله كي مفتل تحقيق كي ضرورت تفي ، اس صرورت كوا تحقر كے والدِ ماجر صربت مولا ثافتي محتفظ صاحب رحمة الشَّعليه في يوراً فرما يا اور لين رساله" ارجح الاقاومِل في اصح الموازمين و المكايشيل ، مي جهورك قول كوراج قراردية بوك تابت كياب كه علام يكفوي ساس معا ملمیں تسامح ہواہے اور غلطی کا منشا یہ ہے کہ فقہار کی تصریع کے مطابق ایک درہم سرّدم برمیرہ اورغیمقشورہ بوکا ہوتا ہے ۔ علامہ کھنوئ نے غالبًا ستر بوکا وزن ایک ساتھ کرنے کے بجائے جیکے چار دانوں کا ایک مرتبہ وزن کیا ا ورانہیں ایک رتی کے برابر پاکراً گے صاب لگاکیا اور یہیں علاقہی كى ابتدار بوئى . وا تعديه به كد اگرچار يوكا وزن كيا جائے تواس ميں اور دتى ميں اتنا خفيف صنرق ہُوتا ہے کہ اس کا اندازہ ہیں کیا جا سختا سین ستر بھوتک سپنچی کر وہ عمولی سافرق کا فی زیادہ ہوجاتا ہو چنانچہ اگرستر بوکا ایک سا تھے وزن کیا جائے تو یہ فرق ظاہرا وربیّن ہوجا تاہے ۔حضرت والداجرّ فرماتے ہیں کہ " میں نے پوری احتیاط کے ساتھ ستر ہو کا وزن کیا کہ حسب تصریح نقب ارتج بھی متوسط لتے ہوسب دُم بُربیہ ا درغیمنتشورہ تھے ان کا خودبھی چند بار وزن کیا ا ورمتعدد حرّا فوں سے وذل ا كرايا توانهيں ميں نے جہورعلمار سند كے قول كے موافق يا يا ، لسنذاجہوركى تحقيق بى مفتى براور راج ہے کی والشراعلم ۔

کہ جو ''اوزان مشرعیہ " کے نام سے مووف ہے اور مستقلًا نسینر " بچا ہرالفقہ " اج اص ۵ ۲۹ تا ۳۲۹) کا جزر مبنکر بھی ٹ کو ہو دیکا ہے ۱۱م

ے حالانگرنفس الامرمیں ایک رتی کا وزن نہ ہورے چار بجو ہے نہ پورے تین بجو ، بلکہ میارسے کسی قدر کم ہے اورتین سے کسی قدرزیا وہ ۔ دیجھتے " اوزان مشرعیہ " (ص ۱۰) ۱۲م

تہ اس طرح دینارکے باہے میں اس پراتف اق ہے کہ وہ ایک متقال سونے کے مساوی ہوتا ہے ہیں کچرمشقال کی مقدار میں اختلاف ہے جہورعلما دسند کے نزد میک ایک متقال ساڑھے چار ماستہ کا ہوتا ہے حبکہ عسالمہ کی مقدار میں اختلاف ہے جبہورعلما دسند کے نزد میک ایک متقال ساڑھے چار ماستہ کا ہوتا ہے۔ اس با دے میں ہی جبہور کی تحقیق داجے ہوتی کے تقدیق کا موتا ہے۔ اس با دے میں ہی جبہور کی تحقیق داجے ہوتی کے تفصیل کے دیکھے '' اوزان سنسے نبیہ '' ۱۲ مرتبہ عنی عنہ

# باب مَا جَاءَ فِي كُلُولِ الْإِبِلِ وَالْجِنْمُ

امام شافعی کا مسلک اسام شافعی کے نزیک ایک شوبیں تک دویتے واجب ہوتے امام شافعی کے نزیک ایک شوبیں تک دویتے واجب ہوتے امام شافعی کا مسلک ہیں اور ایک ہوبیں سے ایک بھی ذائد ہوجائے توفوض متغتیر ہوجائے گا اور ایک سے ان کے نزدیک صاب ہوں گے اور ایپیں سے ان کے نزدیک صاب

لمه الضاًن يختص بزات الوبر والعز بزات الشعر، والشّاة والغنم اعممنها ، ذكرٌ كان ا وانتُى . والكيش للذكرمن الفباًن و النعبة للانتي منه، والتيس للمذكرمن المعز ، والعنزة لأنشاه ١٠مرتب

ته بنت المخاص من النوق بى ائتى تمّ عليها الحول ودخلت فى الثانية ، ووجدّس ميتها ببنت المخاص ان امّها استعدت للخاص اى الحل اوحلت ، معار وئب (ج ٥ص ١٤٣) ١٢ مرّب

که بی التی تمت لهاسنتان ودخلت فی المثالثة . و وجرّسمیتهاان اصالصحت ذات لبن لآخر، معارف دج هص۱۲(۱۲ ترب الآخر) معارف دج هص۱۲(۱۲ ترب التحقاقهاان ترکیف بی التحقال المعارف دج هم ۱۲(۱۲ ترب التحقاقهاان ترکیف بی التحق المال معارف دج هم ۱۲(۱۲ ترب التحقاقهاان ترکیف بی التحقیم التحق التحقیم التحق التحقیم التحقی

له اتفق الاتمتدالا دبعة على بْدِالعَرْدِي خلاف فيهن بعض غيرتم . المعارف ( ج ۵ ص١٤٣) ١٢ مرتب

ادبعیات اورخسینات پروارکہ جائے گاہی اس عدد میں جتی ادبعینات ہوں اُتی بنت لبون اور جتی خسینا ہوں اتنے بیقے وا ب ہوں گے ۔ مثلاً ایک تولیس تک باتفاق دو بیقے تعےاب ایک تواکیس پر تین بنت لبون وا جب ہوجا تیں گی کیونکہ ایک تلون اور ایک خیر بین تین ادبعینات ہیں بھرا کی تلوت ہیں پر دو بنت ابون اور ایک بیق واجب ہوگا ، کیونکہ یہ عدد دواد بعینات اور ایک خیرین پر تین اور ایک بیت بون کے دون ہے کہ یہ عدد دواد بعینات اور ایک اربعین پر شمل ہے ، ور ایک موہ پچاس پر تین جتے واجب ہوں گے (اس کے کہ یہ عدد تین خسینات اس مالک کا کمسلک ہی شافعیہ کی طرح ہے ، البتہ اتنا فرق ہے کہ امام مالک کا مسلک ہی شافعیہ کی طرح ہے ، البتہ اتنا فرق ہے کہ ادب سے مالک کا مسلک ہی شافعیہ کی طرح ہے ، البتہ اتنا فرق ہے کہ ادب سے مالک کا مسلک ہی شافعیہ کی طرح ہے ، البتہ اتنا فرق ہے کہ ادب سے مالک کا مسلک ہی شافعیہ کی طرح ہے ، البتہ اتنا فرق ہے کہ ادب سے مالک کا مسلک ہی شافعیہ کی طرح ہے ، البتہ اتنا فرق ہے کہ ادب سے مالک کا مسلک ہی شافعیہ کی طرح ہے ، البتہ اتنا فرق ہے کہ ادب سے شروع ہوگا اور ایک موبا تا ہے جب کہ امام مالک گاس بات کے قائل ہی کہ یہ حداب ایک سوتیس ہے شروع ہوگا اور امام شافعی کی طرح ایک ہوتھ اور دوبنت لبون واجب ہوں گے ۔ کہ طرح ایک ہوتھ اور دوبنت لبون واجب ہوں گے ۔ کہ طرح ایک ہوتھ اور دوبنت لبون واجب ہوں گے ۔

شا فعیدا ورمالکید کاات الل محفرت ابن عرض کی حدیث باسے ہوس کے الفاظ یہ ہیں بیف افرادت علی عشرین وصائے فقی کل خمسین حقدہ دفی کل ادبعین ابنیہ کبون سران الفاظ کے ظاہر سے دونون سلکوں ہراست دلال کیا جا سمتا ہے ۔ البتراس جلہ کی ایک تفسیر الودا وُدیں امام زہری سے مرو<sup>ی</sup> ہے جوامام شافعی کے مسلک کے مطابق ہے ۔ امام شافعی نے اس کے اس کو اختیاد کیا ہے ۔

له ومشله (ای شن مذہب مالک) مزہب احس کے والمیہ ذہب محسدین اسحاق و ابوعبید و پی روایۃ ابن کم عن مالک و ہو قول ابن الماجنون من اصحابہ ۔ کما فی " بوایۃ "ابن دیشد وغیرا ۔ المعالاف (ج هے 18/۱۰) ۱۱ م که (ج اص ۲۲۰ باب فی ذکوۃ السائمۃ) عن ابن شہاب قال: بذہ سنے کتاب دسول الشمسی الشملیہ کے کم الذی کم الذی کمت بدفی العد قد و پی عند آل عربن الخطاب ، قال ابن شہاب : اقرائیب اسالم بن عبدالشرب عمرہ فوعیت علی وجہا و بی التی انتسنے دفقل کرنا) عربن عبدالعزین عبدالشرب عبدالشرب عبدالشرب عمرہ فوعیت فوک و دائز بری) الحدیث ، قال (الزبری) " فاذا کانت احدی وعشرین و مائر تنفیہ اثلاث بنات بون حتی تبلغ فذکر د الزبری) الحدیث ، قال (الزبری) " فاذا کانت احدی وعشرین و مائر تنفیہ اثلاث بنات بون حتی تبلغ فدکر و الزبری و مائر قاذا کانت اعدی و حقیۃ الله ۱۲ مرتب عفا الشرعن و مائر قادا کانت اعدی و حقیۃ الله ۱۲ مرتب عفا الشرعن و مائر قادا کانت الموں و حقیۃ الله ۱۲ مرتب عفا الشرعن و مائر تنفیہ الشری و مائر قادا کانت الموں و حقیۃ الله ۱۲ مرتب عفا الشرعن و مائر قادا کانت الموں و حقیۃ الله ۱۲ مرتب عفا الشرعن و مائر و مائر قادا کانت الموں و حقیۃ الله ۱۲ مرتب عفا الشرعن و مائر قاد کانت الموں و حقیۃ الله ۱۲ مرتب عفا الشرعن و مائر صنفیہ کا استدلال حضرت عمروبن حریم کے صحیفہ سے ہے آو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الکے

که و نرب ابی منیفة ہو منہب اصحاب والیہ ذہب مغیان التوری والنحنی وا بل العراق وہو قول ابن مسود و دکر السفاقسی : ان قول عرصی اللہ عنہ و کلنہ نیر شہور عنہ کمانی العدة وقول ابی حنیفة روایة عن باک کھا ذکر والسفاقسی : ان قول عرصی اللہ علم — احرکز فی معارف البنوری ( ج ص ۱۷ او ۱۷۵) ۱۱ مرتب کے سا ذکر والزیلی فی نصب الرابة — واللہ اعلم — احرکز فی معارف البنوری ( ج ص ۱۷ او ۱۷) ۱۱ مرتب کے منہ وصحابی حفرت عروبن حرثم کو اسس کا گورنر بناکر ہیں اسرکا گورنر بناکر ہیں اسرکا گورنر بناکر ہیں اسرکا گورنر بناکر ہیں اور وہ وہ سے میں اللہ اللہ علیہ اس کے حوالے کی جس میں ذکو ق دویا سا وردہ وہ سے بہت سے امور سے متعلق عوایات ورج تھیں بحضرت عوب عرب حرب میں معارف اسرک تھیں مورت عرب میں اللہ اسرک عوب میں اللہ اللہ علیہ میں اللہ اللہ عرب میں اللہ اللہ عرب میں اللہ اللہ عرب میں اللہ اللہ اللہ مالک ، اللہ کا بیاب میں درگ پڑھا یا کرتے تھے ۔ بعد میں یہ کتاب بڑھا کہ کا جزیر بن گئی ، جینا نجید اس کے افتبا سات منداح درموط المام مالک ، نسانی دارمی و حقرد میں ذکو قا وردیات وغیرہ کے الواب میں متفرق طور پر آئے ہیں ۔ دارمی و حقرد میں ذکو قا وردیات وغیرہ کے الواب میں متفرق طور پر آئے ہیں ۔ دارمی و حقرد میں ذکو قا وردیات وغیرہ کے الواب میں متفرق طور پر آئے ہیں ۔ دارمی و حقرد میں ذکو قا وردیات وغیرہ کے الواب میں متفرق طور پر آئے ہیں ۔

و يكفئ "كتا بت حديث عهدرسالت وعهدصحابهي " دص ۱۸۳ تا ۱۸۹) بجوالهُ طبقات ابن سعد دهبداول جز۲ ص ۱۲۹۷) اور " الوثاكق السبياسية" ( نهره۱۰ ص ۱۰ تا ۱۰ و) نیزد يجھئے سنن نسانی (ج۲ص ۲۵۱) ذکر حدیث عروبن حزم نی العقول ۔ وسنن واقطنی ( ج۲ ص ۲۰۹ و ۲۰۱ دقم عندی وعشک و ۱۳۵۵) کتا به لحدود والدیات و التلخیص الحبیر ( ج۲ ص ۱۵ دقم عشک ۱ دقم عشک کتاب الحدود والدیات و التلخیص الحبیر ( ج۲ ص ۱۵ دقم عشک ) کتاب الجراح ، باب مایجب بدالفعیاص ۱۲ م تنب عنی عند

تكھواكردياتھا اس ميں اونٹول كى ذكوۃ كابيان كرتے ہوئے ادمشاد ہے" أُنھا إِذا بلغت تسعين نفيھا حِقّتان الحّان تبلغ عشرين ومائة نإذا كانت أكثرمن ذلك نفى كل خسين حقّة فعا فضل فإن ہ يُعادا لَىٰ اوّل فرينية الامِل »

اس میں " فی کل ادمعین بنگ کیون "کابھی کوئی ذکرنہیں بلکہ اس میں خسینات پرواد ہے، اوداس میں اس بات کی تصریح ہے کہ ایک شوہیں کے بعد فریفیہ لوٹ کراس حساب پرولاجائے گا جس سے اس کی ابتدار ہوئی تھی ا وربیم ا مام ابوحنیفہ کا مذہب ہے۔

حضرت عروبن حزم والى دوايت يرخصيب بن ناصح كے صعف كا اعتراض كيا جاتا ہے .

اس کابواب یہ ہے کہ خصیت میں اگرج ایک درج میں "لین " ہے سکن ان کی روایت مقبول ہے ۔ اس کے علاوہ امام طحاوی نے اس کو " ابو بکر تعدل شن ابو عدف الضربیر حد شن حماد بن سلمة " کے طریق سے بھی روایت کیا تھے۔ اس میں خصیب کا واسط نہیں ہے۔

وکسسرااعتراض یہ کیاجا تا ہے کہ اس مدیث کا مدارصافی بن سلم بریہ ہے ہو آخر عمر میں مختلط ہے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حماد بن سلم سلم کے رجال میں سے بی لہذا ان کا تفرید مضرفہ بیں اورجہاں تک اس محرومین مختلط ہونے کا تعلق ہے ہو بہت سے حفاظ تقات کے ساتھ یہ واقعہ بیش آئی سیکن محض ال بات

له شرح معانی الآ ثار (ج ۲ ص ۱۳۸۰ و ۳۲۹) کتاب الزیادات ، باب الزکا : فی الابل السائمة ۱۲ مرتب عنی عند علی النوسی التران ا

تع قال این البنوری ؛ فان الخصیب فیدلین مع انزاخرج لهٔ اصحاب اسن \_ المعارف (جه ص ۱۲ ۱۲ ۱۸ م که طحاوی (ج۲م م ۳۲۹) کتاب الزیادات، باب الزکوة فی الابل السائمة ۱۲م

ه حماد بن سلمة بن دينا دالبعري الوسلمة ، تُقة عابدا تُبت المناس في ثابت وتغير حفظ ، بآخره مِن كبادالثناسة دالطبقة الوسطى من اتبارع التابعين ) ماست سنة سبع وسين ( اخرج روايا ته « خدت » اى البخارى تعليقًا - « م » اى مسلم - « ع » اى اصحاب سن الادبعة ) تقريب التهذيب (ج اص ١٩٤ رقم عيه ) ١٢ مرتب عنى عنه

ای سیم میسیم سیم سیم ۱۵۱۳ می ۱۵۱۳ می ۱۵۱ رقم عظمی کارتیب امیه دیب (۱۹۲ می ۱۹۲ رام عظیم ۱۸۳ می مورد الی منطق در الی مشکلاً دیجه تقریب التهذیب (جاص ۱۹ رقم عظمی) ترجیهٔ احسد بن عبدالرجمان بن وبهب بن سلم المصری، اور ترجم به ظلف بن خلیفته بن صاعدالا شیعی (جاص ۲۲۵ رقم ۱۳۱۰) نیز دیجه ترجه عبدالرزاق بن سمهام بن نافع الحمیری (ج اص ۵۰۵ رقم عسلم ۱۱) ۱۲ مرتب عفی عند

کی بنار مران کی روایات کوعلی الاطلاق رذب یں کیاجا سختا چنا نچہ ایسے رواۃ کی روایات معبول ہے وقلیکہ یہ ٹابت نہ ہوجا سے کہ یہ روایت آخرِعرکی ہے ۔

تیسرااعتراض پرکیاجا تاہے کہ اس مدمیث کوتیس بن سعدا پنی کتا بسے روایت کیا کرتے تھے اور پھروہ کتاب گم ہوگئی ۔

اس کا بواب یہ ہے کہ قلیں بن سعد جونکہ تفتہ را وی ہیں اس لئے آن سے کتا ب کا گم ہوجا نااور روایت کو حافظ سے بیان کرنا مضر نہیں ۔

مختفریرکہاس پر کئے جانے والے تمام اعتراضات باردہیں اور یہ روایت بلاست بان بلی استدلال ہے جے۔

طي وى اورمصنف ابن الى ستبيب وغسيره مين حضرت ابن مستوداور حضرت

ئه عبدالله بن احسد بن صبل فقل كرتے بي "قال :سمعت الي يقول : صاع كتاب حاد بن سلمة ، فكان محدثهم عن حفظ فهدوه قعست له نيزا مام احسعاره عفائ سينقل كرتے بي "قال : قال حاد بن سلمة :استعاری حجاج الاحول كتاب تيس اذرب الى محت فقال : صاع سنن كرئي يقى (ج٣ ص٩ و د ١٥) تبيل باب تفسير اسنان الابل .كتاب الزكوة ١٢ مرتب

عده قال الحافظ: وبودكتاب النبى على القدعليد والم يعروبن حرام المشهور، قدرواه ما ذات والشائبي عذ، وقد المحاسبة الكتاب المذكورجاعة من الانمة ، الم من حيث النه النه النه الشائب المذكورجاعة من الانمة ، الم من حيث النه و عندا الملاعل معوفة ليه تعنى الشهر الله عليه كلم عدوة البه النبي المعلم معوفة ليه تعنى الشهر المعلى الته عليه كلم عدوا المعافية ، قال المعلم معوفة ليه تعنى الشهر المعالم معوفة ليه تعنى المنه الله المنه الله الشيال المائم المعافية ، قال المعافية ، قال المعافية ، قال المعافية ، قال المعافية ، والمائل المعافية والمائل المعافية ، والمائل المعافية ، والمائل المعافية والمائل المعافية والمائل المعافية والمائل المعافية ، والمائل المعافية ، والمائل المعافية ، والمائل المعافية والمائل المعافية والمائل المعافية والمائل المعافية والمائل المعافية ، والمائل المعافية ، والمائل المعافية والمائل المائلة والمائل المعافية والمائل المائل المائلة والمائل المائلة والمائل المائلة والمائلة وال

کے عن خصیعت عن ابی عبیدہ وزیا دبن ابی مریم عن عبداللہ بن مستقعا نہ قال نی واکعن الذہل (باقی حاشیرم خے آ کن ے)

#### عیم کے آ ٹارمروی ہیں جن میں نصاب کی تعقیل مسلک احناف کے عین مطابق مذکورہے ہے آٹا **رموقوفہ**

مشرح معانى الأثار (ج ٢ص ٣٣٩) كتاب الزيادات ، باب الزكوة في الابل السائمة .

اک اس اڑکا عال یہ ہے کہ ایک ہوہیں پر دوسے واجب ہوں گے اس کے بعداضا فہ ہونے پر ہربانج پر ایک بختی کا اضا فہ ہوگا لہذا ایک سوجیس پر دوسے ایک بخری ، ایک سوتیس پر دوسے دو بخری ، ایک ہیں گئیس ایک بخری کا اضا فہ ہوگا لہذا ایک سوجیس پر دوسے چار کر باب واجب ہوں گی ۔ بھرجب ایک سوبیس پر بحیب یا اندائی ہو بائی میں بھر دوسے چار کر باب واجب ہوں گی ۔ بھرجب ایک سوبیس پر بحیب یا اندائی ہو بائی میں عددا یک سوبیت لیس بھر جا ہے اس وقت اوٹوں کا حساب مشروع ہوگا اور دوسے اور ایک بنت مخاص واجب ہوں گے بھر مزیدا منا فہ ہونے برخسینات کا حساب مشروع ہوگا اور ایک موبیاس د ہوسے برخسینات پر تین سے واجب ہوں گے اور ایک امنا فہ ہوتا جا اور ایک اصافہ ہوتا جا اجا ایک اصافہ ہوتا جا اجا جا بھا جا گئا۔

م انظاز کیا تی فرماتے ہیں کہ امام سیج بھے ابن مسعود کی دوایت پر تین اعتراض کئے ہیں :

(۱) یەروايت موقوت ہے ۔

(۲) اس کوردایت کرنے والے دوراوی ابو تنبیدہ وزیاد اورابن مسعود کے درمیان انقطاع ہے۔

(۳) وخصیف غیر محتج ہر سے نسب الرایہ (۲۲م ۳۲۵) باب صدقۃ السوائم ،فعل فی الا بل

اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک روایت کے موقوت ہونے کا تعلق ہے اس کے بارے میں تن میں ذکر
کیا جا جا کہ غیر دررک بالقیاس امور میں روایت موقوف مرفوعہ کے بیم میں ہوتی ہے سے اور انگے دوائترا کی جواب علامہ بنوری نے اس طرح ذیاہے ،۔

کا جواب علامہ بنوری نے اس طرح ذیاہے ،۔

وخصیت و تُفتہ ابن معین وابوزرعۃ وغیریما ۔ کمانی المیزان ، واثبت بعضیم سماع ابی عبیدۃ عن ابسیہ دابن مسعود ؓ ) و بان سِنہ بحتا ہم ، فالاسنادس ان لم بین صحعاً \_\_\_\_معارف بن (ج۵ مس ۱۹۱)

نیزابرا سیم بختی کے اثر سے بھی اس کی تا سیرم و تی ہے " اذاذادت الا بل علی عشرین و مائۃ ردت الی اول لفرض .

شرح معانی الا تار (ج۲ مس ۳۲۹) باب الزکوۃ فی الا بل الس نمتہ \_\_\_\_\_امترب عفاالشرعن میں معانی الا تار دج۲ مس ۳۲۹) باب الزکوۃ فی الا بل الس نمتہ \_\_\_\_\_\_

له سفيان عن ابى أسبحاق عن عاصم بن ضمره عن على قال : إذا ذا دت على عشرين و مائة ليستقبل بهاالفريفية . بيني الم اخريم ابوعبيد فى كتاب الاموال ص ٣٦٣ دكذا نقل فى " بغية الالمعى فى تنخريج الزليعي " ٢٦ س ٣٣٥) . بيني المعلى الم بھی مرفوعہ کے درجہ میں ہمیں کیو بحد یہ مقاد پریٹرعیہ کا معا ملہ سے ہوغیر مدرک بالقیاس ہوتے ہیں اور ایسے امور میں قول صحابی حدیثِ مرفوع کا درجہ رکھتا ہے ۔

میرخاص طورے حضرت علی کا اثراس لئے اہمیت رکھتاہے کہ صحیحین کی روایت کے مطبابق ان کے پاس احادیث بوید (علی صاحبہاالصلوۃ والسلام) کا ایک صحیفہ موجود تھا جوان کی تلوار کی قراب (نیام) میں رہتا تھا ابس میں آنحضرت مسلی الشرعلیہ وسلم نے ان کودوسے امواد کے قراب (نیام) میں رہتا تھا ابس میں آنحضرت مسلی الشرعلیہ وسلم نے ان کودوسے امواد کے

وابن الم سنية في مصنغ ( جهم ١٢٥ ، من قال اذا زاوت على عشرين ومائة أستقبل بها الفريغة ) والبيبقى في مسننه الكبرى ( جهم ١٢٥ ، كتاب الزكوة ، باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن على بخلاف مامنى الخرج كلهم من طريق ابى مسحاق عن عاصم بن صغرة عن على أ

یہ اٹریمی غیرمدرک بالقیاس ہونے کی وج سے صدیثِ مرفوع کے حکم میں ہے۔

امام بيقى "في اس بريداعراض كيا ہے كمشركي " اواسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على "كے طرنق سے اس كے مرفق سے اس كے مرفق اللہ الله اوارادت الابل على عشرين ومائة فنى كل خسين حقة وفى كل ادبين سنت لبون " مسيق رج ۴ ص ۹۳ ، باب ذكر دواية عاصم بن ضمرة الله )

سینخ ابن ہمائم نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ معنیان مٹر کی کے مقا بلمی احفظ ہیں ، لہذا میہ ل دوایت را جے ہے ، اس کے علاوہ صغیان اور شرکی کی روایت میں تعارض بھی ہیں لہذا کوئی انتکال نہیں \_عدم تعارض کی توجیہ کے لئے دیجھے فتح القدیر (ج اص ۴۹۸ ، باب معدقہ السوائم ) ۱۲ مرتب عفااللہ عنہ

\_\_\_\_ماشيمنيمندا

له اس صحیفہ سے تعلق تفاصیل کیلئے میں بخاری مبلداول کے درج ذیل مقامات ملاحظ منسرایتے:

(۱) كتاب هلم ـ بابكتابة العلم م (۱) ـ (۱) نعنائل المدمينة ، باب حرم المدمينة (ص ۱۵۱ و ۲۵۲) (۳) كتاب لمهافي الب فكاك الاسير وص ۱۵۲۸) ـ (۲۷) كتاب لجهاد ، باب ما ذكر من درن النبى لى الشرعلي وعصاه الخ (ص ۱۳۸) في الب فكاك الاسير وص ۱۳۸) ـ (۲) كتاب لجهاد ، باب تم من اعتر غور المراح واحدة مع منها ادنام وص ۱۵۸) ـ (۱) كتاب لجهاد ، باب تم من اعتر غور في کما في صحح النجاری « وعلي مدين في حيفة معلقة (ج ۲ مس ۱۰۸۸) باب ما يح من التعق والتنائع والغلوفي الدين المربع من التعق والتنائع والغلوفي الدين المربع من التعق ما م وفي العمل من ومحيفة معلقة في قراب في مربع المسمرة المورد و مناوله من التربي المربع و دعاوله من الشرعليه و المناب بالبركة الخ ۱۲ مرتب من الشرعليه و كالمربع و مناوله من الشرعليه و كالمربع و مناوله من الشرعليه و كالمربع و كالمرتب المربع و كالمرتب المناب المركة الخ ۱۲ مرتب

صلی اللہ علیہ کے منیب بالبرکۃ الخ ۱۲ مرتب کے سٹلاً دیت، فدیر ، قصاص ، ذمیوں کے حقوق ، ولار دمعا ہدات کے احکام اور مدینہ کے حرم ہے کئی تفصیلاً۔ ان تمام کے لئے مجھیلے حوالے طاحفافر مائیے نیزد تکھتے "کتابتِ حدمیث " (ص ۷۹) ۱۲مرتب علاوہ اسٹان الابل کے اسکام بھی مکھوائے تھے ، لہذا ظاہریہی ہے کہ ان کی سیان کردہ تفصیل اس صحیفے کے مطابق ہوگی ۔

حدان تک مدین باب کا تعلق ہے وہ جمل ہے اور حضرت عروبن حزم کی دوایت مفتل، لہذا مجمل کو مفسل برخمول کیا جائے گاجس کی وضاحت یہ ہے کہ "فی کل خمسین حقّة "منفیہ کی بیان کردہ تغفیل کے مطابق بھی صادق آتا ہے ، البتہ" فی کل ادبعین ابن آب البتہ "فی کل ادبعین ابن آب کے کہ البتہ "فی کا جملہ بظا برحنفیہ کے خلان معلوم ہوتا ہے ، میکن اس میں معی یہ کہا جا سکتا ہے کہ "فی کل ادبعین "سے مراد جبتین سے سی کر انتجابی تک کے اعداد میں اور اہل عرب کے کلام میں اس قسم کا توسع ہوتا ہے کہ کسورکو لنوکر کے صرف عقود بول دیتے میں اس صورت میں یہ استینا نے کا مل کا بیان ہوگا اور حنفیہ کے نز دیک استینا ف کا مل کی جبتین سے انتجابی تک بنت لبون واجب تی ہو، اس توجیع ہوگا اور حنفیہ کے نز دیک استینا ف کا مل کی جبتین سے انتجابی تک بنت لبون واجب تی ہو، اس توجیع ہوگا اور حنفیہ کے نز دیک استینا ف کا مل کی جبتین سے انتجابی تک بنت لبون واجب تی ہو، اس توجیع

له كما فى البخارى" فنشريا واى فتح الصحيفة ، فا ذا فيها اسنان الابل \* دج ٢ص ١٠٨٣) كمّا ب الاعتقام ، باب ما يكرومن التعتى و التناذرع الخ \_ وفى القيم لمسلم " فيها اسنان الابل دج اص ۲۳۲ اكتا بالحج ، با فينل المدينة الخ١١م ترب ؟ عه وقال (الحافظ) في دانفتج) جهم من ١٥٠ ؛ فيها داكى في صحيفة على بيان المصارف و المعارف جهم ١٨١) مزيد المحظ فرمايئے صح بخاری ہیں محدین الحفیہ کی روایت (ج اص ۳۳۸) کماً بالجہاد، بامبا ذکرن کا البنے لی الٹہ علیہ وم کی تہ اس مے کہ ایک موپیاٹس کے عدد پر اج کہ تین خمسینات پڑتنل ہے ، حفیہ کے نزدیک تین حِقّے واحب ہی اور استینان کامل مونے کے بعد دوسویر دجوجا رخسینات پرتمل ہے) حارجتے وا جب سوتے ہیں ، علی مراالقیاس ہر کا الكي خسين برحنفيه كے نزديك ايك جقة بره جاتا ہے معلوم ہواكه" فى كل خسين جقة "حنفيد كے مسك كے عين الكي مطابق ہے والشّاعلم ١٢ مرتب عفی عنه کھ نسکن اس توجیہ پریالجین پیچی باق رہتی ہے کہ" فی کل اربعین ابنۃ بیون سر ایک میوبیں تک کی زکوۃ بیان کرنے۔ کے متصلاً بعداً یا ہے جس سے علوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ایک سوبیس سے ایک سوبیاس تک کے عدد کے سابھ تھی ہے جبکہ حنفیہ کے زدیک ایک سوبیں سے ایک سوپچاس تک کسٹینا مینا تقل ہوتا ہے جن ہی بنتابون ہی : نہیں آتی حب سے علوم ہواکہ مذکورہ توجیہ ایک شوایجاس کے بعد والے استینا ب کاملیں توجاری ہو کتی ہے ج سکن ایستوبیں سے ایک سولیاس تک کے استینات ناقص میں جاری ہیں ہوسے تی جبروایت کاظاہراس کو ايكسوبيس كے بعد كے تمام اعلاد كے ساتھ متعلق قرار دے را ہے .... ؟ البتہ بیکہاجاسی کے بعد کے قام رنظریں" فی کل اربعین ابنہ لبون "کاتعلق ایک سوبس کے بعد کے تام اعداد سے ہے۔ لیکن درحقیقت اس کاتعلق ایک سوئی اس کے بعد کے استینا ٹ کامل کے ساتھ ہے ،میں وجہ پوکہ اس کوم نے مجل مان کر

کے بعد" فیکل اربعین ابنے کیون "کا جہاریمی مسلکِ حفیہ کے عین مطابق ہوجاتا۔ ہے اور جمع بین الروایات کیلئے الیاکرنا ضرودی ہے ۔

اس تا ویل پر براعترامن کیا جاسکائے کہ ابودا و دکی روایت میں صراحت کے ساتھ نا فعیہ کی میان کردہ تفقیل مذکورہے ، جنانچہ اس میں یہ الفاظ آ سے ہیں" فیاذ اکا نت الحدی وعشرین و مبائلة فغیما تدلا نت بسات لبون حتی تتبلغ تسعاً وعشرین مبائلة فیا داکا نت تدلا تین و مبائلة فغیما بنت البون وحقة حتی تبلغ تسعاً و مدین و مبائلة الودا و دکی روایت ترمنی کی دوایت کی یک مفتیر مجمی مبائدگی ۔ تدلا تین و مبائلة الودا و دکی روایت ترمنی کی دوایت کی یک مفتیر مجمی مبائدگی ۔ اس کا جواب یہ ہے ہے تعمیر داوی کا إدرائی ہے جوجت نہیں ۔ والتہ آعلم

ا رج م ۲۲۰ ، باب فی زکوة السائمة ۱۲م

ته قال شیخ البنوری : تم بعد خوا البحث والمغمی ان کلامن الصورتین ( الاول : الاستینا ف الی الاول بعد لمائة تیج والعشری کما ہو مذہب ابی حذید واصحابہ والتوری و کا فتر العرافیین ۔ والثانیة عدم الاستینا ف کما ہو مذہب بیج الائمة الشائة التا کہ الفرانسین کما ہو مذہب بیج الله کمة الشری کما ہو مذہب الغرب بیج الله کمة الشری میت کی المائمة الشائة التا وی بہا الغرب ورابطبری حیث کی المائمة الشائق من المائمة الفرانسین فی مسال میں المستینات وعدمہ لورہ والعظب رہا احد ذکر الخطابی فی سلم المعالم ، والنووی فی مشرح المہذب بھی والبدرالعینی فی مسالعہ فی مسالی برالعینی فی مسالی برالعینی فی مسالی المستین المستین المستین کی مسالات کی مسال المستین المستین المستین کا مستین فی تصویر کی مسال المستین المستین کی مسال المسلمین کی مسال المسلم کی میدوالمین میں المسلم کی میدوالمی المسلم کی مسال المسلم المسلم المسلم کی میدوالمی میں المسلم کی میدوالمی میں المسلم کی میدوالمی می مسال المسلم کی میدوالمی می مسال المسلم کی میدوالمی المسلم کی میدوالمی می مسال المسلم کی میدوالمی کی میدوالمی می مسال المسلم کی میدوالمی کی میدوالمی کی میدوالمی کی میدوالمی کی میدوالمی کی میدوالمی کی کا مستین کی کار المسلم کی کیدوالمی کی کار المسال کی کی کار کار کون المی کی کار کی کار کی کار کی کار کون التی کی کار کار کار کون الور کی کی کار کون المی کی کی دارائی کی کی کار کی کی کی کار ک

له اس بارے میں اختلات ہے کہ یہنی سائی تعنی عامل کے حق میں ہے ؟ یا مالک کے حق میں ؟ یا دونوں کے حق میں ؟ اما شافتی کے نزدیک یہ نہی ساعی کیلئے ہے کما حکاہ الداؤدی فی کتاب الاموال ۔ نقلالعینی ( ج ۹ ص ۹) باب لاکھے بین متفرق الخ ( اور حظابی المام شافتی سے نقل کرتے ہیں کداس نہی کا تعلق ساعی اور مالک دونوں سے ہے ۔ عینی (ج ۹ ص ۹) اور مرقاۃ تشرح مشکوۃ (ج ۲ ص ۱۵)، باب ما کیب فیہ الزکوۃ ) میں امام شافتی کا یقول قل کیا گیا ہے کہ یہنی مالک کیلئے ہے ۔ اس طرح امام شافتی کی نین روایتیں ہوجاتی ہیں ۔ بہر حال ان کی اصل روایت ہی ہی کہ یہنی مالک کیلئے ہے ۔ اس طرح امام شافتی کی نین روایتیں ہوجاتی ہیں ۔ بہر حال ان کی اصل روایت ہی ہی کہ نہی کا تعلق ساعی سے ہے ) ۔ امام مالک کے نزدیک نہی کا تعلق مالک سے ہے (کما فقال کو فالمعارف ج ۵ ص ۱۸ میں اللہ کے نزدیک نقل فی عارضۃ الا توذی ج ۳ ص ۱۱۰) و لنظیمن کتب الحفظیۃ ان انہی لہما جیعاً (المحارف ج ۵ ص ۱۸ میں ۔ ا

بہرحال حدیث کے خطاب کو اگر مالک سے تعلق قرار دیا جائے تو سہم "اور " تفریق "کی کیا صورتدی ونگی اس کی دونے مثالیں آگے متن میں آرہی ہیں ۔ اوراگراس خطاب کو ساعی سے تعلق قرار دیا جائے تو سہم بہن تفرق "کی صورت یہ ہوگی کہ دوا دمیوں ہیں سے ہرا مک کے پاس بیس بیس بریاں ہوں الیسی صورت میں ان میں سکے ی کی صورت یہ ہوگی کہ دوا دمیوں ہیں سے ہرا مک کے پاس بیس بیس بریاں ہوں الیسی صورت میں ان میں سکے ی کہ ان واقع کی تحریوں کو جو کہ متفرق تھیں بیجا شمار کر کے چا اس تھی مجموعہ ہرا مک بیرا کی بحری دصول کر لیتا ہے اس کوروکا جا رہاہے کہ الیسا نہ کرے ۔

ا ورتفرنق بین المجتمع کی صورت ہوگی کہ نتلاً ایک شخص کے پاس ایک سوئیس بحریاں ہوں جن کے مجوعہ پر سرف ایک بحری واجب ہوتی ہے۔ مگرساعی ان کوچالیس بچالیس کے تین مصول میں تقسیم کرکے اس سے تین بحریاں وصول کرتا ہے ایساکر ناساعی کے لئے جائز نہیں ہے ۔ واللہ اعلم ۔ وراجع لنتفصیل عمدہ العت اری رج ۹ ص ۹ و ۱۰) باب لا بجع بین متفرق و لا لغرق بین مجتمع ۱۲ مرتب عفا اللہ عنہ

که توله: " مخافة العددقة " یه نهی کی علدت بے دیجھیے حامشیع میں گئی کنٹریے کی رقینی میں اس کا تعلق ساعی کے ساتھ مجی ہوسکتا ہے اور مالک کے ساتھ مجھی ، بیہلی صورت میں تقدیری عبارت یہ نکلے گی " مخافة قلة العدفة " یا" مخافة ان لا تجب العدقة " یعنی ساعی کو قلت صدقہ کے نوف سے یا عدم وجوب صدف کے نوف سے متفرق مال کوجمع نرکرنا جا ہے اورمجتبع مال کومتفرق نرکرنا چاہئے ۔ اوردومری صورت میں تقدیری عبارت اسطے ہوگ (باقی حامیم میرانی) ائمہ ٹلانڈ کا مسلک بہے کہ اگر کوئی مال وہ آدمیوں کے درمیان مشترک ہو توزکوہ شخص کے الگ الگ حقے بنہ ہیں ، بلکہ مجبوعے پر واجب ہوئی ہے ۔ مثلاً اگراسٹی کریاں دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہیں توزکوہ اسٹی جریوں پر واجب ہوگی ، یعنی بیسمجھا جاسے گائہ براسی بریاں ایک ہی شخص کی ملکیت ہیں ، اور چونکہ اس بریوں پر نصاب نہیں براتا ، بلکہ وہی ایک بری واجب رہتی ہے جوچالیس پر واجب تھی ، اس صورت ایک بری ذکوہ میں دنی ہوگی ، عالا بحراگر دونوں کے حقوں کا الگ الگ الگ اعتبار کیا جائے توہنے میں جالیس بریاں آتی ہیں ۔ اس صورت میں ہر نصاب کی کا الگ الگ اعتبار کیا جائے توہنے میں جالیس بریاں آتی ہیں ۔ اس صورت میں ہر نصاب کی معالیہ بری وصول کری وجہ سے ہرخص سے ایک بری وصول کری جائے گی ، اور اس سے ایک بری وصول کری جائے گئی ، اور اس سے دونوں کا فریضہ سا قطا ہو جائے گئی ۔ اور اس سے دونوں کا فریضہ سا قطا ہو جائے گئی ۔ اور اس سے دونوں کا فریضہ سا قطا ہو جائے گئی ۔

میم ایم تلاش کے نزدیک اس اشتراک کی بھی دوصور تیں ہیں ۔ ایک پر کہ دونوش خص ال کی میں دوصور تیں ہیں ۔ ایک پر کہ دونوش خص ال کی میں دوصور تیں ہیں ۔ ایک پر کہ دونوں کے درمیان مشاع ہو ، اس کو سے خط خا المشیوع "کہا جا تا ہے ۔ اور دوسری صورت پر ہے کہ دونوں اشخاص ملکیت میں تو باہم شرکے بنہوں ، بلک دونوں کی ملکیت میں تو باہم شرکے بنہوں ، بلک دونوں کی ملکیت میں تو باہم شرکے بنوں ، برق الله کی ملکیت میں جدا جول ، اسکن دونوں کا باڑا ایک ہوا وران کی کم اذکم چارچیزیں مشترک ہوں ، پرق الله چرکی ہوں ، پرق الله جول ، مرعی ، حالیب اور فیل ) اس صورت کو شخلط تہ اللہ حوار "کہتے ہیں ہے۔ ائم تلا تر کے نزدیک سخلط تمال ہوا ر "کا بھی اسی طرح اعتبار ہے جس طرح اختبار ہے جس طرح احتبار ہے جس طرح ہے

ربقیہ حاست پیخ گذرشتہ)"مخافۃ کنڑۃ العدفۃ " یا "مخافۃ وجوبالعدفۃ "بینی مالک کوکٹریت صدفۃ کے ڈرسے یا دہجہ۔ صدقہ کے ڈرسے جمع بین المتفرق اورتفریق بین المجتع نہ کرنی چاہئے ۔ دیجھتے الکوکب الددی (ج اص ۱۳۳۳ ) اس سے تعلق کچھڑ تیریسل آ گے متن میں آرے گی ۱۲ ازمرتب عفاالٹہ عنہ

مات منفها

(١) المسرح (المرعى معنى جراكاه ، وقيل طريقها الى المرعى ، وقيل الموضع الذي تحبيع في يستريح)

له الخُلطة بالضم الشركة وبالكسرالعشرة كما فى نسان العرب ، وأييح لهنا بالضم دون الكسر ـ المعارف (جههن) واضح ربح كه من خلطة الشيوع "كو" خلطة الاشتراك" ور" خلط الاعبان " بهى كهاجا تا ب ١٦ مرتب كه " خلطة الجوار "كو" خلطة الاوصاف " بهى كهته بيل \_ كهرا مام احمد من كوز يك" خلطة الجوار كما عتبار كم لئة جهدا وصاف " من من كهته بيل \_ كهرا مام احمد من كذر يك" خلطة الجوار كما عتبار كم لئة جهدا وصاف " من اكتراك فرورى ب :

"خلطة الشيوع "كا ، چانچ" خلطة الجواد"كى صورت من بهى زكوة دونون اشخاص كے مجموى مال يرواجب بوگى .

دوسری طون پر بات ذہن ہیں رکھئے کہ مجوعے پر زکوٰۃ واجب ہونے کی سورت ہیں بعض تربہ مقدار واجب انفرادی وجوب کے مقابلے ہیں کم ہوجاتی ہے ، اور بعض مرتبہ زیا دہ ہوجاتی ہے ، اب انفرادی انفرادی وجوب کے مقابلے ہیں کم ہوجاتی ہے ، اور بعض مرتبہ زیا دہ ہوجاتی ہے ، اب انگر تُلاثہ خورائے ہیں کہ حدیث کے فدکورہ بالاجلے کا مطلب یہ ہے کہ " ذکوٰۃ زیا دہ واجب ہونے کے نو ف سے نہ دوآدمی مال کے اندر خلطہ ہشیدوع یا خلطہ انجوادیپ پراکر کے اسے اکتھا کریں ، اور نہ اسے علیحدہ کریں ، بلکہ جس حالت ہرسے اسی حالت ہرسے دیں یہ

المحلب (الانارالذى يحلب فيه اللبن ، وقال الواسحاق المروزى يشترط فيحلب احديها فوق اللبن الآخر ، قال صاحب البيان : مواضح الوجوه الشلائة وفى وجيشترط اللبن تم يقتسمانه) (۱) المشرب (كالبروالي النبروالي والعين ، اوكانت المياه مختلفة بحيث المختص غنم احديها بشنى) (۵) النفل (الذكرمن الحيوان) (۱) الراعى والعين ، اوكانت المياه مختلفة بحيث المختص غنم احديها بشنى (۵) النفل (الذكرمن الحيوان) (۱) الراعى ومنشار مذرب مالك مع اختلاف بعض اصحابه فى مراعاة بعضها او حبيها حتى قال بعض اصحابه باشتراط ومنشار مذرب مالك مع اختلاف بعض اصحابه فى مراعاة بعضها او حبيها حتى قال بعض اصحابه باشتراط والمرعى فقط .

امام سن فتی وغیرہ نے خلطۃ الجوارکی تا تیر کیبیائے نو تیم طیسی مقررکی ہیں " الانتجاد فی المرعیٰ " (اگریہ لفظ مرئ بالالعن المقصورہ ہوتو اس کے معنی چراگاہ کے ہوں گے ایسی صورت میں اگلی مترط مسرح سے غالباً پطونی الی المرعیٰ " مراد ہوگا ۔ اور اگریہ لفظ " مرعیٰ " بروزن " مرمی " " ہوتو اس کے معنی گھاس اور چارہ کے ہوں گے ۔ والتہ اعلم ۔ مرتب ) والمسرّح والمراّح والفحل والراعی والمشرّب والمحلّب والحلّب الحالَب الكالِب . علامہ نووی نے مشرح المہذب میں ایک مشرطا وربیان کی ہے تعینی " نیت الفلطة " اس طرح پر کا وش مشرائط ہوجاتی ہیں جن کوعلامہ بنوری نے دوشعروں میں جنح کردیا ہے :

مراح ومرعف شدراع ومحلب ، وكلب وفحل شدعوض فحصالب فه ذى شمان قيل تسع نمسرج ، وقصد لخلط زيده فيها فيحسب ثم بزه تروط مخقة بخلطة الجوار ولتا تيرنفس الشركة في ايجاب الزكوة ثلاثة تثروط اخرى كون الشركيين م الم الزكوة ، وكون المال المشترك نعا با ، ومقنى حول كامل عليهما .

كن الم تفصيل عمدة القارى دج ٩ ص ١١ ، باب ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينها بالسوية ، اورمعارف ا

مشلًا اگرد و آدمیوں کی چالیس چالیس بحریاں ہوں توالگ الگ ہونے کی صورت میں ہر ہرف ہونے کی مورت میں ہرفض پر ایک بحری و احب ہوگ ، اور شترک ہونے کی صورت میں مجموعے (بعنی اتنی ) پر صرف ایک واحب ہوگ ، اب اگر دو آدمی جن کے درمیان نہ خلطۃ الشیوع ہے نہ خلطۃ الجواد ، زکوۃ کم کرنے کی نیت سے آبیس میں شرکت بیداکرلیں تویہ ناجائز ہے ، اوراسی کے بارسے میں آب کا ادران دے کہ لاکھ محمد کی بارسے میں آب کا درمیان کے درمیان کی بارسے میں آب کا درمیان کی بارسے میں آب کا درمیان کے بارسے میں آب کا درمیان کی بارسے میں آب کی بارسے میں آب کی بارسے کی بارسے میں آب کی بارسے کی بارسے کے بارسے میں آب کی بارسے کی بارسے کی بارسے کی بارسے کی بارسے کے بارسے کی بارسے

ارت دہے کہ لاکیجٹم بیٹن مُتَفَیِّ ہے۔
اس کے بڑی اگردو آدمیوں کے پاس دو تو دو بحر یا مشترک ہوں توان کے مجبوعے پر تین بحریاں واجب ہوتی ہیں ، اب اگر پیٹرکت کوخم کر کے آدھی آدھی قسیم کرلیں توہرا کیکے پاس ایک کشوایک بحریاں ہوں گی ، اور سِرِّحٰی کے ذیعے صرف ایک ایک بحری واجب ہوگی، لہذا اگراس بوش کے لئے جانوروں کو تقسیم کیا جائے کہ ذکوۃ کم آئے گی تویہ ناجا کڑے ، اور اس کے بارے میں آئے کا ارب ادب : وَلَا یُفَیُّ کُ بُنِیْ مُحْجَمِّم ،

یہ ساری تفصیل ائمہُ ثلاثہ کے مسلک کے مطابق ہے ۔ ائمہُ ثلاثہ کا استدلال حدیث باہے ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر فکطۃ النبوع یا خلطۃ البحوار زکوۃ کی مفدار واجب میں موٹر نہوتے توجع و تفریق سے منع نہ کیا جاتا ۔ تفریق سے منع نہ کیا جاتا ۔

له (ج اص ۲۲۰ و ۲۲۱) باب في زكوة السائمة ۱۲م

له ابوداؤد (ج اص ۲۱۸ و ۲۱۹) باب في زكوة ال تمة ۱۲م

له ايوداؤد (جاص ٢١٩) ١١م

پر زکوٰۃ کی مطلقاً نفی کی گئی ہے ، خواہ حالت اکشتراک کی ہو یاالفراد کی ۔ اب اگر دوآ دمیوں کے درمیا اٹھتر بجریاں مشترک ہوں توا مام سٹ افعی وغیرہ کے نز دیکے مجموع پرایک بجری واجہ بی جائیگی، حالا بحرکوئی شخص انتالیس سے زائد کا مالک نہیں ، اوراس سے حدیثِ مذکور کے اطسالاق کی نفی ہوگی ۔

جہاں تک مدین باب کے زیر بحث جلے " لا یجمع بین متفی ہے "کاتعلق ہے حفظہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ "کوئی شخص زکاۃ کم کرنے کی غرض سے نہ متفرق اموال کو جمع کرے ، اور ناکھے اموال کو متفرق کرے ، اس لئے کہ ایسا کرنے سے زکاۃ کی مقدارہ جب کروئی فرق نہ پڑے گا ، بلکرزکاۃ ہرشخص کے لینے جصے پر واجب ہوگی "گویا حفیہ کے نزدیک تقدیر عبادت یوں ہے : " لا یجمع میں متفرق ، ولایفر تی میں مجتمع مخاف قالمت تقدیر عبادت ہوں ہے : "لا یجمع میں متفرق ، ولایفرق میں مجتمع مخاف قالمت تقدیر عبات ذلاہ لؤ می تغیر الن کم لوق "

er (IN9 FINT COZ) d

له المطبوع عندنا في ذيل " المختصر "للمنذري (ج٢ص ١٨٥) باب في ذكوة السائمة ١١ مرتب

له (جرم ۳۰۳) باب زکوة المال ۱۱۸

لله دجه ص ٢٩) فصل وا مانصا لِغَمْ فليس في اقل من الغنم زكوة ١٦م هه معارف الن (ج٥ص ١٩٢) ١١م

کی تحقیق کے بعدیہی نتیجہ درآ مدہوتا ہے کہ حنفیہ کے مسلک میں خلطہ اشیون کا ورخلطہ الجوار دونوں کا اعتبار نہیں ۔ نسکن چوبحہ یہ نتیبہ بجٹ کے بالکل آخریں ہے ، اور مشروع کی سالہ ی بجٹ پہلے مغروضے پر مبنی ہے اس لئے اس سے غلط فہی ہوجاتی ہے ۔ اس موقع پر '' معادف ہن مہما مطالعہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں رہنی جاہے ً۔

ا ورخلطۃ الشیوع کی صورت میں اُن کے نزدیک" تراجیع "کی صورت یہ ہے کہ مثلاً دوآ دمیوں کے درمیان پندرہ اون شفف نصف مشاعًا مشترک تھے ، اور مُصَدِق نے ان کے مجبوعے سے تین بحریاں وصول کرلیں ، اور پرتینوں بحریاں کسی ایک خص کی ملکیت سے وصول کرئی گئیں تواب شیخص کے ملکیت سے دس سے دیڑے مدیم کی فیمت وصول کرنے گا ۔

حنفیہ کے تزدیک فلطۃ الجواری صورت میں تو " تراجی " کاکوئی سوال نہیں ، اس سے کہ ونول کی املاک متمیزین ، اور سخص کی ملک سے الگ ذکوۃ وصول ہوگی ۔ اور خلطۃ الشّوع کی سورت ملگ دونوں کے جصے ساوی میں تو تراجی صرف اس صورت میں ہوسکتا ہے جب زکوۃ کسی ایک شخص کی متمیز ملک سے وصول کر لی گئی ہو ، ورزنہ ہیں ۔ مثلاً دوا دمیوں کے درمیان بندرہ اونط مشامًا مشترک ہوں تو حنفیہ کے نزدیک ہر خص برایک بری واجب ہوگی ، (کیونکہ ہر خص کا صقہ ہے ۔ اون ہے ہر بری ایک بری واجب ہوگی ، (کیونکہ ہر خص کی ملکیت سے وصول کر لی کئی تو درمرے شرکے سے ایک بری یا اس کی قیمت وصول کر سے گا ، اوراگر بر بریاں ہوں خصف نے دوسرے شرکے سے ایک بری یا اس کی قیمت وصول کر ہے گا ، اوراگر بر بریاں ہوں خصف نے نہیں تو تراجی کا کوئی سوال نہیں ۔

يهال بكفي تراج " كى سورتين بالكل واضح بير يسكن خلطة الشيوع كى صورت مين حبث كوي

کے حصے متفاوت ہوں تو حفیہ ہے نز دیکہ " تراجی "کی صورتیں قدرے وقی ہیں ، حنقیہ کے نزدیک اگرچاس مورت میں زکوۃ کا وجوب تو مجوع پرنہیں ہوتا ، بلکہ برخس پر لینے حصے کے صاب ہوتا ہے ، سکن مصدق کو شرعًا یہ اختیار ہے کہ دہ دونوں شریکوں کو تقسیم پرچیور کرنے کے ہجا ہے وسول کا پہشترک مال سے کرلے ۔ علام کا سانی شخص السن کی وضاحت اوں فرمائی ہے کہ اگرائتی بجریاں دو آدمیوں کے درمیان اثلاثًا شارع ہوں ، بعنی مجموع کے دوثلث ( لئے ) فرید کے ہوں ، اور ایک شکہ نزر کے ہوں ، اور ایک بیری واجب ہے ، کیونکہ اس کا صد چاہد ہوں ، اور ایک بیری واجب ہے ، کیونکہ اس کا حصہ چاہد ہی بجریوں سے نا کہ برابرا ور نصاب ہم ہے ) اس کا اصل تقاشا تو یہ تھا کہ مصرف فرید ہے اس کا حصہ کل تا ۲۹ بریوں کے برابرا ور نصاب ہم ہے ) اس کا اصل تقاشا تو یہ تھا کہ مصرف فرید ہوئی میں سے ایک بری وصول کرے ، ایکن اگر فرید کے پاس کوئی غیر مشترک بجریوں ہی میں سے ایک بری مول کرے ، ایک انوم توکوی تو ہوگا کہ دہ ایک بیری میں اس کا ایک بری کے جائے ۔ اب اگر مسترق آئ آئی بریوں میں سے ایک بری می لئے انوم توکوی تو ہوگا کہ دہ ذیری ایک بیری کے بیان خروکوی تو تو تو ہوئی کہ دی اس کا ایک بندے مروکی میں تقام ، اور غرو پر نواج واجب نہ تھی ، ابدنواس کی ایک بیری کی فیرت وسول کرنے ۔ کیون بھر جو بھری میصرف کے گیا تو مول کوئی ہوئے کو تو کا حق دار ہے ۔ وجہ سے اس کا ایک بندا میں جانگ کی میں اور غرو پر نواج واجب نہ تھی ، ابدنواس کی ایک بھرائی بری کا تی دار ہے ۔ وصول کرنے کا حق دار ہے ۔

ای طرح اگرزتیدا در عرو کے درمیان ایک موبس کریاں اثلاثاً مشاع ہوں ، بینی مجوع کے دونلٹ زید کے ہوں ، اورا یک ٹلٹ عرق کا ، تو حفیہ کے نزدیک دونوں پر ایک ایک بحری اجت کری اجت کا دونوں پر ایک ایک بحری اجت کری اجت کری اجت کری اجت کا دونوں پر ایک ایک بحری ایک بحری اور اختی کے برابر ، اور جالیس پر بھی ایک بحری واجب ہوتی ہے اور احتی پر بھی ) اس کا اصل نقاضا تو یہ تھا کہ مُصدّ تی زیدا ورع ترو دونوں سے ایک ایک ایک ایک ایک ایک بحری وصول کر ہے جس میں شرکت نہو ، سیکن اگران کے پاس غیر شرک بحریان ہیں ہی کہ مصد تن اگر سے کہ وہ عرق سے ایک میں ایک کری گئی تھی ہونے کی دجہ سے ہر ہر بحری ان دونوں کے درمیان اثلاثاً مشترک تھی ، چنانچ جو در بے یاں ذکاہ میں گئیں ، اُن میں سے جی ہر بحری کا دونہ ان درمیان اثلاثاً مشترک تھی ، چنانچ جو در بی کی مشاع ہونے کی دجہ سے ہر ہر بحری کا دونہ ان کریان ونوں کے درمیان اثلاثاً مشترک تھی ، چنانچ جو در بی کی مشاع ہونے کی دجہ سے ہر ہر بحری کا دونہ ان کریاں ونوں کے درمیان اثلاثاً مشترک تھی ، چنانچ جو در کے بیاں ذکاہ میں گئیں ، اُن میں سے جارتہ انی بحریاں چاہ کا دونہ ان کریاں ویوں کی در بیان کریاں جارتہ کی درجہ ان بحریاں جارتہ ان بحریاں جارتہ کی در بیان کریاں جارتہ کی در بیان کریاں چاہ کا دونہ کی در بیان کریاں چاہ کا دونہ کی در بیان کریاں چاہ کا دونہ کا دونہ کی در بیان کریاں چاہ کا دی در بیان کریاں جارتہ کا دونہ کی در بیان کریاں چاہ کا دونہ کا دونہ کا دونہ کے در دیاں دونوں کی دونوں کی دونہ کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونو

ته رج ۲ ص ۳۰) فصل وامانصاب لختم الخ ١١٢

اس پرصرف تین تہائی دنعنی ایک پھل ، گری واجب تھی ، اور عرق کی لکیت سے صرف دونہائی کری گئی ، جبکہ اس پربھی تین تہائی ( یعنی ایک محمل ) بحری واجب تھی ۔ لہنداع آ ایک تہائی بحری کی قبرت زیدکواد اکرے گائی

تحينى يرزكوه كالميصئله

مذكوره بالاتفصيل سے مهارے زمانے كم شترك سرمائے كى كميسنيوں كا حكم بي معسلوم

ہو سکتاہے.

له متناً اگرد و برول کی قیمت تمین میں روپے کے صاب سے ساتھ رو پے ہو توان ساٹھ میں سے چالیس نید کے جسے کے ہوں گے اور بیس عمر آ کے ، مجرح ہونکی جا نب سے پوری ایک بڑی ذکواۃ میں او انگ گئی جب کی قیمت تمیں روپے تھی توگویا اس کی جانب سے ذکواۃ میں تمیس روپے اوا کئے گئے جن میں سے صرف سبیس کس ک ملکیت تھے اور دس زیدکی ۔ لہذا زید اب بیرس روپے عمر آسے وصول کرے گا۔ ۱۲ مرتب

اسی طرح ایک پنی میں سنیکڑوں افراد سٹر کی ہوتے ہیں ، جوبسا اوقات ایک دوسرے کوجائے بھی ہیں ، بوبسا اوقات ایک دوسرے کوجائے بھی ہیں ہیں ۔ پھر چونکہ بنی کے مشترک امود کی انجام دہی کے لئے ان سب افراد کا جمع مونا تقریبً نامکن ہے ، اس لئے عملی سہولت کی خوض سے آج کل کے قانون میں کمینی کو پیشنخص قانونی "کہا جاتا ہے ، بعنی کیمینی قانونی اعتباد سے ایک فرد کے حکم میں ہوتی ہی ، اوراس پر دہ تم احکام عائر ہوتے ہیں جو ایک و سرد پر ہوتے ۔

میچگینی کے پیصس بازار میں فروینت بھی ہوتے ہیں اور کاروبار کے نفع بخش ہونے کے اعتبار سے ان حقول کی بازاری میتیں گھٹتی بڑھتی بھی دہتی ہیں ہعن اوقات سور وپے کا حصّہ ڈریڑھ مومیں فروت ہوتاہے ، اوربعض اوقات اس کی قیمت کل اُسٹی روپے رہ جاتی ہے۔

مشرکت کی اس نئی قسم سے علق فقہی طور برگئی سوالات بیدا ہوتے ہیں ؛
ایک یہ کہ مشربعت میں «مشخصِ قانونی "معتبرہے یا نہیں ؟
دور سے یہ کداس کمپنی پر مجینیت کمپنی زکواۃ واحبہے یا نہیں ؟
ت سے برکی میں بر محینیت کمپنی زکواۃ واحبہ بے یا نہیں ؟

تسری یہ کمینی کے حصد داروں برانفرادی طورسے زکوۃ واجب ہے یانہیں ؟ یو تھے یہ کہ اگرانفرادی حصوں پر زکوۃ واجب ہے تو حصے کی پوری قبیت پر زکوۃ واجب ہوگی یا اس کے میرت اتنے جصے پرجواموال قابل زکوۃ کے مقابل ہے ؟

یانچوش بیکاگرانفرادی خصوں کی قبیت پر زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ میں حصے کی ال قبیت معتبر ہوگی پااکس وقت کی بازاری قبیت ہ

ان سوالات کے بواب میں یہاں صرف اتنا خلاصہ مجھ لیجئے کہ حنفیہ گئے نز دیا ہوئی۔ خلطۃ النفیوع معتبز نہیں ہے ، اس لئے ان کے بہاں شرکت میں "شخص قا نونی "کاکوئی اغذا بہ نہیں ہے ، اگری وقف زمین کی ذرعی بپیا وار رہے نفیہ کے نزد یک جو تُحشر وا جب ہے ، اس کوزگو قا کہ معاطے میں "شخص قانونی "کی ایک مثال کہا جا سختا ہے ، سیمی شترک مال پر"شخص قانونی "کی معاطے میں سے مولا ہو ہو ہے تندی ان کے اصول کی حقیقت کے بنی ان کے اصول کی حقیقت کے نزدیک نہیں ہوتا ، اس لئے محینی پر بحیتیت کے بنی ان کے اصول پر زکاد ہ وا جب ہوگ ، غیرصا حب نصاب حقد داروں کے حقوں پر زکاد ہ وا جب ہوگ ، غیرصا حب نصاب حقد داروں کے حقوں پر زکاد ہ نا جب ہوگ ، غیرصا حب نصاب حقد داروں کے حقوں پر زکاد ہ نہوگ ، غیرصا حب نصاب حقد داروں کے حقوں پر زکاد ہ نامی کے مشارع حصے سے عبارت ہے اس سے بھر جو بھر بھری کے چھرے کا روباد کے مشارع حصے سے عبارت ہے اس سے اس سے اس سے میں پر کواد واب

نہیں ہوتی ، اور کچے مقہ نقدر تم ، مال تجارت ، خام مال اور دوسرے نامی اٹاتوں کا بھی ہے جو قابل زکوۃ ہیں ، اس لئے اصولی طور پرا کیک حقے کی پوری قیمت پرزکوۃ وا حب نہیں ہو، بلکہ اس مشیئر کے بھی صرف اس سے پرزکوۃ ہے جو نامی اٹاتوں کے مقابل ہو ، لہ ذلا اصلاً ہر صد دارکو یہ تی ہے کہ وہ نیع لوم کرے کہ کا روبار کا کتنا حصر غیر نامی اٹاتوں پر اور کتنا نامی اٹاتوں پر تمال ہو، مشلاً اور اس تناسب سے لیے شیر کے صرف اتنے حقے کی ذکوۃ اداکرے جو نامی اٹاتوں کے مقابل ہو، مشلاً کسی کار وبار کے نامی اٹاتے پورے کا روبار کا ۵ ے فیصر ہیں ، اور چھتہ سور و ہے کا ہے ، توہر حقے کے حصر و بھیر روپے پر ذکوۃ واجب ہوگی یہ میں ہو تکہ ہر صقہ دارکواس بات کا معسلوم کرنا اور اس کا حساب لگانا مشکل ہے ، اس لئے احتیاط اسی ہیں ہے کہ پورے حقے کی تیمت کی ذکرے اداکرے ۔

اب صرف پرسوال ده جا تا ہے کہ صے کی اصل قیمت محتر ہوگ ، یا بازاری قیمت ہے سوچ نکہ صصص کی قیمتوں میں اتا رح شعدا و کار وبار کی مجوعی قیمت کے اعتبارسے ہوتا ہے ، بعنی کار وبار میں نفع ذیادہ ہوتا ہے تو تصعص کی قیمت بڑھ جاتی ہے ، نعصان ہوتا ہے تو گھٹ جاتی ہے ، اس بئے برصے کی وہ قیمت محتر ہوگی جو وجوب ذکو ہ کے دن بازار میں طہوئی ہو ۔ اوراسی پرزگوہ واج ہوگی ۔ مثلاً اگر سوروپ کا حصر بازار میں ایک سوبس روپ کا کیک رہا ہے تو صدا لیک سوبس روپ کا کا متاب اس کی مثال السبی ہے جیسے کسی فی آنہا گارت سمجھا جائے گا ، اوراسی پرزگوہ وا حب ہوگی ، اوراس کی مثال السبی ہے جیسے کسی فی آنہا گارت مرق میں ایک ہزادروپ میں خریوا ہو ، اور سال کے ختم ہونے تک اس کی قیمت بارہ سور ویے ہوگئی ہو اور ب زگوہ بارہ سور ویے ہوئی ، ناکہ ایک ہزادر ویے ہر۔

معتریے ،حبیباکہ علامہ نووی رحمتہ التّہ علیہ نے " شرح المہذیب" (ص ۳۳۱ حبدہ) میں اس کی تعریح مسنرائی ہے ۔البتہ ان کے اسول کے معابق کمپنی پرزکوۃ واجب ہونے کیلے مشیط پہوگی کہ کمپنی كة مام حقد ارمسلمان بول ،كيونكدان كا اصول يرب كد اگر شركار مير كوئ ايك بجي غيرسلم بوتو ذكرة كے حق میں خلطة الشيوع معتبر بہيں ہوتا ، كما في شرح المهذب \_ بهذا الركسي كينى كے حصد اروب ، میں غیرسلم بھی شامل ہوں تو اُن کے اصول کے مطابق ذکوۃ کمپنی پرکجیٹیت کمپنی وا حیب نہ ہوگ ، ملکہ حقدداروں برانفرادًا واحب ہوگی ،اس سورت میں اُن کے اسول برجی وای تفصیل ہو گی جو حفظیًّ

کے اصول پر ہوتی ہے۔

سكن ببرصورت! الركميني كے تمام شركارسلمان بول توشا فعيد كے اصول كے مطابق ذكاة کمپنی ریجیتین کیلی واحب ہوگ ، اگر چیعیف حصد دارانفرادی طور برصاحب نصاب مذہوں ، اس سلتے كه شا فعيرٌ اورحنا يلي كے نزد بك " خلطة الشيوع "كى صورت من اگريشكاركا الفرادى حصرنصاب تک مذہبے تاہو ، نسکن مجموعہ نصاب تک پہنچ جائے تب بھی مجبوعے میرزکوٰۃ واحب ہوتی ہے ۔البتہ مالکیے كے نزدىك يوني خلطة اشيوع "كے معتبر ہونے كھيلئے يرشرط ہے كہ برشركي كا انفرادى مصدنصاب تك بہنچتا ہو دکا نی شرکھے المہذب ) اس سے اگر کھین کے کچے حصّہ دارصاحب نصاب بنہوں آفان کے نزديك كميني يريحيتيت كمسيني ذكوة منهوكى ، بلكه صرف صاحب نصاب حصددارول يرافف اردًا زکوة آيے کی۔

اس سے واضح ہوگیاکہ زکوۃ کے معاملہ میں سٹ فعیہ اور صنابلہ کے نزد مک مسلمانوں کی مسینی "سشخص قانونی " کی حیثیت رکھتی ہے ، معنی کمینی تقدیرًا ایک شخص کے حکم میں ہے ، البتہ اتنافرق ہے کہ موجودہ قوانین کے تحت "تشخص تانونی " کا عنباراس حد تک کیا جا تا ہے کہ سرکاری سیس ما کھ ر تے وقت اُس کو حصہ دار ول کے علا وہ ایک شقل وجود قرار دیا جا تا ہے ، لہندا ممینی بریجیثیت كمينى الكُشْكِس عامر بوتاب، اور سرحقد دار راس مع حقے كے لحاظ سے الك شيس سكايا جا تابي تشين بونكر ذكوة كے معاملے من شيخي " نعنی ايك بی شخس پرايك بی سال مي ايك بی مال كے اعتباليسے

<sup>1 (</sup> M.9 6 07.)

<sup>17 (7.4 00 07)</sup> 

اللِّنَيْ : درران بون بات ، اس کی جمع تُنیُّهُ آتی ہے ١٢م

و دم تربہ ذکوٰۃ خاندگرنا بنق صریت ممنوع کیے ،اس لئے ت فعیہؓ کے نزدیک جب ذکوٰۃ کمپنی پروہ ا ہوگ تواسی سال کمپنی کے حقد داروں پر لینے حصص کی ذکوٰۃ واجب نہوگ ،کیون کھینی کے ذیل میں ان کے حصص کی ذکوٰۃ ایک مرتبہ کلگئ ،اب دوبارہ صعص پروجوب نہوگا۔ واللہ شبحان می و تعالی اعلیٰ بالصواب الیہ السمجہ والدا ہے۔

بَاتِ مَا جَاءَفِ أَكُوةِ إِلْبَقَرِ

فی تلاشین من البقریبیع او تبیعة وفی کل اُکریعین مستنه یک انمهٔ ادبعها ورجمبودِعلمارکا اس پراتفاق ہے کہ بقی اگرتیس سے کم بوں توان پرکوئی ذکوہ بیں اور تیس پر ایک تبیعہ ہے اور چالیس پرایک نہ ہے پھرمزید تعداد بڑھے پربھی ہرتیس پرایک تبیعہ اور ہراد بعین پر ایک نتہ ہے ۔

مجرائم الله المرائد ا

له بخاری میں طلح بن عبیدالنٹر کی روابیت بمب صفرت صمام بن تعایض کے بارے میں مروی ہے" وذکرائہ رسول النٹر صلی النٹر علیہ وسلم الزکوۃ ، قال بل علی غیر ہا ؟ قال ؛ لا الاان تطوع (ج اص ۱۲) باب الزکوۃ من الاسلام ۱۳ کے ہوالذی وخل فی السندۃ ، وسمی بذلکے لائڈ یتبع امہ سے موالذی وخل فی اللہ نشری دھی بذلکے لائڈ یتبع امہ سہری الساری (ص ۹۰) بزیادۃ من المرتب ۱۲

ے ولال مقرالذی دخل فی الشالثة ١٢ مرتب عدد شرح باب ازمرتب ١٧

بھرکیاں پر رُبع مسنّہ یا تُکُت بیع کا اضافہ ہو جائے گا۔۔۔امام ابو حنیفر کی تیسری روایت صاحبین ؓ کے مطابق ہے ہے۔

پیرظاہر ہے کن درکے بقراگر کیاس ہے کم ہوں توان پرکوئی ذکوۃ نہیں اور بھر سرمیاس پر ایک بقرہ ہے۔ ایک بقرہ ہے کہ موں توان پرکوئی ذکوۃ نہیں اور ایک کی طرح ایک بقرہ ہے۔ جبکہ حضرت سعید بن المسیّب اورامام زمری کے نزدیک بقرکا نسا ب اونٹ کی طرح پانچ ہی ہے۔ بن بروی ہے دیش پر دو ، پندرہ پرتین اور بین ہے دیش پر دو ، پندرہ پرتین اور بنیک پرجارا ور پینی پرا کے بقرہ با عدد جھم تر ہوجا ہے تواس بین دولقرہ بیماں تک کہ عدد ایک سومبین تک بیخ جا سے اور اس سے زائد ہونے پر مہر جالیس پرا کے بقرہ ہے۔ والٹرانلم ۔

عن معاذبن جبل قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمن

أَن اخذ من كل تُلاثين بقرة تبيعًا اوتبيعة ومن كل أربعين مسنّة " ومن كل ما المعين مسنّة " ومن كل حالم دين الله على المعلب بيرب كربرا نغذتى سے ايك وينا ربطور حبزير ومول كيا جائے .

جربیم اوراس کی تسمیں دانع رہے کہ جزیہ کی دو تسمیں ، ایک وہ جو کفار پڑائی

له ان تمام کی تفصیل اور دلائل کیئے دیجیئے فتح القدیر (ج اس ۹۹ م و ۵۰ م) باب صرفۃ السوائم فضل فی البقر ۱۴ مرتب که غالبًا ان حضرات کا استدلال صرت جا برب عبداللہ کے اثریے ہوجوان کے مسائد کے مطابق مروی ہوئین ا مام پینچی جے ن اس کوموقوف ا ورمنقطع قرار دیا ہے ۔ دیجیئے مسنن کرئی ہینچی (ج ۷ ص ۹۹) باب کیٹ فرض صرفۃ ابتر ، نیزو بجھئے ذیلی اول اس کی تعلیقات (ج ۲ ص ۳۷۸) باب صدقۃ السوائم ، فصل فی البقر ۱۲ مرتب عفی عنہ

ع قال آین (الانور من روایة " اثناعشر دربمًا " ولانجارض فیما ، فان الدرم نوعان \_ نوع یکون عشرة مند بیاراً و بیمی نوع یکون اثناعشر مند دنیا را دکدا فی المعارف (ج۵ص۱۹۵) ۱۱ مرتب

 د صنا مندی سے مقرد کیاجا تا ہے اس کی کوئی مقداد مقرد نہیں بلکہ امام کی دائے کے سپردہ مین ا مناسب سیمے مقرد کردے ، اس جزیہ کو جزیۃ صلح کہا جا تا ہے ۔ دو سری ہم کا جزیہ وہ ہے ہو قبراً اور غلبۃ مقرد کیا با تاہے جبیم سلمان کفار پر فلبہ مال کر لیتے ہیں ، اس جزیہ کی مقداد تعین ہے بعنی الدادی پر جارور ہم ما الا نہ کے انتبار سے اڑتالیس ورہم سالانہ ، اور متوسط الحال پر اس کا آ دھا لینی دود رہم ما الا نہ کے اعتبار سے جو بیس درہم سالانہ ، اور غرب آ دمی پر اس کا بھی نسست اینی ایک درہم ما المنہ ہے۔

حدیث باب میں جس بڑنہ کا ذکرہے اس کا تعلق بہلی قسم بعنی جزیر سلے ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ بعض روایات میں ہراں پر" من کل حالمید وحالمید دبیا گا " کے الفاظ آئے ہے کہ بعض روایات میں بران پر" من کل حالمید وحالمید دبیر اگل سے کے نزد یک بھی واحب ہیں ہیں حالا بحہ عام حالات میں خورت پر حزیر ریعنی دوسری قسم کا جزیر اکسی کے نزد یک بھی واحب ہی ہوتا الهندااس حدیث کو جزیر صلح پر محمول کئے بغیر جارہ نہیں ۔

آوعد کی معافی میں ہرائع ذمی سے ایک دینار بطور جزیر لیا جائے یااس کے ہراہر ربینی تھیت کے برابر ربینی تھیں ہے جائیں ، یہ اس بات پر وال ہے کہ جزیرا ورصد فہ وغیرہ میں اگر دراہم کے بجائے کوئی اور چیزان کی مساوی قیمت کی دی جائے تو درست جھے امام بجاری مسلک دراہم کے بجائے کوئی اور چیزان کی مساوی قیمت کی دی جائے تو درست جھے امام بجاری مسلک بھی ہی ہے ، ابن ربت یدفراتے ہیں " وافق البخاری فی ہن کا المسئلة الحنفیة مع ک شرق

له نصب الراب (جسم ۲۵۵ و ۲۸۷) كتا بالسير بابالجزيز ۱۱ مرتب

كه تغفيل كيلة ديكة معارف ان (جهم ١٩٢٥ و ١٩٥) ١١م

تله قال المصنف: بيقال: عِدل: بالكسراى: زنة، وبالفتح: أي شل و دمنه: " أَوُعُدُلُ ذُلِكَ مِبَامًا " وقال غِين بالغتان بعنى (اى المثن) قيل: بالكسرن لجنس، وبالفتح من غيرالجنس، وقيل: بالعكس به برئ لسارى مقدم فتح البارى دص ١١٥٠ امرنب سمى قوب المعنى قيل: المعا واسم قبلة في البين تنسب اليها الثياب، وبالاول وقع نفسير فى رواية الى وا وَد (ج اص ٢٢٢ با في زكوة السائمة به من " ثياب كون بليمن " ربما يكون بنره التسمية مجازاً به والثانى ذكره فى النهاية واكتفى به وقال: الميم ذا ئدة المعكن في المعادف" (ج ۵ ص ١٩٦) ١٢ مرتب

هه حینانچینلامه نبوری فرماتے ہیں « ہذا بدل علی جواز دفع القیمنة فی الصدقة " سعار سکسن (ج ۵ ص ۵ ۱۹) ۱۲ مرتب

له صحح بخارى (جاص ١٩) بابالعرض في الزكاة ١٢م

ى فق البارى (ج٣ ص٣٦) با بالعض في الزكاة ١١م

مخالفته لهم الكن قاده إلى ذلك الدليل " جنانج امام بخارى في طاؤس في المائي المحادلة مكان " قال معا ذلا هل البين ، ائتوتى بغض تيا بخسيم اولبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة (مكن) اهون عليكه وخير لأصحاب النبي لى الله عليه وظم بالمانية " جبورك نزديك زكوة وصدقات من قيمت دينا جائز نهيس و جانبين كے دلائل واجوبر كى

ان رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعث معاذًا الى الشَّين نقال: انّلا تأتى

تومًّا اهل كتاب نا دعه مانى شهادة أن لا إله الاالله وأنى رسول الله ، فإن هم اطاع الذلك في علم هذات الله افترض عليه حندس صلوات الخ

عم مخاطب بالابيان بعي بن اور مخاطب بالعقوبات المحاطب بالعقوبات

كياكفّارفرق كيجي مخاطب بي

رای الحدود والقصاص ، والمعاملات بھی یکھراس پر بھی اتفاق ہے کرجب کا فرمشرف باسلام ہوجائے تو مجھیلی نمازوں اوردوسے فرائف و واجبات کی قضاراس کے ذمہ وا جبنہ بیں \_\_البقراس بارے بی اختلات ہے کہ گفار حالت کفر میں صلوۃ وصوم اور زکوۃ و ج جیسے فرائف کے مکلف اور مخاطب بیں اختلات ہے مکلف اور مخاطب بیں مخاطب بیں یانہ بیں ج مالکیدا ورمنا فعیہ کے نزدیک وہ ان عباوات کے مکلف اور مخاطب بی والیے دھب المعی افیون من اصحاب ا حس کا مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک

له صبح بخارى (ج اص ١٩١٠) باب العرض في الزكاة ١٢م

ئه ذكره ابوعببيرة بالسين المهداة وفسره بالثوب الصغير ، بدى السادى (ص ١١٢) ١٢م

ته رجس م ۲۲۷ تا ۲۲۸ باب العرض في الزكاة ١١م

كه (ج ٩ ص ٣ تا٢) باب العرض في الزكاة ١١م

کفادکوان عبادات کے ترک کرنے پر تخرت میں عذاب دیاجائے گا جوعقوبت کفرے ذائد ہوگا۔
حضرت شاہ ساحی فرماتے ہیں کہ حفیہ کے اس بارے میں تین اقوال ہیں ۔عواقبیت کے کزدیک دہ اعتقاد اوران کی عدم ادائے گی دونوں حیثیتوں سے عذاب دیا جائے گا ۔ جبحہ مشائخ مادوا مالنہ کی ایک جماعت کے نزدیک وہ اعتقاد کی حیثیت کی ایک جماعت کے نزدیک وہ اعتقاد کی حیثیت کے ایک جماعت کا عدم ادائیگی کی حیثیت سے نہیں ، دب کہ حققہ کی سے ایک جماعت کا کہنا یہ کہ کفار عبادات کے مخاطب ہی شہن ، خفید قادر نہی عملاً ، ان حضرات کے نزدیک کھناد کو عدم ایسان پر تو عذاب دیا جائے گا ایک عبادات کی عدم ادائیگی اور ان پر عدم اعتقاد کی وجہ سے وہ عندا کو عدم ایسان پر تو عذاب دیا جائے گا ایک عبادات کی عدم ادائیگی اور ان پر عدم اعتقاد کی وجہ سے وہ عذاب نہ ہوگا ۔ حضرت شاہ صاحبے فرماتے ہیں " والمختاد قول العراقیین واختاد کی صاحب " المی " فی شرح " المن آد" اھ

مدیت باب میں " فیان هدا کھاعوالن لاہ فاعلم هدائن الله افترض علیه مالع " سے بعض حنفیہ نے اس بات پراستدالال کیا ہو کہ کفار فروع کے مخاطب بیں ہیں جب شافعیہ کاکہنا ہر ہو کہ اس حدیث میں شرائع کی ترتیب کو بیان کیا جار الہے کہ کا فرکوست پہلے توحیدا وررسالت بالیے میں بتلایا جائے بچرفروں واحیام اس کے سامنے ذکر کئے جائیں ۔ وادی اعلم

آن الله افترض عليه أحد صدقة اموالهمة تؤخذ من اغنيائهم وترج على فقراتهم من اغنيائهم وترج على فقراتهم من المعنورت في تعمروت في من وتر على فقراتهم من كجها سي استرال كركها من كراية معاروت من اصناف ثمانيه من سيم منف كوزكوة كى ادائيگ واجب من من منفيكمسك

ك واما المرتدا ذااسلم فقيل: يجب عليه قتنا را لصلوات الفائشة حالة الارتزاد، وقيل: لا را لمعادف (ج٥ص ١٩٨) كان ته وفي المسئلة "تفصيل ومجست دراجع للبسط عمدة القارى (ج مص ٢٣٦، باب وجوب الزكاة) ومعادف السنن (ج۵ص ۱۹۸) إلى ٢٠٠) ٢ مرتب

ته فاسترل ابن الجوزى فى "التحفيق" على ذلك بحديث معاً ذُك القل الزبيعى فى نصب لراية (ج ٢٥ س٣٥) باب من يجوزد فع العدنوات اليه ومن لا يجوز وشيخ ابن الهام فى فع القدير (ج ٢٥ س١٥) باب من يجوز الخ ١٢ مرتب كله إنكما المقدَّدَ فت لِلْفُقَرَ مَاءِوَا كُمُسُكِينِ وَالْعَاصِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَكَّفَةِ تُسَلُّوبُهُ مُدُوفِي الرِّقَا سِب وَ الْعَارِمِينِنَ وَفِيْ مَسِينِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فِي يُهْدَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمَةً عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيمَةً عَلِيمَةً عَلِيمَةً عَلِيمَةً عَلِيمَةً عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمَةً عَلِيمَةً عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيمَةً عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلِيمَةً وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِيمُ اللّهُ عَلَيْ

ہی ہی ہے ، نیزا حنا من اس کے بھی قائل ہیں کہ ایک صنف کے بھی کسی ایک فرد کو دینے سے ذکو ہ ادا ہوجا ہے۔ گی اوائیگ کے لئے اصناف ٹمانسیہ ادا ہوجا ہے۔ گی اوائیگ کے لئے اصناف ٹمانسیہ میں سے ہرصفت کے کم اذکم تین افراد کو دینا ضروری ہی ۔ مالکیہ وحنا بلہ اس بارسے میں حضیہ کے ساتھ متفق ہیں کہ کسی ایک صنف کو دینے سے ذکوہ ادا ہوجا ہے گی ، البتہ اس صنف کے افراد کے تعدّد کے وہ بھی قائل ہیں ۔

امام شافئ فرانے ہیں کہ" اِنگما المصّل قُتُ لِلْفُقْدَ) آءِ "الأحة ، میں "ل "کے ذریعہ جواصافت ہورہی ہے وہ سیان آستحقاق کے لئے ہے لہذا اصناف شمانیہ میں سے ہرصنف کو ذکوۃ کی ادائیگ منروری ہوگ ، معیسرچونکہ سیان اصناف کے وقت جمع کے حیینے استعمال کئے گئے ہیں اور جمع کا اقل منرد تین ہے لہذا ہرصنف کے بھی کم اذکم تین اصنراد کو ذکوۃ اوا کرنا صروبی کا ہے۔

امام ابو منیعۃ کے نزدیک آیت میں " کی دریعہ ہونے والی اضا فت اتبات استحقاق کے بیے بہیں ہے بکہ بیان معادو کے لئے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ذکوۃ اللہ تعالیٰ کا حق ہے مذکورہ معادو بن گئیں ، حق ہے مذکورہ معادو بن گئیں ، حق ہے مذکورہ معادو بن گئیں ، اور بحیثیت معادو بن گئیں است معادون تروی کے دولاۃ کی اوائے گی ضروری نہ ہوگی ۔ معہد چو بکہ اور بختیت معادون تمام اصناف کو ذکوۃ کی اوائے گی ضروری نہ ہوگی ۔ معہد چو بکہ " لِلْفَقِنَ اُءِ " وغیرہ تمام اصناف میں موالدن اللم " جنسی ہے اس لئے اس نے اس دکو دکوۃ ان متمام کی جعیب کو باطل کردیا لہذا کسی ایک مصرون کے بھی کم اذکم تین صدرد کو ذکوۃ ا

له دفی " المغنی " لابن قدامة (ج ۲ ص ۲۹۸) یجوزان بقتص علی صنعت واحدمن الاصناف الثمانية وکجوزان بنج . بعطیر انشخصاً واحداً و به قول عمر وحذیفیة وابن عباس ، وبه قال سعیدین جبیرولچسن والنخی وعطار، والیر بنج . خهب الثوری والوعبید واصحاب الراکی ۔ ۱۲ مرتب عفا التُّری نه

کے مچرت فعیہ کے نزدیک اگر کسی تہرمیں تمام اصنات نہ پائی جارہی مہوں توجتنی اصناف بھی موجود مہوں صرف ہیں گیے۔ کوزکوٰۃ کی اوائیگی درست ہے ، کذا فی المعارف (ج ۵ ص ۲۰۱) نقلاً عن " اللّٰم " (ج ۲ ص ۲۸)

واضح بسير كرا مام شافعی كے مسلك ميں دو باتيں ہيں ، ايكف يم على الاصنا ف كلّها ، دوسرى صرفه ال ثلثة من بي كل صنف ، بي بل بات سے تعلقہ تنفيل اور صفيہ كے جواب كيلئے ديجھئے ہوايہ (جامل ۲۰۴۷ و ۲۰۵ ، باب من يجوز دفع العدق في اليدون لا يجوز) اور فتح القدير دج ۲ مل ۱۵ ، اور دور مرى بات متعلقہ تشرق كيلئے ديجھئے مثرح وقايد الواس كے حواشی دج الله ومن لا يجوز) اور فتح القدير دج ۲ مل ۱۵ ، اور دور مرى بات متعلقہ تشرق كيلئے ديجھئے مثرح وقايد الواس كے حواشی دج الله ومن لا يجوز)

کی ا داشیگی ضروری نه مہوگی کیے

كياغيمسلمول كوركوة وكياسكى بى المعنى بى المعنى بى المعنى المعنى

له وتوضيحان اصل اللام الن يحون للعيدالخارجى ، فان الم يحق و المام يحق فالجنس ، مواركانت واخلة على المعزد والجح ، وافدا حملت اللام على الجنس في المجع يبطل حنى الجبعية ويرا وبفض الجنس ، وقد عنى كتب الاصول بما الام يعلى المعزد والجح بم اللام العالم العبد وبوفا م لعبد وبوفا م العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العبد العالم العبد ومع واحد العلى العبد العالم العبد العلم العبد العلم العبد العلم العلم العبد العلم العبد العلم العبد العلم العبد العلم العبد العلم العبد العالم العلم العبد العلم العبد العلم العبد المبدلات المبدلات المبدلات المبالم المبدلات المبدلات المبدلات المبدلات المبدلات المبدلات المبدلات المبلد العبد العبد المبدلات ا

کے مشروع باب سے پہاں تک کاسٹرح مرتب کی تخریر کردہ ہے ١٢سينی

ته المصمون كى ايك روايت آگ " با با جاران العدقة تؤندن الا فنبار فروع كافقرار " كتحت مروى بي "عن عون بن ابي جميعة عن ابيد قال قدم علينا مصرق النبي على الشرعليه ولم فا خذالتعدقة من اعنيا منا فجعلها فى فقررًن و عون بن ابي جميعة عن ابيد قال قدم علينا مصرق النبي على الشرعليه ولم فا خذالتعدقة من اعنيا منا فجعلها فى فقررًن و كنت غلامًا تيبياً فأعطا فى منها قلوصًا ( لمبي ثابتًا بنفس اللغظا و لا روالاول ان كان اللغظ مسوقاً لفه والعبارة بن العمل المن المن المنه والعبارة بن العمل المن المنه والا فهوالاش و الا فهوالات الغظام المن المنه على مفهومًا مند لغة فهى الدلالة أو شرعًا فهوالات في الدفالات الفاص في مفهومًا مند لغة في الدلالة أو شرعًا فهوالات في المن المنفظ ١١ مرتب المناهدة على من في المناهدة والمنول المنه والمنه على المنه على المناهد من المن المنه على النه على الله الله على الله ع

البترسدة ات الله ذميون كودك جاسى بي لقول تعالى " لاَ يَنْهُ لَكُمُ اللهُ عَنِ اللَّهِ يُنَ لَهُ لَكُمُ اللّهُ عَنِ اللّهِ يُنِ وَكُمُ مُواللّهِ يَنْ وَكُمُ مُواللّهِ يَنْ وَكُمُ مُواللّهِ يَعْ وَكُمُ مُواللّهِ يَنْ وَكُمُ مُواللّهِ عَنْ وَكُمُ مُولِ وَيَادِكُ مُدانَ تَ رَقُوهُ مُدَو تُقْسِطُونَ اللّهِ مِنْ وَيَادِكُ مُدانَ تَ رَقُوهُ مُدَو تُقْسِطُونَ اللّهِ مِنْ وَيَادِكُ مُدانًا مَا مُحَدُّ كُنُ وَيُعَالِمُ الفَالِمِي وَمِي وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ مُعَدِّدُ كُنُ وَيُعَالِمُ الفَالِمِي وَمِي وَمِي وَلَا مِنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

نیکن زگوٰۃ جہوں کی طرح حنفیہ کے نزدیک بھی ذمیوں کونہیں دی جاسمتی البتہ ا مام زفر شرکتے ہیں کہ ذمیوں کوبھی ذکوٰۃ دی جاسمتی ہے تیجہ

ان كااستدلال قرآن كريم كے عموم سے ہے كه" إنسَّما الصَّكَ قُد شِيدُ لِلْفُقَدَ او "ميں مسلمان كى كوئى قبيد نہيں ہے ۔ كى كوئى قب زہيں ہے ۔

نیرمسنف ابن ابی شیبه می حفرت جابر بن زیدسے مردی ہے" قال سٹل عن الصدقة نیمن توضع به فعال فی اهل المسکنة من المسلمین واهل ذمتصد وقال : وقد کان سول الله صلی الله علیه وسلم بیسمد فی اهل الذمة من الصد قدة والخوس »

ا درائن الى شيبة مى في حضرت عمر الله المسكنة المسكنة المنطقة عنه المنطقة الماسيس الله المسكنة الماسيس الله الم قول روايت كياب كرة هـ مدزية في اهـ ل السكتاب ؟

اله موده ممتحداً منت من بنا يه تترجمه ؛ الشرتعالى تم كوان لوگوں كے ساتھ احسان ا ورانعاف كابراً دُكرفے سے منع نہيں كرتا ہوتم سے دين كے بليع من نہيں لطے اور تم كوتمها دے گروں سے نہيں نكالا (مراد وہ كافر ميں ہودى يا مسلح منع نہيں كرتا ہوتى محسنا نہ برتا وُان سے جاكز ہر) الشرتعالى انعا و كابرتا وكرنے والوں محبت ركھتے ہيں ۔ معارف القرآن (جهن الله كابرتا و لائے البتا مى ابو يوسون ، امام زفرج اور امام شافق كے نزديك صرفات وغيرہ ذميوں كونه ميں ورب حاسكة يمسئله كا البتا مى ابو يوسون كونه ميں ورب حاسكة يمسئله كا البتا مى ابو يوسون كونه ميں البتا كور الله كورى البه ۱۹ مرتب تعقيل اور دلائل كي بيئے ديكھ " درج ۲ می ۲ میں میں وامالذی يرج جالى المؤدى البه ۱۹ مرتب تعمد كاف حواشى كنز الدقائق و میں ۲ مرب بابلے مرتب رقم الحاسفية على قول بي الم إلى ذى ") للينتي محمد سن الصديق النا نوتوى نوتا الله كامن من من المرتب النا نوتوى نوتا الله كامن على مسئل ما مسكين ۱۲ مرتب

کے سورہ توبہ با آیت کا ۔ ١٢ مرتب

ه (ج ٣ ص ١٤٨) ما قالوا في الصدقة في غيرابل الاسلام ١١٦

つけ(14かのアア) む

عه زمنی " جع در زمین " کنجا دا پایج) ۱۱م

نزامام الويوسفُّ نے كتاب الخراج مينقل كياہے كه حضرت عرض نے ايك بوڑھ كتابى كانفقہ بيت المال سے مقرد فرما يا اوراكيت " إِنَّمَا الْصَّكَ قُتُ لَيُفَقِّمَ اء سے استدلال كر كے مسلوا يا : و هذا من مساكين اهل الكتاب ؟

ان دلائل کی بنا رہر صفرت محد بن سیری اُ ورا مام زہری بھی ذمیوں کو ذکوۃ دینے کے جواذ کے قائل تھے ۔ کے مافی شرح المعلق ب للنو وی ج

ا ورشمس الائم پرخری نے امام زفر کامسلک نقل کر کے منسرا یا ہے " وھوالقیاس ، لان المقصقی إغذاء الفقیرالمحتاج عن طریق التقریب وقد حصل یہ لیکن پھرامام زفر کی تردید کرتے ہوئے حدیث باب ہے استدلال کیا ہے۔

ہرجال ! جہودکامفٹی بہمسلک یہ ہے کہ غیرسلموں کو ذکوۃ نہیں دی جاسکتی اور صدیت الب ان کی دلیل ہے ۔ اگر حیاس معاملے میں ا مام زفر حے دلائل بھی کا فی مضبوط ہیں ، لیکن امریکے سواد اظم کا انفاق اُن کے مقابلے میں مفبوط ترہے ۔ والتہ اعلم

" فيإن هد اطاعوالد لك فياياك وكم انشد امواله حد" مديث كابيم حبزه ترجمة الباب سے مطابقت دكھتا ہے ، جس كا مطلب يہ ہے كہ سائى كوچا ہے كہ ذكوة ميں لوگوں كا بہترين اور منتخب مال بنظے ( الآير كه اصحاب اموال ابنی نوشی سے دیں ) بلكم توسط درج كالے ۔ جينا نجر تجھيلے سے بيوستہ باب ميں امام زمری كا تول گزر حيكا ہے " إذا جاء المصدة قد قد الشاء اثلاثا ، ثلث خيار ، ثلث اوساط و ثلث شر ارواخذ المصدة من الوسط " اس ميں بجرى كا ذكر

له كرائم جع كرمية ، وي النفيية من المال ١١مرتب

که اسی طرح مصد ق کوچاہئے کہ زکوۃ میں انتہائی گھٹیا مال بھی نہ لے ، حینانچر بیجیے ترفزی میں " باب اجا ان زکوۃ اللہ اسی طرح مصد ق کوچاہئے کہ زکوۃ میں انتہائی گھٹیا مال بھی نہ لے ، حینانچر بیجیے ترفزی میں " باب اجا ان زکوۃ اللہ باللہ والغنم "کے تحت آ شخصرت ملی اللہ علیہ و کم کا ارشاد گزر حیکا ہے" ولا ایو خذفی الصد قد ہرمتہ ولا ذات عیب " بینی زکوۃ میں بڑیء کی ارجوا بی کرسنی کی وجہ سے ضعیف اور لاغ میوجیکا ہو) اور عیب وارجا نور نہ لیا جا سے ۱۲ مرتب مینی زکوۃ میں بڑیء کی ارجوا بی کرسنی کی وجہ سے ضعیف اور لاغ میوجیکا ہو) اور عیب وارجا نور نہ لیا جا سے ۱۲ مرتب



بطور مثال ہے ور مذتمام اموال کا بھی حکم ہے۔

"واتق دعوة المظلوم فإنهاليس بينها وبين الله حجاب » اس سيمرعتِ اجابت مرادب ودنه كوئي شئے بھی اللہ تعالی میجوب ہیں۔ وانلی اعلیٰ

وطالع لغوائد الحديث ومعانيه ولأبحاثه ومسائله عِرة القارى شرح محيم البخاك

### بَابِ مَا جَاءَ فِي صَكَانَ النَّهُ عِ وَالتَّمْ الْحُبُونَ

ليس فيمادون خمسة ذود صدقة وليس فيمادون خمسة اواق صدقة و ليس فيمادون خمسة اوسق صدقة الاستاري

له رجمس ۲۳۲ تا ۲۳۸) باب وجوب الزكوة ١١م

له الحبوب جع حُبّ (دانه) ١١ مرتب

سے الذود بغتے المعجة وسکون الوا و بعد الم مجلة بعنی الدفع ۔ اس کی جحے اُ ذواد " آتی ہے ، اوظوں کے ایک گئی پرلولا جا تاہے ہوتین سے ہیکردس اونوں پُرِتمل ہو ، اور معنی است تقافی کے ساتھ اس کی منا سبت برہ کہ اس کے ذلیع فقر دور ہوجا تاہی ، خاص طور سے وہوں کیلئے یر پھیلے ذمانے میں سیبے قبیتی مال سمجھاجا تا تھا۔ بھر معنی صفرات نے اس لفظ کو واحد قرار دیا ہوا ور دبھن نے اس کوجے کہا ہی ، اس لئے کہ خس کی تمییز جے آئی ہے ۔ بھر مخستہ ذود " کو بعض صفرات نے تار مدورہ کے ساتھ بڑھا تا ہا ہی وہ ساتھ بڑھا تا بالی خور سعف صفرات نے تار مدورہ کے ساتھ بڑھا ہے اور بعض نے بغیرتا رکے ، لیکن تار کے ساتھ بڑھا قابل خور ہے اس لئے کہ " ذود "کا لفظ مذکر وہ کوئٹ دونوں پر لولا جا تاہے جبیسا کہ " نالا تما ایہ " میں گائی " کا لفظ مذکر ور " کا لفظ مذکر ور وی بھولا جا تاہے جبیسا کہ " نالا تما تاہے ۔ بھر" خس ذود " یا " خستہ دورہ اضا فت کے ساتھ ہے ور وی بہنوین «خس " بعنی " خسس ذود " یا «خستہ دورہ " اس صورت میں « ذود " میں دورہ " میں اللہ اعلی ۔ والشراعلی ۔ والسرائی ۔ والسرائ

تفعیل کیلئے دیکئے عدۃ القاری (ج من ۲۵۸) با با اُدی زکاۃ فلیس بکنز اور فتح الباری (ج س ۲۵۵ ، قبیل با زکاۃ البری کا سے سات کے معالیہ عند البری کا ہوا ہوں کے ہوا ہوں کا ہوتا ہے ہوں کے ہوا ہوں کا ہوتا ہے اور حنفیہ کے نزدیک ہوا ہوت کا دوس کی ہوا ہوں کا ہوتا ہے اور حنفیہ کے نزدیک وہ صاع جوا حکام شرعیہ معترہے وہ صابع عواتی ہے جو آٹھ دطل کا ہوتا ہے اور حنفیہ کے نزدیک وہ صابع جواحکام شرعیہ معترہے وہ صابع عواتی ہے جوآٹھ دطل کا ہوتا ہے ۔ (باقی حاشیہ مونو کا کا موتا ہے ۔ (باقی حاشیہ مونو کا کہ کا موتا ہے ۔ (باقی حاشیہ مونو کا کہ کا موتا ہے ۔ (باقی حاشیہ مونو کا کہ کا موتا ہے ۔ (باقی حاشیہ مونو کا کہ کا موتا ہے ۔ (باقی حاشیہ مونو کا کہ کا موتا ہے ۔ (باقی حاشیہ مونو کا کہ کا موتا ہے ۔ (باقی حاشیہ مونو کا کہ کا موتا ہے ۔ (باقی حاشیہ مونو کا کہ کا موتا ہے ۔ (باقی حاشیہ مونو کا کہ کا موتا ہے ۔ (باقی حاشیہ مونو کا کہ کا موتا ہے کا کہ کا موتا ہے کا موتا ہوں کا موتا ہے کہ کا موتا ہوں کا کا موتا ہوں کا موتا ہوں کا موتا ہوں کا موتا ہوں کا کا موتا ہوں کا کا موتا ہوں کا کا موتا ہوں کا م

اس حدیث کی بناء پرائمۂ ٹلاٹر اور صاحبین اس بات کے قائل ہیں کہ ذری پیداواد کا نصاب پانچ وسی بعنی تین شوصاع ہے جس کے تقریب بجین من بنتے ہیں ، اس سے کم میں ان حضرات نزدیک عُشر واحب نہیں ۔

سیکن امام ابوصنیفد جمتہ اللہ علیہ کے نز دیک زرعی ہیدا وار کاکوئی نصاب مقرز نہیں بلکہ اسس کی قلب کٹ دیتہ اربیکٹ مارد

ترايل وكثير مقدار برعشروا جب ب

، کام ما حب کی دلیل اوّل توآیت قرآنی ہے " فَوْالْکُوْاحَقَّـهُ یَوْمَ حَصَادِم " اس میں زرعی پیدا وار رس می قلیل وکٹیرکی کوئ تغریق نہیں ۔ پیدا وار رس می کاذکر کیا گیا ہے وہ علق ہے اور اس میں قلیل وکٹیرکی کوئی تغریق نہیں ۔

به ورمختار میں بوکہ وہ " صاع " جوا حکام مترعیہ میں معتبرہے وہ پیانہ ہے جس میں ایک ہزار جالیس درہم کے برابر برا المربح ماش ومسور سما جائے ، علامہ شامی نے اس قول کی مترح میں لکھا ہے کہ " صاع " چاڑ گو" کا اور" مُد محدود طل " المربح کا اور" رطل" نصف " من " داستے حجازی " من " مراد ہے ہوتقریبًا ایک میرکا ہوتا ہے )

حفرت مولانامفتی محتیفیع رصة الشعلیہ نے "افدانِ مشرعیه" میں تابت کیا ہے کہ نصف محتاع ہما ہم متفال ڈیٹے ہر بین جیٹا نک کا ہوتا ہے (گویا پورا صاع تین میر جھ چھٹا نک کا ہوا) اور در ہم کے حساب نصف ماع ڈیٹے ہر بین جھٹا نک ڈیٹے ہوتا نک ٹولہ کے مساوی ہے داس حساب پورا صاع تین سیر جھ چھٹا نک تین تولہ کا بنتا ہے ،گویا کچھے حساب برین تولے کا اضافہ ہے ) اور در مگر "کے حساب نصف علی پولے دو میرتین ملفے کا ہوتا ہے )

صفرت مفتی صاحب کی استحقیق کی روشنی میں ایک وسق تین سیر جھ چھٹا نک والے ساتھ صاع کے حسا پیا نیچ من ڈھا فی سیرکا بنتا ہے اور پانچ وسق بچیس من ساڑھے بارہ میر کے بنتے ہیں \_\_اور تین میرچھ چھٹا تین تولہ والے ساتھ مصاع کے حسا ہے ایک حس پیانچ من چارسیرتین باؤکا نبتا ہے اور بانچ وسق بچیس من تین تولہ والے ساتھ مصاع کے حسا ہے ایک حس بیاری میرچھ ماشتے والے ساتھ مصاع کے اعتبالیے تینکس میرتین یا نوکے دار ہوتے ہیں \_\_اسی طرح ساڑھے تین میرچھ ماشتے والے ساتھ مصاع کے اعتبالیے ایک وسق بچیس من ساڑھے گیا دہ میرچھ چھٹا کے ارب ہوتا ہے اور بانچ وسق بچیس من ساڑھے گیا دہ میرچھ چھٹا کے دراب ہوتے ہیں ۔ فاغتنم نیزا ایہ الطالب وکن من الشاکرین ۱۲ مرتب عفی عنہ

\_\_\_\_\_ ماستيه في طنا\_\_\_\_\_

له اس سے متعلقہ تفصیل ہم کچھلے حاست پر میں سیان کر چکے ہیں ۱۲م کاپھورہُ انعیام آبیت کماکا ہے۔۱۲م دوسری دسیل می الدین از کامرون صریت به معنی می الدین الدیان الدین الدیان عقریا العین الدین الدین

له میمی بخاری دج اص ۲۰۱ ، کتاب الزکوة باب العشر فیمانیستی من ما دانسما دوالمداد الجاری) و میمیسم دج اص ۳۱۳ ، فی اواکل کتاب الزکوة ، ولفظ و سخی العشوب العشوم العشور) وسنن نسانی (ج اص ۳۲۳ ، باب ما یوجب العشوم ایجب نصف العشر) سنن ابی دافذ (ج اص ۲۲۵ ، باب صدقة الزرع ) سنن ابن ماجه (ص ۱۳۰ ، باجب قد الزرع و النمار) معن ما المرتب عنی عند الدرب علی مدندی است کودکرکررک فرمانی قلت: علی نصب الزاید (ج۲ ص ۱۳۸۳) با ب زکوة الزروع والنمار ، علی مدندی اس دوایت کودکرکررک فرمانی قلت: غریب به نواللفظ و بعن ام ما اخرج البخاری ( بعنی " فیماسفت السمار ") ۱۲ مرتب

ع نصب الراية (ج ٢ص ٣٨٥) باب أكلة الزروع والتمار ، مجاله " التحقيق " لابن المجوزى ١٢ مرتب

النفع : وفي الم

هه الغرب: برادول ١١١م

له و یه کمانقل فی معیارون آن (ج۵ص ۲۰۳) ۱۲م

ه فقال ابن معین : نسین بنی معقال احدد مین الشعند : لاینبغی ان پروی عند ، و قال ابوداؤد : ترکواحد پشیر ، نصب الرایة ۲۶ ۲ص ۳۸۵) با ب زکوهٔ الزروع والثمار - ۱۲ مرتب

له وثُنته العقبيلى فقيال : كان مرحبُّ اصالحًا فى الحديث الإان ابل لسنة امسكواعن دوايتيه ـ كما في اللسك " معارف لسنن (ج۵ص ۲۰۳) ۱۲ مرتب

لہ ذا ما م ابو منیفہ کہ اس حدیث کے سند میں کوئی سقم نہیں ۔۔۔ اس کے علاوہ حضرت عمری عبر العزیر حمضرت محالیت میں اورا ما م فرمری کا مسلک بھی بہہ ہے کہ تولیل وکٹیر مقداد برع شہر واحب ہے ، حس سے علوم ہوتا ہے کہ حدیث مذکوران کو صح سند سے بنجی ہوگی ۔ جہاں تک حدیث با کا تعلق ہوسواس کی متعدد توجیہات کی گئی ہیں ، بعض حضرات کے کہاکہ اس میں میں موقو کے مار دزکوۃ بنتے اور یاس ذرعی بیدا وار کا بیان ہے ہو تجارت کے لئے حال کی گئی ہو ، ایسی بیدا وار کا بیان ہے ہو تجارت کے لئے حال کی گئی ہو ، ایسی بیدا وار کے بارے میں ضابطہ ہے ہے کہ جب وہ دوسو در ہم کی قیمت کو بہنچ جا سے تو اس کا چالسیوال مولیطول کو ایک وسق کو وسود در ہم کے مسا وی ہوتے تھے اس لئے وسق کو وسود در ہم کے مسا وی ہوتے تھے اس لئے وسق کو وسق کو نصاب بنا دیا گیا ہمیکن یہ تا ویل بہت بعظی دہے ہے۔

له اوردرس ترمزی جلاا قرامیں " احادیث کی تصبیح و تضعیف کے اصول و قوا عد "کے تحت پانچویں قاعدہ میں ذکر کیاجا جیکا ہے یہ عین ممکن ہے کہ سی متقدم مثلًا امام الوحنیف کو ایک حدیث بالکل صبیح سندسے پنچی بعد میں اس کی سندیں کوئی صنعیف اوی آگیاجس کی وجہسے بعد کے لوگوں نے اُسے صنعیف قرار ہے دیا، ظاہر ہے کہ بی تضعیف اس ستقدم مثلًا امام الوحنیف ہے چھے تہدیں ہوسکتی ۱۲ مرتب

که عبدالرزاق عن معمرعن سماک بن الففسل قال بکتب عمین عبدالعزیزان یو خذیماا نبتت الارمن قلیل اُوکٹیر العشر یه مصنف عبدالرزاق (ج ۴ص ۱۲۱ رقم علاله ) با الجفر یه ومصنف ابن ابی شیبه (ج ۳ ص ۱۳۹)" فی کل شیع اُخرجت الارض زکاة ۱۲۰ مرتب عفی عنه

له جیساکه حدیث کے مشروع کے دوجہلوں میں بھی بالاتفاق ذکوہ مراد پوین کیس فیما دون خستہ ذو دصفق " اور ' لیس فیما دوخست' کے اس سے کہ ذرعی میدا وارمیں اجناس مختلف ہوتی ہیں اور یہ کہنا بہت کل بچکہ تمام اجناس میں بانچ وسق کی تیمت دوموں ہم مواکر تی تھی کمیونکہ یاسی وقت یم کن بچھ بجرگندم اور چاہے کی فیمیتوں میکوئی فرق نہو ۱۲ ازاستاذ محرّم دام اقبالیم ۔ (جا پیر پر موفحہ ہواکر تی تھی کمیونکہ یاسی وقت یم کن بچھ بجرگندم اور چاہے کی فیمیتوں میکوئی فرق نہو ۱۲ ازاستاذ محرّم دام اقبالیم ۔ (جا پیر پر میر فیم دومری توجیہ یہ کی گئی ہے کہ حدیثِ باب میں "مصدِق "کا دائرہُ اختیار بیان کیا گیا ہو بینی پانچوں سے کم کی زکوٰۃ مصدِق وصول نہیں کرے گا بلکہ اس کو مالک خود اپنے طور پرا داکرے گا ۔

تیسری توجیہ حضرت شاہ صاحبے نے فرمائی ہے کہ حدیثِ باب میں "عرفی یا کا بیان ہے،

یعنی کسٹی تھی نے اگر کوئی کھیور کا درخت کسی فقیر کو ہے دیا اور بعد میں اس درخت کے عیل کے وض 
پانچ وستی کھیوری علیحدہ سے دیدیں تو اب درخت کے میل میں سے پانچ وستی کی مقدار تک صدقہ واجب نہیں ہوگا ہے۔

واجب نہیں ہوگا ہے۔

یہ توتطبیق کی وجوچھیں اوراگر تربیح کا طریقہ اختیار کیا جائے تو با بِ زکوۃ میں تعارض کے قوت امام ابوحنیفر گان اد کہ کو ترجیح جیتے ہیں جوانف للفقرار ہوں کیونکہ احتیاط اسی میں ہوجی والٹہ سبحانۂ وتعالیٰ الم

المجنى المسترة من الحرث سى السنط من ترديد على بوتى بير عن ابي سعيد الخدرى عن البني صلى الله عليه ولم قال: لأتوكفذ المسترة من الحرث سى يبلغ حصاده خسته اوسق "" "عن جابرقال سمحت رسول الله صلى الله عليه ولم يقول: لا ذكوة في شي من الحرث حتى يبلغ حسته أوساق ، فاذا بلغ خسته اوساق ففيه الزكاة " وونون روايات كيليه و يجيئه سنن داقطنى (ج٢ ص ٩٨) با بسيس فى الخضاوات صدقة مه نيزجا فظ زيلي في في داقطنى كيمواله سي حفرت ابوبريش كى روا يينقل كى بين لا يحل فى البروالتروع والتماريج السنة خسة اوسق" نصالية (ج٢ ص ٣٨) بانب كوة الزوع والتماريج التي في روا يينقل كى بين لا يحل فى البروالتروع والتماريج المسترة على المناوع والتماريج المسترة على المناوع والتماريج والمناوع والتماريج المناوع والتماريج والمناوع والتماريج المناوع والتماريج والمناوع والتماويج والمناوع والتماريج والتماريج والمناوع والماريج والمناوع والتماري

اور کمول شامی سے مرسلام دی ہے" خففوا فی الصدقات فان فی المال العربۃ والوصیۃ ﷺ طحاوی (ج۲ص ۱۵) ۱۲م کے قیاس سے بھی مسلک حفیہ کی تائید مہوتی ہی ا مام طحا دی اور حبقا من فرماتے ہیں کہ اس پراتفاق ہم کہ عشر من مولان علی کا کوئی اعتبار بھی ساقط مونا چاہئے ۔ دیجھے معارف السنن (جرہ الله کاکوئی اعتبار بھی ساقط مونا چاہئے ۔ دیجھے معارف السنن (جرہ الله کاکوئی اعتبار بھی ساقط مونا چاہئے ۔ دیجھے معارف السنن (جرہ الله کاکوئی اعتبار بھی ساقط مونا چاہئے ۔ دیجھے معارف السنن (جرہ الله کاکوئی اعتبار بھی ساقط مونا چاہئے ۔ دیجھے معارف السنن (جرہ الله کاکوئی اعتبار بھی ساقط مونا چاہئے ۔ دیجھے معارف السنن (جرہ الله کاکوئی اعتبار بھی ساقط مونا چاہئے ۔ دیجھے معارف السنن (جرہ الله کاکوئی اعتبار بھی ساقط مونا چاہئے ۔ دیجھے معارف السنن (جرہ الله کاکوئی اعتبار بھی ساقط مونا چاہئے ۔ دیجھے معارف السنن (جرہ الله کاکوئی اعتبار بھی ساقط مونا چاہئے ۔ دیجھے معارف السنن (جرہ الله کاکوئی اعتبار بھی ساقط مونا چاہئے ۔ دیجھے معارف السنن (جرہ الله کاکوئی اعتبار بھی ساقط مونا چاہ کا کوئی اعتبار بھی ساقط مونا چاہ کے دیا تھی میں معارف السنن کے دیکھے معارف السنن کی طرح مفلال کا اعتبار بھی ساقط میں کاکوئی اعتبار کی سے مصل کے دیکھ کے دیا تھی کے دی کے دیا تھی کی کے دیے جائے کے دیا تھیں کہ کی کوئی کا کوئی اعتبار کی کے دیا تھی کے دیا تھی کی کے دیا کہ کے دیا تھی کے دیا تھیں کے دیا تھی کے دیا تھیں کی کے دیا تھی کی کے دیا تھی کے دیا تھی کے دیا تھی کی کے دیا تھی کے دیا تھی کے

## بَابِ مَاجَاءَلَيْسَ فِي الْخِيُّكِ الْتَقِيْقِ صَكَّقَةُ

" لَيْسَ عَلَى الْمسلم فى فرسه ولاعب لاصل قدة " جو گھوڑ ہے اپنی سواری کیلئے ہوں ان پر با جماع زکوۃ ہے ، ہوں ان پر با جماع زکوۃ ہے ، دوقیمت کے اعتبار سے اواکی جائے گئی البتہ جو گھوڑ ہے تناسل کیلئے ہوں اور سائم (جمینے والے) ہوں ان کے اعتبار سے اواکی جائے گئی البتہ جو گھوڑ ہے تناسل کیلئے ہوں اور سائم (جمینے والے) ہوں ان کے بایسے میں اختلات ہے ۔

انمهُ ثلاثه کے نزد میک ان پرزکوۃ نہیں ۔ وہ حدیث باب سے است ال کرتے ہیں نیزاُن کا استدلال حضرت علیٰ کی حدیثِ مرفوع سے بھی ہے جو پچھے گذریکی ہے ۔ قدعفوست عن صل قہ

الخيل والرقيق»

امام الومنیفات کزدیک ایسے گھوڑ وں پرزگاہ واجب ہے۔ وہ میخ سلم کی معروف میں استدلال کرتے ہیں جس میں انخفرت سلی الشعلیہ وسلم ارت وفرطتے ہیں " الخفیل شلاشہ بھی لہجل وزر وھی لرجل ستر وھی لرجل آجر فائماالتی ھی لے وزر واسالتی ھی لے وزر واسالتی ھی لے مستوفی جل مستوفی جل وزر واسالتی ھی لے ستوفی جل ربطها دیاء وفیل ارتفاق علی اهل الاسلام فھی لے وزر واسالتی ھی لے ستوفی جل ربطها فی سبیل الله تسد لے دنیس حق الله فی ظہور ھا ولادقابھا فی سبیل الله تسد لے دنیس حق الله فی ظہور ھا ولادقابھا فی سبیل الله تسد لے دنیس می الله میں اللہ علیہ والم نے گھوڑوں کی میں اللہ علیہ والم نے گھوڑوں کی میں اللہ علیہ والم نے گھوڑوں کی میں بیان فرما ئیں ایک وہ جو آدمی کی کے دوسری وہ جو آدمی کی کے دھوال ہے ، میں تیں بیان فرما ئیں ایک وہ جو آدمی کی کے دھوال ہے ،

اه نعت المن المنذر وغيره ، حكاه الحافظ في الفتح (ج ٣ ص ٢٥٨) بالبسي على المسلم في فرسم صدفة ١٢ مرتب على المسلم في فرسم صدفة ١٢ مرتب على المسلم في فرسم صدفة ١٢ مرتب على السائمة بي المنتفية بالرعي اكثر العام اتصول لدوالنسل واللباب (ج اص ١٣١) باب ذكوة الإبل ١٢ مرتب على المرتب الم

یج ترمذی (ج اص ۱۰۷) باب ماجا رفی زکوة الذسب والورق ۱۲م

هه ابرا سیخنی محادبن الیسلیان ، امام زور کامسلک بھی بی برکہ خیل متناسلہ برزکوۃ واحب بی نیزشس الائر متحدی کی ا فرماتے ہیں کہ حضرت زیدین تا برمنے کامسلک بھی ہی۔ عینی (ج 4ص ۳۱) بالیسی علی المسلم فی فرسہ صدفۃ ۱۲ مرتب عظ

تیسری وہ جوآدمی کیلئے باعث اجرو تُواب ہے۔ اس ہیں دوسری قسم کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد ہے کہ یہ وہ گھوڑے ہیں جن کوآدمی اللہ کے واسطے پالے ، پھرالیے گھوڑ وں کے بارے میں حدیث میں اللہ تعالیٰ کے دوھوق کا ذکرہے ایک تی گھوڑ وں کی " ظہور" میں ہے اور وہ تق یہ پرکھسی شخص کوسواری کیلئے عا رقیہ ہے جو سوائے آئو ق کے اور کیا ہوسکتا ہے ؟

نیز حفرت عرف کے بایسے میں مروی ہے کہ انہوں نے اپنے زما نہیں گھوڑوں پرزگؤہ مقرر کی تھی اور مرکھوڑ سے سے ایک دینار وصول فرما یا کر اسے تھے چنا نچہ امام صاحب کے نز دیک ذکوۃ اسی طرح واحب ہوتی ہے کہ ہر گھوڑے پرایک دینار دیا جائے البتہ اگر حالیے تو گھوڑے کی قیمت لگا کراس کا بیالیسوال حصہ اداکر ہے۔

جهال تک حدیث باب کا تعلق ہے اس کا بواب امام الوحنیق کی جانتے یہ کہ الیس علی المسلم فی فر سد ، میں «فرس سے کوکے گھوٹے مرادم ب بنا کچرالیے مورد ورج زکوہ کے مجابی کا جہاں کا المسلم فی فر سد ، میں «فرس سے کوکے گھوٹے مرادم ب بنا کچرالیے مورد ورج زکوہ کے مجابی کا جہاں کا المسلم فی فر سد ، میں «فرس سے کوکے گھوٹے مرادم ب بنا کچرالیے مورد ورج زکوہ کے مجابی کا جہاں کا المسلم فی فر سد ، میں «فرس سے مورد کے گھوٹے مرادم ب بنا کچرالیے مورد ورج زکوہ کے مجابی کا میں میں الم

له عن الزهري ان السائب بن يزيدا خرو قال : لأميت أبي هيّوم الخيل ويدفع صدّقتْ إالى عمر بن الخطاب يُ مُرح معافى لما ثا (ج اص ۲۶۰) با بالخيل السائمة بل نيها صدقة ام لا ؟

وروی ابوعم بن عبدالبر باسناده اکن عمرین الخطاب قال بیلی بن امیة تا نذمن کل اربعین شاة شاة ولا تأخذمن الخیل مشاری (ج ۵ مساس) ولا تأخذمن الخیل مشیدًا ، خذمن کل فرس دینادًا ، فضرب علی آئیس دینادًا دینادًا ، عمدة القاری (ج ۵ مساس) باب بیس علی المسلم فی فرسم صدقة ی

وقال الوعم: الخبر في صدقة الخيل عن عمريض التُّرتعا لئ عنه مجع من صديت الزبرى عن السائب بن يزيد وقال ابن مُشالطالكي في "القواعد": قدصت عن عمريض التُّرتعا لئ عنه انه كان يأخذالصدفة عن الخيل " (حوالهُ بالا) عن جابر قال قال رسول التُّمسلي التُّرعليدو لم : في الخيل السائمة في كل فرس دينا رتوكديد وسنن واقطني (ج٢ ص ١٢٦)، رقم ٢٤) باب ذكوة مال التجارة وسفوطها عن الخيل والرقيق الا

یہ روایت اپنے منعف کے با وجود کچھلے والائل کی روشنی میں قابل استدلال ہے ۱۲ مرتب عفی عنہ کے اس تخییر کی نشرت کی سیلئے ویکھتے مہایہ حباراول با ب صدقۃ السوائم ،فصل فی انحیل ،نیز د کھیئے عنایہ علی ہمش فتح القدیر (ج اص ۵۰۲) ۱۲ مرتب

کے حضرت علی اللہ کی صربیت کا بواب میں یہی ہے ۱۲م

صديثِ باب كى اسى تسم كى تفسير حضرت زيد بن ثابت سے بي نقول ہے۔

واضح بہے کہ حضرت عمر فاروق سے نے بی کریم ملی اللہ علیہ ولم کے فیصلہ کے خلاف کوئی نیا فیصلہ نہیں فرما یا بلکہ واقعہ بیتھا کہ آنحضرت ملی اللہ علیہ ولم کے زمانہ میں عام طور سے گھوڑے رکوب ہی کے لئے ہوتے تھے اس لئے تناسل کے گھوڑ دں کا پیم اس دور میں شہور نہ ہوسکا ، حضرت عمر شرخ کے دور میں بچونکہ اس کی بہت سی نظری بیش آئیں اس لئے انہوں نے آنحضرت ملی اللہ علیہ ولم ہی کے دور میں بچونکہ اس کی بہت سی نظری بیش آئیں اس لئے انہوں نے آنحضرت ملی اللہ علیہ ولم ہی کے حکم کو جوائن سمیت اب تک تھوڑے سے لوگوں کو معسلوم تھا اعلان کرکے نا فذفر ما دیا ۔ واللہ اعلم ۔

بَابُمَا جَاءَ فِي أَكُولُو وَالْعَسَلُ

عن ابن عس قبال قبال دسول الله صلى الله عليه وسكم : في العسل فح كل عشرة أزق زق ؟ اس مدميت كى مِنا دبرٍا مام ابومنيعة "، صاحبينًا ، امام احمدُّ اودامام اسحاق ُ اس

مله ماحب مإيرفراتي بن وتاويل ماروياه (ائمحرب لجس وابوبوست) فرس الغازى ومبوالمنقول عن ذير بن ثابت " براير حلداول ،فصل في الخيل -

اس کی تفسیل سیان کرتے ہوئے صاحب «عنایۃ » فرماتے ہیں :۔

" فان بؤه الحادثة وقعت فى زمن مرواً ن وهمه النه فشا ورالسحابة فروى الإمرية وضى النه عند؛ ليس على الرجل فى عبده و لا فى فرسه صدقة ، فقال مروان لزيدين ثابت ؛ ما تقول يا اباسعيد ؟ فقال الإمريرة عجبًا من مروان احدثه مجديث رسول النه صلى النه عليه وسلم و موليقول : " ما تقول يا اباسعيد " فقال زيد بصدق رسول النه صلى النه عليه وسلم الغازى ، فا ما ما حبر لطلاب لها ففيها الصدقة ، فقال : كم ؟ وعال النه صلى النه عليه ولم و عنايه على الممش فتح القدير (ج اص ٥٠٢) فعسل فى اتخيل و مقال : " فى كل فرس دينا را وعشرة دراجم " عنايه على الممش فتح القدير (ج اص ٥٠٢) فعسل فى اتخيل و حضرت زيدين ثابيت كى يتفسير غيرورك بالقياس بين كى دجه سے حدیث مرفوع كے درب ميں ہے و مصرت زيدن ثابت كى يقسير غيرورك بالقياس بين كى درب ميں ہے مولاد بالانعناق اس كے علا وہ حدیث باب "ليس على المسلم فى فرسط لاعبده صدقة " ميں "عبد" سے مراد بالانعناق عبد يد خدمت بهن والدكوب بهو و كذا قال شيخ البنوري فى " المعادت " (ج ه س ٢١٦) ١٢ مرتب عفال شيخ البنوري فى " المعادت " (ج ه س ٢١٦) ١٢ مرتب عفال شيخ البنوري فى " المعادت " (ج ه س ٢١٦) ١٢ مرتب عفال شيخ البنوري فى " المعادت " (ج ه س ٢١٦) ١٢ مرتب عفال شيخ البنوري فى " المن من عبلا ١٢ مرتب

بات کے قائل ہیں کہ شہد میں عشروا جب ہے جبکہ شا نعیہ اور مالکیہ کے نزدیک شہد پریکھٹر نہیں ہے۔ حدیث باب کو مثنا نعیہ وغیرہ نے '' صکر قد بن عبداللہ'' کی وجہ سے صنعیف اور نا قابلِ استدلال متسرار دیا ہے ۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اول توصدة بن عبداللہ "متکام فیہ داوی ہیں جینا نجرجہاں ان کھے تضعیف کا جواب یہ ہے کہ اول توصدة بن عبداللہ "متکام فیہ داوی ہیں جینا نجرجہاں ان کھے تضعیف کی گئے ہے وہیں بعض حضرات نے ان کی تونیق میمی کی تھے ، اس کے علاوہ اس حدیث کے متعدد شوا ہر بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ روایت "حسن "کے درجہیں آجاتی ہے جین انج

سے صدقة بن عبدالتہ اسمین ابومعا ویۃ اُوا ہومحدالدشقی صنعیف من السابعۃ (طبقۃ کباراتہاع التابعین) مات سنۃ ست وتین ۔ " ت " ( ترمزی ) " س " (نسائی ) " ق " (سنن ابن ماجہ ) ۔ تقریب التہذیب (ج اص ۳۹۳) حرف العداد رقم عظی ) ۱۲ مرتب

که قال البيهق في: تغرد به کمنا صرقة بن عبدالته اسمين وموضعيف ، قدصنعفه احمدين صنبل ديمي بن عين وغيراً . قال الجعيبى الترمذي : ساكت محدين المعيل البخارى عن بذاالحديث فقال : موعن نا فع عن النبي سلى الديمليجيم مرسل احرمسنن كبرئ بيبغى دج ۲ ص ۱۲۱) باب ما ورو فى العسل ۔

علام بنورئ معادب بن (ج۵ص ۲۱۱) مي تحريفرمات بي « صدقة بن عبدالته المين الدشقى و موجه عند اللاكثر ، غيراً نه و تفقه الوحاتم و دهيم وابوزرعة - انظر الميزان » و "التهذيب ومشله يحسل ضعيف عندالاكثر ، غيراً نه و تقد الوحاتم و دهيم وابوزرعة - انظر الميزان » و "التهذيب ومشله تيمسل خصوصًا اذا كانت له شوا بد ، و قول البخارى « لا يقع فى بذاالبا بنسي » لا بيزم منه ان لا يحتى بلان للا يجلى المنافقة على المنافقة و المخص ( ملخصً ) ١٢ مرتب

ھے چنانچے علامینٹی آن کے بانے میں فراتے ہیں" وفیہ کلام کثیر وقد و تُقة ابوحاتم وغیرہ پیمجے الزوائد (ج ۳ می بالکوہ انسل) کہ اس کی تفضیل مجھلے حاست یہ میں بیان کی جائجی ہے ۱۲م ابن ما جهي حضرت الوسيادة من كالدوايت ب فرمات بي سقلت يارسول الله ! إن لى نحلاً دشهد كا بحيال ، اقد العنش ع نيزاب ما جهي بين حضرت عبدالله بن عروب العاص سي سورة المحيد المنه على الله عليه وسلم النه اخذ من العسل العشر ع نيزمين عن النه عليه وسلم النه اخذ من العسل العشر ع نيزمين عن الله عليه وسلم من حضرت الومري وفى الله عليه وايت ب فرمات بي "كتب دسول الله عليه وسلم الى اهل الحين ان يق خذ من اهل العسل العشور الدين ان روايات كى امنا والرج كالم والنه بين الى اهل المين ان يق خذ من اهل العسل العشور الدين ان روايات كى امنا والرج كالم والنه بين الى اهل الدين ان يق خذ من اهل العسل العشور الدين ان روايات كى امنا والرج كالم والنه بين الى احل النه عن النه والمناورة الله على الله المين المناورة المناورة الله المناورة الم

له دص ۱۳۱) باب زکوٰة العسل ، واکنرج بعبدالرزاق فی مصنفہ (ج ۲۲ ص ۱۳ دخ عصص کا باب صدقة السل، وابن ابی بنی مصنفہ (ج ۳ ص ۱۳ دخ عصص ۱۳ ابنی باب مستقد السل مل فیہ ذکوٰۃ ام لا ؟ ۱۳ مرتب

له حواله بالا ١١

ته یه روایت عمروبن شعیب عن امبیعن جدّه کی سندسے مروی پیجس کا مطلب پی پکیر می حیفهٔ صادقه کی روایت بر۱۲ امرتب که (ج۲ ص ۹۳ رقم ح<u>۲۲ ۲</u> ) باب صدقة العسل ۱۲م

ه چنانچ ابوسیاره تنی کی دوایت کے بارسے میں امام بیقی فرطاتے ہیں" وہٰلااصح ما رہی فی وجو البعشرف بدرای النہ البخاری میں الم بیقی فرطاتے ہیں" وہٰلااصح ما رہی فی وجو البعشرف برای النہ العسل) وہومنقطع ، قال ابوعیسی الترمذی: ساکت محدین المحیل البخاری عن نہا فقال: منزا حدیث مرسل ( المراد بالمرسل مہنا المنقبلع لاالمرسل الاصطلاحی بالمعنی المعروف \_ مرتب) وسیمان بن موسی کم میدرک احدًا من اصحاب البنی صلی الشرعلیہ وسلم \_ بینتی وج ۲ ص ۱۳۱) باب ما ورد فی العسل \_ \_\_\_

#### سیکن ان کی کثرت اس پردال ہے کہ شہدر عشرلینا ہے اس بھیں ، دوسرے حضرت عرفادوق اور حضرت

المجازة النسائی فی الجرح و محتی برنسکوت ابی دا و دعلیه و تحسین ابن عبدالبرله دفی الاستذکاریم اس ۱۹۸۹) و محی عند النسائی فی المجینی فاند لم پیوش فیبدالا ماضع عنده کمام فی کتاب لعسلاه من بذالکتاب ابودا و دکی مذکوره محتی و ایت عبدالرحن بن الحارث اورا بن لهبیعه کے طریق سے مروی بریسکن سپی روایت عبدالرحن بن الحارث اورا بن لهبیعه کے طریق سے مروی بریسکن سپی روایت عبدالرحن بن الحارث اورا بن لهبیعه کے طریق سعی مروی بریک الفتل الحافظ عن الا مام الداقطی فی « استخیص » (ج ۲ ص ۱۶۸، تحت رقم عادم ، باب ذکوة المعشرة ) اورحا فظ ان دو اوں کے بارے میں مکلفے مہی س عبدالرحن و ابن لهبین البیامان اہل الاتقان (اس اعتبار سے عروبی میں المحتور بی میں المحتور الله المحتور بی میں المحتور المحتور بی میں المحتور المحتور المحتور بی میں المحتور المحتور المحتور المحتور بی محتور بی محتور بی میں المحتور بی محتور بی محتور بی محتور بی المحتور بی محتور بی محت

استاذمخرم دام اقبالہم نے وجوب عشر فی العسل پراستدلال کیلئے تنیسری روایت حضرت ابوم رکھے کی ذکر کی مجرجو عبدالشربن محرد کے طریق سے مروی ہولئین امام ہیں چی تفتل کرتے ہیں " قال البخاری دعرالیٹر بن محرد متروک الحدیث ؟ سسنن کبری ہیں تھی (ج۲ص ۱۲۱ ، باب ما ورد فی العسل) ۲امر تب عفا اللہ عنہ

\_\_\_\_مات يبغيرنا \_\_\_\_

له عن سعد بن أبى ذباب انه تدم على قومه فقال لهم فى العسل زكوة فإنه لا نير فى مال لا يزكى قال: قالوا بكم ترى قلت: العشر فأخذ منهم العشر فقدم برعلى عمر واخبره بما فيه قال فاخذه عمر و وجعله فى صدقات المسلمين بيصنف ابن ابى شيبه دج ۱ من ۱۳۲ ، فى العسل بل فيه زكاة أم لا؟) علام بيتى في ير وابيت مسند بزارا و وحج المبالى كيرك واله سي فقل كى بحاور كها بح " وفيه منير بن عبدالته و مهون يعت " مجمع المزوائد (ج ۱ مس ۱ مراب كو المناف و المناف و المناف المناف المناف و المنا

له شهد برعشر دسول کرنے سے تعلق صرت عرب عبدالعزیّز کی کوئی صریح روایت مرتب کور ل کی ، بلکه اس کے برخلا ثابت ہے جبانچہ نافع گرماتے ہیں " س تا ہی عربن عبدالعزیزعن العسل اُ فیہ صدقۃ ؟ فقلت : لیس بارضناعسل ولکن ساکت المغیرة بن صحیم عند فقال : لیس فیہشنگ فال عربن عبدالعزیز : ہوعدل مامون صدق ، مصنف عبدالرف اق دج ۲ ص ۲۱ رقم علی ۲۹ میں فی العسل ، نیزد کھے دص ۲۰ رقم عصلی ) اورد کھے مصنف ابن ابی شیب دج ۳ ص ۱۲ رقم علی تال لیس فی العسل زکوۃ ) ۔

المبتدعلامها بن قدامه في حضرت عمر بن عبدالعزيز في المسلك بي لكها سيح كدود شهر مي اُخذِعِشر كة قائل نفع ر المغنى ٢٦٦ ص ١١٣) ياب ذكاة الزيروع والشّار ، والسّاعلم ١٦ مرتب عنى عند

ته البنة مصنف ابن الى شيبه مي طاؤس سے مروى ہے " أن معاذاً كما أنّى اليمن أنّى العسل وأوقاص العنم فقال: لم أوم فيہ ابشى (ج٣ص١٣٣ من قال ليس فى العسل ذكوة) .

ما فظابن جرص التلخيص الحبير" (ج ٢ص ١٦٥ رقم عصم باب ذكوة المعشرات) مي اس حديث كے بارے بن لكھتے ہيں" ( اخريج بر) الوداؤ دنى المراسيل والحبيرى فى مسنده وابن الى شينة والبيہ قى من طريق طأوس عن في ماؤس العقاع بين طاؤس وسعاذ، وعن على و ونيه انقطاع بين طاؤس وسعاذ، وعن على و ابن عرائه لا ذكوة فيه ، اما على وواه محيى بن آدم فى الخراج وفيه انقطاع وا ما ابن عمر فلم اره موقوفاً عنه وسسياً تى مرفوعاً عنه بخلا ف ذلك احد \_\_\_\_\_امرتب عفا الشرعنه

که مجر جو حضرات شهر میں وجوب عشر کے قائل میں ان میں اختلاف ہی۔ امام الوصنیفہ کے نزدیک اس کی ہولیں کے کثیر مفدار میں عشروا جب ہی ، امام احجر اورا مام زمری کے نزدیک نصاب سل دس "فرق" ہو (ایک فرق تین صل کے برابر ہوتا ہے مزدید تفصیل کیلئے دیجھئے" المعنی لابن قدامہ "(ج۲ص ۱۲ و ۱۵ ) اور صاحبین سے مردی ہو کہ عسل کا نصاب پانچ "وسق "ہے (بچوصاحبین کے مسلک میں مزیف صبل ہے جوعینی (ج 9ص ۱۱) مردیجھی جاسمتی ہی عسل کا نصاب پانچ "وسق "ہے (بچوصاحبین کے مسلک میں مزیف صبل ہے جوعینی (ج 9ص ۱۱) مردیجھی جاسمتی ہو استمار کی است کہ کہ الموس کے والتمار کی اس سے مردی کا مرتب عفی عنہ اور عرق النمار کی باب العشر فیما کیسے میں مار السمار و بالما رالجاری ۱۲ مرتب عفی عنہ

## بَابُ مَا جَاءَ لَا رُكُونًا عَلَى الْمَالِ لَمُسْتَفَادِ حَتَى يُحِلُ عَالِيْكُولُ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من استفاد مالاً فلازكوة علية حتى معلى من استفاد مالاً فلازكوة علية حتى مع ول عليه المحول على المستفاد اصطلاح نفرع بين اس مال كوكهته بي جوتصابِ ذكوة كم يمكل بوجان كي بعدا ثنائ سال مين حال بوابو ، بعراس كي اوّلاد وصورتين بي :-

ایک بیرکہ مال ستفاد مال سابق کی جنس سے نہومٹلاکسی کے پیاس سونا جیا ندی بقدر نصاب شفا اور سال کے دوران اس کے پیاس پانچ اونت بھی آگئے اس کے بارسے میں اتفاق ہے کہ ایسے مال ستفاد کو مال سابق میں ضم نہیں کیا جائے گا بلکہ دونوں کا سال الگ الگ شار ہوگا۔

اوردوسری صورت یہ ہے کہ مالی ستفاد مالی سابق کی عبس سے ہو، پھراس کی بھی دوموتیں ہیں:

ایک یہ کہ مالی ستفاد مالی سابق کی جنس سے ہونے کے ساتھ ساتھ مال سابق کی نمار بھی ہو مشلاً

بحریاں پہلے سے موجود تھیں دورانِ سال ان کے بچے پیدا ہوگئے ، یا مال سجا دست موجود تھا دورانِ
سال اس پر نفع حال ہوا ، اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ ایسے مال مستفاد کو مالی سابق میں صنم کیا
جاسے گا اور دونوں کا سال ایک شمار ہوگا اور مال مستفاد کی ذکوۃ بھی مال سابق کے ساتھ ہی اداکی جائے گئے ۔

دو تری صورت یہ ہے کہ مال مستفاد مالِ سابق کی جنس سے توہوں ہیں اس کی نما ر نہو بلکہ بلک کے سی سبب جدید کی وجہ سے وہ مال حاسل ہوا ہو مشلاکسی تخص کے پاس نقدر وبیہ پروجود تھااولہ دوان السکو کچھا ور دوبید ہمبہ، وصیت ، یا میرات کے ذریعہ حاسل ہوگیا اس کے بارے میں اخت لاٹ ہے ۔

المُحْهُ ثُلاتُه اورا مام اسحاق کے نزد یک اس قسم کے مال مستقاد کو مال سابق میں ضم نہیں کیا جاگیا

اله ان صورتوں كى تمام تقصيل كيلئے ديكھئے " بدائع الصنائع فى ترتيب الشرئع " (ج٢ص ١٣ ١٥) كتاب الزكوة ، فصل على النظرائط التى ترجع الى المال ، اور" المعنى لابن قدامه " (ج٢ص ١٣٦) باب صدقة الغنم ، فصل على المستفاد من مال الزكاة اشنارالحول ١٢مرتب

ی البتہ امام مالک کی دومری روایت حنفیہ کے مطابق ہونیانچے حافظ زیدی نے اس سکامیں ام مالک کے دوتولوں کا حوالہ دیا ہے ، نصب الرایہ (ج۲ص ۳۳۰ ، کتاب الزکوة ، احادیث المال المستفاد) ۔ (باتی عالیہ میرفوائنڈ)

بلکہ اس کا سال الگ شار ہوگا تسکین اوام ابو صنیفہ کے نزدیک اس تنم کے مال مستفاد کو بھی مالِ سابق میں صنم کیا جاسے گا اوراس کی زکوۃ بھی مال سابق کے ساتھ اواکی جاسے گی۔

ائمَةُ ثُلاثُهُ كَا استدلال حضرت ابن عرض كى صيتِ باب سے ہے ہے " في من استفاد مسالًا فلا ذُكِوْة فيده حتى بيعول عليه الحول عندرتِه "

حنفیدی طون سے اس کا بوا ب یہ ہے کہ یہ حدیث دوطرح مروی ہے مرفوعاً بھی اور اوقوفاً بھی (کہ حافی الب اب) طربق مرفوع علی الرحمٰن بن زیر بن اسلم کے ضعف کی وجہ سے ضعیف ہے اور و مراطراتی بو موقوف ہے اگر جوجی سندے مروی ہے اور قابل استدلال ہے لیکن ہما اسے نزیک بہلی قدم رجمول ہے تینی دوران سال اگر کھیے مال حاس ہوا دروہ مالِ سابق کی جنس سے نہوائسی صورت میں جولانِ حول سے بیل زکوۃ واجب نہ ہوگی ، اس کے علاوہ حدیث باب کے عوم پرائم تنلا تہ بھی عامل نہیں کیون کہ مال مسابق کی منارجی ہو) کو وہ مجمی مال سابق کے ساتھ خصوص قرار دیتے ہیں کیون کہ اگر اس تنہیں کے ساتھ خصوص قرار دیتے ہیں کیون کہ اگر اس تنہیں کے ساتھ خصوص قرار دیتے ہیں کیون کہ اگر اس تنہیں کے منا ہو گا کہ ہر در رہم و دینار کا الگ سال شار ہوا دراگر کے اس کو تیا ہوا کہ کہ میں کے دور می کہ دور نا نہ کچورتم حال ہو تو وہ ہر دوز کی دتم کا علیمہ حسار سے کھا وراس میں تخت حریق ہے ، د کہ سی خص کو دونا نہ کچورتم حال ہوتو وہ ہر دوز کی دتم کا علیمہ حسار سے کھا وراس میں تخت حریق ہو ہے ، د کہ سے خصوص کو دونا نہ کچورتم حال ہوتو وہ ہر دوز کی دتم کا علیمہ حسار سے کھا وراس میں تخت حریق ہے ، د الحریم حدن فوج شرب عالے ۔

المجافية المستقاد المستقاد المستقاد المستقاد المستقادة المستقادة

#### بَاحْدِ مَا جَاءَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِحِنْ يَجْ بَاحْدِ مَا جَاءَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِحِنْ يَجْ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايصلح قبلتان فى أرض وأحدة و جفرت المنطق فراحة و جفرت المنطق فراحة المنطق المنط

رب سے بون دینان فی ارض واحد ہ "کا ایک مطلب" لا بیستقید دینان فی ارض واحد ہ "کا ایک مطلب" لا بیستقید دینان فی ارض واحد ہ "کی کی اگر کا فروار الحرب میں اسلام ہے آئے تواس کو دارالاسلام کی طوف بجرت کر لینی چاہئے اور یا پیمطلب ہے کہ ذمیوں کو دارالاسلام میں اپنے مزہب وارالاسلام کی طوف بجرت کر لینی چاہئے اور اپنے دین کی تبلیغ واشا عنت کی اجازت نہیں گ والٹراعلم واراس کی شان و شوکت کو ظاہر کرنے اور اپنے دین کی تبلیغ واشا عنت کی اجازت نہیں گ والٹراعلم والسی علی المسلمین جن یہ ہ اس بارے میں اختلات ہے کہ جزیر تمام غیر سلموں سے لیا جائے گا یا صرف اہل کتاب کے ساتھ محسوم ہوگر و مجوس کو بھی اہل کتاب کے میں شامل قرار دیتے ہیں ۔ امام مالاتے کے نزدیک سوائے مرتد کے مرکاف سے جزیر برمصالحت ہوسکتی ہے اورامام ابو منیفہ گا مسلک صاحب دوج المعانی نے یہ بیان کیا ہے کہ حبزت اہل کتاب سے توسیت لیا جائے گا کسک صاحب دوج المعانی نے یہ بیان کیا ہے کہ حبزت مگر مشرکین عرب سے تولیا جائے گا کیونکران کا کفر بہت سے ت ہے اور نہی کریم میں الٹر علیہ و کم مگر مشرکین عرب سے تولیا جائے گا کیونکران کا کفر بہت سے ت ہے اور نہی کریم میں الٹر علیہ و کہ ایک فروتھ ، بھرا ہے کہ مخاطبین الحین جی کے درمیان مبعوث ہوئے اور آب انہی کی قوم کے ایک فروتھ ، بھرا ہے کم خاطبین الحین جی ہو آب کے مخاطبین الحین جی ہو آب کے مخاطبین الحین جی ہو کہ کے درمیان مبعوث ہوئے اور آب انہی کی قوم کے ایک فروتھ ، بھرا ہے کم خاطبین الحین جی ہو کہ کے درمیان مبعوث ہوئے اور آب انہی کی قوم کے ایک فروتھ ، بھرا ہے کم خاطبین الحین جو کہ بھوڑ ہے کہ مخاطبین الحین جو کہ کے درمیان مبعوث ہوئے اور آب انہی کی قوم کے ایک فروتھ ، بھرا ہے کم خاطبین الحین جو کہ کو کہ کو کے درمیان مبعوث ہوئے و درائی کی تو م کے ایک فروتھ کے درمیان مبعوث ہوئے و درائی کی تو م کے ایک فروتھ کے درمیان مبعوث ہوئے و درائی انہی کی توم کے ایک فروتھ کے درمیان مبعوث ہوئے کا دورائی کی توم کے ایک فروت تھے ، بھرائی کے درمیان مبعوث ہوئے کے درمیان مبعوث ہوئے کی درمیان مبعوث ہوئے کی توم کے درمیان مبیان مبید کی توم کے ایک فرون کی توم کے درمیان مبعوث ہوئے کی توم کے درمیان مبعوث ہوئے کی توم کے درمیان مبیوث ہوئے کی توم کے درمیان مبعوث ہوئے کی توم کے درمیان مبیت کو درمیان مبید کے درمیان مبید کی توم کے درمیان مبید کے درمیان مبید کی توم کے درمیان مبیان

لے النوكب الدرى (ج اص ٢٣٤) ١٢م

ته تفسیل محید دیجه می بخاری دج اص ۲۲۹ ، باب اخرا ن الیهودمن جزیرهٔ العرب کتاب بجها د) وراسی توج ۱۱۹ ته کذا فی المعارف (ج ۲۲۲۵) باحالة قوت المغتذی ۱۲ مرتب

یهی مشرکین شعے اور قرآن کریم بھی انہی کی زبان میں اُزا ، ان تمسام امور کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ایسان

كه (جه جزد عناص 2 سورة توبرآيت على ١٢) ١١م

ه بلک جزیرهٔ عرب میں اہل ذمہ کو بھی رہنے نہیں دیا جا ہے گا اور نہی وہاں ان سے جزیرہ بول کیا جائے گا، جج: بلک سرف دومی صورتیں ہیں جنگ یا اسسلام ، دیجھتے " کوکب" (جامل ۲۳۷) اور" معارف" (ج۵ص۲۲۲) اتر ج قبول کرتے اگر وہ اب بھی ہمت وہ می سے بازہیں آتے تو ان کی وہ مورتیں ہی جنگ "یا" اسلام "

ہیراس پراتفاق ہے کہ اہلِ جزیر سے سے اگر کوئی اسلام ہے آئے تواس پرسے جزیر ساقط ہو

جائے گا البتہ جس شخص پر جزیہ وا جب ہو چکا ہو اور بھر وہ اسلام ہے آئے اس کے بارے میں اختلات

ہے ۔ امام شافعی اورابن سے برمی کے نزدیک اکیسے خص ہے وہ وا حب شدہ جزیہ وصول کیا جائے گا جب کہ حفیہ ، مالکیہ اور وضا بلہ کے نزدیک جزیز ہیں لیاجائے گا ، حضرت ابن عباس کی حدیث بائے "لیس علی المسلمین جزید ہے اور جم طرانی اوسط میں حضرت ابن عرش کی حدیث مرفوع " مین اسلم خلاجن ہے قا ور جم طرانی اوسط میں حضرت ابن عرش کی حدیث مرفوع " مین اسلم خلاجن ہے قال جن ہے ہے اس یا دے میں جمہور کا مستدل ہی ہے۔

امام شافعی کے نزدیک حدیث باب کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان پرابتدارً جزیہ ہیں لگایا جاسکتا ایسی جہوں کا کہنا یہ ہے کہ مسلمان پرابتدارً جزیہ عائد نہ ہونا تو مدیہ یات ہی سے تھا اسے بتانے کی ضرورت نہیں جہوں کا کہنا یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعداس پر جزیہ عائد نہیں منتقا یہ ہے کہ ذمی کے مسلمان ہونے کے بعداس پر جزیہ عائد نہیں کہا جاسکتا ۔

لَيْسَ عَلَى الْمُسَلِمِينَ جِنَ يَةَ عَشُورَ " بِيَالَ جَزِيدُ عَشُورَ سِي عَامَ جَزِيدُ عِنْ وَقِهِ مِي مِراد ہے ، حبیباکہ صربیت کے محرطے " انعاالعشور علی الیہود والمنصادی " کے ساتھ اس کے تقابل سے فاہر ہور ہائے۔ واملان اعلیٰ فاہر ہور ہائے۔ واملان اعلیٰ (انعرتب عفااللہ عند)

### بَابُ مَا جَاءَفِي زُكُوةِ الْحِلِيُّ

خطبنا ديسول الله صلى الله عليه وسكم نقال يامعش النساء تصرفن ولومن

له بوسنن ابی دا وُدمین ان الغاظ کے ساتھ مروی ہو دلیس علی مسلم جزیۃ " (ج۲ ص۳۳ کمکا بالخراج والغی والا مارۃ ، کمکی باب فی الذی سیم فی عبض السنۃ ہل علیہ جزیۃ ؟ ) ابوداؤ دمین اسی مقام پراس حدیث کی تغسیر سفیائی توری سے ان الغاظ کی ساتھ مروی ہی " اذااس کم فلا جزیۃ علیہ " ۱۲ مرتب ساتھ مروی ہی " اذااس کم فلا جزیۃ علیہ " ۱۲ مرتب

ك نصب الراتة (ج عص ٥٥٣)كتا بالسير باللجزية ١١٦

ی جزیر منتحلق کچه کبت م باب ما جا رنی زکوهٔ البقر " کے تحت دواشی میں گذریجی پوللراجع ، نیز طاحظ فرطیئے علامہ دشید مفامعتی ہے۔ کی تفسیر" المغار" جلاد بمضل نی حقیقۃ الجزیر والمرادمنہا ۔ اور قاموس القرآن (ص ۱۹۲۳ تا ص ۱۹۲) ۱۲ مرتب کلے مزند کِشریج کیلئے دیجھئے معاری نہ نن (ج ۵ص ۲۲۲ و ۱۲٪)۸۴م کھی اس لفظ کو "حاد" کے خمراودکسرہ وونوں طرح بڑھا کیا۔

له وروی ذلک عن ابن عروجا بروانس وعائشة واسهار رضی الشعنم ، وبرقال القاسم و آجی ، و قتادة و محد بن علی وعرة و الوعبیدواسحاق والوثور - المغنی (ج سم ۱۱) باب ذرکوة الذیب والغفنة ۱۲ مرتب له و روی ذلک عن عربن الخطاب و عبدالشهن مسعود و عبدالشهن عمر ( المغنی ج سم ۱۱ ، می عبدالشهن عمر کی حکم عبدالشهن عربی الشهن می الشهن می الشهن ایم نوان الشهن می مطابق ذکر کیا گیا ہے ) و عبدالشهن عباس رضی الشهن المان تعالی عنهم ، و برقال سعیدین المسیب و معیدین جبیر و عطار و محمدین میران و جابرین زید و مجابد والزبری و سفیان الشوری و طاق س و میمون بن مهران و الفنی ک و علقم و الاسود و عربی عبدالوزیز و ذرالهمدانی و الا و ذاعی و ابن شبرم و انحس بن ی - وقال ابن المنظ و ابن حزم : الزکاة و اجب بنظام را کستاب و که سنة ، و کان الشافی صفیتی فی العران علی انها الاتجب الزکاة فیها و توقف بهمروقال : منا مماسخ را لشرفیم ، وعن جابراً نه کان یری الزکاة فی کشران کلی دون قلیلها - عدق القاری (ج ۹ صسه) باب الزکاة علی الاقارب - ۱۲ مرتب عفا الشرعن مین الزکاة فی کشران کلی دون قلیلها - عدق القاری (ج ۹ صسه) باب الزکاة علی الاقارب - ۱۲ مرتب عفا الشرعن

کہ چنانچہامام ترمزی کے یہ روایت ابن لہیعہ ہی کے طریق سے ذکر کی ہے ۱۲م کلے ہذاالطرابی اخریمہ احردصی الٹہ عنہ فی مسندہ ۔ انظرنصب المرایتہ (ج۲ص ۳۷۱،فصل فی الذہب احادیث ذکوۃ انحلی) ۱۲مرتب

له دونوں دوایات کوایک عدیث یا ایک واقعة فراد منا بنا ایم موتا ہواس لئے کرمذی کی دوایت سے بیع علوم ہوتا ہو کہ دوکونگنان دونور تول نے بہن درکھے تھے اور زکوہ کی اوایٹ کے سلسلڈیں آٹھ فریت میں اللہ علیہ و کم کا فطآ اور عدم اوا رزکوہ کی صورت میں عذا ہے کی وعید و دولوں کی ہے تھے اور زکوہ کی اوایٹ کے سنسانی واؤد دکی دوایت مے سلوم ہوتا ہو کہ دونوں کی معلوم ہوتا ہو کہ دونوں کے کئی بیٹی نے بیٹر بیٹر میں مورت کی معلوم ہوتا ہو کہ دونوں کے معلوم ہوتا ہو کہ دونوں کے معلوم ہوتا ہو کہ دونوں معلوم ہوتا ہو کہ معلوم ہوتا ہو کہ دونوں کے معلوم ہوتا ہو کہ دونوں کے معلوم ہوتا ہو کہ علیہ علیہ معلوم ہوتا ہو کہ دونوں ہی دوایا سے عمون مورت اس سے بھا مروی ہیں والتہ اعلم ۱۳ مرتب کے معلوم ہوتے ہیں اگر جبرہ میں ۱۳۸۰ ، باب سیاق اخرج النسانی کی مندر کو مورسائل فی سندر اکبر تا ہو ہو ہو اسلام کی کہ دونوں کہ دونوں کہ موروں کہ دونوں کونوں کہ دونوں کہ دونوں کہ دونوں کہ دونوں کونوں کہ دونوں کہ دونوں کونوں کہ دونوں کہ دونوں کونوں کہ دونوں کونوں کہ دونوں کونوں کو

ته رجاص ۲۱۸) باب اکنزمامووزکوة الحلی ۱۲مزنب

افضاحًا من ذهب ، فقلت یارسول ادلله ؛ أكنزهو ؟ فقال : ما ملخ ان نؤدى زكاته فريكي فليس مكنز ؟ امام الوداؤد في اس پرسكوت كيائي جوان كنزديك مديث كے مصيح "یا كم اذكم "حن " ہونے كى دليل ہے ہے

ترسری روایت حفرت عائش کی ہے اور یہی البودا و دی ہے من عبد الله بست مردی ہے من عبد الله بست شداد بن المهاد آن ه قبال و خلف علی عائشة ذوج النبی صلی الله علیه وسلم نقالت : دخل علی دسول الله علیه و سلم فراًی فی یدی فتخ آت من ورق فقالت : صنعته نا تمناین للے یادسول الله ! قبال : ماه فرایا عائشة ؟ فقلت : صنعته نا تمناین للے یادسول الله ! قبال : هو حسیده من الناد ! فقالت : ما مدین نوکا تھوں اور نہا ہے من الناد ! و ما شاء الله ، قبال : هو حسیده من الناد ! و ما شاء الله ، قبال : هو حسیده من الناد ! مسلک من من بر مراحة ولالت کرنے کے ساتھ توی اور نہا ہے ہے ہیں بہ نوا امام ترزی کا یہ فوا ناکہ اس باب میں کوئی صریف صبح نہ میں ان کا تسامی ہے ۔ و دسری طرف کوئی البینی روایت موجوز نہیں ہو زیورات کوزکوۃ کے شاتی کرنے پر صراحة ولالت کرتی ہو ۔ لهذا اس باب میں حفقہ کا مسلک نہایت قوی اور منبوط ہے ۔ و بالشہ التوفیق ۔ و لالت کرتی ہو ۔ لهذا اس باب میں حفقہ کا مسلک نہایت قوی اور منبوط ہے ۔ و بالشہ التوفیق ۔

عه جبكه ائمة ثلاثة كے مسلك كو تابت كرنے كيلة استثنادكا البات معى ضرورى بواس لئے كحضرت ابوسعيد فدرى كى مدائية

له اوسّاح : جع " وضع " بفتختين ، نوع من الحلى من الفضّة بيخبّل فى القوائم الذى يقال لدفى الاردنيّ : " بإزسيب " والمراد فى الحديث المحلى من الذبهب الأنه نسب إلى بر ١٦مرتب

ئه اس روایت کی محل تحقیق کیسلئے دیکھنے "نصب المرانیز" دج ۲ص ۳۷۱ و۳۷۲) احادیث ذکوۃ کملی ۱۲ م ته (ج ۱ص ۲۱۸) باب الکنز ماہورزکوۃ کملی ۱۲م

يُّهُ الفَّخَاتُ : بالخادالمعجمة جمع "فَتَخَرِّ " وبى حلقة (حجيلًا) لافض ( نگينه) لها تجعلها المراَة فى اصابع رهليها ورميا ومنعتها فى يدل \_ وقال عضهم : بى خواتم كباركان النسار تخيتن بها \_ الترغيب والترسبيب (ج اص ٥٥٦) الترسبي من منع الزكوة وماجا رفى ذكوة الحلى ١٢ مرتب

هه واخرج الحاكم في « المستديك» (ج اص ٣٨٩) وقال : ميح على ترط اليجين ولم بيخرجاه ، والداتطنى في سنن (ج ٢٥٥) وص ١٠٩، رقم عل باب ذكوة الحلى) ودا جح التخفيق " نصب الراية " (ج ٢ ص ٣٤١) ١١ مرتب

ته وجوب زکوٰة فی الحلی کے بارے میں مزیدا حادیث نبویہ نیرصحائیکرام و تابعین عظام کے آثارا وران تمام کی تحقیق کیسلئے دیجھئے نصب الرایتہ (ج۲ص ۳۷۲ تا ۳۷۴) احادیث زکوٰۃ الحلی ۱۲ مرتب

### بَابُ مَا جَاءَفِي أَرُكُوٰةِ الْخَصْرَاوَا

امام صاحب کا استدلال ارشاد باری تعالی " وَالْتُواْ حَقَّهُ يَوُمَ حَصَادِم " کے اطلاق سے ہے جس میں ترکاریاں بھی شامل ہیں ، نیرا گلے باب ( باب ماجاء فی العد قة فيا سبقی بالاً نھار وغیر ھا) میں حضرت ابوہ ررہ کی روایت بھی ان کا مستدل ہے یہی فیا سبقی بالاً نھار وغیر ھا) میں حضرت ابوہ ررہ کی روایت بھی ان کا مستدل ہے یہی

\_\_\_\_\_اثميفيدنا\_\_\_\_\_

له خضرا وات جع خضرار رسبری ترکاری ۱۲ م

کے اور نہ سڑنے والی چیزوں میں بھی ذکوہ کا وجوب طلقاً نہیں کہ بلکہ ان کا نصاب مقرری۔ اور نصاب کی تفصیل \* باب ماجا رفی صدقۃ الرزمے والتم والحبوب میں گذر یکی ہم ۱۲ مرتب

مرب ٣. سورة انعام ، پاره ١٢٠ يت ٢٢١ : اوراس ميں جوحق (مشرع سے) واجب، وه اس كے كاشنے كے دن (سكينوك) دايروا

جہاں تک طدیثِ باب کا تعلق ہے اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حسن بن عمادہ کی وجہ سے ضعیف ہے ، لیکن یہ جواب حفیہ کے اصول برد رست نہیں کیونکر حسن بن عمادہ اکثر حنفیہ کے نزدیک مقبول ہیں کہ مامی فی مبحد القراء فا حلف الاصاح ۔ لہذا صحح بات یہ ہے کہ حدیث میں حالی وجوب عشر کی نفی مقصود نہیں بلکہ اس میں حکومت کوعشر وصول کرنے سے کا جارہ ہے کہ خضرا وات وغیر

له (جه ص ۲۰۱) باب العشرفيم كسقى من مار كسسما روا لما دالجارى ١٢م

كاه بالمهملة والمشلقة المفتوحتين وكسرالرار وشدة التحتية ومو مايشرب بعروة من غيبرسقى قاله الخطابي قيل: ماسيل البيد ما دلمطروقيل ماستى بالعانور، والعانور شبر كيفرني الارض سيقى بالبقول والنخل والزرع كذا في طاحة الشيخ احمالي لسهادفون على ميح البخارى (ج اص ٢٠١، باب العنشرف بياسيقى من ماراسهما دالخ) باحالة "العينى " و "اللمعيات " ١٢ مرتب

<sup>&</sup>quot;له مزيخِقيَق كيبلئ وتجيهِ معارف سنن (ج هص۲۳۷ و ۲۳۵) با بالمجاد فى السنقة فيماليقى بالانهاروغريا ۱۲م سمه مصنف عبدالرفياق (ج ۲۳ ص ۱۲۱ دقم ۱۲۹۲) با ب الخفر، نيز و تجيه مصنف ابن ابى سشيبر (ج ۳۳ ص ۱۳۹ فى كل مشمع اُخرجت الادمن ذكاة) ۱۲ مرتب

هه (جه ص ۱۳۹) في كل شيئ اخرجت الارض زكاة) ١١م

له دلچههٔ احناف کامستدل احادیث « حضرت جابر شکی حدیث " ۱۲م

ک ذکوٰۃ دصول کرنے کا اختیاد مصدق کونہیں دیا جائے گا اس کی تائیداس بات سے پھی ہوتی ہو کرآ ہے نے یرادشاد حضرت معاقبہ کے جواب میں مسنرما یا تھا (کے حا ہوہ صرح فی حد پیش البیاب، جوہن کے حاکم تھے ۔ واہدہ سبحانہ اعلما

# بَابُمَاحِاءَ فِي أَكُولَا مَالِ الْيُتِيدِي

ان النبی ملی الله علیه وسلم خطب الناس نقال: ألامن ولی بیگاله مال فلیتجی فیه ولایتوکه حتی تأکله الصد قق ۱ اس حریث کی بنار پرائم مُثلاثه اس بات کے قائل بین که نا بالغ کے مال بین بی کوة واجب ہی، ان مصرات کا استدلال مصرت عائشة عائشة می اندہ تال کا نت عائشة عائشة می اندہ تال کا نت عائشة می اکتراث عائشة می اندہ تال کا نت عائشة می اکتراث عائشة می اندہ تال کا نت عائشة می اکتراث عائشة می اندہ تال کا نت عائشة میں السام میں میں السام میں السا

له المرادين اليتيم بهيت القيى الذى لم سيلغ المحلم والنالم بميت ابواه ،كذا فى المعارف (ج۵ص ۲۳۹) ۱۲ مرتب سله المرادين النيطام المرادين الخطام المرادين الخطام المرادين الخطام المرتب عائش كرا تارسيم بيري الخطام المرتب عائش كرا تارسيم بيري الخطام المرتب كييلئ ديجه معارف بهن (ج۵ص ۲۳۲) و نصب الرابة (ج۲ ص ۳۳۲ و ۳۳۳) ۱۲ مرتب سلة مؤطا المام مالك (حمل ۲۸۲) ذكوة اموال البيتامي والتجادة لهم نيب ا

تليني أنا وأخًا لى يتيين في حجها فكانت تخرج من اموالنا النكوة "

حبى امام الوصنيفة ، سفيان تورئ اورع بدالتر بن المبارك كنز ديك مبى كے مال برزكؤة نهين ان صفرات كا استدلال نسائى اورالودا و وغيرہ كى معروف روايت سے ہے " رفع القلم عن تلاث عن النائ وحتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكهر وعن المعجنون حتى يعقل او دفيرة و اللفظ للنسائى اس ميں نا بالغ كو صراحة غير كلف قرار و يا گيله له بنزاس برنماز وغيره دوسرے واجبات كى طرح ذكوة بھى واجب نه ہوگى اس كے علاوہ امام محت نے كتاب الآ نادمي صفرت عبدالله بن مستودكا يہ قول تقل كيا ہے اس روايت ميں اگر چر ليت بن الى ليم كرے ميں جو بين حضرات كے ناد كي ارب ميں ميں الله بنائي ميں الم ميں جو بين حضرات كے ناد كي اس كے عالم الم الله بنائي الله الله الله بن الى الله بن سے ميں الله بن سے ميں الله بن سے ميں الله بن ہے کہ وہ دواة حسان ميں سے ميں جاني معفرات كے ناد ہو الله بن سے ميں جاني ہو الله بنائي ہو الله بن ہيں الله بن الله بن سے ميں الله بنائي الله بن سے ميں الله بن سے ميں واقع الله بن سے ميں الله بنائي الله بن سے ميں الله بنائي سے ميں الله بن سے ميں الله بندوں الله بن سے ميں الله بندوں الله بن سے ميں الله بندوں الله بندوں

له (۲۲ ص ۱۰۰۱) کتاب العلاق، باب من العقع طلاقه من الا ذواج یعن عائشة مرفوعً ۱۳ مرتب عله (۲۲ ص ۱۰۰۳) کتاب العدود ، با فی المجنون بسرق أو بصيب علاً یعن عائشه مرفوعً وعن علي موقوفًا ومرفوعًا ۱۲ م مي بخاری (۲۰ می ۲۹ می) کتاب العلاق ، باب العلاق فی الماغلاق والکره والسکران والمجنون الخ ، عن علی موقوفًا و جامع ترفوی و (۲۰۰۳) کتاب المحاربین من ابل الکفر والردة ، باب لایرج المجنون و المجنون ، عن علی موقوفًا و جامع ترفوی دج امی ۲۰۰۱) ابواب الحدود ، باب ما جارفیمن لایجب علیه الحد، عن علی مرفوعًا و من ابن ماجه (ص ۱۲۲۷) ابواب الحدود ، باب ما جارفیمن لایجب علیه الحد، عن عائشة وعلی مرفوعًا ۱۲ مرتب عفی عند ابواب العلاق ، باب طلاق المعتود و الصغیر و النائم یعن عائشة وعلی مرفوعًا ۱۲ مرتب عفی عند المحتود و المحتود و المستهدی و المستهدی المحتود و المستهدی و المسته و المستهدی و

اورحافظا بن بخران اس طرح تذکره کرتے ہیں موالدیث بن اَبی سیم بن ڈنیم بالزار والنون مسخلٌ ، واہم اسید این ، وقبیل فیرؤلک ، صدوق ، اختلطا خیراً ولم یتمیز حدیث فرک ، من السادسة ، مات سنة نمان فرا اسید این ، وقبیل فیرؤلک ، صدوق ، اختلطا خیراً ولم یتمیز حدیث فرک ، من السادسة ، مات سنة نمان فرا البیان (برمز ) خت (ای اخرج احادیث البخاری فی صحیح معلقاً ) م (مسلم ) ع (اصحاب من اللاد بعة فی ایمین (برمز ) خت (ای اخرج احادیث اللام رقم عالی ) ۱ مرتب

خودامام زمذی نے "باب ما جاء فی التمتع " میں ان کی حدیث کوحس ترارد پالے نیز الواب الدعوالیے میں بھی ان کی تحسین کی ہے ہے۔ الدعوالیے میں بھی ان کی تحسین کی ہے ہے۔

جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے وہ نٹی بن السباح کی وجہ سے ضعیف ہے جبیباکہا مام توقد نے اس کے ضعیف ہے جبیباکہا مام توقد نے ان کے ضعیف کا اعتراف کیا ہے ۔ اوراگر بالفرض اس حدیث کوسیجے مان بھی لیا جائے تب بھی بیمکن ہے کہ اس حدیث میں نتیم سے مرا دوہ لڑکا ہوجو بالغ توہو چکا ہوئسیکن مجھے لوجے کی کی وجہ سے مال اس کے حوالہ نہ کیا گیا ہو۔ اس بیبی و درسری احا دیث کا بھی بہی ہوا ہے ۔ والٹہ اعلم (اذاستاذمحترم)

" أَن الحديث بذلك السندواء لا ان عمل ستعيب ضعيف فأن الكلام في اسناده ؟

له دیجه تروزی (ج اص۱۳۷) عن لیت عن طاؤس عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله صلی الله علیه وسلم الخ بیجی معربی کا مرتب عربیت کے معربیت کا مرتب معربیت کے معربیت کا مرتب معربیت کے معربیت کے معربیت کا مرتب معربیت کے معربیت کے معربیت کا مرتب کے معربیت کے معربیت کا مرتب کے معربیت کے معربیت کے معربیت کا مرتب کے معربیت کے معربیت کے معربیت کا مرتب کے معربیت کے معربیت کا مرتب کے معربیت کے معربیت کا مرتب کے معربیت کے

له و بيجهة ترمذى (ج ٢ ص ٢٠٣) باب ما جار ما يقول ا ذا نزل منزلاً ١١ مرتب

ته نیزعلامہ بیٹی لیٹ بن ابی کیم کے بارے میں فراتے ہیں « وہوثنة ولکنہ مسس مجمع الزوائد (ج۲ص۱۱) بیجی باب فی المساجدالمشرفة والمزینتہ ۔

اس کے علاوہ جن محدّثین نے ان کی تضعیف کی ہے وہ ان کے آخر عمر میں مختلط ہونے کی وجہ سے کی ہی پہنچکے اورا مام ابوھنیفہ میں روایات کے معاملہ میں بہت محتاط تھے ، لہذا ظاہریہی ہے کہ انہون اختلاط سے تبل کی روایت آئے کولیا ہوگا۔

حضرت ابن مسعودة كا تربرايك اعتراض يريمى كيا گيا بحكرمجا بدكاسماع ابن مسعودة سنه بين بجعلام بنودگاريم في النابعيين في النابعي الناب الناب النابع النابع

«عن اسيه عن حبلاً » دون سائر اسانيدة ، فإن الشيخين قد اخرج له من غير هذه الطريق روايات »

له و يكفة نسب الرابة (ج ٢ ص ٣٣١ و٣٣٦) اصاديث ذكوة مال اليتيم \_\_\_اورمعارف نن (ج ٥ ص ٣٣١ و٣٣١) أيم تله قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج عندى بما رواه عمون شعيب عن أبيعن جدّه لان بإ الاسنا ولانحلومن الرسال اوانقطاع وكلابها لا يقوم برحجة فإن عمون شعيب بن محد بن عبدالشّر بن عمروبن العاص فإذا روى عن ابيعن حبّه فالأو داى إن اداو ) بجدّه محداً فحمد لاصحبة لم وإن اداوعب دالشّه فشعيب لم يلق عبدالسّه \_ نصب المرابة (ج٢ص ١٣٣١) المستال المرابة (ج٢ص ١٣٣١) المرابة فسيب المرابة (ج٢ص ١٣٣١)

الله غالبًا يرعلام زيلي كاكلام ب ١٢م

هه وقال الدادقطنى: جده ( اى جدع وبن شعيب) الادنئ محدولم يدرك دسول النّدسلى النّدعليه وسلم وجده الأعلى عمرو بن العاص ولم يدركه شعيب وجدّه الأوسيطاعب دالنّر قداً دركه فإذا لم سيم جده احتمل ان يجون محمدًا وحتمل ان يجون عمرًا فيكون في الحالين مرسلاً ، واحتمل أن يجون عبدالنّه الذى ا وركه فلا يصح الحديث ولا يسلم من الإرسال إلااك هيول فيه عن جدّه عبدالنّه بن عمرو - نصب الراية (ج ۲ ص ۳۳۲) ۱۲ مرتب

ته (جعص ۱۵ بكتاب البيوع) كمذانقل في المعارف (جهص ۲۳۸ و۲۳۹) ١١م

نقل كرنے كے يعدفواتے ہيں" هذا حديث أمّات بداتہ حراظ وه كائے - نذباليد، فيحة. . سياع شعيب ابن محمد عن حِرّة عبد الله بن عمق اه ؟

ي وجهه كران مه وبن شعيب الخ كسيس مرى دوايات كواكتر مح ين ني مح اور قاب انزلال والدويات بياني ما فظ عبدالغنى مسرى الني سندسه الم م بخاري ك بارب مين قل كرتے بري أف مسئل أي يحتج به به فقال : رآيت احمد بن حنبل وعلى بن المدن ينى والحديدى و اسحاق بن راهويه يحتجون به "عمو بن شعيب عن البيه عن جدة "ماتكه احد من المسلمين ي اس كه بعدا مام بخاري نے فرمايا " من المسلمين ي اس كه بعدا مام بخاري نے فرمايا " من المناس بعد هم ؟ \_\_\_\_\_\_ برس من ابن سفيان المناق بن رامويه سنقل كرتے بن " قال عمل بن شعيب عن البيه عن حب ته ابن سفيان المنافع عن ابن عمل " و هذا المتشيبه في نها ية المجلالة مر مشل اسحاق رحمه ادلاله)

بہرحالجہودمی تین کے نزدیک ایسی تمام روا یات سے ادرتھبول ہیں اگر بچیعبش حنراسے ان کی روا یات کو موجاد ہ تواردیا ہے اورکہا ہے کہ شعیب کا سماع لینے وادعدالتہ سے تاہت نہیں ملکہ ان کے پاس لینے وادا کا صحیفہ کسا وقد موہود تمعا اور وہ اس سے ر دایا ت ہیاں کرتے تھے ۔ بہرحال ہو بھی صورت ہویہ روا یا ت مقبول ہیں جنانچ سمجھ خمصا وقد کی روا یات می سیٹنزکت احادیث میں مروی ہیں ہے۔ وا دلا ما علی ۔ (ازم تب عفا الشرعند)

بام ما جاء التي العجماع في المعلم العجماء جي حصاحبات " مجمار" كم منى حيوان كربي ادر" حيار"

له كذا في المعارف (جه ص ٢٣٨) ١٢ مرتب

كه حوالهُ بالا ١١م

سے تفصیل کیلئے دیکھتے «کتا بت ِ حدیث عہدرسالت وعہد صحابہ میں "(ص ۲۹ تا ۲۵) ۱۱م

لله العجاد البهية وسميت العجار لانها لأتنكم ١١م

هه الجرح: الظاهرأنه بالفتح مصدر وبالمضم اسم للمصدر ١١٦م

له جباريفيم الجيم وتخفيف البا دا لموحدة آخره رادع ، بعنى ليس فيضمان \_ المعارف (ج ٥٠ ٢٣٩) ١١م

کے معنی '' ہدر' کے۔اور مطلب بیہ ہے کہ اگر کوئی حیوان کسی کوزخمی کرد ہے تو بیزخم ہدر ہے اور اس کی دیت کسی پر واجب نہ ہوگی کیکن بی تھم اس وفت ہے جبکہ حیوان کے ساتھ کوئی سائق نہ ہو،اورا گر کوئی سائق یا قائد ساتھ ہوتو مختلف حالات میں وہ ضامن ہوتا ہے جس کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔اور موٹر کا ڈرائیور ہر صورت میں ضامن ہوتا ہے۔ جا ہے موٹر نے بیچھے سے نقصان پہنچایا ہویا سامنے سے تفصیل کملہ فتح آماہم میں دیکھ لی جائے۔

بھرا مائم شافعی کامسلک بہدے کرچوان کا لگا یا ہوازخ اس وقت ہدیہ کا حرب اس نے دن کے وقت کسی کو زخی کیا ہوا وراگر رات کے وقت زخی کیا تواس کا ضمان مالک پرآئے گا خواہ مالک جا نور کے ساتھ مذہوکیون کو رات کے وقت مالک کا فرض ہے کہ وہ جا نور کو با ندھ کرر کھے تھے جانور کے ساتھ مذہوکیون کو رات کے وقت مالک کا فرض ہے کہ وہ جانور کو با ندھ کرر کھے تھے سیکن حفیہ کے نزد میک دن اور رات کے سطم میں کوئی تفریق نہمین کوئی تو نیا نیچ حدیث باب کا عموم حفیہ کی تا تیر دکرتا ہے تھے۔

له ومنسب مالك كالشافعية - كمانقل في المعارف (ج ٥ص ٢٢٠) ١١م

که پیفسیل امام سنا فعی نے ایک حدیث مرفوع سے اخذ کی ہے "عن ابن شہاب عن حزام بن سعید (لعدّحوام بن سعد اُوحوام بن ساعدة - کما فی التعزیب ج اص عرہ ارقم عنوا ) بن تحکیقت اُن ناقہ للبرار بن عازب دخلت ککا میں معدد اُوحوام بن ساعدة - کما فی التعظیہ وسلم ان علی ابل الحوالکا صفلها بالنہ اروائ ما افسرت المواثی باللیل جے منا من علی المبہا " موظا امام مالک (ص ۲۲۲) کما ب الا تفید ، با ب الفضار فی الفواری والحریسة ۔ می منا من علی المبہا " موظا امام مالک (ص ۲۲۲) کما ب الا تفید ، با ب الفضاری والحریسة ۔ می می منا ابرار بن عاذب بی مسنن اُبی واؤدیں پر دوایت اس طرح مروی ہے "عن حمام بن محیدة الانصاری عن البرار بن عاذب کے مسنن اُبی واؤدیں پر دوایت اس طرح مروی ہے " عن حمام بن محیدة الانصاری عن البرار بن عاذب کے مسنن اُبی واؤدیں پر دوایت اس طرح مروی ہے " عن حمام بن محیدة الانصاری عن البرار بن عاذب کے مسنن اُبی واؤدیں پر دوایت اس طرح مروی ہے " عن حمام بن محیدة الانصاری عن البرار بن عاذب کے مسنن اُبی واؤدیں پر دوایت اس طرح مروی ہے " عن حمام بن محیدة الانصاری عن البرار بن عاذب کے مسنن اُبی واؤدیں پر دوایت اس طرح مروی ہے " عن حمام بن محدود الانصاری عن البرار بن عاذب کے مسنن اُبی واؤدیں پر دوایت اس طرح مروی ہے " عن حمام بن محدود الانصاری عن البرار بن عاذب کی المراد کر بن میں البرار بن عاذب کی داؤد کر ایک کار براد کی بی مورد کی ہے " مورد کی ہے " مورد کی ہون حمال کی الدور کی سے سے سے سور کی ہونے کی البراد کی داؤد کی سے سورد کی ہون حمال کی کار کی براد کی داؤد کی البراد کی البراد کی داؤد کی ہونے کی کار کی داؤد کی کی داؤد کی کارکٹ کی دائد کی دائد

سن ابی واود ین پرروا پیشاس طرح مروی نیط من مرام بن میشد الانصاری من ابرادین عارب یکی قال کانت دنا ناقته فناریخ فدخلت حاکطاً فافسدت فید فی گرسول التّرصلی الشرعلیه ولم فیه فقفی ان حفظ الحوالُطالِنها بی علی المها واکن حفظ المحاکظ المها ، واکن علی المها شینته ما اصابت ما شینتهم باللیل (ج۲ ص ۴۰ و بی علی المها واکن حفظ المواشی تعتب زرح قوم ) نیزدیجه سنن ابن ماجر دص ۱۲۸ ، ابوا بی می سند و می نیزدیجه سنن ابن ماجر دص ۱۲۸ ، ابوا بی می الاحکام ، با سبالح فیما افسدت المواشی ) .

واجاب عنالحنفیۃ باکن حرام بن محیصہ مجہول ولم سے من البرار ۔ کما فی المعارف (ج0ص ۲۲٪) نقسلاً عن بھی ان حرام بن محیصہ مجہول ولم سے من البرار ۔ کما فی المعارف (ج0ص ۲۲٪) نقسلاً عن بھی نتج الباری رج ۱۲٪ سری کہ سروایت دوسری کتب حدیث کے علاقہ مخطا بھی امام مالک میں بھی مروی ہے ۔ کما مرس ) ما امرتب

ته وقدذكراتيخ الانور رواية للحفية عن" الحا وى القدسي ثيل قول الشانعى \_ وتعالىحكم منوط بالعرف فلوترت لعادة بيجي با رسال المواشى لبيلًا وحبسها نها دًا انعكس الحكم ركما في فتح البارى (ج ١٢ عن ٢٢٩) ديجين معارف بسنن (ج ٢٥ م ٢٠ و٢٣) ١٠ والمعدل ن جہات " حنفیہ کے نزدیک اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگرکوئی شخص کسی کان میں گرکر ہلاک ہوجائے یا اس کوکوئی زخم آجائے تواس کا خون مدر کھیے اور صاحب عدن پرکوئی صنمان نہیں ۔

لیکن امام شافعی اس جمله کا مطلب بیربیان فرماتے میں کہ عدل پرکوئی زکوٰۃ بعنی خمس وغیرہ نہیں برتہ ہے۔

ہے ، وسیاتی تفصیلہ ۔

والبائر بین اگری بینی اگرکوئی شخص کمنویں میں گرکر ہلاک یا زخی ہوجا سے تو وہ ہرہ ہوبہ وبشرط یکم پرکنوال کسی نے اپنی مملوک زمین میں کھو دا ہو ( یا دوسرے کی زمین میں مالک کی اجازیت سے کھو دا ہویا صحرار وغیرہ میں راستنہ ہے ہٹ کرائیسی زمین میں کھو دا ہوجوکسی کی مملوک نہو۔ مزیب )

وقی المرکار کی المرکار الخدس ی رکار نوخ مروز کے معنی میں ہے اور مراس جیز کو کہتے ہیں جوزمین میں گاڑی یا دفن کی گئی ہو۔ اس میں مرفون خزانہ باتفاق واخل ہے جِنائجِ اگری تخص کو کہ ہے مدفون خزانہ اتفاق واجب ہے کیونکہ ظا مرہے کہ مدفون خرانہ مخرانہ اتفاق اس کاخس بیت المال کو دین واجب ہے کیونکہ ظا مرہے کہ مدفون خرانہ مسلمانوں سے پہلے کا فرون کی ملکیت رہا ہوگا ۔ لہذا وہ مالی غذیمت کا ایک جزرہے جبی خص احبہ جا ہے۔ البتہ اس میں اختلات ہے کہ " دکار" کے لفظ میں معدن بھی شامل ہے یانہ میں جہا ہے نزدیک شامل ہے یانہ میں کا ترک خرائی میں اختلات ہے کہ " دکار" کے لفظ میں معدن بھی شامل ہے یانہ میں کا بھوت نردیک شامل ہے درس کا ترک کا دائی ہونا تا بت ہوگا ۔ ہوگا و لیں اس سے معدل پر پھی خس کا واجب ہونا تا بت ہوگا ۔

نیکن شافعیۃ کہتے ہیں کہ رکازمیں معدن شامل نہیں لہسنڈا اس پرکوئی زکوۃ نہیں اور وہ مدمیث باب کے گذشتہ جمسلہ " المعدل ن حببات " سے یہی معنی مبیان کرتے ہیں کہ معدن برکچے واجب نہیں ۔

له مثلاً : رجل استاجرها فرالاستخراج المعدن فانها دعليه فمات فدم م دلاه خان عليمن القود والديّر -المعادث دج ۵ ص ۲۲۱) ۱۲ مرتب

یے معدن اسے کہتے ہمیں چونخلوق فی الارض ہو ۔ اس سے علق تغصیل کیپلئے دیجھتے عمدۃ القادی (ج ۹ ص ۱۰۳) باب فی الرکاز الخسس ۱۲ مرتب

که پرلفظ دَگزَیُرُکُرُ باب سنصر سے ماخوذ کاس کے معنی بیں خرز فی الادض ونصب فیہا ۱۲م کھ ہزاحینما یوجد فی الکنزمسمۃ الکفرنکن اِن وجد فیہ علامۃ الامسلام فہو فی حکم اللفظۃ ۱۲مرتب

اس معاملریں حنفیہ کا مسلک لغتہ ، روایۃ اور درایۃ ہراعتباد سے دائی ہے ۔
لغۃ اس لئے کہ علامہ ابن منظورافریق کے نسائٹ العرب میں ابن الاعرابی کے حوالہ سے تکھا ہر
کہ لفظ " دکانے" کا اطلاق مدفون خزانہ کے علاوہ محدن پر بھی ہوتا ہے اور علامہ ابن الاثیر جزرگی بھی
اسی کے قائل ہیں ، نیز امام الوعبید قاسم بن سلام جوبڑے پائے کے محدت بھی ہیں اورا مسام
لغت بھی ، انہوں نے بھی بہی قول افتیار کیا ہے اور اپنی "کتاب الاموال" میں سی قول کوترجیح دی ہم کے معدن پڑھس واحب ہے۔

اوررواية اس من راح به كراول و مديث بابي " وفى الركاف المخسس كاجله ملك مفيه كى تا يركردا به ، دوير امام الوعبيد في كتاب الاموال بن ايك روايت نقل كى به " عن عبدا مله بن عمل ان المنه على الله عليه و سلام سئل عن المسال بوجل فى المح بن المن الماري مقال فيه وفى الركاف الحنس " اس مديث بن ركاف مرادسوك معدن كي اوركي به بن من المجاب اوركاف كاس معدن كي اوركي نها بن موادركان المن علي المناس معدن كي اورعطف مغايرت كا تقاف اكرتابي من المناس وفي الركاف المناس علي المناس وفي المناس معدن كي المناس وفي المناس ال

له «مشلة الركاز» بذه اول ستاة احرّض فيها البخارجٌ على ابى حنيفةٌ وذكره بلفظ « وقال بعض الناس؛ قال الحافظ في الفتح دج من ٢٨٨ ، باب في الركاز الحنس) : قال ابن لهين : المراد سبعض الناس الوحنيفة فلدت ؛ ومزا ا ول موضح ذكره فيه البخارى بهذه الصيغة ومجتمل ان يريد برا با حنيفة وغيره من الكوفيين من قال بذلك ومزا ا ول موضح ذكره فيه البخارى بهزه الصيغة ومجتمل ان يريد برا با حنيفة وغيره من الكوفيين من قال بذلك ودا بي ممزير التفعيل المعارف للبنوري وجه ه من ١٠٠١ وما بعدلى والعمدة للعيني (جه ه من ١٠٠١) ١ مرنب

كه رجيس٢٢١) كمانقل في " المعارف" (جمص ٢٢٥) ١١م

ته چنانچرفرط تے ہیں " المعدن والرکاز واحد – کذافی العینی دج ۹ ص۱۰۰) باب فی الرکازالخس ۱۲ م که ورواه ( ابوعبید) فی کتاب الاموال عن علی والزمری (ص ۳۳ وا۳۳) ـ کذافی "المعار" دجهی ۴۳ و۳۳ می م مزیرتفسیل کییلئے دیجھتے عمدة القاری دج ۹ ص ۱۰۰) باب فی الرگازالخس ۱۲ مرتب

ه رص ۲۲ کانقل فی المعارف (جه ص۲۲) ۱م

له خودامام ابوعبد مذکوده بالا حدیث کواین کرا بیمی وکرکرنے کے بعد فرطتے ہیں" فقدّیتین لٹا الآن ان الرکازسوی المال المدفون لفولہ" فیے فی الرکازالخس بی فعیل الرکازغیرالمال فعلم بہزلان المعدن ۔ معارف من دج ۵ ص ۲۳۲ کا

ابوبريرة كى دوايت نقل كى ہے" تال قال، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم فى الكاز الخمس تيل: وما الكازيات ول الله ؟ قال: الذهب الذي خلقه الله تعالیٰ فی الایص یوم خلقت ؛ یک روایت پینی شن العرف " سی ان الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے " آئے کا زالد ھب الذی پنبت بالارض ؛ البتہ حضرت ابوم رہے کا کا واپیے الم بينة في في عبدالتُه بن سعيدُ قبري كى وجرس ضعيف قرار ديا تعبي ، ليكن مختلف أثار سع حضرت ابوبرر الله كاروايت كوقوت ماصل ہوجاتی سے ـ

نبزاً تخضرت صلى الشرعليه وسلم نے حضرت وأئل بن حجرضی الشرعنہ کوئمین کاگورنر بنانے وقت جو صحیفہ لکھ کردیا ، اس میں الفاظ بہ ہیں' : ۔" و فی ۱ لستیوب ۱ لبخسی" اس کی تشریح کرنے ہوئے علّا ابن اشرِجزری م تکھتے ہیں :- والسّیوب الرکاز، وحوا لمال المدفون فی الجاحلية، اوالمعدن، جع سبب، وهوالعطاء، لأنه من فضل الله تعالى على من اصابه، وقبيل: السّيوب عروق من الذهب والفضة تسبب في المعدن، "اى تجرى فيه" لمنال الطاب لابنالاناية - ص ٤١) وماجع للحديث غريب الحديث لأ بى عبيد (ج1 صلا) -ا ور درایةً حنفیه کامسلک اس کئے راجے ہے کہ کنز مد فون برخس وا جب ہو نیجی علّت معدن بربھی یائی جاتی ہے اوروہ علّت بہ ہے کہ کنزر دفؤن (اِن وجد فید سے کفن کو مشركين كامال نناركيا كياب إورمال غنيمت مي شمار كرك دوسرك غنائم كى طرح اس بر بھی خس واجب کیا گیا ہے یہی علّت معدن س بھی موجودے ۔

که عمدة القاری (ج ۹ ص ۱۰۳) با ب فی الرکازالخس ۱۲ م که عینی دج ۹ ص ۱۰۳) باب فی الرکازالخس، نبزام دارتطنی نے علل میں پررد این ان الفاظ کے ساکھ ذکر کی ہے الرکازالذی بینبت علی وجب الارمن " البقة اس صدیث برای دارتطنی نے کلام کیا ہے ۔

نیز حبیر بن رنجو برنسائی نے اپنی کتاب الا موال میں حضرت علی بن ابی طالب کے بارے میں نقل کیا ہے ' آنہ جعل المعدن ركازًا واوجب فيه الحنس \_ ديكه عمرة القاري (ج 9 ص ١٠٣)

اس ك علاد و مكول الفل كرت بن ان عمران الخطاب رضى الشرعة جعل المعدن بمنزلة الركاز في لخس " الم مبيني شن اس بِإنقطاع كا عتراص كباسه \_ ديجه سن كبرى بيني دج م ص١٥١٧ بابَمن قال المعدن ركاز فيألمن. ارجيام مبقى عنه اس بالنقطاع كاعتراض كيا ب مجري اس مسلك حنفيه كى ائد بهرمال موجاتى ہے، بلكم علا مين شخ توات بیقی کے حوالہ سے بغیر کمی کلام کے بطور ائٹر وائٹدلال ذکر کیا ہے۔ دیجے عدہ (ج 9 ص ۱۰۱۰) ۱۲ مرتب ته چایچوه فرمانے ہر" اِنما رواه عبدالترین سعید لقبری وعبدالشر قداتی ان س حدیثہ فلانجیعل خبریط فدانی الناس صدينة حجة " مبيعي دج ٧ ص ١٥١) ١٢ مرنب عله جس کی سی فدر تفصیل محصلے مات بیس آجی ہے ١٢م

امام شافتی کے پاس اپنے مسلک پلاستدلال کے لئے صرف ایک ممممل روایت سے وہ المصدن جبات وہ جس کا مطلب وہ یہ بتاتے ہیں کہ معدن پرزکوۃ نہیں ہم اسکین "المعدن جبات وہ کی تیفسیر حدیث کے سیاق قمباق کے خلاف ہے کیونکراس جبلہ سے پہلے بھی اور اس جملہ کے بعد بھی دیت کے اسحام کا بیان ہور ہا سے حس کا تقاصلیہ کہ "المعدن حبات کا کا بھی ہی مطلب ہو کہ معدن میں گرکر ہلاک یا زخی ہونا ہورہے ۔

اس کے علاوہ بعض معدن ایسی ہیں جن پرامام شافتی بھی وجوب خس کے قائل ہیں۔ مشلاً معدن ذہب اور معدن نفتہ ہی گویا "المعدن جبات کی خودائی بیان کردہ تفسیر کے عوم پرشافعیہ کاعمل نہیں ہے ، اس کے برخلاف حنیہ کی تفسیر کے اشکال وار ذہبیں ہوتا۔ اب صرف ایک سوال رہ جاتا ہے کہ " و فی المکاز الحندس "کا اقبل کے جبوں سے کیا ربط ہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے "المعدن جبار" فوایاتواس سے کے جو سے کیا ربط ہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے "المعدن جبار" فوایاتواس سے کیا ربط ہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے "المعدن جبار" فوایاتواس سے کا دور کرنے کے لئے آپ نے "وفالکا ذائد خدس "کا اضافہ و سائل المنافہ و اس کے المخالط لگا ہے اس و یم کو دور کرنے کے لئے آپ نے "وفالکا ذائد خدس "کا اضافہ و سائل المنافہ و سائل المنافہ

ف المسلام نے مقادیر ذکوہ کی تعیین میں اس بات کا خیال دکھا ہے کہ جس ال کے صول میں اس بات کا خیال دکھا ہے کہ جس ال کے صول میں میں جتنی دشوادی ہواس پر ذکوہ اتنی ہی کم واجب ہو ، چیانچہ سب سے ہل المحصول مال کنز مدفون یا معدن ہے ، المه ندا اس پر سب سے زیادہ شرح نیا مُدگی کی ہے بینی جس کم میراس سے چھ نیا دہ شقت اس ذرعی پیدا واد کے حصول میں ہوتی ہے جو با دانی زمین میں اگائی گئی ہو جینا سنچہ س پر

له ثم قال الشّا فعية لوكان فى المعدن الخس الينالوقع التعبير يقوله بر وفيه لنس ، بالضمير ، ولم تكن حاجة الى اعادة لفظ « الركاز » ويقول الحنفير: المعدن خاص لا يتمل وفين الجابليّر ، فكان حقّ التعبيراًن يقال : "وفى الركاذ الخس » لكي يشمّل المخلوق والمدفون معًا ـ كذا فى المعارف (جهص ٢٣٣) ٢١مرتب

ہے چنانچہاس سے پہلے کاجلہ ہے " المجمدا دجرہ اجبار " بعنی جانور کا لگا یا ہوازخم ہدرہے۔اوداس کے بعد کا جملہ ہے " البرُجبار " بعنی اگرکوئی شخص کنویں میں گرکر الماک یا زخمی ہوجا سے توقہ مہدرہے۔۱۱ مرتب ہے تفصیل کے لئے دیجھتے بین جج ہے مص ۱۰۳) ومعارف ان (ج ہس ۲۲۲) ۱۲م کے کمانی حدمیث الباب ۱۲م

اس سے کچھ کم شرع بعنی عشر لگا باگیا ہ بھراس سے کچھ ڈیا وہ مشقت اس زمین کی ذرعی بیدا وہ مہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہ جوکنویں وغیرہ سے سیراب کی جاتی ہے جینا نچہ اس پراس سے جی کم شرح بعنی بمیرواں مقدم حرکیا گیا اور سب سے زیادہ مشقت نقدر وہیہ کے حصول میں ہوتی ہے اس لئے اس پرسب سے کم سٹرح عائد گئی ہے بعینی جالیہ واں حقامہ ۔ والٹرا کم

بَابُ مَا جَاءَفِي الْحَرْضِي

إذا خى صدّم ف خذ وأ ، خرص كے تعوی عنی اندازه لگانے كے بي، اور كتاب الزكؤة كى

له چنانچ پیچهچصرت ابوم رده کی مرفوع روایت گذری ہے " فیراسقت السمار والعیون العشر" \_ د تریزی ج اص ۱۰۹ ، باب ۱۰ جا د فی الصدقة فیرائیقی بالانهار وغیرہا ، ۱۲م

که چنانچ پیچه حضرت ابوبرری کی روابیت مرفوع میں گزر حبکا ہے" و فیرا شقی بالنفع ففیہ نصف العشر " یعنی سجے دول وغیرہ سے میراب کیا گیا ہوا میں نصف بحشری ۔ ( ترمزی ج اص ۱۰۹ ، باب جار فی الفتر فیمالیتی بالانہا دیغیر) ۲ اتمز کے چنانچ پیچے حضرت علی کی روابیت مرفوع گذر حبی ہے " فاظ بعنت مائتین فغیر باخسته درا ہم ( ترمزی ج احل اباب ما جار فی ذکوة الذہب والورق ) ۱۲ م

يمه انفق الكل من الائمة الاربعت على عدم جوازالخ ص فى المزادعة وعلى عدم الجواز فى المساقاة فلا يجوزا لخرص بن المالك والمزارع ولابين المالك المساقى روانسا المخلاف فى الخرص على ادبا بالتمار ، بيعث يطل ن بهتم ميت للمال ر فذه بسب البيرالجازيون مع الخلاف ببنيم ابيشًا على وجوه كثيرة ر

فقیل واجب وقیل سخب و مهانخص بالنخل ؟ أو بکی بالعنب ؟ أو بیم کل ما نیتف بررطب و ما گا ؟ و مهان مین قول النا رص أو رجع ما آل إليه الى البعد الجفاف ؟ الاول قول مالک وطائفة ، والثانی قول الشافعی و این النا فق قول النا وطائفة ، والثانی قول الشافعی و مهان و الشافعی و مهان النا و الشافعی و مهان و الشافعی و مهان و النا و ا

اصطبلاح میں اس کامطلب پرہے کہ حاکم کھیتوں اور باغوں میں کھیلوں کے پینے سے پیہا ایک آڈمی بھیج جو براندازہ لگارے کہ اس سال کتنی ہیدا وارم ورہی ہے ۔

مپداِمام احسد کے نزد مکے خرص کا حکم یہ ہے کہ اندازہ سے جتنی پیدا دار تا بت ہواتنی پیدا دار کا عشراسی وقت بیہلے سے کٹے ہوئے پھپلوں سے وصول کیا جا سکتا ہے۔

سیکن امام شافتی پر فرماتے ہیں کہ محن اندازہ سے عشر نہیں وصول کیا جا سکنا بلکہ مجلوں کے بعد و وبادہ وزن کرکے حقیقی ہیدا وار معین کی جائے گیا ورائس سے عشر وصول کیا جائے گا مالکیہ کا مسلک بھی شا فعیہ کے مطابق ہے اور امام الوحنیف سے اس بارے مب کوئی روابیت مروی ہیں کہ تو اعدیت مروی ہیں کہ تو تا ہے کہ اس بارے میں حفیہ مسلک میں شاہ حدیث فرماتے ہیں کہ قواعد سے میں حلوم ہو تا ہے کہ اس بارے میں حفیہ مسلک میں شا فعیہ کے مطابق ہے ہے۔

جہور کا استرلال اُک احا دیت ہے ہے جن میں بیع مراجنہ سے منع کیا گیا ہے اور یہ احا دیت صحح اور تقریب مشہور کے درجر میں عبی جب کہ اس باب کی مبینہ راحا دیت سنداً مشکم فیے ہیں اہلا

ان کی وجہسے مزابنہ کی سیح اور سرمج احادیث کونہیں جھوٹا جا سکتا بالحضوص جیکوہ ایک اصلِ کتی ہے مشتمل ہوں ۔

بچرخوص کا فائڈہ صرف یہ ہے کہ حکومت کو پہلے سے اندازہ ہوجائے کہ اس سالکتنی پیدا وار ہوئی ہے اوراس پرکتنا عشر واحب ہوگا نیزاس طرح مالکوں کے مپیدا وارکو حجیبانے کا ستِ با ب بھی ہوجا تاہے ۔

ودعواً الشلث فإن لد تدعواً الشلث قد عواالربع و اسجله كامطلب برفقيد في اين مسك كے مطابق بيان كيا ہے ۔

امام احسم کے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ حب خرص کے دریع عشر وصول کیا جاریا ہوتواندازہ سے جتنی پیداوار ثابت ہوئی ہوعشر وصول کرتے وقت اس میں سے ایک تہائی یا ایک چوتھائی حجود کر باقی کا عشر وصول کرنا چاہئے کیو بھرا کیے تو اندازہ میں خلطی کا احتمال ہے دو مرسے یہی ممکن ہے کہ مجیلوں کے پہتے بچے مقدار خرابیج کیے ایم ایم تا ایک چوتھائی حجود کر باقی سے عشر وصول کیا جائے گا۔

اقد ابن عربی مالکی اس کامطلب بیر ستاتے ہیں کہ حبب خرص کے بعد کھیل بک جائیں

اہ وہ برکہ بیج مزابنہ لازمًا تخیینہ ہی سے ہوسے تہ ہے۔ میں تغاصل کا احتمال ہے جود یا ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے اور خرص میں بھی بیم صورت ہے والٹرائلم ۱۲ مرتب

که تغلیس کیلئے دیکھتے معارف ان (ج۵ص ۲۵۰) ۱۲ مرتب

عه ذکرالحافظ فی انفتح (ج ۳۵ ۲۷۳)، باب خرص التر) عن مالک والثافی اُندلایترک ایم شی نکانهما لم بریاالعمل بهرزاالحدیث (۱ی حدیث الباب) و قال آنیخ (الأنور) الثافی میری الحل لعدلم بیقی الحافظ و ذکرابوالمشهور عن الثافی کمایول علیه لفظه فی الفتح ، والفول به (ای قول العمل مجدیث الباب) حکاه المها وردی ، قال فی مشرح المهذب دج ه ص ۱۹۷۹) مکن فی حکایة الما وردی آنه میرک الثلث اوالربع ، کذافی المعار (ج ۵ س ۱۵۰۷) مشرح المهذب دج می ایمن فی حکایة الما وردی آنه میرک الثلث اوالربع ، کذافی المعار (ج ۵ س ۱۵۰۷) کی مقدار کی

اورعشرد صول کرنے کا دقت آجا ہے توزمینداریا کا شتکار نے جتی مؤونت پریدا وار کے لئے اٹھا کی ہواس کومسٹنی کرنے کا قابر ہوا کے گا اور چونکہ اُس دور میں مؤونت عمومًا پر برا وار کا ثلث یا واج ہوتی مقی اس سفدار کا ذکر کردیا گیا ۔ یا و بع ہوتی مقی اس سئے اس مفدار کا ذکر کردیا گیا ۔

میں صاحبین کے نزدیک مؤونت کی مقدار توعشر میں تنی نہیں ہوتی البتہ اتنی مقدار تنی مقدار تنی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی مقدار چونکہ ثلث یا ہے متبنی مالکپ زرع اور اس کے اہل وعیال کے گذارہ کے لئے کانی ہوا ور یہ مقدار چونکہ ثلث یا م مع کے مساوی ہوتی تھی اس لئے خاص طور رتبلت یا رابع کا ذکر کردیاگیا ۔

امام ابوسنیفہ ہے نزدیک چونے پیدا وارکی کوئی مقدار عشر میے تنتی نہیں لہنزاان کے نزدیک اس جملہ کا مطلب پرہے کہ جس وقت پیدا وار کا اندازہ لگا یا جا رہا ہو تواندازہ نگانے میں حقیقی مقدار سے ایک تہائی یا ایک چوتھائی کم کا اندازہ لگا نا حابے کیونکہ تھیلوں کے بچنے تک اتنی مقداد کے سوکھ جانے یا جھ جانے کا احتمال ہے ۔

مالکیمیں سے ایک جماعت کے نزدیک صریت باب کے مذکور بالاحبلہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہائی یا چو خفائی مفترار کے بارے میں مالک کو یہ افتیار ہے کہ وہ خود فقرار کو دے اوراس کے لئے یہ فروری نہیں کہ وہ اس مقدار کو بھی جیت المال کے سپر دکر ہے ۔ والٹراعلم

#### بالمشي المُعتربي في الصَّاتَة

قال رسول الله صلى الله عليه وسله: المعتدى في الصد قة كمانعها "
صدقه نامل اور مالك كے درمیان دائر ہوتا ہے ، جنا نج صدقہ سے تعلق ان دونوں كى
کچھ ذمہ داریاں ہیں اب اگرعامل حق سے زائر طلب كرے یا عمدہ ترین چیز كامطالب كرے تواليا
عامل مانع ذكوة كے حكم میں ہے ، حینانج مانع زكوة كى طرح برجى كنه كار ہوگا ، حدیث باہ میں

له خرص متعلق مباحث كي تفصيل كيلي ويحير (۱) المغنى لابن فلأمر (ج٢ص ٢٠٦ با ١٠) باب كوة الزروع والنشار (۲) فتح البارى (ج٣ص ٢١١ تا ٢١٧) باب خرص التر

رس عدة القارى (ج ٩ ص ١٦ تا ٢٩) بابخوص التر الترب

که مانع ذکوه سے مراد وہ شخص ہے جس پر ذکوہ واحب ہو بھی ہولئین وہ اوا نزکرتا ہو ۱۲ م که اس کے کہ حدود اللہ سے تجاوز کرنے میں دونوں شریک ہیں ۱۱م عدہ شرح باب اذمر تب ۱۲ «المعتدى فى الصدقة " سي يهامل مراوي ـ

بعض حضرات نے کہاکہ" المعتدى فى الصدقة "سےمراد ﴿ عامل ہے جوصدة وغره غِرِمتَى يرخرج كرديتا ہے ،لكن يہلے والے معنى زيادہ انسب بي عبى " مب يا خذ ساليس له حق " وجریر سے کہ صدیت باب میں عامل بغیر لحق کا تذکرہ ہے جس کا تقابل عامل کمی کے ساتھ ہے اورعامل بالحق كانذكره تجعيل بالمبي حضرت دافع بن خديج كى دوايت مي بي يعنى العاصل على الصدقة بالحق كالغازى في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته واس روايت مينام الحق سے مراد" من یا خذ ماله حق " ہے جس کا تقاصابہ ہے کہ مدیث باب میں" السعت دی " سے مراد" من بأخذ ماليس له حق " ہو رتاكة تقابل وانتح ہوجائے ، نركة" الذي عطيها غیر مستحقها ع اس لئے کراگر" المعتدی " سے یردوسرے والے منی مراد ہول تواس کا تعلق عامل ا درنتیرسے ہوگا جبر عامل بالحق کا تعلق مالک سے ہے اس طرح نقابل دریست نہ ہوسے کا ، اس کے بھی اگر" المعتدی " کے معنی " من یا خذ مالیں نہ حق " کے ہوں تواس کا تعلق بھی عامل اور مالک سے ہوگا جیساکہ عامل بالحق کا تعلق بھی مالک سے بحرفا فیصد۔ ميرمديث باب مين " معتدى في الصدقة " كوجو مانع زكوة كے مشابہ قرار دياگياہے اس کی وجیمشابہت یہ ہے کہ عامل اگر تھی نتخب ترین مال ذکوٰۃ میں وسول کرنے یاحق سے زیادہ لے لے تواس بیں اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ مالک گلبراکرا گلے سال ذکوٰۃ بی نرا داکرے اور زکوٰۃ کی وصولیانی بر عالی کی خریز زیادتی نفرا رکی محرومی کا سبب بن باسے ، نا برے کہ میرومی ، مل، کی زیادتی کی وجرسے ہو گی جس کی وجرسے عامل ما نع زکارہ کے درجہ میں آجا ہے گا اور پر کہنا درت بوكا" المعتدى في السنَّة كمانعها" والله اعلى ( ازمرتب عفاالتُرعنه)

بأمي مَا حَاءَ فِي رَضَى الْمُصَدِّق

نان النبی صلی المدعلیه و از ان تاکه المصدق خلایف رنت کم الدعن من الم اور مالک دونوں کو منتقب اسلام نے زکوۃ کی اور اس کی وسولیا ہی کے سلسے بیر عامل اور مالک دونوں کو بی اسلام نے زکوۃ کی اور اس کی وسولیا ہی کے سلسے بیر عامل اور مالک دونوں کو بی کا مناسبے بیر عامل اور مالک دونوں کو بی کا مناسبے بیر عامل اور مالک دونوں کو بی کا مناسبے بیر عامل اور مالک دونوں کو بی کا مناسبے بیر عامل اور مالک دونوں کو بی کا مناسبے بیر عامل اور مالک دونوں کو بی کا مناسبے بیر عامل اور مالک دونوں کو بی کا مناسبے بیر عامل اور مالک دونوں کو بی کا مناسبے بیر عامل اور مالک دونوں کو بی کا مناسبے بیر کا مناسبے بیر کا مناسبے بیر کی دونوں کو بیر کی دونوں کی دونوں کو بیر کی دونوں کو بیر کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو بیر کی دونوں کو بیر کی دونوں کو بیر کی دونوں کو بیر کی دونوں کی

كه ميني " إب ما بها رفي العام ،على السدتة بالحق " ١٠٠٠

کے اس باب کی شرح عارضترالا توذی رج سع ۱۲۵۵ و ۱۲۹۱) اور معارف ان (ج ۲۵۴ ۲۵۴) سے ما نوزی انم

کھے آواب سکھا ہے ہیں، چنانچ جہاں نائل کوظلم و زیادتی سے رسکنے ا در بی وانسا فکے ساتوزکوۃ وسو کے آواب سکھا ہے وہیں اعجاب اموال کو اس کی تلقین کی گئی ہے کہ ذکوۃ کی اوالیگی میں ویجائی میں ویجائی اور دسیع الفرنی کا مظاہرہ کریں اور مصدّق بعنی نامل کو بہر صورت رامنی رکھیں کے سماید ل نلیه حد بیث الساس .

صريب بابكامطلب امام شانمى نے يربيان كيائي أن يوفوه طائعين ميتلقونه مائة حيب لاائن يؤتوه من امواله حرماليس عليه مه »

سین اس معنی اله مقدد اما دین سے امام شافتی کے بیان کردہ مطلب کی تردیم ہوتی ہے جانو پرنت اله والدین مخرت بابرین متیک ہے مردی ہے ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خال سیا تیک درکب دستا ہ وعمال الزاکوہ ) مبعنوں زای الذین تبعضونهم فال سیا تیک در در دستا ہ وعمال الزاکوہ ) مبعنوں زای الذین تبعضونهم فار ای قولوا له حمد برگ ) وخلوا بدن حد وبین الیتوں فار نامی مولا الله علی الله علیه اوار فوه هوان من المحد المحد المح سے اور بریرین عبد الله ہم مردی ہے " فیال : جاء من المحد آنی میں الاعمام الله علیه وستد فقالوا إن ناسگا من المحد آنی میں الاعمام الله علیه وستد فقالوا إن ناسگا وان طلعونا قال فقال اگر ضوا مصد قیک مقالوا پارسول الله علیه و ان طلعد تعد الحق الما پارسول الله علیه و ان طلعت میں المحد آنی یا تون افیظلمونا قال فقال اگر ضوا مصد قیک مقالوا پارسول الله الله و ان طلعت میں المحد آنی المحد آنی المحد آنی میں المحد آنی المحد

ئے پانچرمچیلے دوباپ تعیی " باب ابار فی انعال علی الصدقۃ بالحق " اور " باب فی المعتدی فی المصّیّر" انہی باتوں سے متعلق تھے ۱۲ مرتب

ته كذا ني المعارث للبنوري (ج ٥٥ م ٢٥٥) ١١م

که رج اص ۲۲۴) باب رضی کمتصدق ۱۲م

یچه سنن ابی وا وُک (ج اص ۲۲۳) با ب رضی المتسدق ۱۲م

هه (ج اص۲۲۳) باب رصنی المنتصدق ۱۲م

ا وداس کی زیاد تیوں کوبرداشت کرنا جاہئے ، غالبًا انہی روا یا ت کی وجہ سے امام بیقی جنے بھی آس سلسلہ میں امام شافعی کا قول اختیا رنہ ہیں کیا بلکہ اس کی تردیدکی ہے جے۔ والسّٰدا علم مند میں امام شافعی کا قول اختیا رنہ ہیں کیا بلکہ اس کی تردیدکی ہے جے۔ والسّٰدا علم

بَاعْ مَا حَاءَانَ الصَّكَ قَوْعُ خُنُمِنَ الْكَغْنِيَاءِ فَالْخُعُكَ الْفَقْلَا

قدم عليذا مصدق النبي الله عليه وسدّم نأخذ السد قة من أغذيا ثنا فجعلها في فقرا ثناً "

ایک شہرسے دوسرے شہر اورض علاقہ سے زکوٰۃ کی جاسے اسی شہراوراسی علاقہ زکوٰۃ کی منتقت کی کا حصرے زکوٰۃ کی منتقت کی کا حصرے ایکوٰۃ کی منتقب کی کا حصرے ایکوٰۃ کی منتقب کی کا حصرے کے فقرار پر صرف کی جاسے کسی دوسرے شہراوردوسر

کیرزگاۃ کی میتقل ا مام شافعی کے نزدیک جائزی ہیں الآیہ کہ اس علاقہ میں کوئی مستحق ذکاۃ منہ سے دامام مالک کے نزدیک بھی زکوۃ منتقل نہیں کی جائے گی ا وراگر منتقل کردی گئی تو کھی رست امام ابو حنیفہ و اورال کے اصحاب کے نزدیک زکوۃ وصد تات کی منتقل کردی گئی تو کھی رست ہی ہے کہ ایک علاقہ کی زکوۃ با البتہ اکو کی میں ہے کہ ایک علاقہ کی فرار کی احتیاج بلاضرورت دو مسرے علاقہ کی طرف منتقل نہ کی جائے ، میکن اگردو سے منہ کے فقرار کی احتیاج شدید ہویا اس شخص کے لینے اعزہ واز با رغویب اقد تحق زکوۃ ہوں اور وہ مسی دو مسرے منہ ریا ملک میں بہتے ہوں توابنی زکوۃ ان کو بھیج سے تاہے بلکا من دوسری صورت میں بہتے ہوں توابنی زکوۃ ان کو بھیج سے تاہے بلکا من دوسری سورت میں بہتے ہوں توابنی زکوۃ ان کو بھیج سے تاہے بلکا من دوسری امرقراب کی بیشارت دی تھے ، ایک امرقراب

له كمانقل في المعارف (جه ص ٢٥٥) ١٢ م كه وانتصار الي الطيب في شرحه للشافعي مجديث من تنل فوقب الالبيط يس بزاك فاينه لايقا وم تلك وايا ولم أقف على حال مدين به والسّراعلم كذا في المعارف (جه ص ٢٥٥ و ٢٥٦) ١٢ مرتب كه ديجيئ صبح بخارى (ج اص ١٩٨) باب الزكوة على الزوج والايت م في الحجر، كتاب الزكوة وصح مسلم (ج اص ٣٢٣) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين الخ ١٢ مرتب عه شرح باب اذمرتب ١٢

ك ا در د وكسي اجرصدت كى . والشام لم.

والى اونتنى يا وه اونتنى حس بريد لى مرتب بوارى كى مبايد ، جمع قلائص . ( ازمرتب عفاالشرعن ،)

### يَاضُ مَنْ تَكُولُكُ لَهُ النَّكُولَةُ

قال دسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم المالناس وله مايغنيه المالة ومسئلته في وجهه خموش اوخد وش اوكد وح ، من سال الته المحدوج ، من سال الله الله الله الله الله الله المعنيه ؟ قال خمسون درهمًا أوقيمته اسال الله الموبود بوا وروه ال نائ بمي بوتواس پرسال گزرني پرزكوة واجب به اور اليشخص كيل زكوة لينا جائز بهي ،

ا ورحس خفی کے پاس مال توبقدرنصاب ہوسکن وہ نامی نہوایتے خفی پر ذکوۃ واجب ہیں ایکن اس کے بلئے ذکوۃ لینا بھی جائز ہمیں اور اس پرقربانی اور صدقۃ الفطروا حب ہے۔ اور سی نامی ہوں کے لئے ذکوۃ وصول کرنا اور حسن سے لئے ذکوۃ وصول کرنا اور حسن سے لئے ذکوۃ وصول کرنا

> کہ محموش : یخش کی جمع ہے جس کے معنی خواش کے ہیں ۔ سرمیش : سرخدش کی جمع ہے اس کے معنی عمی خواش کے ہیں ۔

ر مودد: مرکدح کی جے ہے اس کے معنی بی فراش اورزخ کے ہیں۔

ثم كلمة "أو" قيل الشكمن الرادى وقيل: بى فى الرواية نفسها التنويع ( فيكون محمولًا على اختلاف الاحوال) ، وفى البعض زيارة وشرة ليست فى الآخر، وليتغادمن "النهاية " و" اللسان وغيرما معاجم اللغة النافخش فوق الخرش، فالخرش فتشر الجلد بالعود ونحوه والخشش يراد فه وطلق على هُرش الوجه خاصة وعلى لمجرح الفياً والكدح : العض \_ كذا فى المعارف (ج ٥ ص ٢٦٠) ١٢ مرتب عه شرح باب المرتب ١٢

جائزیے لیکن سوال کرنا اس کے لئے بھی جائز نہیں جب بک کہ اس کے پاس " قوت ہوج و لیسلے ﷺ موجود ہو ، البتہ حسنتھ سے پاس ایک دن اور امک دارت کی غذا کا بھی انتظام نہو تو اس کے لئے سوال کرنا جائز ہے ، بیر خفیہ کا مسلک ہے ۔

البتدامام المحمد أمرية موات بين كرم سخص كے باس بجاس دريم سے كم بوں اس كيلئے سوال جائزہے ۔ وہ صديتِ باب سے استدالل كرتے بين حس ميں المحفرت صلى الترنيليہ و لم في ما يغذيه "كى تنسير خسسون در حسنًا " سے كی ہے ۔ باور ہمارى دليل البدوا و دكى روايت ہے حسم مردى ہے كہ بى كريم سلى الشرعليہ وسلم سے سوال كيا گيا " وما الغنى الذى لا ينبغى معده المسألة قال: قدر ما يغديه ويعت يقي نيزا كلى باب (باب ماجاء من الا تحل لمه المصدة في ميں حضرت عبدالله بن عرف كى صديت مرفوع مروى ہے " لا تحل المصد قد لغنى ولا لذى مرفق مرق مرق مرق ما وي المدى من المصد قد اور سوئ من ما حب قوت اور "سوئ كا مدى سلى مالاعضا مى كے ليكسى حال ميں على مالى من مالى مالى مالى مالى مى من سلىم الاعضا مى كے ليكسى حال ميں مى

له قال ابن قلامة : واختلف العلمار في الغنى الما نع من اخذا له ونقل عن احكرُفيه روايتان : أظهرِما : آنه ملك خسين وربهاً أوقيمة مامن الأبهب ، ا ووجود متحسل بالكفاية على الروام من كسب وتجارة أوعقا رأونخوذلك، ولوملك من العروض أو الحبوب أوالسائمة أو العقار ما لاتحسل بإلكفا يَه لم كمن غنياً وإن «لك نصابًا من المالكة من مذبه به وبوقول الثورى والمخعى وابن المبارك و أسحاق .

والروایة الثانید: ان الغنی ماتحصل برالکفایۃ ۔ فاذا لم یکن محتاجًا حرمت علیہ الصدقۃ وان لم میکٹ میگا وان کان محتاجًا حدت المالصدقۃ وان ملک نصائًا والاَثمان وغیرا فی مذاسوار ، ومذا اختیاراً بی المخطاب و ابن شہا اللحکری و تول مالک والشافعی ۔۔ المغنی (ج ۲ص ۲۶۱ و۲۶۲) منع اعطادالغنی الزکاۃ وتعرفیہ ۱۲ مرتب کے رج اص ۲۳۰) بام ربعظی الصدقۃ وحدالغنی ۲۱م

که به الفاظ نغیلی کی رواست میں مروی ہیں ۔ ابودا وَدمیں اسی مقام پنِفیلی سے یہ الفاظ مجی مروی ہیں" ان یکون ارشیع یوم واسیلۃ اود قال ، لسیلۃ و یوم " حوالہُ بالا ۱۲م

که داخرج ابودادُدنیسننه (ج اص۲۳۱) با ب من پیطیمن الصدقرّ وعلالغنی \_والحاکم فی مسندیکه (ج ۱ ص ۷ ۲) با ب من تخل له العدقرّ \_ ا مام حاکم اس د وایت کونسّل کرکے فراتے ہیں" ندا حدیث علی نزط آیجین و کم پخرجا ه " ا ودعلامه ذہبی تکینیسستدوک میں فراتے ہیں" علی شرط ہسا " ۱۲ مرتب سوال حبائز نہیں ہیں ابوداؤد کی مدیث نے اس بین صیص پیداکردی اور سوال مرف اس متحفی کے لئے جائز مہوگیا جس کے پاس «قوت ہوم دلیلة «مبی موجود نہ ہو ۔ جہال تک مدیث باب کا تعلق ہے اس سے سرف یہ تابت ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس بچاس درہم ہوں اس کے لئے سوال جائز نہیں کر بین میں میں کے لئے سوال کے لئے سوال کی اجازت اور عدم اجازت سے اس مدیث میں سکوت ہے جبکہ ابوداؤد کی مدیث نے اس کی اجازت اور ی مدیث نے اس کی اجازت اور ی مدم درکردی ۔ واللہ اللہ ۔ بیر مدم مرکز کی دریث ہے اس مدیث میں سکوت ہے جبکہ ابوداؤد کی مدیث نے اس کی بوری مدم مرکز کردی ۔ واللہ اللہ ا

بَامِعَنْ تَحِلُ لَهُ الصَّكَ قَالَمُ الْعَالِمِينَ عَيْرِهِمْ

عن إلى سعيد الخدرى قال اصيب رخيل فى عهد درسول الله صلى الله عليه و سكد في تدمار البته عليه وسكم تصدق و تا عديده فقال درسول الله عليه وسكم تصد قوا عليه فقصل قالن الس عليه فلم سبلغ ذلك و فاء درينه فعتال درسول الله صلى الله عليه وسكم لعن ما تله خذ واما وحد تمدوليس لكم الا ذلك "

احنات کے نزد بک غارم وہ مربون سے حس بردین اس مال سے زیارہ ہوجواس کی اپنی

له اس باب سيمتعلق مترح كے سئے ويجيئے معارف بن (جه ص ١٥٥ تاص ٢٦١) اور مترح معانی آلآثار ،

(ج اص ٢٥٣ تاص ٢٥٨) باب المقلال الذي يحم الصدقة على الكه ، كتاب الزياط ت ١١ مرتب لاج على المالي و ٢٣٠ كاب الزياط ت ١٩ مرتب لاج على الله ، كتاب الزياط ت ١٩ مرتب لاج قد الموالي يحم الصدقة على الكه ، كتاب الزياط ت ١٩ مرتب لاء قد المنازي بي من المحال المنازي المنازي المنازي بالمنطقة والمزادية بالمخ ١٥ م ٢ مس ١٩) كتاب المساقاة والمزادية بالمخ ١٥ من ١٩ من ١٩ من المنازي بالمنظمة والمنازية بالمخ ١٩ من ١٩ من ١٩ من المنازي والمن عليه الدين جبيعً والمنازي المنازي والمنازي والمن عليه الدين جبيعً والمجوع عرماد ، المعادف (جهم من ٢٩٣) ٢١ من ١٩ من ٢٩ من ٢١)

ملکیت اور قبضہ میں ہو ،اوراگر دُین اس مال کے برابر ہو یا اس مال سے کم ہولیکن دین کو حنارج کرکے بقیہ مال نصاب سے کم بنتا ہوالیہ اشخص بھی ہما رہے نزدیک غادم کے مسدا ق میر داخل ہج ۔ امام شانعی کے نزدیک غادم و چھس ہے جس نے کسی فتول کی دیت کو اپنے ذمہ لے لیا ہو یا اصلاح ذات البین کے لئے کسی مال کی ذمہ داری کھے لی ہو۔

وكلا المعنيين صعيع من جهة اللغة 2

پھرواضی رہے کہ امام ابومنیفہ کے نزدیک دَین اپنی مفلارکے برابروجوبِ زکوۃ سے مطلقاً مانع سے البتہ زروع ونٹساراس سے تثنیٰ ہر چھ

ا مام مالک ا ورا مام اوزاعی کے نزدیکے کی موال طنہ متیانے ذکاتہ ہوا موال ظاہرہ میزیم ہیں ، ا مام احمدی ایک روابیت ا ورا مام شافعی کا قول قدیم ہی ہی جبکہ ا مام شافعی کا فول جدید میہ کہ دَین وجو نے کوقے سے مانع ہے ہی ہیں ہم نہ نزاز کو قامرلیان کے اموال ظاہرہ میں بھی وا جب ہوگی ا ورا موال باطرنہ میں ہمی شبر طکیر بیمال نصاب کی مدکو پہنچ کہ ہے ہوں۔

مكل نصاب كم مالك مونا ورمارى دسيل يركه وه اموال اس كى حاجت اصليه سے ذائر ميں بهذا وه كالعدم بي كذا وي

اس دورمی بڑے بڑے امرارا درکار خلنے داربڑی بڑی قریس بینیکول سے بطور قرض حاسل کر لیتے بیں اور خوب نفع حاصل کرنے بی اس لئے ہمادے زمانے بیں مناسب بیسلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی کے مسلک کے مطابق ان کے دیون کو مانع ذکوۃ نہ وشسرار دیا جا سے والا لا نسب آلب کو قے۔ واحلہ اعلیٰ ۔

بَابُ مَاجَاء فِي كِلَا هِيَا وَالصَّكَ فَاللَّهِ إِلَيْ الْحِيدُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّ

کان رسول انده صلی انده علیه وسته إذا أتی بشی مسال آصل قد هی آم مد رید و وان قالوا بهد یده آکل ای ات اتفاق ایم مدن به و او الحواصل قد له دیا کل ، و ان قالوا بهد یده آکل ای اتف اتفاق به کربواشم کو دکوه و فیرو دین ا جائز نهی ، حتی کداگر باشی عامل جی الصدقه بو تو بهار سے نزدیک اس وظیفه ذکوه و صدقات میں سے بین دیا جائے گا ،البته مال وقف میں سے اس کا وظیفه دیا جاسما بح جائز خی این بها م گا ،البته مال وقف میں سے اس کا وظیفه دیا جاسما بح جائز خی این بها م گا ،البته مال وقف صدقه نا فلر کے درج میں ہے له بنا و کربو باشم کو وقف کا مدور بھی ہے له بنا اگر بنو باشم کو صدقه نا فلر کے درج میں ہے له بنا الم بنا بہ بعد جائز نه بین میں میں میں بیا بین بی با بین بھی الم کا مدور بین تا بہ بوجائے وصد قر وقف کے دینے کا جواز بھی تا بہ بی جائز نه بین میں میں موسد قر نا فلر کے بارے میں بھی بھی ہو کہ بو باشمی اس مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک صدقه و فف کے بارے میں بھی بھی ہو کہ بو باشمی اس کی انجرت ذکوہ میں سے دی جاسمتی ہے۔ و نه بیس دیا جاسمتی اس کا میں سے دی جاسمتی ہے۔

له هم آل على و آل عباس وآل جعز وآل عقيل وآل الحارث بن عبدالمطلب ومواليهم ـ كما فى الهداييّزج م ٢٠٩٠) باب من يجوز د فع الصدقات إليه ومن لا يجوز ١٢ مرتب

كه فتح القديرِ (ج٢ص٢٢) باب من يج زدفع الصدفة الخ ١٢ مرتب

ته چنانچ وه قرماتے بین ، فلنشكام فى النا فلة تم يعطى مثله للوقف ، فغى تثرت الكنز ؛ لا فرق بين الصدقة الواجبة والسطوع ، ثم قال ؛ وقال بعض ؛ ميل لهم التطوع احد فقد النبت ( شادح الكنز ) الخلا من على وجهيشع بترجيح حميمة النا فلة وبهوا لموا فق للعمو مات فوجب اعتباره فلا بدفع إليهم النا فلة إلا على وجه الهب بين مع الادب وخفف الجناح تحرمة لا بل بيت رسول الته صلى الته عليه و لم الخفة القدير (ج٢ص٢ و ١٥٥) بالمن مجوز وفع الصدقة البيد ومن لا يجوز ١٢ م ٢٢ و ١٥٥) بالمن مح وزونع الصدقة البيد ومن لا يجوز ١٢ مرتب عفا الترعن م

بلکہ الوعصہ نے توا مام الوحنیفر سے ایک روایت اس کی نقل کی ہے کہ بیت المال کاخس ختم ہونے کے بعد نیواشم کے لئے ذکوہ لینا جائز تھے۔ امام طیا وی نے بھی "عن محمد عن ابی پیوف" کے طریق سے ایک روایت بہن تول تھے۔ امام طحا وی نے بھی مالکیہ کا بھی بہی تول تھے۔ امام طحا وی نے بھی امالی ابی ہوسف سے بہی تول نقتل کرکے اسی کواختیار کیا تھے۔ شا فعیری سے امام فخرالدین رازی نے بھی اسی تول کو اختیار کیا تھے۔

ا بارے فورطلب امر ایم رہے نقہارکواس پرفورکرنا چاہئے کہ کیااس دور ایک عورطلب امر ایم بوہشم میں فقری کٹرت کودیجتے ہوئے امام ابوسیعنہ کی مذکورہ بالا روایت پرفستولی دیا جاسکتا ہے یانہیں ہ

بربرا ورصد فرمی فرق کو میرا اوربدید می فرق برے که صدقه میں ابت دار میں اجر و میربرا ورصد فرمی ابت دار میں اجر و تواب کی نیت ہوتی ہے اور ہدید میں اصلاً دوسرے کی طبیب و قلب اولاس کی رہنا مندی مقدود ہوتی ہے اگر جہ ما آلااس میں بھی تواب ملتا کھے۔ والٹراعلم

### بَابُ مَا جَاءَفِي الصِّكَ قَةِ عَلَىٰ ذِي الْقِمَا الْبَعَ الْقِمَا الْبَقِ

السن قةعلى المسكين صدقة وهي على ذى الرحد تنتان صدقة وصلة ؟

له فتح القدير دج اس ٢٢٣) ومعارف من دج ٥٥ (٢٦١) ١١م

كه لان الصدقات انساكانت حرمت عليهمن أجل ما حعل لهم فى أنخس من سهم ذوى الغربي فلما انقطع ذلك عنهم فرجع إلى غيريم بموت دسول الشرصلى الشدعليه وسلم حل لهم بذلك ما قد كان محرًماً عليهم من أجل ما قد كان أحلهم . مترح معانى الآنار (ج اص ۲۵۳) باب العدقة على بنى إشم ۱۱ مرتب

م شرح معانى الآثار (ج اص ٢٥٣) باب الصدقة على في بالشم ١١م

٣٠ فتح البارى (ج ٣ص ٢٨٠) باب ما يزكرُن الصدقة للنبى سلى الشّه عليه وسلم واكه ، وفيها بفيًّا : وعن البايسف «مجل بعضهم لبعض لامن غيرتم » وعن إلمالكية فى ذلك ارُبعة أقوال شهورة - (١) الجواز (٢) المنع (٣) بوازالع دون الغرض (٣) عكسه (جوازالفرض ددن التطوع) احد \_\_\_ ١٢ مرّب حفظه الشّر

ه شرح معانی الآثار (ج اص ۲۵۳) ۱۲ م که کمانی المعارف (ج ۵ ص ۲۶۲) ۱۲ م که کمانی عدق القاری (ج ۵ ص ۹۰) باب العدقة علی موالی اُزواج البنی سلی التُرعلیه وسلم ۱۲ مرتب اگراس روابیت میں " ذوالرحم " سے مراداصول و فروع اور زوبین کے علاوہ دو مرے دیشتہ دار لئے جا ئیں تب تو بہ حکم صدقات واجبہ ا ورصدقات نا فلہ دونوں کوشا مل ہوگا کیو بکہ اصوافی فرمع ا ورز وجین کے علاوہ دو مرسے دیشتہ داروں کو زکوٰۃ بھی دی جاسمتی ہے ۔

ا در ذوالرخم سے مرادعام ہوجس میں اصول وفروع ا ورزوجین بھی داخل ہوں توہیہاں صدقہ سے مراد صرف صدقة نا فلہوگا ۔

بہرمال حنیہ کے نزد کی جگم یہ ہے کہ جن رشتہ وادوں کے ساتھ ولاد یا زواج کاتعلق ہو، انہیں زکوہ نہیں دی جاستی جیسے مال باپ ، دادا ، اولادا ورا ولا ڈالا ولادا ورمیشیاں بیوی ۔ والٹرائے م

له تغصیل کے لئے دیکھئے فتح القدیر (ج ۲ص ۲۱ و۲۲) باب من یجوز دفع الصدقۃ البیہ الخ قولہ : ولایدفع المزکی زکوتہ' إلی اُنہیں الخ ۱۲ مرتب

که امام شافعی ، ایوتور ، الوعبی ، اشهر ، اشهر ، ابن المنند ، امام الویوست ، امام محد کامسلک بر ب کمعورت کے لئے لینے نقیر شوم رکوزکوۃ دینا جائز ہے

ان حضرات کا استدلال حضرت الوسعيد خود کا که دوابيت سے ہے جس میں وہ فرانے بيس جارت نيب امرأة ابن مسعود تستا ذن عليفقيل يا رسول الله بنوه نينب ، فعال اکرائز نيب به فقيل امراً ة ابن مسعود قال : نعم اکز نوالها فا ذن لها قالت يا بنی الله انکرت الیوم بالعد قدّ و کان عندی حلی کی فارد ت اک اکتصد ق برفزعم ابن مسعود اکن و ولده احق من تعدوت بيليم فقال رسول الله صلی الله عليه دسلم صدق ابن مسعود ذوجک و ولدک احق من تعدوت بيليم - بخاری (ج اص ۱۹۷) باب الزکاۃ علی الا قارب ۔

حضرت حسن بصری ، امام ابوسنیدم ، سفیان توری ، امام مالک اورا یک روایت میں امام اخترا ورحنا بم میں سے ابو برائے نزد یک عورت کیلئے یہ جائز نہیک وہ اپنے مال کی زکاۃ پلنے شوم کو دمیرے ، ورقری ذلک عن غرضا تنجالی ان حضرات حضرت نینب کی مذکودہ حدیث کی چوا بے یا محکاس میں صفر کا فلہ کا ذکر ہے دکا ہ اس عام علی نے اس کا کا میں معلم میں نے اس کا میں استدالال کیا ہے نفعی بی بھے عمدہ القادی دج وص ۳۲ و ۳۳) کا الزکادۃ علی الا قارب ۱۲ کا تیر میں ایک ایک استدالال کیا ہے نفعی بی بھے عمدہ القادی دج وص ۳۲ و ۳۳) کا الزکادۃ علی الا قارب ۱۲ کا تھے۔

## بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ فِي الْمُالِ حَقًّا سِوَى الْبَنكَاةِ

ان فی المعالی لحقاً سوی المناکی اقتی الدی و احد معض محقوق واجبہ تواجائی ہیں، مثلاً والدین اگرممتان ہوں اور اولا دموسر ہوتوان کا نفقہ اولا دبروا جبہ نیزد در رہا قارب اگرمعتان ہوں اور اولا دموسر ہوتوان کا نفقہ اولا دبروا جب ہے نیزد در رہا قارب الکھنے و اجب ہوتا ہے جس کی طرب آیت قرآئی اس و علی الولای خوالی شیس اشادہ ہے اور جس کے مفصل اسحام کتب فقہ کے" باب النفقات " ہیں مذکور ہیں اسی طرح کوئی شخص اصطواد کی حد تک مجھوکا یا ننگا ہو یا کوئی میت ہوجس کی تحفین و تدفین کا انتظام نہ ہوتواس کی فوری امراد ہم سلمان پروا جب ہے کہ مافی احکام القرآن الم المقرار المجھتاص ۔ اسی طرح خوان کواستہ اگر سلمانوں پرکوئی عام مصیبت آ جائے مشلاً دشمن جملکر دے مسلمان قیدیوں کو کفار کے ہاتھ سے چھڑا ناہو یا وبارعام یا قبط بیش آ جائے مشلاً دشمن جملکر دے مسلمان قیدیوں کو کفار کے ہاتھ سے چھڑا ناہو یا وبارعام یا قبط بیش آ جائے مشلاً دشمن جملکر دے کے لئے مسلمانوں پروالی احداد فرض ہوجاتی ہے ۔ احکام القرآن لابن العربی (جام ۹ ۵ و ۲۰ می تحد تو لہ تعالی " وَ اَتَی الْمُدَالُ عَلَی حَیْبِ اُ خَوْدِی الْقُرَانُ بِی سورہ بَرِی مقرر کیا جاسے ایک بے نزایسی صورت میں حکومت کی طرف سے اغذیار پرکوئی لازی چندہ بھی مقرر کیا جاسے تا ہے نزایسی صورت میں حکومت کی طرف سے اغذیار پرکوئی لازی چندہ بھی مقرر کیا جاسے تا ہے نزایسی صورت میں حکومت کی طرف سے اغذیار پرکوئی لازی چندہ بھی مقرر کیا جاسکتا ہے ، نزایسی صورت میں حکومت کی طرف سے اغذیار پرکوئی لازی چندہ بھی مقرر کیا جاسکتا ہے ،

یرای ورف یک توری ماروی کے اصلی دیرون ماری می مردی جا مساہے کما صحب به الشاطبی فی الاعتصام رج اس ۱۰۳)

ان اجماعی مواقع کے علاوہ بعض حقوق کے بارے میں فقہار کا اختلات ہے۔ عہمان کا جق میمان کا حق منیا فت ایک وات کے لئے واجب سے رئیل الا وطارج میں ۱۵۰) وہضرت

له مورهٔ بغره پ آیت عظی ۱۲ - ۱۱م

كه ربرس ۱۳۱) سورة البارة ، مطلب في ذكوة الذبه والفضة من قوارة مالى : " وَالَّذِيْنَ يُحْرِرُونَ النَّرَبَبَ وَالْفِضَّة " ۱۲مرتب

سه الفيف بوالقادم من السفرالنازل عندالمقيم ويطلق على الواحدوالجع والذكره الأنثى \_\_نيل الاوطار رج ٨ص ١٥٤) الواب الصيد، بأب ماجار في الفيافة ١٢ مرتب

عبدالشربن عموین العاض کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں" ان نن وربط علیدے حقاً " اُخرج به المشیخات

نزابوداور اور اور اور این آجی روایت به عن ابی کریمة (مقدل مبن معدی کرب الکندی) قال قال دسول الله صلی الله علیه وسله الیه الفیف حق علی کل مسله فعن اصبح بفناء و فعوعلیه دین ان شاء اقتفی و إن شاء ترب "(اللفظ لأبی داؤد) نیزابوداؤد کی ایک روایت میں یالفاظ مروی میں " اکیما حل اضافت قوماً ناصب الفیف مح می فیان نصری حق علی کل مسلم حتی یا خذ بقی آخی لیلة من ندعه و ماله ؟ ان احادیث کی وجرس حضرت لیث بن سعر حتی قضیف کوحقوق و اجبر می سشمار کرتے میں مسیک جبوران احادیث کومکارم اخلاق اور استحباب میمول کرتے ہیں و من کان جبور کا استدلال صحیحی میں حضرت ابو شریح کوبی کی مرفوع حدیث سے ہے " من کان

كه ميح بخارى (ج اص ٢٦٥) كتابالعوم ، باب ي الضيف فى العوم \_\_ وصح م (ج اص ٣٦٦) كتالصلم. باب النبى عن صوم الدم كمن تفرد بر الخ ١٢ مرتب

له (جهم ٥٢٦) كتاب الاطعمة . باب من الضيافة الصُّا ١١م

له دص ۲۶۱) ابواب الادب ، با برحق العنيف \_\_\_عن المقدام ابى كرمية قال قال دسول التُدصلى التُدعل فيهم. لبيلة العنيف واجبة فان أصبح بعندا ترفهودَين عليه فاين شار ةتعنى وإن شار ترك ۱۲م

ع (ج٢ص٥٢٦) بابكن الفيافة اليفناً ١٢م

هه ای صارضیفاً عندیم ۱۲م

له ضیافت ،مهانی کاکعاِنا ۱۲م

يه مزيدا حاديث كيك ديكية "الترفيب والترهيب " (ج٣ص٣٦ تاص٣١) كتاب البروالعدة وغريم الترفيب في الفيافة واكرام الفيعت و تاكيد وحقه و ترمبيب الفيعت أن يقيم تي يؤتم الم المنزل ١١٦ على الترفيب في الفيافة واكرام الفيعت و تاكيد وحقة و ترمبيب الفيعت الدمين وليست واجتزعند عامة العلما دخلافًا لليت بن سعد فا نِدا وجبها ليلة واحدة \_ نيل الا وطار (ج ٨ص عهه) ابوا بالعيد وبالبرام الفيافة ٢ أمر في صحح بخادى (ج ٢ ص ٢٠٦ م) كتاب الادب، باب اكرام الفيعت وخدمته اياه بغسه وصحيمهم (ج ٢ ص ٨٠) أمر الفيعة ، باب الفيافة و منحولاً ١٢ مرتب

يؤمن بالله واليوم الآخر فليكم ضيغه جائزته يوم وليلة والضيافة شلاتة أيام فساكان بعد ذلك فهوصدقة الخ "

اس بی ایک دن ایک رات کی نسیا فت کو" جائزة " قرار دیاگیا ہے جس کا اطلاق حق دا . پزریں بلکہ حق مستحب برہی ہوسکتا ہے جی

اورعلام خطائی نے احادیت ضیافت کامحمل یہ بتا یا ہے کہ یہ ابتدار اسلام کی اسادیت ہیں جب میت المال شظم نہیں تھا ، بعد میں جب میت المال سے وظائدن تریف ہے تو ہی واحب رہا ۔
حق ما عول الدی دوسرای تی ماعون میں حض معاور الدی منقول ہے ،
حق ما عول الدی دوسرای منقول ہوگئے اللہ منقول ہوگئے الدی دست منقول ہوگئے المال منقول ہوگئے اور الدی واقد میں حضرت عبداللہ بن سعور سے اس کی تفسیراس طرح منقول ہوگئے المحمد منقول ہوگئے منقول ہوگئے اللہ الدی دوسات مارید الدی دور القدر ہے اس بنا رہیعض فقہار کے نزدیک اپنے پڑوسیوں کواس قسم کی استعمالی اشیار عارید گئی باواد ہے ،

له الجائزة فاعلة من الجواز ، ومي العطار لأنه فق جوازه عليم وقدّر بوم ولسيلة لان عبارة المسافرين ذلك— يُروى بالرفع والنصب فوجرالرفع ظاهروبواك يكون مبتراً و " يوم ولسيلة " خرد وأمانسب جائزته " فعسلى برل الاستثمال ، اى فليكرم جائزة ضيف يومًا ولسيلة حاستيير يحيح سنجادي ليشيخ احمد على السهارنوديًّ وج ٢ص٩٠٩ ، رقم الحاستيد على ١١ مرتب

ته كذا قال ابن بطال ، انظر سيل الاوطار (ج مص ۱۵٦) ابواب الصيد، باب ماجاد في الفنيافة ١٢ م ته نيل الاوط ار (ج مص ۱۵۱) ابواب الصيد، باب ماجار في الفنيافة ١٢م

سی معمولی چیز ، ما خوذ ہے "معن " سے جس کے معنی تھوٹری سی چیز کے ہیں ، اس کئے ما خون ایسی استعالی استعالی استعال استعال کو کہا جاتا ہے جوعادۃ ایک دومرے کو دی جاتی ہیں اور جن کا باہم لین دین عام انسانیت کا تقان اسم جھا جاتا ہے جیسے کلہ اڑی ، میھا کوڑا یا کھانے پکلنے کے برتن جن کا حزودت کے وقت پڑ دسیوں کا مانگ لیناکوئی عیب نہیں سمجھا جاتا اور جوالیسی چیزوں کے دیسے سے بیل کرے وہ بڑا کہوس اور کمین ہم جھا جاتا ہے کہ دیسے سے بیل کرے وہ بڑا کہوس اور کمین ہم جھا جاتا ہے کہ معاد ن القرآن (ج مع ۲۱ م) ۱۲ مرتب

ه بعنی " وَنَمُنْعُوكَ لَا الْمُنَاعُونَ " رقم الآية ع وقم السورة عواجر عظ - ١١٦ له (ج اص ٢٣٣) كتاب الزكوة ، باب حفوق المال ١٢م جبر معبن حضرات ماعون " کی تفسیرزگوہ سے کرتے ہیں اس لئے اس عاریت کو واجب نہیں کہتے را لمحلی لابن حزم ج مص ۱۱۸) میم

ہمیں ہے (المحلی لابن حزم ج اس ۱۹۸) ہم حق را المحلی لابن حزم ج اس ۱۹۸) ہم حقادہ "کی تفسیر پر پر مخت کے جو کہ کا تعقید کی ہے اور عشر بی سے مراد عشر یا نصف عشر نہیں کیون کہ یہ آست بی ہے اور عشر بین طبیبہ میں واحب ہوا بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ بھل کی کٹائی کے وقت ہو فقرار آجائیں ان کودینا آوا بی طبیبہ میں واحب ہیں اور آست کے مگی ووسرے حضرات اِسے واحب ہیں کہتے اور آست کوعشر ہی برمجمول کرتے ہیں اور آست کے مگی ہم مورد ہمیں آتا کہ وہ عشر کے بارے میں نہوکیون کو ذکوۃ می مکرم ہی فرض ہو بھی تھی یہ اور بات ہے کہ تفصیلی احکام مدینہ طبیبہ میں آت کے۔

بہرمال قرآن وحدیث کے مجبوعہ سے یہ بات ضرود واضح ہوجاتی ہے کہ زکوہ نکال کرلینے ہے کہ ذکوہ نکال کرلینے ہے کہ فراح کے مزاج کے بالکل خلاف ہے بلکہ ذکوہ کے علاوہ بھی بعض تقوق واب بھی اور بعض جا ہے واحب نہوں ہیں اس قدر مؤکد حقوق ہیں کہ بعض فقہار نے ان کو واحب بہتی اور بھی ہے ہے۔ انہوں کی اس تدر مؤکد حقوق ہیں کہ بعض فقہار نے ان کو واحب تک کہہ دیا ہے ہے۔ انہوں کی اجا سکتا ۔

ربی دہ امادیت جن میں کہا گیاہے کہ" اذاا دیت ذکوہ مالك فقد قضیت مسا علیك سن دہا خرجہ الماری میں ایر خرجہ الماری ، یا حریث اعرابی میں آپ نے ذکوۃ کے ذکر کے بعد

کے حضرت علی ، حضرت ابن عرف ، حسن بھری ، قتارہ ، صنحاک وغیرہ حیہود مفسری نے اس آبیت میں ماعون "کی تفسیرزکوۃ ہی سے کہ ہے ۔ معارف القرآن (ج ۸۵ ۲۸ ، مجوال تفسیر خلری) ۱۲ مرتب

له سورة انعام آستنمبالاث - ١١٦

که المحلی لابن حزم (ج ۵ص۲۱۹ تاص ۲۱۸) کتاب الزکوٰة المسئلة (۱۲۱) لازکوٰة فی شی من الثمارولامل نظیم الله علیم ا که آبیت سیمنغدلقه تفسیر کیپلیځ دیچھیے معارون لقرآن (ج ۳ ص ۲۹۹ و ۲۷۰)سودة الانعام دقم الکیۃ ط۱۲ ۔ ۱۲م

هه مشرگاصرقة الغطروغيره ١٢م

له جير سي سي سي بيان كرد مقوق تلائه تعنى من صنيف ، حق ماعون ، حق مصاد وغير ١١م

که رج اص ۱۰۶) باب ما جار إذا آدميت الزكوة فقد قضيت ما عليك ١٢م

ه بخاری (ج اص ۱۱ و۱۲) کتاب الایمان ، باب الزکوة من الاسلام ۱۲م

" هل على غيرها ؟ " كجواب مي " لا إلَّا أَن تطوع " فرما يا سوان كامطلب يه كي ذكوة ك بعثتعین شرح اورنصاب کے تحت دسوا نے صدقۃ الفطرکے ، کوئی اور مالی حق واحب نہیں اس سے غیر تعین شرح والے مالی حقوق کی نفی نہیں ہوتی ۔ والٹہ علم بالصواب

تبالي دسول اللهصلى الله عليه وسكّم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولانقيل الله إلا الطيب إلا أخذها الحمن بيمينه وإن كانت تمي تربي في كف الرحلن حتى تكون أعظم من الحبيل كماير بي أحد كم فكوَّة أوفسيلة " حدیث باب ا در اس سے تعلق مسئلہ کی تفصیل کے لئے دیکھتے معار ن ان رج عص ۲۷۲ تا ص ۲۸۰ ) \_ نیزد کیچے علم الکلام للشیخ الکا ندھ لوی (ص ۱۲۱ تا ۱۳۳۳) " صفا ت متشاب بات "\_مرتب

بَابُ مَا حَاءَ فِي إِعْطَاءُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُ مُد

عن صغوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وستريع حنين وإنه لأبغض الخلق إلى فماذال يعطين حتى إنه لأحب الخلق إلى " قرآن كريمي معار صرقات کے تحت مؤلفۃ العتلوب کومھی شامل کیاگیا \_\_علمارنے مکھاہے کہ مؤلفۃ القلوب کی حقين تعسين :

دوتسموں کاتعلق کا مسسروں سے ہے :۔

له بزه جملة معترضة ١١٦

ئه إن المستغادمن آيات التنزيل وروايات الحديث أن العدقات تأخذ فى الزيارة إذاتعدق بها المتعدق فرَّ بِدِيرً نيومًا إلى يوم القيامة لاأنها تزاد في المحشرة واحدة ، والتشبير في التنزيل العزيز بـ" السنبلة " يُومى إِلَىٰ ذَلَكِ الصَّاءُ وَمِن مِزَالقبيلِ ازْدِيا والحسنة بعشامِثَالبِا\_كذَا في المعادف (ج٥ص٣١٣) ١٢ مرتب ﴿ كه بغتج الغار وضم اللام وتشديدالوا و" بجيرا" كھوٹے ياكدھ كا پہلا بچہ يا گھوٹے كرھ كا وہ بجيجودود و هي الے كے ج سے اونٹنی یا گائے کا بچہ جومال سے علیحدہ کیاگیا ہو ١٢ مرتب

هِ إِنَّكَ الصَّدَقُتُ لَلِفَقَرَارِ إِلَى قوله تعالى \_ وَالْمُؤَلَّفَ يَ تَكُونَهُمُ م سورة توبرآ يت على إلى ام

- کافرہ یعظی رحباء خدرہ سے اور جا تھی معضا فے شتر ہے ۔
   اور جا ترمیں مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہیں ،۔
  - مسلمضعفاسلامه بعطى لتقويته على الاسلام
- · صلمحس اسلامه يعلى ليرغب نظافكا في الاسلام
  - @ مسلم يعطى ليعين عساكر المسلمين
- @ مسلم يعطى ليعين في أخذ الصد قاس من القبائل المجاورة

کھرعلمارکے درمیان اس بیں اختلاف رہاہے کہ برمصرف اب بھی باتی ہے یانہ ہیں ہوا الم صفحہ ہو جی ہیں امام احراکی ایک روایت ابو صنیفہ اور امام مالک سے مروی ہے کہ بہتمام اقسام منسوخ ہو جی ہیں امام احراکی ایک روایت بھی ہی ہے ۔۔ امام سّاندی کے نزدیک ان چھسموں میں سے آخری دو میں اب بھی باتی ہیں اور شروع کی چیا قسموں کے بارے میں امام شافعی کے دوقول ہیل وران جیار میں سے اور ابن بن کا تعسکق کقار سے ہے ان میں اعطار ارج ہے اور باتی دومیں عدم اعطار، حبکہ امام احراکی دو آسری دوایت یہ ہے کہ مؤلفۃ القالوب کی چھی حجے اور باتی دومیں عکم ستی زکوۃ ہیں ۔

بہرحال شرورع کی جارا قسام کے بارے میں ا مام شافعی سے عدم اعطار مروی ہے اگر جپاولین میں اعطار " کا قول را جے ہے ۔

بچراس میں اختلات رہاہے کہ مؤلفۃ العت لوب کے لئے ناسخ کیاہے ؟

تعفی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کا ناسخ اجماع ہے اورچو نکہ وہ حجت قطعیہ ہے اس لئے وہ بھی قرآن کے لئے ناسخ بن سکتاہے \_\_لیکن یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ قرآن کانسخ خود قرآن یاا حاد بیٹِ متواترہ ہی سے ہوسکتا ہے اور اجماع بزات خود ناسخ نہیں ہوسکتا البتہ مبین ناسخ ہوسکتاہے ۔

له مولغة القلوكي معرف البخم بهوچكا ہے ، اس انتہار حكم كى كياد ليل ہے ؟ اس كے بالے بي علام تبورئ ككھتے ہيں ؟" ثم دسي الانفطاع عندنا ہل ہو بانتہار العبلة ؟ أو بالنبخ ؟ أو با نعقا والاجراع مستندًا إلى ليل لهني ؟ أو تقييد الحكم بعبد والنبوة ؟ فراجع له فتح القدير (ج ٢٥ ص ١٥ ، باب كي وزوفع الفتح اليد الى المعار (ج ٢٥ ص ١٥ ، باب كي وزوفع الفتح اليد الى المعار (ج ٢٥ ص ١٥ ، المرتب له امام ترمزى كے اگر جوا مام احراث كامسلكم تعين طور برامام الوحنيفة أورامام مالك كے ساتھ نقل كيا ہے ہيں ورحق قت امام احراث كى دوروا يتيں ہيں كم ابتيت ١١ مرتب ورحق قت امام احراث كى دوروا يتيں ہيں كم ابتيت ١١ مرتب

بھربعض حضرات کے نزدیک اس کا ناسخ وہ اجماع ہے جومستندانی دسیل انسخ "ہو میردلیل نسخ کی تعیین میں اختلات ہے <u>۔۔ ایک جاعت کاکہنا یہ ہے کہ آیت مس</u>رآنی نَمَنُّ شَاءَ فَكُيمُ وُمِنْ وَمَن شَاءَ فَكُيكُمْ "آيتِ مؤلفة العتلوب كے لئے ناسخ ہے ـ بهراس سلسلمي يه وا قعم بيان كياجا تاب كرعيبينه بنصن كوكفركے با وجوداً تحضرب صلى السُّم عليه و لم دیا کرتے تھے جس کا مقصد تالیف قلب تھا ،لیکن آپ کے وصال کے بعد حب بیخص حضرت عمرات کے پاس مال وصول كرفي نينجيا توحضرت عرض خرما ياكه نى كريم صلى الشرعليه وسلم تمها رى تاليعت قلب كے لئے مال دے دياكرتے تھے اب اللہ تعالیٰ نے اسلام كوشوكت وغلبہ عطافرمايا ہے اب السے یاس تمہا ہے لئے کوئی مالنہیں ، تمہاری مرخی ہے اسسلام کواختیاکرد یا خکروا ورفرایا " اَلْحَنَّ مِنْ رَبِّكُمُ فَكَنْ شَاءَ فَلَيُؤُمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلَيْكُفَنْ "حِينانياس كيبرس تالیف تلب کے لئے ذکوۃ دینی بندکردی گئی۔

سيكن اس يربيا نشكال هموتاب كم مولغة العشلوب كي ميت مدنى بيرا ود" فَهَنُ شَاءَ فَلَيُعُومِينَ \* "

مى سے ،لبذار آیت مؤلفۃ العتلوب کے لئے ناسخ نہیں بن سکتی ۔

، به دیر یب و سر الحرار کے اس اللہ میں ہے ۔ معمد میں اللہ میں ہے۔ علی المُدر کے لئے ناسخ " مَا قَدُ سُکُو الْكُنْسِ كِينِ مَا الْكُنْسِ كِينِ مَا الْكُنْسِ كِينِ اللّهُ مِنْ الْكُنْسِ كِينِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ حَيْثُ وَحَبَلُ تُشْهُوْ هِسُدُ " كَ آيت ہے ، يا پير " كَنْ فَيْجُعَ لَ اللّٰهُ لَلِكُنِ بُينَ عَلَىٰ لَهُوُمِنِ يُنَ سَيِيْلًا "كى ، يابيرنى كريم صلى التُه عليه وسلم كا ارست و " تُحوِّف ف من أغنيا تهدوتسُ

له سوره كبف آيت عام في ١٦٠م

كه ديجة فتح القدير (ج ٢ص١٥، باب من يجوزوفع الصدقة إلىيه ومن لا يجوز) اور فتح الملهم (ج٣ص ١٥، باب اعطارالمؤلفة ومن تخاف على إيب نه) ١٢ مرتب

يه ذكره العبلامة العثماني رحمه الله في فتح المهم رج ١٩٥٥) باب إعطار المؤلفة ومن يجا ف على إيها ندام ١١٥ سے روالمختارشامی میں کولفۃ القلوب منتقلق بحث دج ۲ ص ۳۲ م) با بالمعرف کے تحت آئی ہے ، دیکن اس مقام پر علامه شائ "بنه" ناقتلواا لمشركين اله" اود" ن يجعل الشُّدالخ "دونون آيات كا نركوني تذكره كيا جا وثركوني بجث كي بوالسُّلط هه سورة توبرآيت عه ب ١١٠

نه سورهٔ نسار آیت ع<u>لکا</u> چے - ۱۲م

عه ترمذي (ج اص ۱۰۸) باب ماجار في كرامهية اخذ خيارالمسال في الصدقة ١٢م

علی نقتل تکھے۔ " ناسخ ہے ، بھریہ جم مکن ہے کہ صحابۂ کرام کواس مصرون کے منسوخ ہونے پر کوئی اور دلیل قطعی بھی صلوم ہو۔

مچربعض حضرات نے فرما یا کہ مؤلفۃ الفت لو کا حکم منسوخ نہیں بلکہ صلول بعلّت ہجاور علّت پیچھ جنہ میں الدم تقریب ہے میں مزید زختہ مرکل آنہ مرم وزیھے جنہ برگا ہ

چونکہ صنعفِ اسلام تھی ، حبب پرضعف ختم ہوگیا تو پیمسرٹ بھی ختم ہوگیا ۔ دیکن شنخ ابن ہما ہم نے اس پر سیاعتراض کیا ہے کہ علّت کے ختم ہونے سے معلول کاختم ہونالازم نہیں آتا جیسے کہ دشل اوراضطباع کی علّت ختم ہوگئی دیکن سحم اب بھی باتی ہے ہے۔

یہ ساری گفتگوان حفرات کے قول پڑھی ہو ہے کہتے ہیں کہ مؤلفۃ القنگوب کامصرف ارجتم ہو کہتے ہیں کہ مؤلفۃ القنگوب کامصرف ارجتم ہو کہا ہے کہ مؤلفۃ القنگوب میں کا ذریعی بھی داخل نہتے اور نہ ہی کہ بھی اس مصرف کے تحت ان کو ذکوۃ دی گئی ، یہ صرف صرف سلمانوں کی مذکورہ چالہ قسموں کے لئے تھا اور جس طرح ذکوۃ کے مصادمت ثمانیہ میں سے اکثر مصارف میں فقر کی مشرط ملموظ ہے اس میں بھی ہے اور پر حکم بیہلے کی طرح آج بھی منسوخ نہیں جنانچا بھی الیسے فقراد

له فع القدر (ج اص ۱۵) با ب من یجوز دفع العدقۃ الیہ ومن لایجوز ۱۱ م که مینی مبیت الٹرکا طوا ٹ کرتے ہوئے شروع کے تین حجر وں بیں اکڑ کر حیانا ۱۲ مرتب که دمل کرنے وقت چا درکو دائیں بعبل کے نیچے سے نکال اس کے دونوں سرول کو بائیں کندرھے پرڈال بنا ایک کوسا ہے ایک کوئیشت ہر ۱۲ مرتب

کلہ سے پھی بھی جب بی کریم صلی الٹرعلیہ وسلم فغنا دعرہ کے لئے لینے رفقا دکرام کے ساتھ کھ کریم تشریف لائے اس وقت کفاد مکرنے آپ اورآپ کے دفقا دکے بارسے پی مشہود کردکھا تھا '' آصناہم حمّی بیڑب سینی مدینہ کے بخارنے ان لوگوں کو کرودا ورلاغ کردیا ہے اس وقت چونکے منزکین کہ مسلما نوں کو دیکھنے کے لئے جہ بھیجے تھے اس لئے ان پرزعب قائم کرنے کے لئے بی کریم صلی الشرعلہ ہے وسلم نے صحائیکرام کو حم دیا کہ دل اوراضطباع بیم کی کرتے ہوئے کہ اندیم معلوا ہے صرف پھل کرتے ہوئے طاقت ا ورجہا نی قوت کا مظاہرہ کریں چنا نچے سے ایم کرتے ہوئے کہ دیا اس کے بعد کھا درائے ہاؤہ تین جبر کمکسل ہوئے تھے کہ مشکین مکہ والیس لوٹ گئے اور مسلمانوں نے دمل وغرہ ختم کردیا اس کے بعد کھا درائے ہاؤہ تو کہ کہ خوات کے مشرف کے مشرف کے عدد کے مشرف کے اور مسلمان مسنون ہے جس کے بعد سمی ہو۔ والٹراعلم ۱۲ مرتب کے مشرف کے فتم القدید (ج ۲من ۱۵) ۱۲ م

مسلین کو باتفاق ذکوٰۃ دی مباسحتی ہے جن کی تالیدنِ قاوب تقدود ہو \_\_عقامة طبی نے اپنے تسریر میں اور قاضی ثنا ماللہ یا نی بی نے تفسیر طبی میں ان متام لوگوں کی فہرست دی ہے جن کوا تحضرت میں اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کفر کے با وجود تالیف قلب کے طور پر ال دیا گیاا ور کھران میں سے ہرا مکی کے بالے میں نامت کہ یہ ال ان کو ذکوٰۃ سے بہیں بلکہ مال غنیمت سے دیا گیا چنا نچہ حدمیت باب میں ہم صفوان من امریق کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس سے بھی میعلوم ہوتا ہے کہ ان کو دیا جانے والا مال مالی غنیمت تقام میں امریق کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس سے بھی میعلوم ہوتا ہے کہ ان کو دیا جانے والا مال مالی غنیمت تقام میں امریق کی میں ان میں میں امریق کے الفاظ اس پر شاہد ہیں ۔

یہ اس باب میں بہترین تحقیق ہے اور اس کی دفتنی میں بہت سے بیچیدہ اسٹ کالات خود بخود مل ہوجائے بین واحلاً ، أعلم علم .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتُصَيِّرِ يَرِي عُصَاكَتُهُ

"كنت جالسًا عن النبي الله عليه وسلم إذاً تته املُ ع نقالت : يا رسول الله ؛ إنى كنت تصد تت على أحى بجارية ، وإنها ما تت . تال :

له یعنی " الجامع لاحکام القرآن ( العروف بخسیرالقرطبی ج ۸ص ۱۷۹ ، المسسکنة انثانیة عشرة ) تحتیفسیرتولهٔ تعالیٰ م إنماالصدتیات للفقرار " آبیت عظ یٹ ۔ ۱۲م

که دج۲ ص ۲۳۲ و ۲۳۵) سورة التوبّ تخت قوله تعالی : " والمؤلفة قلوبهم " آیت عن پ - ۱۱ م که مشلاً اگراس کومنسوخ ما ناجا سے تو نا سخ کس کوقرار دیاجائے ؟ ۱۲م که مؤلفة القلوب منتعلق تفصیلی بحث کے لئے دیجھئے : -

- القديد دج ٢ ص ١١ و ١٥) باب من يجذ د نع الصدقة إلى ومن لا يجذ.
- ﴿ الجامع لاحكام القرآن (المعروت تبني القرطبي) ج من ١٥٨ تا ١٨١ ، المسئلة الثانية عَتْرَة تحت توليّعا: إنما الصدقات للفقرار إلخ
  - ا تغسير على رجم ص٢٣٢ تاص ٢٣١) " والمؤلفة قلوبم "
  - ﴿ فَتِح الملهم (جه ص ٢٠ تا ٢٠) باب اعطار المؤلفة ومن يخا فعلى اميانه .
    - معارف العرآل (جهص ۲۰۱ تا ۲۰۲) ۱۱مرتب عفی عند

وجب أجها وردها عليك الميرات ، قالت: يارسول الله ! كان عليها صوم شهراً فأصوم عنها ؟ قال: "صومى عنها » قالت: يارسول الله ! إنهالم يحج تنظ، أن محج عنها ؟ قال: نعم احجى عنها »

روع كن و الماري في الحرابي العباري المعيد والم كاارث د مستعكة البنيانيوني العباري "صومي عنها "سه استلال كرك امام احمد اور

له المتعدق بلنى إذا ورثهُ جازله أخذه عندنا وعندغيرنامن الائمنة \_\_\_\_

قال این انتین : وهجوا اکن من تعدّق بعدقة نم ورشها انها حلال له ، \_\_وذکر حدیث الباب نم قال : وقال این انتین : وشرّ من الم النظام فکرست اخذ الم بالمیرات ، ورا وه من باب الرجوع فی العدّق ویوس و وقال این انتین : وشرّ من الم النظام فکرست اخذ الم بالمیرات ، ورا وه من باب الرجوع فی العدّق ویوس و کنها تدخل قبراً ، و اندازه برا و المناكره میرا و المناكره میرا و المناكره میرا و المناكره المناكره المناكرة و المناكر

وقال ابن بطال : كو أكثرالعلما دسرارالرجل صرقت لحديث عمريض الشرتعا لى عنه (معنی ان عمرن الخطأ تصدق بفرس فی سبيل الشد فوجده بيباع فاكرا داکن ليشتريه ثم اتى البنی سلی الشدعليه و لم فاسستاً موفقال : لاتعد فی صدقت کرسيل الشده فوجده بيباع و ۲۰۱۷ ، باب بل شيتری صدقت ) و دوقول ما کست و الکوفيين و الشافی و مدوار کانت الصدقة فرصنًا دُوتطوعًا \_\_\_\_

ومدارالمسئلة على منابطة يؤكرا علما كذنا بأن تبدل الملك يوجب تبدل العين ، وبذاالاصل ماخخة مقجله علي منابطة مؤكرا علما كذنا بأن تبدل الملك يوجب تبدل العين ، وبذالاصل ماخخة مقجله علي المدنة وبولنا برية فى حديث أس عندالبخارى (ج اص ٢٠٠٧، باب ا ذا تحولت الصدقة) فى قعة صدفة برية ، نبن رَّعلى بذالاصل جاز مرّا دالرص صدفته وكن كره لحديث عميد كما بتيناه انعابا لتفعيل و من من من المريث عميد عدولها والمعادف بذلا بجدت كلّه ما مؤذ من العمدة للعيني (ج وص ٥٥ و ٥٨) باب المريث تبرى صدفته والمعادف

للبنوري (ج۵ص ۲۸۲) بتغيرمن المرتب

له قال شيخ بريان الدين صاحب البداية :

العبادات انواع:

(۱) ما ليتة محفة كالزكاة (۲) وبرنية محفة كالصلخة (۳) ومركبة منها كالحج - المنظمة والنيابة تجرى في النوع الاول في حالتي الاختيار والفرورة لحصول المقعود يفعل الناتب والنيابة تجرى في النوع الاول في حالتي الاختيار والفرورة لحصول المقعود يفعل الناتب والنياب

ا مام اسحاق ہیں کہ برنی عبادات مشکلاً صوم وسلوۃ میں بھی نیابت جاری ہوتی ہے۔ جہورکے نزدیک خانص برنی عبادات میں نیابت جارئ ہمیں ہوتی ہے جہورکا استذلال حضرت ابن عباس کی حرثیث ہے ہے " قبال : لا بھیلی آُحدی ت آحد ولا بھوم اُحدی اُحدی ؛

ولاتجرى فى النوع الثانى بحال لاكن المقص في مي النفس لا يحصل برر وتجرى فى النوع الثالث عندالعجز للمعنى الثانى وبوالمشقة تبنقيص المال ولا تجرى عندالعت درة المجرى في النوع الثالث عندالعجز المعنى الثانى وبوالمشقة تبنقيص المال ولا تجرى عندالعت درة المجرى بعدم اتعاب النفس براية (ج اص ٢٩٦) باب الح عن الغير ١٢ مرتب عاش بي في هم نا المرتب

له وممن قال بهمن السلف طاؤس ولحسن البعري والزمرى وقتادة والوَّور وبه قول الشافعى القديم وبر قال الليث والوعبيد في حوم النذار دون دمضان وغيره \_\_مِثرح الصحح لمسلم للنووى (جاص ٣٦٢) باب تضارا لعوم عن الميت -

وفرق احب رفی صیام دمضان وصوم النذد فجازت فی الثانی دون الاقرل عنده حتی قال لخابلة ؛ من مات وعلیه تون صومًا من النذد فضام عنه تون رحبًا فی یوم واحداً حبن اُعند \_\_ووقع النصری فی دوایة ابن عباس عندالبخاری علی صوم النذر (ج اص ۲۶۲ ، کتاب اصوم ، باب من مات وعلیه صوم ) کذافی المعاد دج ۵ ص ۲۸۶ و ۲۸۷ ) ۱۲ مرتب

ته قال النووى: وذبهب لجهودا لي أنه لا يعدام عن ميت لانذر ولاغيره حكاه ابن المنذدعن ابن عمر و ابن عباس وعائشته ودواية عن مسن والزمرى وبرقال مالك والوحنيفته ، قال القاضى عياض غير: بهو قول جهوالعلما ر\_شرح بجيمسلم (ج اص ٣٦٢ ، باب قفنا دالعوم عن الميت) -

ثم انهم أجمعواعلى آنه لاتعيلى اُعَدِّن اُصرِحتَّا وميث وكذلك أَجْعُواعلى اَنه لايصِيام عَن حِيَّ وانِسا الخلات في الصوم عن الميت \_\_\_ المعارف (ج ۵ص ۲۸۷) ١٢ مرتب

۳. رواه النسائی فی سسننه اکلیری فی العوم با سنادی می دوکره البیه تی فی سننه (ج ۲ ص ۲۵۷ ، با بمتحال میوم عشر ولیدی تعلیقاً ، وقال صاحب لجوم به اسه ناده علی نثرط آینی ن الامحدین الاعلی فاینه علی نشرط مسلم احاوروی ج الطحا وی فی المنشکل (ج ۳ ص ۱۲۱) عن یزیدین زریع بر -

كذا فى نصب للماية وحاشيته "البغية " (ج٢ ص٣٦٣) باب يوج لِقِضاروالكفادة ،احاديث فى عدم إجزا (لصوم عزالغير بيج

صحائبکرام کانعامل بھی اس کی تائیدکرتاہے کیونے کسی صحابی سے نینقول نہیں اس نے کسی سے کی طرف سے نماذیڑھی ہویار وزے رکھے ہوں۔

جہاں تک صرفیت باب کا تعلق ہے سواس کا جواب یہ ہے کہ یا تو بی صرت ابن عباس کی روایت سے منسوخ ہے یا آن صحاب نے کا روایت سے منسوخ ہے یا آن صحاب نے کی خصوصیت ہے یا بھراس کا مطلب یہ ہے کہ روز لے بی کارت سے رکھوا وراس کا تواب اپنی والدہ کو پہنچا دی ۔ وادلان اعلیٰ۔

نیزمؤطاا امام مالکتے میں حضرت عبالیڈ بن عمر کے بارسے میں مروی ہی "کان لیساًل ہل ہوم اَصری اَصرا کُور مسلی اَصری اَصر بی فیقول: لا نیسوم اَصری اَصر ولا نیسی اَصری اکر دص ۲۵ ۲۰ النڈو فی الصیام والصیام علی ایسی اکروں اور ایست شخصیل کے لئے ویکھئے نصب الرائیز (ج۲ص ۲۳ می ) ۔

منزل ام طحا وی شخص نے سنرصیح کے ساتھ روا بیت نقل کی ہے "عن عرق بنت عبدالرجم ان قلت یعائشتر:

این اُمی توفیت وعلیہ اصیام رمضان اکسی اُن اقضی عنہا ؟ فعالت لا ولکن تصد تی عنہا مکان کل یوم
علی سکین خیرمن صیامک ، کذا نقل فی العرق (ج ۱۱ ص ۲۰) باب من مات وعلیہ صوم ۔

میروا یات اگر چیمو تو و نہیں کین غیرمو لک بالقیاس ہونے کی وجہ سے مفری کے حکم میں ہی ارشیار شرف

له قال مالکے: ولم کسمع عن اُتحدُن الصحابۃ ولامن التابعین رضی اللہ عنہم با لمدینۃ اُن اُتحدُّا منہم اُمَراُتِعُوا عن اُتعد ولابصلی عن اُتعد وانِرا اینع لم کل اُتحد لنفسہ ولا بیم لم اُتعرِین اُتعد نے سب الرابۃ (ج۲ص۳۱۳) ۱۱ مرّب کله قائلین نیابت فی العبادت کا استدلال ا وربھی کئی اُتحا دین سے ہے ۔ مشلاً ،ر

- (۱) عن عاکشته ان رسول النهمسلی النه علیه ولم قال : من مات وعلیهسیام صام عندولیه مصیح بخاری رج اص ۲۶۲) باب من مات وعلیه صوم \_
- (۲) عن ابن عباس نال: جار رحل إلى النبي صلى النه عليه و لم فقال: يادسول النهر! إن أتمى ما تت وعليها موم شراً فا تضيد عنها قال: نعم! فدين النه التي النه التي النه على عنه وليها والمالة على المنه المن

# بَاتِ مَا جَاءَ فِي نَفْقَةِ الْمُنَاتَةِ مِنْ بِيَيْنِ وَجِهَا

عن الى أمامة الباهلى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وستم مقول في خطبته عام حجة الوداع ، لا تنفق امل الشيعًا من بيت زوجها إلا

في اورمعارف نن رجه ص ۲۸۵ تا ۲۹۳۱.

البتدابل سنت والجهاعت میں سے امام مالکے اورا مام شافعی اس بات کے قائل میں کرعبادت بڑیے محضہ کا تواب میت کونہیں بینچا یا جاسختا ۔ البتدان کے حق میں دعائے خیر کی جاسمحتی ہے اور عبادت کا تواب بھی بینچا یا جاسکتا ہے جو برزیہ کا تواب بھی بینچا یا جاسکتا ہے جو برزیہ کا تواب بھی بینچا یا جاسکتا ہے جو برزیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ساتھ مالیہ بھی ہوں جیسے جے ۔ لیکن شافعیے کا فتونی کی ہوکے ملاوت قرآن کا تواب بہنچا یا جاسکتا ہو۔ اس میں امام الجو حذید اور جہوں کا مسلک ایک حتول مذہب نہ تواس میں امام احمد کے مسلک کی طرح مسعت ہے کہ خالات ہونی میں بھی نیا ہے جائز قرار دیویا اور مزی امام مالک اور مام شافعی کے مسلک کا طرح نگا ۔ سعت ہے کہ خالات برنی محفہ کا تواب بھی نہیں بینچا یا جاسکتا ۔

ثم اختلف أن إبدارالتواب المح الميت فقط او كر للح جيعًا ، وبل ذلك مخص بالنافلة أوجم الغريف، ولكن تسقط أصلهاعن وجبت في ذمته ؟ أقوال بس برمح لتفعيلها ، فعليك كبتب الفقه المطولة ،

بنواکله ماخوذ من الهوایة (ج اص ۲۹۱) و شرحها فتح القدیر (ج۲ص ۳۸) والمعارد جه ص ۲۸۲ و ۲۹۱) ۱۲ در شیوانشرف به بخ مامشیره هم الهوایة (ج اص ۲۹۱) و شرحها فتح القدیر (ج۲ص ۳۸) والمعارد جه ص ۲۸۹ و ۲۹۱) ۱۲ در شیوانشرف به بخ مامشیره می بینچ دو باب به با با با جا د فی کوابهته العود فی الصدقة ۱۳ و در باب ما جا د فی الصدقة عن المدیت به به بخ من متعلق تشریح بیمید باب به با با ما جا د فی المتصدق پرت صدقته می شرح ا در اس مے حواشی مے تحت گذریجی برد امرت به ب

صرت شاه صاحب فرماتے ہیں "فیه اشکال " فیانه یان کان الغیص من غیراً مرکا الصربیح وکان هناك یا ذن لها دلالة اگوع فی فلها الائج کاملة من غیرتفسیف واین له مدیکن لها اصربی فلها دلالة ولاع فی فلیف الائج ، بله هناك علیها وزر " بیم حضرت شاه ساحی نے خوداس کا پیجاب دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرورت نے شوم کی اجازت سے جو اسے دلالة یا و فاصل ہوئی ہو بغیرام صربح کے انفاق کیا تواس کو بیم المرب کے کے انفاق کیا تواس کو بیم المرب کے انفاق کیا تواس کو بیم کے انفاق کیا تواس کا مطلب یہ ہے کہ امرب کے کی صورت میں اجرکیا مل کی مستحق ہوگی ۔

عن عائشة عن النبى سى الله عليه وسلّم أنه قال: إذا تصل قت المرأة على من بيت ذوجها كان لها به أجر وللن وج مشل ذلك وللخاذن مثل ذلك ، على ولا ينقص كل واحد منه حمن أجر صاحبه شيئًا له مأكسب ولها بما انفقت ولا ينقص كل واحد منه حمن أجر صاحبه شيئًا له مأكسب ولها بما انفقت ولا ينقص كل واحد منه حمن أجر صاحبه شيئًا له مأكسب ولها بما انفقت ولا ين من مريني مذكورين اجر ذوج اوراجر فازن كوجواجر مرأة كرسا توتشبيدى كن بعده وه اجرو أوابين بي مناوات بيان كرن كري من اجريا من ورير على مشارك في الطاعات بون كربنا ديا جريامتي بوي المريد على مشارك في الطاعات بون كربنا ديا جريامتي بوي المريد عن الحريامة على مناوات بين احداث من احداث في أحر الأحريم والله مناه ان ين احداث من الحريامة على المريد المريد

له (۶۲ ص ۵۰۰) کتاب النفقات، باب نفقة المرأة إذا غاب عنها لروجها ونفقة الولد ۱۲م که ویجن ان کیون المراط النفقات، باب نفقة المرأة إذا غاب عنها لروجها ونفقة الولد ۱۲م که ویجن ان کیون المراط لمشارکة فی اصل النواب نمیکون بهزانواب وان کان اصریجا اکثر ولا برزم ان یکون مقدار بخوابه استون المراط میرون تواب بذا اکثر وقد کیون معکر و ترب منه ما فی «۱۳۳ سری ۱۲۳ میرون تواب بذا اکثر وقع برده ۱۳۹۰ میرون المراط و مرب ۱۳۹۲ میرون المراط و مرب المربط و مربط و مرب

# بَابُ مَا جَاءَفِيْ صَلُّ فَا وَالْفِطْرِ

كنا نخرج ذكوة الفطراذكان فينا رسول الله عليه وسلم ما على من طعام أوصاعًا من شعيراً وصاعًا من تم أوصاعًا من زبيب أوصاعًا من أقط في المد فخرجه حتى قدم معاوية الحد بنة فتكلم، فكان فيما كلم به الناس ؛ إلى لأرى مُدّين من سمراء الشام تعدل صاعامن تم ، قال ؛ فأخذ الناس بن لله ، قال الوسعيد ، فلا أذال أخرجه كماكنت أخرجه ؟

له لا بدلههامن معرفة صدقة الغط لغة وشرعًا في العمدة للعينى : قال النووى : بى لفظ مولّدة لاع بنية والا معربة بل بى اصطلاحية للفقها ركائها من الغطرة التي بى النفوس والخلقة اى ذكاة الخلقة فكر إصالح في المندري. علت داكليول العين : واوقيل لفظة اسلامية كان أولى لانها ماع فت إلا فى الاسلام ولوكيد نها ما ذكر ابن العربي بواسمها على لسان صاحب لشرع -

ويقال لها (۱) صدقة الفط (۲) و ثركاة الفط (۳) و نركاة رمضان (۴) و ندكاة العوم و في حديث ابن عباس (۵) صدقة العوم ، و في حديث أبي مررية (۲) صدقة رمضان وسمى البيت (۵) صدقة الروس (۸) زكاة الابدان \_ سمام الامام مالك رحمه المشرتعالي وسمى البيت (۵) مدوقة الروس (۸) زكاة الابدان \_ سمام الامام مالك رحمه المشرتعالي أما مشرعًا فا نبها اسم لما يعطى من الممال جراتي الصلة ترحًا مقددًا بخلاف الهبة فإنها تعطى صلة ترطًا (ج احمن المال على المال جراتي الصلة ترحًا مقددًا بخلاف الهبة فإنها تعطى صلة ترطًا (ج احمن المال على مدالة الفطر الله المال المال

وفي المعارف للبنوري وجه ه ٢٩٩ و.٣٠) :

قال شیخ : واضا من الشرع الصدقة إلى الفطرفدل على ان الفطرسبيها ، فإن الإضافة تدل فى مشلها على السبيلية ، كما فى كتب الاصول -

اُقول: المشهودانهامن اضافة الشّئ إلى شُرطه كَ يَحِدّ الاسلام " قَيْل: اُضيفت إلى الفطولكونها تجب بالفطمن دمضان ، قاله في «العرة " ( ٤ — ٣٦١)

وقاًل في البحرُّ؛ والاضافة فيهامن اضافة الشِّئ إلى نُرَطِه ، وبهومجاز ، لأن الحقيقة اصّافة المحكم إلى سببه ، وبهوالرائس بدليل التعدوبتعدوالزوس الخ ١٦ درشيدا نُرون

صدقة الفطرف على حيندمباحث بي :

سر اس کے وجو بھے کے ایک کوئی نصاب میں ہوا سے کہ انگر تا تہ کے زدیک اس کے وجو بھے کے لئے کوئی نصاب محدث ولیاتہ ہے ہوا سے میں ہوا ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہوا ہے ہے ہوں ہے اگر جے مال کا نامی ہونا شرط ہیں ہے اور نہی حولانِ حول شرط ہے۔

ائمَهُ ثلاثهُ بِرِ كَبِتِے بِمِن كَرِيدِ رَبِّے ذِخِرَةُ حَدِيثُ بِي كَبِينَ بِمِى صَدِقَةَ الفَطِ كَاكُونَى نصاب بيان بهيں كياگيالهِ فا" قوت يوم ولسيلة " ركھنے والا بھى اس حكم ميں شامل ہے ۔

امام ابوصنيف فرمات بي كه احاديث من جابجا صدقة الفطرك ذكوة الفطرك الفاظ سة تبيركيا كيا سه چنا نج بمضرت ابوسعي فدرك اور حضرت عبدالله بن عرف كي اعاديث باب بي « ذكوة الفطر» بى كالفظ استعمال كياكيا سه حواس بات كي طوف اشاره سه كرجونها ب ذكوة كاسه وي بعين به صدقة الفطركا ب \_\_ نيز قرآن كريم مين بهي صدقة الفطر مي ذكوة بى كالط لاق كياكيا ب ، مشلاً "فَكُولاً المنظم حَن تَن كي فَذَكَ المست حرق الفطر كي السابي بهت سيمفسري كول كي مطابق « صلوة " سيم داده رقة الفطر كي دائيً ، معاليق « صلوة " سيم داد " صلوة عيد " سيم اور " تزكل " سيم داده رقة الفطر كي دائيً ، السابع به في به مي به كالم المناب بعق بي به كالم المناب بعق بي به كالراب كالمناب بعق بي به كالم المناب بعق بي به كالم المناب بعق بي به كالور و ياكي الواس كا نصاب بعق بي به كالم

له نُماعُ ان العلما إنتلفوا في صقّالفط بل بى فرض أو واجبة أو سنة أم فعل خيرمز وب البيد ؟ فقالت طألفة ؛ بى فرض وم الاثمته الشّلاثة الشّافتي و مالك واحلاً ، وقال اصحاب ا بى واجبة ، وقالت طالفة : بي سنة وبه قول مالك في رواية ذكر في ما الذخيرة ، وقال بعضهم ؛ بي على خيرتد كانت واجبة تم نسخت \_\_\_\_ وبه قول مالك في رواية ذكر في معالز فيرة ما حب الذخيرة ، وقال بعضهم ؛ بي على معرقة الفطر \_\_\_ ورايح للتفعيل عمق القارى "رج ٩ ص ١٠٨) باب قرض صدقة الفطر \_\_\_ وسشرت صيح مسلم المنووى رج ١ ص ١٠٨) باب قرض صدقة الفطر ساركاة الفطر ١٢ مرتب عافاه الشر

که سودة الأعلی آیت ع<sup>۱۱</sup> ایس م ۱۱ م ۱۱ م ۱۱ م ۱۱ م تصدق صدقة الفطر ۱ م وذکراسم رتبر «کتر لوم العیوشی گه وعن علی کرم انشرتع الی وجهد : « تزکی « ای تصدق صدقة الفطر ۱ م وذکراسم رتبر «کتر لوم العیوها مسلاة العید ، وعن جماعة من السلف مانقتهنی ظاہره \_ دوح المعانی (ج ۱۲۹ سام ۱۲۹ ، جزیم ہودة الأعلی آ بیست می اددیجی کئی دوایات اس پردال ہیں کہ مذکورہ آ بیت بین تزکی « سے مراو ذرکوٰۃ الفطرا ور «صلی " سے مراد نمازعی دیے میں معارف اسن (ج ۵ ص ۳۰۱ و ۳۰۲) ۱۲ مرتب

جوزكوة كالسطه

مرحت فی ای دوسرامسئلہ بہے کرائمۂ تلانہ کے نزدیک صدقۃ الفطریں خواہ گندم دیاجائے کے بیکست فی کس واجب ہوتاہے اس کے برخلان امام ابوعنیفہ کے نزدیک گندم کا نصف صاع اور دیگراجناس کا ایک صاع واجب جاہم تاہم واجب تاہم واجب تاہم واجب تاہم وائمۂ تلانہ کا استدلال حضرت ابوسعید خدرتی کی حدیث باب سے ہے سکت ایخرج ذکوۃ الفط، اِنکان نین ارسول الله صلی الله علیه وسلام صاعاً من طعام أوصاعاً من شعیراً و ماعامن تعدراً و صاعات نربیب اوصاعاً من أقط «نبیر» اس حدیث میں لفظ طعام ان استعمال کیا گیاہے جس کو ائم کہ تلانہ نے گندم کے معنی مجمول کیا ہے۔

له اس کے علاوہ اگر ہراستی فس پرج " فوت ہوم ولیسلہ "کا مالک ہوم دقہ الفط واجب کردیا جامے تواشی کے قلب موضوع لازم آسے گااس سے کہ آج وہ " قوت ہوم ولیسلہ "کوبطور صدقۃ الفطراد اکر دے گااور کل نود کی اپنی تنسکر میں کہ دجہ سے سوال پرمجبور ہوجا سے گا ۔ کسانی فود الانوار الشکر اجبون (ص ۵۴ وہ ہم جب لاکم اتا ہم تاہم کی خود الانوار الشکر اجبون (ص ۵۴ وہ ہم جب لاکم اتا ہم تاہم کی تھے اللہ ماتا ہے مماع سے صابع عواتی مرادیے ہو آٹھ وطل کا ہوتا ہے (رطل کا وزن چونتیکس تولہ ڈولے ہما شہری تھے اور صابع کا وزن ہمسا ہم منت اللہ بعن میں میری جو جوٹ انکھی کا پورا صابع ہوا اور ڈورٹر ہوسیرین حیطانک کے کا پورا صابع ہوا اور ڈورٹر ہوسیرین حیطانک کے کا پورا صابع ہوا اور ڈورٹر ہوسیرین حیطانک کے کا کھون صابع ہوا ۔

دریم (تین ماستہ ایک ورایک عجم پانچ (لھ) رتی ) کے اعتباد سے ایک صاع دوسوٹہ ترتو ہے گائی ہے۔ مہو تا ہے اور نسف صاع ایک سوٹھ تیس تو ہے چھ ماشے کا ہو تا ہے ،گویا انگریزی سیر کے حساب سے سے بی پورا صاع تین سیر حجہ جھٹا تک تین تو ہے جہ بی اور نسف صاع ڈیٹھ ھیں۔ پورا صاع تین سیر حجہ جھٹا تک تین تو ہے کے برا مربو تا ہے اور نسف صاع ڈیٹھ ھسیرتین جھٹا تک ڈیٹھ ہے۔ تو ہے کے دار

اورمد کے اعتبارے ایک صاع دوائی تولے چھ ماشے کا بنتا ہے اور نصف صاع بینی اور کے اعتبارے ایک صاع بینی ایک سوچا اس ایک سوچالیس تولے تین ماشے کا ہوتا ہے ، گویا پورا صاع ساڑھے مین سیر جھپاشہ کا ہواا ورنصف صاع پونے بھی ایک سوتا دومیرتین ماٹ کا ، (واضح رہے کہ ایک صاع چارم کا ہوتا ہے)۔

صاع کا دزن موم کرنے کے جنمی طریقے تکھے گئے ہیں ان میں سے جس طریقۃ اور حسا کیے بھی افتیاں کولیا جائے ہے۔ صدقہ نظار اہوجا سے گا ہسکن چونکہ آخری صابی نے اس کے اس کے مطابق اُداکرنے میں زیادہ احتیاط ہو یعنی پونے دو ہے ج

حفیہ کے دلائل درج ذیل ہیں ،۔

آ اسى بابى آگ عملى بن شعيب عن اسيه عن حبق "كے طراقي سے روايت مردى ہے" إن النبى ملى الله عليه وسلم بعث مناديًا فى في المجاج مكة ألا إت صد قة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنشى حُرّ أو عبد صغير أو كبير ملى ان من قمح ركزم أو سواء من طعام \_امام ترفزيُّ اس مديث كوذكري كي بعد فرماتے بي " هذا جد بيث عن بي حسن ؟

﴿ امام طحاوی نے مُرْح مَعَانَى الآثارِین خضرت تعلیہ بن ابی صعیرین اُبریہ "کے طریق سے مرفوعًا نقل کیا ہے" أُدّ واذکوٰۃ الفطر صاعًامن تنص وصاعًامن شعیراً ونصف صاع من برّا و قال قمع عِن کیل إنسان الخ"\_ اس سے بھی حنفیہ کا مسلک صاف مجھیں آرہے۔

ا طحاوی بی میں حضرت اسمار بنت ابی بخرش کی روایت ہے" قالت کت نؤدی ذکوۃ الفظر علی عهد دسول اولاہ صلی انلاہ علیہ وسسلتمہ میں من قسم ا

و طماقی میں مضرت سعیدین المسید سے مرسلاً مردی ہے " اُن دسول الله صلی الله علیه علیه وسلے مرض ذکی آلف الفطل حد آین من حفظة " یہ صربیت اگر حیم سل ہے سیکن سعیدین المسید ہے کی مراسیل شا فعیہ کے نزدیک مجی حجمت ہیں ۔ اس کے علاوہ ا مام طحا وی جے اوسلم بن عبال شان عبد النظرین عتبہ قاسم بن محد سالم بن عبال شکی مراسلی معلیاتی دوا ۔ کی ہیں الوسلم بن عبال شری عبدالنظرین عتبہ قاسم بن محد سالم بن عبال شکی مراسلی محد النظری مراسلی مطابق دوا ۔ کی ہیں ا

نه " فجی "کی جے ہے جس کے معنی ہیں " دندہ " بینی دو پہاٹروں کے درمیان کشادہ داستہ ۱۲ میں مددورطل کا ہوتاہے جب صاح چارگر کا ہوتاہے ، لہزا دو گرنصف صاح کے مساوی ہوں گے واضح ہے کہ گھروزن کے اعتبارے دوسونشا ٹھ درہم کے برابر ہوتاہے بینی اٹرشٹ ٹھ تو دتمین ماشرکا ۱۲ مرتب سے کہ محروزن کے اعتبارے دوسونشا ٹھ درہم کے برابر ہوتا ہے بینی اٹرشٹ ٹھ تو دتمین ماشرکا ۱۲ مرتب سے انسٹولی ، انس

نیز حفرت الوبر مرفق ، حضرت عمر فاروق ، حضرت عمان فی من مضرت الوبر مرفق ، حضرت الوبر مرفق ، حضرت عمر فاروق ، حضرت عمر فی حمرت عمر فی معمولات الوب معمولات الموبی معمولات الموبی الموبی معمولات الموبی الموبی

له عن ابی قلاته قال اُنخیرنی من دفع إلی ابی مجرالصدیق صاح بر بین آنین " طماوی (ج اص ۲۷۰) ۱۴ م کله عن ابن ابی صعیرقال : کنا نخرج ذکوهٔ الفطرعلی عهد عمر تب الخطاب نصف صاح ۱ ج اص ۲۷۰) ۱۴ م کله عد ثن ابوزدع تم عبدالرجمن بن عروا کمشقی قال : حد ثن القوامینی فذکر بارسنا ده عن عثمان اُنه خطیم نقال: اُدّوازگوهٔ الفطر مدّین من حنطته " (ج اص ۲۷۰) ۱۴ م

٣. عن ابى ہريرة قال ذكوة الغطرعن كل حرّوعبد ذكراً واُنتى صغيراً وكبيرغنى اُ وفقيرصاع من تمراً ونصف صباع من قح (ج1م ٢٤٠) با ب مقداد صرقة الفطر ١٢م

ه عن ابن علينا أن تعطى كل دأس عند كل فعل صاعاً من تركزة رقيقك ، فقال ابوسعيد للرسول: إن مروان العبلم إنسا علينا أن تعطى كل دأس عند كل فعل صاعاً من تراكزة رفيق من بتر" (جهم ٢٦٩) باب مقدا رصد قة الفغل المده عن ابن عباس قال : أمرت آبل البعرة إن كنت فيم أن بعطواعن الصغير والكبير الحروالملوك مين من خطة (جهم ٢٧٠) ملك عن عوف بيان كرتة مي "كتب عمن عبالعزيز إلى عدى بن أد طاة كتا با فقراً هى مند البعرة وأنا أسمى ، أما بعد بفرمن قبلك من المسلمين أن يخرجوا ذكوة الفعل صائعا من تمركزوه لصعت صلاح من بتر" (جام ٢٠١) ١١ م عن عن مجابر : فى ذكوة الفعل صارة من كل شنى سوى الحنطة المعن صدقة الفعل فقالوا : نصف عن عن عن الماكنة (جام ٢٠١) ١١ م الم مثل أثر عمرين عبالعزيز (جام ٢٠١) ١١ م الم مثل أثر عمرين عبالعزيز (جام ٢٠١) ١١ م الم مثل أثر عمرين عبالعزيز (جام ٢٠١) ١١ م

اله صح بخارى دج اص ٢٠٨٠ و ٢٠٥) باب الصدقة قبل العيد ١١م

ابوسعید و کان طعامناالشعیر والزبیب والاً قط والتم " نیزها فظابن جرائے می این خزیم کے توالہ سے مفرت ابن عرف کی روایت نقل کی ہے " قال لے دتکن العد قد علی عہد درسول الله علیه وسد الله علیه وسد الله علیه وسد النهی والن بیب والشعیر ول دتکن الحنطة "—ان روایات سے مسلوم ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں لفظ طعام کا اطراق گندم کوهیو در کردوسری جناس پر ہوتا تھا ، وج بی بھی کہ اس دور میں گندم بہت کم تھا ، بہرحال خلاصر بی ہے کہ حدیث باب میں طعام "سے گندم مراد نہیں ہے۔

اَمُرُهُ ثُلَاتُه يَهِى كَهِتَّى بَيِ كَهِصْرِت معاويةٌ نِے گُندم كانصف صاع نكالنے كالحكم و يا تھائسيكن حضرت ابوسعيد خدري شنے اسے تبول نہيں فرا يا جيساكه فرماتے ہيں" منلا أَذَال أَحْرِ جـه كـمــا

كنت أخرجيه 2

اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس جمد کا مطلب نیم بن کہ حضرت ابوسعی ہے کہ وہ رہا کہ ساخ کا لتے ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ بہتے صدقۃ الفطرگذرم سے ادانہ یں کیا کرتے تھے بلکہ دوسری اجناس سے ایک ماماع کال کرصد قر فطراد اکیا کرتے تھے اور صفرت معاویہ کے مدینہ آنے کے بعد بھی انہوں نے لیخ اس ملی کوئی تبدیلی نہیں کی جبح دوسرے لوگوں نے صفرت معاویہ کا قول آنی لاڈری میت میں مسماء المشام تعدل صاعًا من تم "سنکر دوسری اجناس سے صدقۃ الفط اداکر نے کے بجائے کہ بطور فعل مگندم کا نصف صاح نکالنا شروع کردیا تھا۔۔۔۔۔۔ورنہ جہاں تک گندم کا تعدق ہے اس کے بارے میں خود حضرت ابوسعی کا مذہب بھی بھی تھا کہ گئر میں نصف ساح واجب ہوتا ہے جنانچ امام طحاوی نے حضرت صن بصری کی روایت نقل کی جو " اُن میں نصف ساح واجب ہوتا ہے جنانچ امام طحاوی نے حضرت صن بصری کی روایت نقل کی جو " اُن می دوان لا بعد الم ابوسعی کا ان ابوسعی کا کر اُن می می دان لا بعد کے اس ایک می دان دیا میں تعدل کر واس عندی کل فطی صاعً من تعدل اُن میں می دان لا بعد کے اس می دان کا من نام کا کر دائس عندی کل فطی صاعً من تعدل اُن می دوان لا بعد کے درا می می دوان کا دیا ہے کہا کہ دوان کا میں تعدل کر دوسری کر سے میں کر دوان کا دیا ہے کہا کہ دوان کا دیا ہے کہا کہ دونہ کر دوان کا دیا ہے کہا کہ دونہ کر دونہ کے دونہ کر دوان کا دونہ کر دوان کا دیا ہے کہا کہا کہ دونہ کر دوان کر دونہ کر دونہ کر دوانہ کر دونہ ک

ا فع البارى رج ٣ ص ٢٩٦) باب صاع من زبيب ١٢م

ته تفصیل کیلئے دیکھے فتح الباری (ج٣ص ٢٩٧) باب الصرقة قبل العید١٢م

کہ چنا بچہ وہ فرماتے ہیں م اِنی لاُدی مدّین من سمرار الشام تعدل صاعًا من تمر " بعنی میں بھی جھتا ہوں کہ شام کے گندم کے دومدّ (غالبًا مالیت کے اعتبارسے) ایک صاع کھجور کے مساوی ہوتے ہیں ۱۲م

که طحاوی (ج اص ۲۶۹) باب مقوارصر قرّ الغطر ۱۲م

"نفف صاع من ين

سين حفرت سين حفرت ابوسعيد فدري كوفرت الوسعيد فدري المنافرة المناف

قال: فهن رسول الله صلى الله عليه وسلّم صلى قدة الفطر على الذّائرُ الأنتى والحرّ والعملوي صاعًا من تعم أوصاعًا من شعير قبال : " فعد لل الناس إلى نصف صاع من بُس "

منجروبن کا ایک فی نظری این نصف صاع من بت ، کے جملہ سے استرلال کرکے اور اس کا جوا سے استولال کرکے اور اس کا جوا سے استولال کرے اور اس کا جوا سے استولال کرے است کے قائل ہیں کہ ذکاہ وصد قات کے نصاب اوران کی شرح ادائیگی غیرمتبرل نہیں بکہ زوان کے تغیرسے اس میں بھی تبدیلی اور کی بیشی کی جاسحتی ہے ۔۔ العیاذ باللہ ۔۔۔

ته طحا وی (ج اص ۲۹۸) باب مقدارصدّق الفطر، پوری روایت اس طرح پی عن عیاض بن عبدالله قال سمعت ا با سعید و بهودیداً لعن صدق الفطر قال : الا آخرے إلا ماکنت اُخرج علی عبدیسول الله صلی الله علیہ ولم صاعاً من تمر اُوصاعًا من شعیراُ وصاعًا من دبیباً وصاعًا من اُ قط، فقال لدیل : اُ ومُدّین من قمع ، فقال : لا ! تکفیم پیمعاویہ انج ۱۱ مرتب لینے اس تول باطل پرہیے تووہ یہ دسیل پیش کرتے ہیں کہ اگر زکاۃ کی شرح غیرمتبدل ہوتی تو مشرآن کریمیں اس کا ذکر ہوتا ۔

ں کی ہے ایک جہالت برمبنی ہے اس لئے کہ قرآن کریم میں تمیام غیرمتبدل احکام کااستیعاب سید میشلاً قرآن میں نتیب ایک ایپر برائھ بر نہیں یہ لازی عزمت ل میں

نہیں ، مثلاً قرآن میں تعدادر کعنات کا بھی ذکرتہ میں حالا نکہ وہ غیر متبدل ہیں ۔

دوسری دسیل دہ یہ بین کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں فرما یا گیا ہے " کیفی نگو نکے مساخا ا نُبُفِی وَن سُکِل الْعَفَّد یُ اس میں ضرورت سے زائد مال کو خرج کرنے کا حکم دیا گیا ہے اورضور سے زائد کی مقدار زمانہ کے تغیرسے برتی دہتی ہے ہدندا خود قرآن کریم سے نصاب ذکوہ کا قابل تغیر ہونا ثابت ہوا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کی تین تفسیری ہیں ایک یہ کہ یہ آیتِ ذکوۃ سے نسوخ ہے وہ اس زمانہ سے تعلق ہے جب ذکوۃ کا نصاب تعین نہیں تھا دور تیے ہے کہ بہ آیت صدفات واجبہ نہے بارے میں نہیں بھا دور تیے ہے کہ بہ آیت صدفات واجبہ نہے بارے میں بجا ور تیس تیے یہ کہ یہ آیت مجس ہے جس کی نسیر آئے بارے میں نہیں بلکہ صدفات نافلہ کے بارے میں بجا ور تیس تیے یہ کہ یہ آیت جس کی نسیر میں ایپ نے کہ ہیں بھی یہ برایت نہیں دی کہ آگے میل کراس میں کوئی تبدیلی ہیں دی کہ آگے میل کراس آئیت استدلال میاسیتی ہے دہد زااس آئیت استدلال

خالص جب الت ہے۔

ایک بات متجددین کی طرف سے یہی جاتی ہے کہ آن خضرت کی اللہ علیہ وسلم کے ذاہمی گھورو پرزگوۃ فرض نہیں سے علوم ہواکہ زکوۃ کانماب پرزگوۃ فرض کی ،اس سے علوم ہواکہ زکوۃ کانماب اوراس کی تفصیلات ذما نہ کے تغیر سے برل سختی ہیں \_\_\_\_اس کا جواب بھی ظاہر ہے وہ یہ کہ " باب صد قدۃ المخیل "میں تفصیل سے گزر جہا ہے کہ حضرت عرض نے گھوڑ وں پرجز کوۃ فرض کی وہ آنحضرت میں اللہ علیہ وسلم کے عہدی فرض کی وہ آنحضرت میں اللہ علیہ وسلم کے عہدی فرض کی وہ آنحضرت میں اللہ علیہ وسلم کے عہدی فرض کی وہ آنحضرت میں اللہ علیہ وسلم کے عہدی بی بھی نسلکشی کے سائم گھوڑ وں پرزکوۃ فرض تھی لیکن چوبحاس دور میں ایسے گھوڑ ہے جو ما با سے نہ جواتے تھے اس سے آئے نے یہ اوران اور مادیا تھا کہ " قدی عفوت عن صد قدۃ المخیل "لیکن حضرت عرض کے زمانہ میں چوبح گھوڑ ہے نسائش کے کہ تو کے مانہ میں بھوئے گھوڑ ہے نسائش کے کہ مور کے جانے کے اوران کی کثرت ہوگئی اس لئے حضرت عرض نے ان پرزکوۃ کے وجو کا حکم جاری کے دور کے جانے گھا وران کی کثرت ہوگئی اس لئے حضرت عرض نے ان پرزکوۃ کے وجو کا حکم جاری

له سودهٔ بینوآیت ع19 یپ - ۱۲م

فرما دیا جودر حقیقت کوئی نیا حکم نہیں تھا بلکہ عہدا سالت ہی کے حکم کی تعمیل و تنفید تھی۔

متحددین برجی کہتے ہیں کہ حدیث باب میں برکہ اگیاہے کہ آنحفر سلی الشرعلیہ وسلم نے صرفۃ الفطر میں تمریا شعیر کا ایک صاع مقرد فرما یا تھا لیکن لوگوں نے گندم کا نسف سان و بنیا شروع کردیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا پیمطلب ہیں کہ انخفرت میں اللہ علیہ وسلم نے گندم کا ایک صائع مقرد کرایا کیو انکہ ہیں ہوتا ہے کہ کندم کا لفت کرکے تصف صاغ مقرد کر لیا کیو انکہ ہیں ہوتا ہے کہ گذرم کا نصف صاغ مقرد کر لیا کیو انکہ ہیں ہوتا ہے کہ گذرم کا نصف صاغ انخفہ سے لی اللہ علیہ وسلم نے ہی مقرد فرما دیا تھا ، البتہ ہی خواس دور میں گذرم کا رواج زیادہ نہ تھا اس لئے بہت سے لوگوں کو آپ کی اس تعیین کا علم نہ ہوسکا بھر جب گندم کا رواج بڑھا تو انہوں نے جوادر کھجور کی قیمت لگا کرگندم کی اس تعیین کا علم نہ ہوسکا بھر جب گندم کا رواج بڑھا تو انہوں نے جوادر کھجور کی قیمت لگا کرگندم کا نصف صاغ دینا نثروع کردیا گیون کو جن اجناس کے بارے میں شادع کی طرف سے کوئی تقدیر منقول نہ ہود یاں قیمت ہی کے مطابق فیصلہ کیا جا تا ہے جیسا کہ حضرت معا ویٹے کے واقعیمی گزوا۔

اور صدیت باب کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ انحفرت صلی الشہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صدقہ الفطر کھجود یا بچے سے نکا لاجا تا تھا اور بعد میں گندم کا نصف صاع نکا لاجا نے لگا بعنی جن حضرات کو اسخفرت صلی الشہ علیہ وسلم کی تقدیر کے مطابق نصف صاع مقرکیا اسخفرت صلی الشہ علیہ وسلم کی تقدیر کا علم نہیں تھا انہوں نے تیمت لگا کر بھقد ادم قرد کی لہذا اس سے معت ادبر اور جن کو آئی کی تقدیر کا علم نہیں تھا انہوں نے تیمت لگا کر بھقد ادم قرد کی لہذا اس سے معت ادبر ذکو ہ وصد قات میں ترمیم کے جواز پراست دلال بالے ہے۔

أن رسول الله صلى الله عليه وسله فرض ذكوة الفطهن رصفات صاعًا من تعمر أوصاعًا من شعير على كل حماً وعب ذكر أو أنتى من المسلمين "اس عديث من المسلمين "كالفاظ سے استرال كركے ائر أثلاثه يرفراتے بي كه صرفة الفطرون مسلمان غلاموں كى طوف سے نكالنا واجب ہے ، كا فرغلاموں كى طرف نيم بير سيكن امام ابوعنيف واوراسحاق بن را بوريج كے نزويك غلام خواه مسلمان ہويا كا فراس كى طرف زكوة الفطر كالنا مولى پرواجب ہے ، عطار "، مجائد" سعيد بن جدير "، عربن عبد العزيز أورا برا بيم على كاميمى يہى مسلك سے ا

حنفيه مديث ياب مين " من المسلمين " كے الفاظ كوغلاموں كے ساتھ تعلق قرائي ين

له مذابب كي تفسيل كيك ديجية عدة القارئ رج ٥٩ م ١١٠) باب فرض صدقة الفطر ١٢م

دیتے بلکہ یرفرماتے ہیں کراس کا تعلق '' من تجب علیہ الصد قدۃ '' سے ہے بینی صدقۃ الفطر مسلمانون واجب ہے کا فروں پرنہیں ہے

اس کی دلیل بہ ہے کہ حافظ ابن حجوج نے فتح الباری میں ابن المنزل کے حوالہ سے حضرت ابن عمر اللہ میں اس کی دلیل بہ ہے کہ حافظ ابن حجوج نے فتح الباری میں ابن المنزل کے حوالہ سے حضرت ابن عمر خے سے اللہ کے کہ وہ لینے مسلمان ا ورکا فرد ونون قسم کے غلاموں کی طرف سے صدقۃ الفطر نکے لئے تنے ۔ حالان نکروی حدیث باب کے داوی ہیں ۔

بزمصنف عبدالراق میں حضرت ابن عباق سے اور طحاوی کی شکل الآ نارمیں حضرت الجیم رہے ہے۔ اسے بھی اسی طرح مروی ہے ، مشکل الآ نار کی روابیت میں اگرچیا بن لہیعہ میں سیکن ان سے دوابیت کرنے والے عبدالشہ بن المبادی ہے ، اور علما درجال نے صریح کی ہے کہ عبدالشہ بن المبادی ، عبدالشہ بن مسلمة القعنبی اورعبدالشہ بن ومہبت نے ابن لہیعہ سے جوروا یت بن نعل کی ہیں وہ تا بل فتبول ہی کھی۔

یرتسام بحث اس صورت میں ہے جب کہ حدیث باب میں «من المسلمین » کی زیادتی کو سی سمجھا جائے جب برح تنین کی ایک جماعت اس زیادتی کوستبول نہیں کرتی بہاں تک

له حفیه کا ستدلال منحسرت کی الشعلیر وسلم کے ارستار " لیس کی المسلم فی عبدہ صدفتہ الاصدقۃ الفطائ کے عوم سے بی کذا فی فتح الباری (ج سوس ۲۹۳ وص ۲۹۳) با بعد نتہ الفطاعی العبدہ عفرہ من المسلمین ۱۲ مرتب کہ رج سوس ۲۹ ۲) با ب صدفۃ الفطاعی العبدہ عفرہ من المسلمین روایت اس طرح مروی ہی " ان ابن عمر کان پخرج عن ابل بیتہ گڑتم وعبد بم صغیر بم و کبیر بم مسلم ہم وکا فریم من الرقیق ۱۲ مرتب کے قال (ای ابن المنزر) وابن عمرلاوی الحدیث وقد کان پخرج عن عبدہ الکا فرد ہوا کو ف بم الحدیث ۔ فتح الباری (ج سے ۲۹۳) ۲۱ مرتب

که قال : پخرج الرجان کوّة العفطر عن کل ملوک له وان کان پهوديًا اُونصرانيً \_نصب الراية رج ۲ص۱۲) باب صدقة الفط ر۱ امرتب

ه قال: کان پخرج زکوة الفطرعن کل انسان بیول من صغیراً وکبیر حرا و عبد ولوکان نصرانیا مَدّین من قمح اُوصا عًا من تمر''\_\_\_ زیلی (ج۲ص ۱۲۲۷) صدقة الفطر ۱۲ مرتب

له وحدیث ابن لهیعته مسلح للمت ابعتر سیمامن روایت ابن المبادک عند \_ زیلی (ج۲ ص۱۲) ۱۲ م که کما نقل فی المعارف (ج ۵ ص۱۳) ۱۲م ابن بزيرةً في توريكم ريا "إنهازيادة مضطربة بلاشك من جهة الاسنادوالمعنى" والله اعلى له

## بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْتُلِ يَهُو الْبَكُ لَيْ لِيَ الْفَيْلِلَةِ

عن ابن عمر "إن رسول الله على الله عليه وسكمكان يأم بإخراج

له كذا في حاستية " الكوكب الدرى " (ج اص ٢٢٣ و ٢٢٥)\_ ولاجع للتقصيل المعارف" (ج اص ٢٢١ ا٣١٦)

يه اعلم: آن بزاالباب (اى باب صدقة الغطر) يختاج إلى خست عشر معرفة :

الاولى : مرفة مدقة الفطرلغة وشرعًا ( وقديتينًا ه مفصلًا فيماسبق )

الثانب : معرفة وجوبها ( فبأحاديث الباب وأحاديث اخرى)

الثالث: ومعرفة سبب وجوبها وموداس يمونهمؤنة تامة ويلى عليه ولاية تامة )

الرابعية : معرفة تشيط وجوبها ( موالاسلام والحرية والغني )

الخامسة : معرفة دكنها دموالتمليك)

السادسة : معرفة مُرط جوازيا بكون ا لمعرف إلى فقراً

السابعية: معرفة من تجب عليه (فتحب على الاجن اولاده الصغار الفقرار وعلى السيّدعن عبده ومدبره و

مدبرته وأم ولده)

التامنة: معرفة الذى تجب من أجله (مما ولاده الصغار ومماليكه للخدمة دون مكاتبه وذوجته)

التاسعة: معرفة مقدارالوا جب نيبا

العاشق: معرفة الكيل الذي تجب بر ( وبوالصاع )

الحادية عشر: معرفة وقت وجوب (بعطاوع الفجرالثاني من يوم الفطر)

الثانبة عشر؛ معرفة كيفية وجوبها (فتجب وجوبًا موسعًا على الأصح)

الثالثة عشر: معرفة وقت استحباب أوائها دفقداتفقت الائمة الادبعة فى استحبا الظيمُها بعنْحِربوم الفعاقبل في الثالث الذباب الخاصلوة العيد)

الرابعة عشر: معرفة جواز تقديمها على يوم الفطر دوسياً في تفصيله في الباب الآتي)

الخامسة عشر: معرفة وقت ادائها (والتفعيل في الباب الآتي) \_\_\_ بزالمنص ما في العدة للعيني في الخامسة عشر: معرفة وقت ادائها والتفعيل المعرفة الفطر\_ومن يروالتفعيل البسط في نوه المبارية

النكاة قبل العدوللسلاة يوم الفطى " اتمداريبه كاس ياتفاق بي كه صرقة الفطرك الناكاة قبل العداللسنان ، المداري معتقالم السنن ، هو قول عامة اهل العدم.

بھرعیدالفطرے بیل صدقہ الفطری ادائیگی کے بارے میں اختلاف ہے۔۔۔امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک بادوسال بیہ کے بی ادائیگی درست ہے جبہ خلف بن ابو ہاں بات کے قائل ہیں کہ ایک مہینہ قبل ادائیگی درست بھے اورا مام احسمنگر کے نزدیک ایک یا دورن بیہ ہے تواس کی ادائیگی درست ہے اس سے بیلے نہیں ، اور شافعیہ کی اس بارے میں تین روایتیں ہیں ہے ،

() پورے سال ہم ادائیگی درست ہے () دمضان دمضان میں ادائیگی درست ہے۔
(و) دمضان کی پہلی میں صادق طلوع ہونے کے بعدا دائیگی درست ہے البتہ دمضان کی پہلی شب
میں ادائیگی میں جہور شافعیہ نے الی سے دوسری صورت کو ترجیح دی ہے بعبی " بیجونہ فی سے دوسری صورت کو ترجیح دی ہے بعبی " بیجونہ فی سے دوسری صورت کو ترجیح دی ہے بعبی " بیجونہ فی سے دوسری صورت کو ترجیح دی ہے بعبی " بیجونہ فی سے دوسری صورت کو ترجیح دی ہے بعبی " بیجونہ فی سے دوسری صورت کو ترجیح دی ہے بعبی " بیجونہ فی سے دوسری صورت کو ترجیح دی ہے بعبی " بیجونہ فی سے دوسری صورت کو ترجیح دی ہے بعبی " بیجونہ فی سے دوسری صورت کو ترجیح دی ہے بعبی " بیجونہ فی سے دوسری صورت کو ترجیح دی ہے بعبی " بیجونہ بیج

بھراگرصد تہ الفطر کی اوائیگ نمیاز عیدسے فاریخ ہوکر کی گئی تواس کواواسمجھا جائے گا قصف نہیں اور تاخیر کا جوگئاہ ہوا ہوگا وہ بھی اوائیگ سے ساقط ہوجا سے گا \_\_\_\_ بسین شافعیہ کے نزدیک عید کا دن گزرنے کے بعداس کی اوائیگ اوانہیں ہے بلکہ قضا ہے ، حنا بلہ کا بھی یہی مسلک ہے جے ۔

وہ تمام روا یات جن سے رمضان بی صدقہ دینے کی نضید میں ہوتی ہے جواز تعتدیم پر

له كمانى العمدة (ج وص ١٠٨) تبيل باب فرض صدقة الفطر ١١م

له (جهص ۱۲) بابمتی تؤدی ۱۲۹

ته واله كما في العيني (ج وص ١٠٨) ١١م

هه المعنى لابن تدامة (ج٣ص ٦٨) باب صرقة الفطر مصر كلة: قال وان قدمها قبل ذلك بيوم أولومين أجراه وفيه: وقال بعض اصحا بناداكى الحنا بلة ) يجوز تعجيلها من بعد لفعث الشهر \_\_\_ المرتب لمه كما فى المعارف (ج ۵ ص ۳۱۳) نعت لماً عن مترح المهذب ۱۹

كه كما في المعارف (ج ۵ص ۱۳) نعت لاً عن شرح المهذب (ج ۲ ص ۳۲۸) ۱۲م كه راجع للتفصيل المعارف للبنوري (ج ۵ص ۱۳) ۱۲م

ولالت كرق بي \_ مثلاً بخارى من صفرت بن عباس كى روايت " قبال كان دسول المله صلى الله عليه ويستم أنجود المناس ، وكان اجود ما يكون فى دعضان إلى " نيزامام بيقي في خيب الايمان مي صفرت سلمان فارسي كى روايت نقل كى بي من تقرب شعب الايمان مي صفرت سلمان فارسي كى روايت نقل كى بي من الدي ومن أدى فريف قد نيما سواه ومن أدى فريف قد نيما سواه ومن أدى فريف في الله ومن أدى من الدى سبعين فريف في السواه الله " \_ والله اعلى فريف في الله ومن الشرون عفا الله عنه )

بالمُ مَا جَاءَ فِي تَعِيْجِيْنِ النَّكَاعِ

ان العباس سال دسول الله عليه وسلم في تحيل صل قته قبل أن قصل في خيل الدينة عليه وسلم في تحيل من قته ميل أن قصل في خلاف و نصاب ممل بونے سے بيب اگرزكوة ادكرے تو بالاتفاق ادائيگ درست نه ہوگ ، اوراس الفاق كي حيثيت صدقه نا فلمكى بوجائے گ ، اوراگ نصاب ممل ہونے كے بعد تولان حول سے بيب ذكرة ادائي جائے توالي صور ميں انم كا ختلات ہے ، امام الوصنية من ، امام احمد من اورام اسحاق كے نزد مك نسا كھي مكل بونے كے بعد اور تولان حول سے بيب ادائيگ درست تھے ، اسكن سفيان توري اورامام مالكھ كے نزد كي ادائيگ درست تھے ، اسكن سفيان توري اورامام مالكھ كے نزد كي ادائيگ درست تهيں ۔

ا مام مالکاتے نے غالبًا حولان حول کونمسازکے وقت پرقسیاس کیا تھے کہ جس طرح دخول قست

له (ج اص ٣) كيف كان بن الوحى إلى رسول الشَّصلي الشَّعليه وسلم ١٢م

له نبر حضرت سن بعري فرطت بي من ذك قبل الوقت أعاد كالصلوة ميني رج وص ٢٧) با قبل الله تعالى: وفي الرقا النج الأ

كه المعارف للبنوري (ج٥ص ١١٣ و١١٥) ١١م

که حلّ حلولًا (ن من عليه أمراك ؛ واحب بونا ۱۲م

مع عينى (ج ٩ ص ٢٧) باب تول الشرتعالى ؛ وَفي الرّقَابِ وَالُغَارِمِيْنَ وَفَى سَبِيُلِ السِّرِ-١١م هه كما ذكره ابوعبير في " الاموال " ومهوا لمذكور في " قواعر" ابن رست ومهوا لاصح \_ كذا فى المعارف ، في المراه المعارف ، في المراه العيني " والما ابن المنذل : وكره مالك والليث بن سعد تعجيلها قبل وقتها \_ \_ \_ . وكره ما كمدة العتاري (ج ٩ ص ٢٧) ١١ مرتب عدة العتاري (ج ٩ ص ٢٧) ١١ مرتب

سے پہلے نمازدوست میں اس طرح حولان حول سے پہلے زکوۃ ادام ہوگی ۔

جہورکا استدلال حضرت علی کی احادیث باب سے ہے ۔۔ بہلی روابت اور ذکر کی ایک ہے ، دوسری روابت اور ذکر کی ایک علیہ علیہ وسلتہ قال لعم النافل خانا دکوۃ العباس عام الأول للعام " \_ بینی حضرت عباس کی اس سال کی ذکوۃ ہم نے بہری سال وصول کر لی تھی ۔ بہری سال وصول کر لی تھی ۔

بہ جہورکی جانب سے امام مالکتے کے قیاس کا پہواب دیاگیاہے کہ وقت نماز کے لئے سبب وجوٹ ہے بہر ہولان حوّل زکوٰہ کے لئے شرطِ ا وار ہے نہ کہ سبب فی وجوب ، لہنڈا حولان حول کو وقت ِ صافحہ برقبیاس کرنا درست نہیں ۔ وارٹی اعلیٰ (ازمرتب عفاالٹرینہ)

## بَاجُ مَا جَاءَ فِي النَّهِيْ عَنِ الْمُكَالَةِ

عن الى هميرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسدّم يقول : لأن يغيل احلك في يختطب على ظهرة ذيتصدق منه وليستغنى به عن الناس خير له من أن يساً ل رجلًا أعطاء أو منعه ذلك " مسئلة الباب شيّعلى ضرورى كلام " باب من قحل له النكوة " كريست گزر دي اب -

فَإِن البِد العُسلياخير مِن البِد السُّفلِي» يدعليا اوريُسَفلُ سے کيام (دېج؟ اس بارے میں علمار کے متعدد اقوال ہیں۔

- سےمرادید منفقہ ہے اور میشفلی مرادید سائلہ ہے۔
- بیعلیاسے مراد بین منفقہ ہے اور بیسفلی سے مراد بیرآ فناو ہے۔
- ا برعلیا سے مراد یکراللہ ہے اور بیشفلی سے مراد بیرسائل ہے۔

لے لہذاسبب دجوب سے پہلے نہ وجوب ہوگا ا ورنہی اداکرنے کی صورت میں داکنے کے اعتبارے) فرلینرسا تھا ہگام کہ بلکہ ذکوۃ کا سببِ وجوب وجود نصاب ہے لہذا اس کے پائے جانے سنے نس وجوب پایا جائے گاا ورزگؤۃ کی ادائیے گی درست ہوگ ۱۲م

سه تغفیل کیپلئے دیکھنے عمدة القاری (ج ۸ص۲۹۳ تاص ۲۹۲) با ب لاصدقۃ اِلاعن طمِ غنی ۔ اور فنتح الباری (ج۳ ص ۲۳۵ تا ص ۲۳۷) باب لاصدقۃ اِلاعن ظمِ غنی ۱۲م ( مرويدمتعففر ب (نعلم أن السفلي هي غير المتعففة )

ھے مراد میراخذہ ہے اور میسفلی سے مراد میر مانعہ ہے ۔

ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ عطیۂ کثیرہ عطیۂ قلیلہ کے مقابلہ میں ہمترہے ،
 گویا صدقات وخیرات کی ترغیب مقدود ہے۔

علیا سے مراد بدمعطیہ سے اور سفلی سے مرا د بیرانعہ۔

ان تمام اقوال من سے بہلا قول رائع ہے بینی علیا تمراد پیرنے نقد اور فالی سے مراد پیرسائلہ ہے۔
واجل بہن تعول " یعنی انفاق کی ابتدار لینے اہل وعیال اورا قرار سے ہونی چاہئے اس
لئے کہ ایسی صورت میں وہ دواج وں کاستی ہوگا ایک اجران فاق اورا کیسا ہرچسلہ رحی یک ماشال
علیہ الصلاة والسلام: لما انجل ن انجل لقرابة وأجر العید بتھ "

قال دسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكن بها الرجل وجهه الرأن يسأل المرب سلطانًا أوفى أثم لابت منه يه مطلب يركسوال كرف سے آدى كى ورت ورجه اورجها اورجها من المرب منه الى رخ بحرار الموال مرف المرب كا ورجها المرب كون من المرب كا ورجها المرب كون من ورجها كرا جا بيت المال براختيارها لى موتا بواوربيت المال كر بيام مسلمان كوبيت المال براختيارها لى موتا بواوربيت المال كر ورب المرب ال

هذا أخركلمة في هذا الباب المناقق هذا الباب وبه ينتهى شرح ابواب النكاة بعون الله تعالى ولطفه وكريه، وسنبلاً في شرح ابواب السوم إن شاء الله تعالى \_\_\_وذلك ليلة الاثنين ثالث ذى الحدجة سلنظيم والحدمد ولله أولاً وأخراً ا

له كما اختاره الحافظا في الفتح (ج٣ص٣٦، باللِم تشرّالِاعن طبِغنًّ) والعمدة (ج مص٣٩ وص٢٩٥، باب لاصَّفرَّ الإ) ٢١مرس كه صبح بجارى (ج اص ١٩٨) باب الزكوة على الزون والأبيّام في الحجر١٢م

سے کڈ کھی کڈا آ ( نفر) :کام میں محنت کرنا ، روزی طلب کرنا ، انگلی سے اشارہ کرنا ، مانگنے میں اصرار کرنا \_ کڈ الرجل : تعکانا \_ کواکش ، مرکئے تھی نایخو کھی لانا \_ کواکش : ہاتھ سے جین لینا \_ لیکن حدیث میں اس معتام پر محکانا \_ کواکش : ہاتھ سے جین لینا \_ لیکن حدیث میں اس معتام پر محکانا رجب الرجل وجب ہ سے سوال کی ذلت کی وجہ سے چہرہ کی رونق ا ورعزت کا ختم ہونا مراد ہے \_ چنانچہ منہ ایڈ تا بن الا تیریں ہے " اراد بالوجہ ما رہ ورونق کی " جسم ص ۱۱) ۱۱ مرتب

#### بِتُ مُوايِلُةُ الْبِكَمْبُ إِلْبِّكُ مِنْ الْبِكُمْ لِيَالِمُ مُعْمَدُهُ

# الواسب الصّوم عَنْ اللهُ عَلَيْكِمْ عَنْ اللهُ عَلَيْكِمْ عَنْ اللهُ عَلَيْكِمْ عَلَيْكِمْ عَلَيْكِمْ عَلَيْكِمْ عَلَيْكِمْ عَلَيْكِمْ عَلَيْكِمْ عَلَيْكِمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيكُمْ عَلَيكُمْ عَلِيكُ عِلْمُ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيكُمْ عَلْمُ عَلَيكُمْ عَلَيكُ عِلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيكُمْ عَلَيكُمْ عَلَي

صیام دمفان کی فرضیت ہجرت کے دوسرے سال ہوئی ، اس سے پیلے کھری کا لٹہ علیہ وسلم اورصحا پرکرام عاشورارا ورا تا ہم بھی کے دوزے رکھتے تھے ۔۔۔ بھراس میں اختلاف ہے کہ یہ دوزے اس وقت فرض تھے یانہیں ؟ حنفیہ یہ کہتے ہمیں کہ یہ دوزے اس وقت فرض تھے یانہیں ؟ حنفیہ یہ کہتے ہمیں کہ یہ دوزے اس وقت وسنرض تھے میں کہ صیام دمفان سے قبل کوئی روزہ وسنرض نہ تھا ، بلکہ عاشورار وغیرہ کے دوزے بہلے بھی سنت تھے اور ا بھی سنت ہیں ۔

له العوم كُنتُ : الإمساك مطلقاً أكى على أى شئ كان فى أى وقت كان \_\_\_وشرعًا : الامساك عن المفطّرات (الأكل والشرب والجساع) حقيقةً أو حكمًا د فإن أكل أو شرب أوجا مع ناسبًا لم يفطلاً نه مسك حكمًا وان كان عيرمسك حقيقةً) فى وقت مخصوص (وبيون طلوع الغج إلى الغروب) بنيتة (وبواً أن يحون على قصدالتقرب من الهب دوبواً أن يحون مسلماً عا فتلاً طا براً من أحيض والنفاس) \_كذا فى " اللب اب " (ج اص ١٦١ وص ١٦٥) و "الجوبرة" (ج اص ١٦١) بإيضاح من المرتب

 حنفیہ کے قول کی تائیرالوداؤد کی ایک روایت سے ہوتی ہے جس میں آنخضر مصلی التعلیہ وسلم بھی استحداد کے عاشوداد کے دوارے کی قضا کا محم دیا اور تفنا فرض وواحب ہی کی ہوتی ہے۔

نے عاشوداد کے روزے کی قضا کا محم دیا اور تفنا فرض وواحب ہی کی ہوتی ہے۔

نیکا میں میں آنخور کی تفنا کا محم دیا اور تفنا فرض وواحب ہی کی ہوتی ہے۔

له (ج اص ٣٣٢)، باب في فضل صومه (أي عاشورار) عن عبد الرحن بن مسلمة عن عُرّ أن أسلم أنت الني على الله ع عليه ولم فعتال دأى البني صلى الشي عليه وسلم) : صمتم يوم كم هذا ؟ (أى عاشورار) قالوا: لا ، قال بيج فأتموً القِيّة ، يومكم وا تضوع \_\_\_ تال الوداؤد : تعنى يوم عاشورا ر \_\_ نيز بخارى بين حضرت سلمة ابن الْأَكُونَ كَى روايت ہے" قال اُمرالنبی صلی التّرعلیہ وسلم رجلًا من اَسلم اَن اُذِّن فی الناس اُن من كا ن أكل فليصم بغيّية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم لوم عاشورار (ج اص ٢٦٨ و ٢٦٩) باصبيام يوم عاشواً نیزمسلمیں حضرت رہیے بندہ موذین عفرارکی روابیت ہے مدقالت اُرسل رسول الشرصلی انشرعلیہ وسلم غواة عاشودا رائي قري الأنصا والتي حول المدينية من كان أصبح صائميًّا فليتم صومه ومن كان أصبح مفطسرًا؛ فليتم تقبية يدمه فكت ابعد ذلك نصومه ونفيق صبيانث الصفارمنهم إن شارالله - (جاص ١٣٦٠) باصعم يوم عاشورار نیزبخاری پی صفرت عائشة کی روایت ہے" قالت : کان یوم عاشودار تصومہ تریش فی الجابلیّہ وکان ع وسول الترصلى الترعليه وسلم بصومه فى الحيا بليّة ، فلمّا قدم المدينية صامه وأمريبسيا مه فلمسا فرض دمعنيات ترک يوم عاشورار فمن سشار صامه ومن سشار تركه \_\_ (ج اص ٢٦٨) باب صيام يوم عاشورار ـ يُزمسندا حسد يمين حضرت معاذبن حيات كى ايك طويل دوايت مروى بيرسي وه فرملت مين " واكما أتوال الصيام فإن دسول الشصلى الشيعلية وسلم فدم المدينية فجعل بصوم من كل شهر ثلاثة ايام وقال يزير دأحدرواة بيج بذلا لحديث ) فصام مسبعة عشرشم أمن ربيع الاقول إلى رمعنان من كل شهر ثلاثة ا بام وصام لهم عاشودار ثم إن التُديج عزوجل فرض على الصيام فانزل الترعز وجل : ياأتيها الذين آمنواكتب على كم القبيام الخ رجه ١٣٦٥) حديث معاذين حبل صى الشيعنه روابيت الكودوكم بالسيمين الرحيرا مام بيهة وطرات بي في المرسل عبدالرحمن لم بدرك معاذبن حبل ـ سیقی (ج ۲ ص ۲۰۰) باب ما تعیل فی بروالصیام الخ \_ بیکن مرسل حفیه کے با مقبول ہے۔ نيزابن لمحان قبيى لينے والدسنِقل كرتے ہيں" قال كان رسول السُّصلى السُّمعليہ وسلم يا مرِنااكن نصوم البيعز تلاث عشرة وأربع عشرة وضس عشرة ي سنن ابي داؤد (ج اص٣٢) باب في صوم الثلاث من كل شهر -يرتمام آحاد بيث صيام دمضان كى فرضيت سقسبل عاشودار اودايام پيض كے روزوں كى فرضيت ہے وال میں \_\_\_\_ جانبین کے دلائل کی فصیل کیلئے دیجھے ۱۱) معارف ان رج اس و وم) - (۲) فتح الباری رج ۲

پھرچ بخصوم دمضان کی فرمنیت کے بعدصوم عامتودار وغیرہ کی عدم فرمنیت پراجہاع ہواسس لئے اب عملاً مذکورہ اختلاف کاکوئی تمرہ طاہر نہ ہوگا۔ والٹراعلم

### بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضَلِ شَهْرِيَ مَصَابَ

رمضان کی وجہرمیم اے فرہ یا کہ یہ دورت میں مختلف اقوال ہیں \_ بیض حفرات رمضان کی وجہرمیم ایک یہ یہ دور کھنے ہے۔ اورجس سال اس مہدنہ کا یہ نام رکھا گیا اس سال چونکہ یہ مہینہ شدید گری میں آیا تھا اس لئے اس کا نام دمضان رکھ دیا گیا ۔

اور تعبض حضرات یہ کہتے ہمیں کہ اس کی وجہ سمیدیہ ہے " لاً ندہ بین الذنوب " أی بیجے قالماً اللہ علیہ اس کی وجہ سمیدیہ ہے " لاً ندہ بین اللہ نوب " أی بیجے قالماً ہے ، بین معنی حضرات کا کہنا یہ ہے کہ " رمضان " باری تعبالی کے اسمایگرامی ہے ایک ہے ، اس لئے یہ نام " ستہر " کی اضا کے بغیراستمال نہیں جوالے۔ اس لئے یہ نام " ستہر " کی اضا کے بغیراستمال نہیں جوالے۔

له رُمِضُ رِمُضَ دَمَفًا ( سَمِعَ ) النهار: ون كاسخت گرم مونا \_ نشهس : دیت وغروتیخت دهوپ پڑنا \_ الطل فرم زمین سے پاؤں حبنا \_ الطائر : بیاس کی تیزی سے پڑھ کے جون کا گرم ہونا \_ عینہ : گرم ہوکر حل اُٹھنا ۱۲ م که میکن علاّ مرشبیرا حمد عثمانی نولالٹہ مرقدہ فرطتے ہیں کہ یہ وجہ سے مین عیف ہے " لاّن اسمیۃ برثابتہ قبل لشرع الذی مون منہ انہ پڑمض الذنوب \_ فتح الملہم (ج ۳ ص ۱۰۱) باب فضل شہردم ضان ۔

صاحب کشّا ف نکھتے ہیں کہ دمغیان کے اصل عنی ہیں بخت گرم میں حلیناا ود کلیعٹ برداشت کرنے اور وجسمیہ بہے کہ اس مہینے ہیں رونوے رکھنے ہوتے ہیں اور بھوک کی گرمی برداشت کرنی ہوتی ہے جوا یک عجادت قدیمے تھی \_\_ قانموس القرآن (ص ۲۵۵) ۱۲ مرتب

ع قال القارئ : ورمضان وان صحّ أنهمن اسمار الترتعالى فغيرشتق أولاجع إلى معنى الغا فرائ كمحوالذنوب و محتب ا\_كذا في فتح الملهم (ج٣ ص١٠) ٣ سيفي

ع اس بارسیس اختلاف ہے کہ لفظ دمضان کو بغیر لفظ" شہر "کے استعمال کیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ علم نودی فرماتے ہیں :

فى بنره المساكة ثلاً مُزابهب :

قالت طائفة: لايقال دمضان على انقراده بحال دامِما يقال: شهريمضان- بَدَاقُول اصحابِ لكُتُم، بيج.

#### اوراس بارسيس ابل بعنت نے يركليه سيان كيابى كم جومين حرف دارس شرق بوتے بريعني رمضا رويات

وزعم بمولار اك رمضان اسم من اسما دالسُّرتع الى فلايطلت على غيره الا تقييد .

بخرج وفال اکثراصحاب اوابن البافلانی : إن کان مهناک قریزة تصرفه إلی الشهرفلاکوا مة والا فیکره ، قالوا : معنا دمضان ، وتمنا دمضان ، ورمضان افضل الاشهر ، ویندب طلب بیلة القرل اُواخر فی افا خرج و مینان مینان مینان مینان مینان ، ویخل دمضان ، ویخل دمضان ، ویخل دمضان ، ویخل دمضان ، وحضر دمضان ، واحب دمضان و مخوذ لک ۔ وحضر دمضان ، واحب دمضان و مخوذ لک ۔

والمذهب الثالث: مذهب البخارى والمحققين انه لاكرامة فى إطلاق رصفان بقرينة وبغيرة بنها المذهب بهوالصواب والمذهبان الأولان فاسوان لان الكرامة إنما تتبت بنها الشرع ولم يثبت فينهى \_\_\_\_ وتوليم : إنه اسم من أسما دالترتب الأولان فاسوان لان الكرامة إنما تتبت بنها الشرع ولم يثبت فينهى وإنه كان قدجا رفيه أترضيف، وإسما دالته تعالى توقيعية لاتعلق إلا بليل ميح ولوثبت أنه اسم لم يزم منه كرامة \_\_ وبال كوريث المذكور فى الباب (عن ابى برمية أن رسول الته صلى الترعليه وسلم قال : إذا جار" ومضان "فتحت الواب الحبة الخ ) صريح فى الردعى المذهبين ، ولهذا الحديث نظائر كثيرة كذا فى مثرح النودى على ميح مسلم (ج اص ٣٨٦) كذا بالعبيام ، با بضل شهر ومضان \_

بوحفرات لفظ "شهر" کے بغیرلفظ " رمضان "کا استعمال جا کُرْدَادُنهیں ویتے ان کا استدلال " الکامل" لابن عدی میں حضرت ابوم رکھ کی روابیت سے بھی ہے " قال دسول الشیصلی الشیعلیہ وکم : التقولوا دمفان ، إن دمفان اسم من اکسیما داللہ تعالیٰ ولکن تولوا : شهر دمفان " سیکن پر دوابیت ضعیف ہے ، دمفان ، وان درمان اللہ من اکسیما داللہ تعالیٰ دمفان اُوشہر دمفان ومن لاک کلہ داسعًا \_ اورعد القالیٰ دمن دیمان ومن لاک کلہ داسعًا \_ اورعد القالیٰ دمن دما فاہ ، اسمال یقال دمفان اللہ عنہ دعا فاہ

ولاتضف في الله الم منهر ؛ إلا لما أوله الرار ف در

ان کولفظ "شهر" کامفان الیه بناکراستمال کیاجا تا ہے اور باقی مہینوں میراس کی یابنری میں کھاتی قال مستول الله علیه وسلم إذا کان اقل لیلة من شهر دصفان صفّد من شام دصفان صفّد من شام دومی و مقدم من الله علیه وسلم الله علی مناد نے اس کوحقیقت پرمحمول کیائے نی منظین وغیرہ کو آزاد نہیں لیسنے دیا جا تا اوران کو بند کردیا جا تا ہے جنا نجیر ابن منیر اور وت اصنی عدمان اس کے قائل ہیں ۔

حب علامہ توریقی وغیرہ نے اس کونزولِ رحمت سے کنا یہ قرار دیا ہے اور حدیث اللہ مطلب یہ بیان کیا ہے اور حدیث اللہ مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس مہینے میں نکی پرا جرو تواب زیادہ ملتاہے ،گناہ معافیے جاتے ہیں اور خطاؤں سے درگذر کیا جاتا اور شیاطین کا اثر کم ہوجاتا ہے۔

#### لأنه فيميارووه مياسميع

#### واستنن منها رحبًا فيستنع

روح المعانى (ج ٢ جزر ٢ ص ٩٠ سورة بقره رقم الآية ١٨٥٠)

ومذا داى استنتائررجيب") موالقيح لاك ذكرالتَ برمع الربيين فرقاً بين الشهوالموسم كما ذكروبعن أنمَة اللغة ، وذكره مع دمضان لتومم أنه اسمن اسساء ه تعالى ، ولا يوجد في " رجيب " أحدثن مذين الوجهين ١٢ مرّب

صحامت بيم كانفسيل بيم كم اكثر حضرات نے توغير فوات الراء اسمار شهور كے سالفظا شهر "كے استعمال كوبائكل منوع قرار ديا ہے اوربعن دمثلًا سيبوير وغيره ) نے ان كے ساتھ بھى لفظ "شهر "كے استعمال كوجائز قرار ديا ہم، قرار ديا ہے اوربعن دمثلًا سيبوير وغيره ) نے ان كے ساتھ لفظ "شهر "كا استعمال ذكيا جا ہے ، مهر صال رجب اورغير فوات المرامين فصح واشهر يمي بحكم ان كے ساتھ لفظ "شهر "كا استعمال ذكيا جا ہے ، والتّہ اعلى سيتھ الله كے ديمينے

(۱) الروض الانعت مع السيرة النبوت لا بن بهشام (ج اص ۱۵۸) كتا بالمبعث في كل لشهر مضافًا إلى رمضاً دق عدة القارئ (ج ۱۰ص ۲۶۵) باب بل بيّال دمضان أوشبر دمضان الخ

رس روح المعاتى دج ٢ جزء ٢ ص ٢٠ رقم الآية عهما)

دسی فتح الملېم دچ ۳ ص ۱۰۱) با بخشل شهردمضان - ۱۲ ر - ۱ - س

که مقدتصفیدًا : قیدکرنا ، متعکومی لگانا ۱۲م

کے یہ " مارد " کی جع ہے جنی سرکش ۱۲م

که علامہ تورشتی گئے اپنی بات کی تا متیرمیں مسلم کی روایت کومپیٹ کیا ہے جس میں یہ الفاظ مروی ہیں ( باقی حالیے جرفجاً مُنْ ہ

علام قرطبی نے ان دونوں اقوال میں سے پیہلے قول کو ترجے دی ہے ہے۔ ان دونوں اقوال میں سے پیہلے قول کو ترجے دی ہے سیکن یہاں یا اشکال ہوتا ہے کہ جب شیاطین کو بہندگرد یا جاتا ہے تواس مہینہ میں لوگوں سے معاص و ذنوب کا صدور کوؤر ہوتا ہے جب کہ آپ کے بیان کردہ مطلب کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس مہینہ میں کوئی شخص بھی کئی گاہ کا مرتکہ بنہو ؟

علام قرطبی نے اس کا پرجاب دیا ہے کہ معاصی و ذنوب کا سبب صرف شیاطین اورکرش جنّات ہی نہیں ہوتے بلکدگنا ہوں کے اورجی اسباب ہوتے ہیں مشلًا نفس کا بہ کا وا ،شیاطیل لیے کی صحبت ، عادات قبیرا ودا بنی ذاتی خباشت ، لہ ذاشیاطینِ جنّیہ کے بندیکئے جانے سے صاصی اوران کے اسباب کم توہو سکتے ہیں بالکل ختم نہیں ہوسکتے ۔

اس کے علا وہ چونکرگیادہ مہینے شیاطین انسانوں کے پیچیے پڑے دہتے ہیں اس لئے اہ مبارک میں ان کے بندمہونے کے باوجودان کی صحبت کا اثر باقی رہتا ہے اگر جیرکم ہوجا تا ہے جس طرح گرگم لوہا آگ سے نکالے جلنے کے بعد بھی کافی دیر تک گرم رہتا ہے ،اگر جیاس کی حرارت بھی بتدہ تا کم ہوتی جلی جاتی ہے والشراع کم ۔

مَا بُ مَا جَاءَ فِي كُمِنَا هِيَةِ صُوْمٍ لِغُمِ الشَّكِ

عن صلة بن زفي قال : كناعن عمارين ياس فأتى بشاة مصلية ، نقال : كلوا ، فتنحى بعن المقوم ، فقال : إنى صائعه ، فقال عمارين ياس : من صام

ن فی از اکان دمینان فتحت ایواب الرحمترالخ (ج اص ۳۷ س) کتاب الصیام ، یا بفین کشهر دمینان می این از این در الرحمترالخ (ج اص ۳۷ س) کتاب الصیام ، یا بفین کشهر در الشیاطین کیمضمون می در استیاطین کیمضمون می در این می دوایت می الساست الشیاطین سرکے الفاظ کے ساتھ بیان کیا جاد ہے والسُّداعلم ۱۲ مرتب میں ایسے دوالسُّداعلم ۱۲ مرتب

کی که دیکھے معارف بنن (ج ۲ ص مع وه) ۱۲م در کے مہودای الشک استوارط فی الاوراک من النفی والإثبات ، وموجبه بناآن بنیم البلال لیلة الشّلاثين کی من شخبان فیشک فی الیوم السّلاثین اکمن دمضان محواُ ومن شغبان ؟ اُوبغم من رحب بلال شغبان فاکملت عدته ولم یکن روی بلال دمضان فیقع الشک فی السّلاثین من شعبان اکموالسّلاتون اُوالحادی السّلاقین کذا فی فتح العدم و دا جعد مستقعیل (ج۲ ص ۵۳ م مکتا بالعوم) ۱۲ مرتب اليوم الذى شد نيه نقد عصى أباالقاسم

یوم الشک سے داورہ سے کہ ہے کہ ہے کا میں اگر کوئی شخص اس خیال سے روزہ رکھے کہ ہے کا ہے کہ ہے کہ

ا من جنانچہ صاحب نثرح وقایہ نے اسلہ الشک کی تعیین " ایسلہ الشلاثین من شعبان " سے کی ہے دیجھتے (جامل ۲۲۲۲ ، کتاب الصوم )

نیزماحب عنافیرلمنے ہیں " یوم الشک ہوالیوم الاکٹیرمن شعبان الذی حیّل اُن یکون آ توشعبان اُ و اُول دمفیان \_ عنایۃ بہامش فتح القدیر دج ۲ ص ۹۵ ) کتاب العوم ۔

ا درعلامهینی فرماتیهی « وادم انشک بوالیوم الذی یخدت انساس فید برقری تیراله لال ولم تثبت رویته اورعلامهینی فرماته ایستان « وادم انسان الدی یخدت انساس فید برقری تیراله لال و انسان الدی یک مین القاری (ج ۱۰ می ۲۷۹) باب قول النبی می انتهاد تیم اله لال فصوموا وا دا داری تیموه فا فطروا ر دادی ک شیخ این بهایم نیماس کی تروید کی بست ، و کیفت فتح القدیر (۲۲ می ۵۲ می کتاب (مهوم)

مجربعن حفرات نے یوم الشک کا معداق شعبال کی الینی تبیسوس تاریخ کوقرار دیاہے جس کی شب ش چاند بادل وغیرہ کی وجہ سے دکھائی نردیا ہوجس کا مطلب، یہ ہواکہ مطلع صاف ہونے کے با وجوداگر جاند نظرتاً یا تو اسے یوم الشک شمجھا جا سے گا۔ کہانقل فی معارب ان جہ مس ۵)۔

ثَم إِنهُ مَن دِمِفَان يَجِرِيهِ وَبِوتُولَ الاً وَذَاعَى وَالنُّورَى وَوَجِلِسَنَا فَعِيةَ ( نَعِيَى الرَّيِومِ الشَّكَ مِي احتياطاً دون المحليا وَالرَّحِ جَائرُ نَهِ مِن تَبِهِى الرَّبِينِ اللهِ وَلَا عَلَى وَعِيْوا لَهُ مِن اللهِ وَالْمَا وَوَاعِلَ وَعِيْوا لَهُ وَعِيْوا لَهُ وَاللهِ وَالْمَا وَوَاعِلَ وَعِيْوا لَهُ وَاللهِ وَلِي اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمُؤْلِقُلْ وَلِولِ وَاللهِ وَالمُؤْلِقِ وَالمُؤْلِقِ وَالمِ

باتعناق جائز منظ و اوراگرعادت کے بغیرکوئی تخص یوم الشک میں بنیت نفسل روزه رکھنا چاہے تو انگر تلاشہ کے نزدیک یہ طلقًا نا جائز عملے ، حنفیہ کے نزدیک عوام کے لئے نا جائزا ورخواص کیسلئے جائز ہے ۔ انگر تلاشہ کچھلے باب ﴿ باب ماجاء لا تتقدم وا الشہ بصوم ) میں حضرت ابوم رئے کی حدیث مرفوع " لا تقد موا الشہ بیوم والآسیومین الا آن یوا فق ذلا صومًا کان یصوم ہ احد کے حداثی سے استوال کرتے میں کان یصوم ہ احد کے حداثی سے استوال کرتے میں کان یصوم ہ احد کے حداثی سے استوال کرتے میں کان یصوم ہ احد کے حداثی سے استوال کرتے میں کان یصوم ہ احد کے حداثی سے استوال کرتے میں کان یصوم ہ احد کے حداثی سے استوال کرتے میں کے استان کی کوئی تفرق نہیں گ

له چنانچه امام ترفزی مچھیے باب ( باب ما جا د لا تنقدموا الشهر میوم) کے تحت حضرت ابوم رہے گی حدیث مِ فوع " لا تقدموا الشہر بوم ولا بوم ین إلا اُن یوا فق ذلک صوماً کان بھومہ احد کم الخ ذکرکرنے کے بعد فراتے ہیں ?" و انعمل علی مذاعد الله اسلم کر ہوا اُن تیجل الرجل بھیام قبل دخول شہر دم خنان کمعنی دم خنان واپن کان دجل بھوم حومًا فوا فق صیامہ ذلک فلا بائس برعند ہم (ج اص ۱۱۵) ۱۲ مرتب

تله چنائچ چفرت کاربن یا میخ کی حدیثِ باب کوذکر کرنے کے بعد ا مام توزی خواتے ہیں " واعمل علی نباعن اُکٹڑا کمل انعلم من اصحا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدیم من التا بعین و بیغیول سفیان الثوری و مالک بن اس وظالت بن المبارک والث فعی واحدیث واسحاق حکم مہوا اُکن بھوم الرجل الیوم الذی لیشک فیہ " ترمذی دج ص ۱۱۶)

سیکن علام پین گھر کا الشک کی صورتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں" والتالت اُن بیوی التطوع وہو عیر میں علام پینی گھر کا اس سے سلوم ہوتا وہ عندنا و بہ فال مالک و نی " الاُسٹرا ف " حکی عن مالک جوازائنفل فیہ عن اہل العلم (اس سے سلوم ہوتا ہے کہ امام مالک کی امسلک بھی حنفیہ کے مطابق ہے ) وہو تول الاُوزاعی واللیٹ وابن مسلمتہ واحسمتراسی قل اس سے مسلوم ہوتا ہے کہ امام اوزاعی جمیع نی ابن سلم ہی حنفیہ کے مطابق ہے ۔ جبحہ امام ترمیزی نے امام مالک فیوری اور سے میں منازی نے امام مالک کی اسلام ہوتا ہے کہ امام ترمیزی نے امام مالک کے مطابق ہے ۔ جبحہ امام ترمیزی نے امام مالک کی اس کے مطابق ہے والٹرا علم ۔ عمد قالقاری دیر مام مالک نی باب تول البنی مسلی اللہ علیہ وسلم اِذا را میتم المبلال فعوموا ایخ ۱۲ مرتب

ته و فی جواح الفقر ؛ لا یک<sup>ه</sup> صوم یوم الشک بنیتر التطوع والاً نقتل فی حق المخواص صوم بنیتر التطوع بنف فرخاش و مهوم وی عن اَبی یوسف<sup>ری</sup> ، و فی حق العوام التلوّم (الانتظار ۱ اَی نمیسک) إلی اَن بقرب الزوال ، و فی المحیط <sup>\*</sup> إلی قو<sup>س</sup> ماز دار بر در در در در در در در در دارد در می الاکندار کردا فی العربی قرور در می میرد در برستنیف

الزوال" فان ظہراً نمن رمضان نوی الصوم والا اُفطر کذا فی العمدۃ (ج ۱۰م ۱۲۰۰) ۱۳ بیغی کے اورجہاں تک" اِلآاُن یوافق ذلک صومًا کان بھومہ اُحدکم "کی تعزیق کا تعلق ہے اس کے انمئة ثلاثریمی قائل ہیں ، جنانچیاسی با بہیں بچھے بیان کیا جا چکاہے کہ اگرکوئی شخفی مخصوص دن میں روزہ رکھنے کا عادی ہوا واؤدن یوم الشک میں روزہ رکھنے کا خادی ہوا واؤدن یوم الشک میں روزہ رکھنا ائرۂ ثلاثہ کے نزد کہ بھی جائزہ ہے ۱۲م

قال رسول المله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قسب رصفان مصوموا لله محدات المحدة المرقدية وأفطى والمرقدية في اس حديث في المراحت فرادى به كر تبوت "شهم" كامرار الله كرويت برب مذكراس كو وودير، الهذا اس سينتا بت بواكر محض حسا بات كو دريج جاندك افق بربوف يا مذ بوف كا فيصله كرك تبوت المبرنه بي بوسكا اس كى واضح دليل به به كدا يك حديث بي

له صوم الله الشك كى يوندا ورصورتني بعى علام عني في بيان كى بي :

د٣) اَن يضجع د باَن يترود ، في اصل النتيتة باَن نيوى اَن بعيوم غلَّا اِن كان من دمغنان ولايفيَوَ إِن كان من شعبان وفي بَوَالوجِه لا يعيرصا مُسَّا ۔

رس، اَن تفیح فی وصف النبیۃ باکن پنوی إن کان غلاً من دمضان بھوم عنہ وال کان من شعبان فعن واجب اُخرنہوم کروہ ۔

رم) أن ينوى عن رمضان إن كان غلامنه وعن التطوع إن كان من شعبال ، يمره .

کنا فی العرق (ج۱۰ م۱۰) باب تول البنی ملی الشعلیرولم إذا راً بیم الهلال فعوموا الخ وداجع المتفصیل فتح الملهم (ج۳ ص۱۰۱ وص ۱۰۸) باب وجوب صوم رمضان لروکیزالهدلال \_ و اوحب زالمسالک (ج۳ ص ۸۳ وص ۸۳) صیام الیوم الذی لیشک فیہ \_\_۱۱ دستیدائشرون۔

#### ارتادي " نعان غدّ عليكم ناقدى والله " حى كامطلب يرب كراكر باول فرو

له صحح بخاری (ج اص ۲۵) با ب تول البی می الشرعلیه وسلم إذا داکتم اله الله فصوموا ایخ \_\_\_ فی مدین این عمری الشرعلیه وسلم إذا داکتم اله الشرعلیات اس طرح مروی ہے " اکن دسول الشرعلی الشرعلیه وکم ذکرد معنان نقبال : لا تصوموا حتی ترو اله اله الله الله ولا تفطر واحتی تروه فان غم علی کم فا قدر واله سے یعنی روزه اس وقت تک ندر کھوجب تک چاند نه وکی دواور درامی طرح عید کے افساد میں اس وقت تک نه کرویجب تک که چاندند دیجھے او دا وداگر چاندتم پر مستور ہوجا ہے تو دا وداگر چاندتم پر مستور ہوجا ہے تو حساب بنگا ہو۔

حضرت ابن عرضى كى ايك\_دواست اس طرح مردى ہے" أن رسول الشفىلى الشه على مال ٱلسُّه برَّيع وعشرون لبيلة فلاتصومواحى تروه فإن غمّ عليكم فأكم لواالعدة ثلاثين "۔ صحح بخارى ، حوالهُ بالا . حفرت مولا بفتى محترفي صا قدى مؤن إين رسالة رؤيت بلال وص ١٥، مسله جا ندك وجود كانهي دؤية شهود كابئ ميں ان وونوں حد تيوں كوذكر كرني عباس موضوع ينفيس بحث كى ہے حيا سي اي محت بي : " يددونون حديثين حديث كى دومرى سيستندكتابون بي بعي موجود بي بن يكسى محترث في كلاً نہیں کیا ۔ اوردونوں میں روزہ ر کھنے اورعید کرنے کا مدارجا نرکی رؤیت پر دکھاہے ۔ لفظار کی عربی زبان کامشہودلفظہے جس کے منی سی چیزکوا بھوسے دیجھنے کے ہیں ۔ اس کے سوا اگرکسی دومرے معنی لیاجائے تووہ حقیقت بہیں مجاذبی۔ اس سے عصل اس ارشا دبوی کار ہواکہ تا احکام متری ہوجا ند کے ہونے یا نہونے سے تعلق ہیں ان ہیں چاند کا ہونا یہ بحک عام آنکھوں سے نظراتي معلوم بواكه ملاحكام جانوكا أنق بروجوذبهي بلكروكيت بي - اگرجا ندافق پيوجود يو مگر نحی دجہسے قابل رؤیت نہوتوا حکام مترعبہ میں اس وجود کا اعتبار نرکیا جاسے گا۔ مدیث کے اس مفہوم کواس مدیث کے آخری جملہ نے اور زیادہ واضح کردیا جس میں یہ ارستاد بوكه اكرميا ندتم مصتورا ورحييا بوا رس العنى تمهارى أعميس اس كونرد كي كسكيس توجير تم اس کے مکاف نہیں کہ ریاض کے صابات سے چاندکا دجودا وربیدائش معلوم کروا ولائ کے عمل كمرو، يأالات رصدبها وردُول بمنيول كے ذريعيراس كا وجود د كيمو، بلكه فرما يا تخالِ غمّ عليكم فأكم لواالعدة ثلاثين معنى كرهابذتم برستور بوجائ توتيس دن إوس كركم مهين خم سجعو اسم ي لفَظْغُمْ " خاص طورے قابل فطرائ اس لفظ كے لغوى عنى ولى محاورہ كے اعتبار سے بوالم قالو . وشرح قاموس یہ ہیں :ر

دمقيرها كشيم فوكذرنب

عُماله لال على الناس عَمَّا إِذَا حال " لفظ عُمَّ الهال على الناس ال وقت العلااماً وقت العلااماً وقت العلااماً وغيرة فلم يُمَرُ وورس المه لال غيم تقيق ا وغيرة فلم يُمَرُ والم يادور مرا العلال على المرس المرح قاموس) بيزها كل موجائد ا وربيا ندو يجانه جاسع؟.

بس سے ملوم ہواکہ چا نوکا وجود خود آنخفرت کی الٹر علیہ والم نے ایم کے بیکم دیا ہو ہو کو دائے خورت کی الٹر علیہ والم نے ایم کے بیام دیا ہو ہو ہو ہوں کہ بیس اس کو معدوم کہا جا تا ہو، محا ودائت میں اس کو مستور ہو جانے کے ختلف اسبا ہوسے ہیں، ان ہیں سے نہیں ہوئے ، اور یہ بی مسلوم ہوگیا کہ چا نہ کے مستور ہو جانے کے ختلف اسبا ہوسے ہیں، ان ہیں سے کوئ بھی سبب ہیں ہیں ہوئے الرحال جب بھا ہوں سے ستور ہوگیا اور دیکھا نہ جا سکا تو بھی میر کا میں اس کا اعتبار مرکیا جا ہے گا

اس سے پرحقیقت واضح ہوگئ کریہاں سئدچاند کے وجودکا نہیں بلکہ اس کے عام نگاہوں کیسیئے
قابل رؤیت ہونے کا ہوا وردورین کے ذریعیہ سی شعاعوں ستورچاند کو دیجے دینیا یا بزریویہ الکہ جہا
پرواز کرکے باد کول اوپر جا کرچاند کو دیچے دینیا عام رؤیت کہلانے کا سنی نہیں اور کری چیز کا قابل رقت
ہونا یا دیکھاجا نا پرسئد نہ سائن کا ہونمی ہوسمیات فلکیات اس کاکوئی علاقہ ہی بیعام وافعال معلم ہونا یا دیکھاجا ناچہ میں وقت اور میں جگہر کہی واقعہ کے دیجے کا مری ہوا ور دوسرے لوگ کہتے جہائے ہوں کہ کہا تو کہا کہ کہا تو کہ کہا تو کہ کہا تو کہا تو کہا کہ کہا تو کہا تو کہا تو کہ کہا تو کہا تا کہا تو کہ کہا تو کہا تھا کہا تو کہا ت

باب میں آگے یہ الفاظ مروی ہیں" فیان حالت دونے غیایة فاکع لوا شلاتین ہورگا سخسے معان واضح ہے کہ یہ اُس صورت کا بیان ہے کہ چا ندائن پر موجود ہوں بین عادض کی وجہ سے ننظسر نہ استما ہوائیسی مورت میں ہمی تمیں دن پورے کرنے کا حکم دیاگیا ہے ۔

مچر شرکیت نے بنوت ہلال کا مدارہ است ہاں گئے تہیں دکھا کہ اگرالیا کیا جا تا اواسے صرف متمدن علاقے ہی فائدہ اس کے علاوہ سے تھے ، درہا توں اور جنگوں میں رہنے والے اس ہمستفید نہیں ہوسکتے تھے ، حالا بحد شریعیت سب کے لئے عام ہے ۔۔۔ اس کے علاوہ حسا بات کے طفیت خواہ کتے ترتی یا فتہ ہوجا ہیں دیکن ان میں غلطیوں کا اسکان بہر سال موجود ہے ، اس کی تفقیل میرے کہ حسا بات کے قواعد کلیے اکثر و بیشتر تعلقی ہوتے ہیں دیکن جب اُن کلیات کا انطباق جزئریا تپر کیا جا تاہے تواس میں بساا و قات غلطی ہوجاتی ہے ، مشلاً یہ بات تو تعلی ہے کہ دواور دو چار ہوتے ہیں ، دیکن دو کے بارے میں یفیل کرنا کہ یہ واقعتہ دوہی ہے اس سے کچھ کم یا زائد نہیں ، ہوتے ہیں ، دواس دھوکہ کھا سے تہ ہیں ، اوراگراس میں ایک سوت کا بھی فرق ہوجا ہے تو وہ آگے جل کر اس میں بیا فرق برواکر و بتا ہے ، اس میں ایک سوت کا بھی فرق ہوجا ہے تو وہ آگے جل کر سینکڑ ون میں کا فرق ب واکر و بتا ہے ، اس میں کے مشہورا مام ابور سے ان الب برونی کے مشہورا مام ابور سے ان الب برونی فل

اورعام محوسوں میں کوئی جج ہی کرسمتنا ہی جوشا ہدوں کے حالات اور بیانات کو پر کھ کرمعتریا غیر معتبر شہادت کو بہجانے گا۔

ہ اں اگر سکہ جا ندکے وجود کا ہوتا تو بیٹنک وہ قاصی شرعی یا بچ کے دیجھنے کی کوئی چیز نہیں وہ ماہرین فلکیات ہی سنا سکتے ہیں ،کوئی قاضی یا بچ بھائی سکٹا فیصلہ کرتا تو ماہرین فلکیات کے جیان ہرہی کرتا ہے ، ۱۱ مرتب عفی عنہ

کے اسی فہوم کی ایک روایت بخاری (ج اص ۲۵۲) میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے " صوموالر ڈیت واکفل والرؤیت ہ فان اُغی علی کم فاکمسلوا عدۃ شعبان ٹلاٹین " ۱۲م

ے دیجھے "رؤیت ہلال " (ص<sup>لا</sup>) " چاند کے مسئلہ میں رؤیت کی مترط میں حکمت ومصلحت <sup>یہ ۱۲</sup>م کے دیجھے " رؤیت ہلال " (ص ۲۶ تا ص ۳۲) ۔ ۱۲ نے اپنی کتاب" الآ ٹارالب قیتہ "میں تصریح کی ہے کہ ہلال کے بارے میں قطعی حساب سگانام کن نہیں ، اودابور کیان البیرونی ریاضی کا وہ محقق ترین اسام ہے جس کے بارے میں روس کے سائنساؤلو نے یہ اعتراف کی البیرونی ریاضی کا وہ محقق ترین اسام ہے جس کے بارے میں روس کے سائنساؤلو نے یہ اعتراف کی ہے تھا ت کی بنیا دیر کے یہ اعتراف کی ہے تھا ت کی بنیا دیر کی ہے تا دور سابی ہے ہے کہ ہے ان حسابی بجبید دگیوں ہوان احکام کی بنیا در کھنے کے جائے دؤیت پر بنیا در کھنے کے ہے کہ کا دور کھنے کے ہے کہ کے کے ہے کہ بنیا در کھنے کے ہے کہ ہے کہ بنیا در کھنے کے ہے کہ بنیا در کھنے کے بنیا کی بنیا در کھنے کے ہے کہ بنیا در کھنے کے ہے کے ہائے دور کے ہے کہ بنیا در کھنے کے بنیا در کھنے کے ہے کہ بنیا در کھنے کے بنیا در کھنے کیا کہ بنیا در کھنے کے بنیا در کے بنیا در کھنے کے بنیا در کھنے کے بنیا در کھنے کے بنیا در کھنے کے بنیا در کے بنیا در کھنے کے بنیا در کھنے کے بنیا در کے بنیا در کے بنیا در کے بنیا در کھنے کے بنیا در کے بنیا در کھنے کے بنیا در کے بنیا در کھنے کے بنیا در کی کے بنیا در کھنے کے بن

له اس کتاب کاپورانام ہے" الآ ٹادالب قیۃ عن الفرون الخالیۃ "۔۔ یہ کتاب ایک جرمن ڈاکٹر سی اٹھے والسخاؤ کے حاشیہ کے حاشیہ کے حاسیہ کے حاسیہ کے ماسی میں آلات رصد ہے کے ان نتائج کے غیریتینی ہونے کے حاشیہ کے مندیتین ہونے کے مشکلہ کوئٹ ام ماہرین فن کا اجماعی اور اتفاتی نظر یہ مبتلا یا ہے ۔ اس کے الفاظ یہ ہیں :

ودان علما رالهيئة مجعون على ان المقادير المغروضة فى أواخراعمال روية الهلال بي ابعاد لم لوقف عليها الله بالتجربة ، وللمناظرة حوال مبندسية بيفا وت لأجلها المحسوس بالبصر فى العفلم والصغرو فى ما إذا تأملها منائل منصف لم يستنطع بت الحكم على وجوب رؤية الهسلال أو امتناعها "

" یعنی علماردیاضی و بہیئت اس پرمتفق ہیں کہ رؤیت ہلال کے عمل ہیں آنے کے سے جو مقدادی فرض کی جاتی ہیں وہ سب الیں ہیں جن کو صرف بخریم ہی شعصوم کیا جاسختا ہے اور مناظر کے احوال مختلف ہوتے ہیں بن کی وجہ سے آنکھوں سے نظرآنے والی چیز کے سائز میں چھوٹے بڑے ہونے کا فرق ہوسکتا ہے اور فضائی وفلکی حالات ایسے ہیں کہ ان میں جو بھی فراغور کرے گا تورؤیت ہلال کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی قطعی فیصل ہرگز نہ کرسے گا گا

عه رؤيت بلال رص ٣٠) ١١م

کہ اس جگہ پرشبہ کیا جاتا ہوکہ آنخفرت میں الٹہ علیہ ولم نے چائدے معاملہ پی جورؤیت کو مدار قرار دیا'وجود کااعتبار نہیں کیا اس کی وجہ پہنمی کہ آنخفرت میں الٹہ علیہ ولم کے زوا نہر بغیر آنکھوں سے دکھنے کے چاند کے وجود کا پتہ حپلانے کے طریقے دائج نہتے ، ایسے آلات موجود نہتھے جن سے چاند کا افن پر موجود ہونا دریا فت کیا جاسے۔

تسکن دنیاکی تاریخ پرنظرد کھنے والوں سے پیرہا میخفی نہیں کہ ریاضی کے پہنون آنحضرت کی الشرعلیہ والم کے عہدہ ارک جی مصروشام او وزر و کا تحضرت کی الشرعلیہ والم کے عہد مبادک جی مصروشام او وزر و کا تحضرت کی الشرعلیہ والم کے عہد مبادک جی مصروشام او وزر و کے معا مدیس نہا بیت میں رصدگا ہیں قائم تعییں ، ان چیزوں کے معا مدیس نہا بیت میں چیا نے پہنین گوئیاں کی جاسمتی تھیں ، اور جہا کے خلافت واند و کہا ہے اور خلافت واند و کا روزی محفرت فارد ق المحلے کے زمانہ میں تومصروشام اسلام کے ذریکیں آچھے ہوفن کے ماہرین موجود تھے ۔اگر بالفرض عہد رسالت میں ایسے آلات کی کھیا بی اس بھم کا سبب ہوتی تو فاروق میساد اسلام کے ایر بالفرض عہد رسالت میں ایسے آلات کی کھیا بی اس بھم کا سبب ہوتی تو فاروق میساد اسلام کے ایر بالفرض عہد رسالت میں ایسے آلات کی کھیا بی اس بھم کا سبب ہوتی تو فاروق میساد اسلام

چوپڑی کے لئے ہروقت اورہرجگرکام دے سختہ ہے ،اسمسئل کی مزید نسیل کے لئے حضرت مفتی صاحب رجمۃ اللہٰ علیہ کا رسالہ " رویت حسکال "کا نی وشانی ہے ۔

## بَائِ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ بِالشَّهَا وَلَ

عن ابن عباس قال: جاء أعلى إلى النبى مى الله عليه وسلم نقال: إلى رأيت المدلال نقال: أتشهد أن لا إله إلا الله و أتشهد أن مسحد لل وسول الله و قال: نعمد ، قال: يا بلال المثنه و أنشهد أن مسوموا على الرسل وغروا فق برالساحها يا بوابوجو عاند كومها ي الرسل عمان نبويعنى كوئى بادل يا غبار يا وحوال وغروا فق برالساحها يا بوابوجو عاند كومها ي تورمضان ك علاوه دومر من يبينول ك لئ دومرد يا اكب مردا وردوعور تول ك شهادت كافى ب،

له یردسالہ " ادارۃ المعادمت والالعسلوم کراچی عاّا "سے شائع ہوچکاہے ، یہ اپنے موضوع پرجا می ترین دسالہ ہے ا درعوام وخواس کے بئے ناگزیرہے » مرتبعی عنہ حدہ نٹرح باب ا زمرنب ۱۲

#### بشرطب كرشا برسكه اوصالف النهي موجود بهول اودخود جاند و يجفنے كى شہادت دىي يااس باست كى

المعين درد) كواه كامسلمان مونا ، جنائج فيرسلم كى شهادت رؤيت بلال مين قبول نهين .

(٢) عاقل مونا، جنانچ دادانے كى شہادتكى جيزيم مى قابل قبول ميں ـ

۳) بالغ ہونا، چنانچہ نا بالغ بیچ کی شہادت بھی معترنہیں۔

(۲) بین ہونا ، جنا نچھ اندے بارے میں، نابینا کی شہادت قابل قبول نہیں۔

(۵) شاہر کا عادل ہونا \_\_\_ پرشہادت کی سہے اہم شرطے جو ہرقیم کی شہادت میں ضروری مجمی جاتی ہے (اس شرط کی تفصیل کے لئے دیجھتے "رؤیت ہلال " ص ۴۵ تاص ۲۸)

(۱) شرائط شہادت میں سے ایک لفظ "شہادت "ہے کہ اس کے بغیرکوئی گواہی تبول ہمیں کی جائے گا ۔ وجہ یہ ہے کہ لفظ "شہادت میں ملعن اور قسم کے معنی بھی ہیں اور واقعہ کے نود مشاہدہ کرنے کا افراد بھی ہے ، اس لئے ہرگوا ہ پر لازم ہے کہ اپنیا بیان پیش کرنے سے پیہلے یہ کے کہ میں شہادت وتباہوں کہ نلاں واقعہ میں نے مواہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ میں حلفی بیان دیتا ہوں کہ فلاں واقعہ میں نے بھی نے مواہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ میں حلفی بیان دیتا ہوں کہ فلاں واقعہ میں نے بھی خود دیجھا ہے۔

اس ایک ہی خص کے قائم مقام مجی جامے گی ۔

(۸) آگھویں شرط کجلسِ قضا رہے ہیں شا ہر کے لئے صرودی ہے کہ قاصی کی مجلس میں خود حاضر ہو کرشہاد سے لیں پردہ یاد ورسے بزریعہ خط یا شیلیغون یا وائرلیس ، ریڈ یو دغیرہ جدید الات کے ذریع کوئی شنخص شہادت دسے تودہ شہادت نہیں بلکم عن ایک خبرہے چنانچ جن معاملات ومسائل میں خبر کافی کوان میں اس پڑسل جائز ہوگا اورجن معاملات میں شوت کریکے شہادت ضروری ہے ان میں خبر کافی نہم بی جامے گی، اگر چہ آواز بہجانی جائے اور بولنے والا ٹنڈ اور قابل شہادت ہو۔

يرتمام شرائط مشهادت بال كے سے ضرورى بي ـ

واضح دیے کرشہا درت اورخرد وعلیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں او دان وونوں میں بہت بڑا فرق سے بعض بھی ا کلام بحیثیت خبرکے معتبرا درقا بل اعتماد ہوتے ہیں مگر بحیثیتِ شہادت نا قابل قبول ہوتے ہیں تربعیت ہسلام ' بیجی شہادت دیں کہ ہارے سامنے فلاں شہرکے قاضی کے سامنے گواہ بیش ہوئے ، قاصی نےگواہی وقبول ممرکے اعلان عام دمضان یا عید کا کرویا ۔

ا دراگر طلع صاف ہو ایسی اگرد و غبار ، دھوال یا بادل وغرہ افق پرھیا یا ہوانہ ہیں ہے جو چا ندگی دؤیرت میں حائل ہوسے اور اس کے با وجود کسی بستی یا شہر کے عام لوگوں کو چا ندلظ نہ ہوگا کہ ایسی صورت میں ہلال عید بین کے لئے صرف دو چارگوا ہوں کے اس بیان کا اعتباد نہ ہوگا کہ ہم نے اس بیتی یا شہر میں چا ندویکھا ہے بلکہ اس صورت میں ایک جم نفیریونی بڑی جماعت کی گواہی ضروری ہوگی جو مختلف اطراف سے آئے ہوں اور اپنی اپنی جگہ چا ندویکھنا بیان کریں کسی ساڈٹ کی احتمال نہ ہوا ورجہاعت کی کثرت کے سبب عقلاً یہ با در نہ کیا جاسے کہ اتنی بڑی جماعت جو ط بول سے تا میں مجاعت کی تعداد کے متعلق فقہا رکے مختلف اقوال ہیں ، بعض نے بچاس کا عدد بول سے ہول سے ، اس جماعت کی تعداد کے متعلق فقہا رکے مختلف اقوال ہیں ، بعض نے بچاس کا عدد

به بین توان کا فرق بهت واضی اورصاف ہے ہی ۔ آبی بھی منیا مدنیا کی عدالتوں میں بھی ان دونوں بہر ہوگئی۔ کا فرق قا نوئی حیثیت سے معنوظ ہے ، شیسیگراف ، شیسیفون ، ریٹر ہو ، اخبارات اورخطوط کے ذریعے ہوئی جوخبری دنیا میں نستر ہوتی ہیں ان کانشر کرنے والا یا لکھنے والاا گرکوئی قا بل اعتماد شخص ہوتو بحیثیت میں ، ونیا ہو کے دہ سا در ہے جہاں میں قبول کی جاتی ہے اس پراعتماد کرکے لاکھوں کوٹر ول کے کارو بارہوتے ہیں ، ونیا ہو کے معنا ملات اُن خبروں برطیتے ہیں ، عدالتیں بھی بھیٹیت خبر کے ان کوٹ ہم کی کر تی ہیں ۔ میں روزی ہو کہ کے ان کوٹ ہم کی کہ اور السی خبرول کو کئی دنیا کی عدالت تجول کہ بہر کرتی ہو کہ میں مقدمه اور معاملہ کی شہادت کی حیثیت سے ان خبروں کو کئی دنیا کی عدالت تجول کے سامنے حافر کو گئی ہوئے تاکہ اس پر جمع میں ہوئے والے کی دیانت اور کی کہ خبرکو ن مجت میں ہو دو مرے کو طاننے پراور اپنا ہی جھوڑ نے پرجبور کرتے ہوئے والے کی دیانت اور میں کی برجبوری ہوئی میں ہوئی ہیں گئی ہوئی ہوئی کہ اس کو برجبوری ہوئی ہیں کہ وجب میں معاملہ کا بنوت تاصی یا جائے است این بخلا من شہادت کے کہ وہ جب مراف می نہیں ہوئی دیا اور فری محالات اس پرجبور ہے کہ اس کو تسلیم کرلیا تو قاضی یا بھی اس پرجبور ہے کہ اس کو تبری کیا جائے اور فری میں معاملہ کا بنوت تاصی یا جے نے تسلیم کرلیا تو قاضی یا بھی اس پرجبور ہے کہ اس کو تبری کی جبور ہے کہ کرلیا تو قاضی یا بھی اس برجب اور فی نیس بردی اور فی فیصلہ کے اور فی فیصلہ کوت کے موافق فی فیصلہ کے اور فی فیصلہ کے اور فی فیصلہ کی اور والنہ اعلی

يرتمام ترتفصيل " رؤيت بلال " (ص ٢٣ تا ٥٠) سے ما خوذہ ١٢ مرتب عنی عنه

بیان کیاہے ، مگرضی یہ کہ کوئی خاص تعداد شرعًا متعین نہیں جتنی تعداد سے یقینی جائے کہ یہ سب بل کر حجوظ نہیں بول سے تاہیں وہی تعداد کا فی ہے خواہ بچاس ہوں یا کم ویش \_ البتہ بلالِ رمضان وعیدین کے علاوہ باقی نومہینوں کے جا ندیس خواہ ارس و یا مطلع صاف ہو دومرد یا ایک مردد توعور توں کی شہادت کا فی ہے (شامی جام 100) کیونکران مہینوں کے جاندر یکھنے کا عام طور مراہتمام نہیں کیا جاتا ۔

مرف دمضان کے جاند کیائے مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں ایک تفہمسلمان مردیا عورت کی شہادت بھی کافی ہے ، کیو بحہ حدیث باب کی بنا رپراس معاملہ میں شہادت ضروری نہیں بلہ خبرکافی ہے لیکن مطلع صاف ہونے کی صورت میں پہاں بھی تج غفیر بینی بڑی جاعت کی شہادت ضروری ہوگی ، ایسی صورت میں ایک دوشخص کی گواہی قابل اعتبازیہ بیٹی ہوگی کے والتہ اعلم

# دانرتب عفاالله عند المرتب عفاالله عند المرتب عفاالله عند المرتب ع

قال رسول الله صلى الله عَكَيْهِ وسلم: شهل عيد الابنقصان رمينان

احرہمااُنہ قدیری بلال شوال بعدالزوال من آخریوم دمعنان ۔ والٹانی لمیا قرب العیدمن الصوم اضا فتہالعرب اِلیہ بہبا قرب منہ ۔

قلت (اى يقول العيني ) في تعف الفاظ الحديث التصريح بأن العيد في دمضان ، دواه أصمد . في مسنده ، قال : حديث المحدين جعفر حدثن اشعية قال سمعت خالد الحذار يحدث عبد المرحن بن ألي كرة عن المرحن المرحن بن ألي كرة عن المرحن بن ألي كرة عن المرحن المرحن بن ألي كرة المرحن المرحن بن ألي كرة عن المرحن المرحن بن ألي كرة عن المرحن بن ألي كرة عن المرحن بن ألي كرة المرحن بن ألي كرة عن المرحن بن ألي كرة بن المرحن المرحن بن ألي كرة بن ألي كرة بن المرحن المرح

وذوالحجة " صريب باب كي تشريع من علمار كم ختلف اقوال بي :

انھمالاینقصان معگانی سندة واحدة ، یرامام احسمدی اقول بے کما نقله التومیزی البیاب ، حس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں رمضان اورذی الحجہ دونوں کے دونوں انتین کے نہیں ہوسکتے ان میں سے ایک اگرانتین کا ہوگا تودوسرا لامحالہ تیں کا ہوگا تودوسرا لامحالہ تیں کا ہوگا تودوسرا لامحالہ تیں کا ہوگا تودوسرا میں کے خلاف اور براہم علط ہے۔

ا لاینقصان فی الاحکام، أی أن الاحکام فیها متکل که و این کانا معدة وعشرین بعنی مهینه اگر حیانتین ون کا بوا حکام اس برکمل تیس ون کے جاری کے امام طی وی اور امام بیج ای نے یہی تول اخت یارکیا ہے۔

الاینقصان معًافی سنة واحدة علی طهی الاگٹرالاً غلب وإن نهر رقوع ذلک \_\_حکاه الحافظ فی "الفتح".

© انہ حالا پنقصان معیًا فی الحقیقة وان نقصا فی رؤیۃ العین لعذر ، مینی پردونوں مہینے اکھے بھی انتین کے نہیں ہوتے ،اگر کمی وجہسے ظاہر طسرس انتین کے معسلوم بھی ہوں تب بھی حقیقت میں دونوں انتیں کے نہیں ہوں گے ۔

انهمالاینقصان فی الفضائل ، یعنی عشرُؤی انجری فضیلت میں دیصان
 کی طسرہ ہے۔

المجين البنى كالتعليه ومم قال: شهران لاينقصان فى كل واحدمنها عيد دمغان ذوالي ومنها رساده يح . المستح و المستح المستحد ال

ا شرح معانی الآ تار دج اص ۲۷۱) با ب عنی تول دمول الدُّم ال شرح معانی الآخید الدُّم الله علیه وا مشراع پلاینع می که کسنن الکبری (ج۲ص ۲۵۱) با رایش بریخ ج تسعا وعشرین فیکمل صیامیم ۱۲م

م (ج٧ص ١٠٠) باب شراعيدلايقصان ١٢م

کے خدکورہ چوتھی اور پانچوس توجیہ ابن صبات کی نبیان کردہ ہیں کہا حکاہ العینی فی العمدۃ (ج۔اس ۲۸۵) باکٹے ہرا عیدلا پنغصان نیز بانچوس توجیہ علام خطابی نے نقل کی ہے ۔ د کیھئے معالم اسن فی ذیل الخقر" المنذری (ج۳ ص۲۱۲) با بالشہر کیون تسعًا وعشرین ۱۲مرتب انهمالاینقسان فی عام بعینه، وهوالعام الذی قال فیه سلی الله علیه وسلم تلك المقالة.

ی معض حضرات نے اس کواس کے ظاہر پر محمول کیا تھے۔ یعنی یہ مہینے کہی انتہیں کے نہیں ہوتے ، سکن یہ قول مشاہرہ کے خلاف اور بدائمۃ باطل ہے۔

ان دونوں مہنیوں میں ایام کے اعتبارے اگر کھی واقع بھی ہوگی تواس کی تلاقی ال دونوں مہینوں میں تلاقی ال دونوں مہینوں کی عظرت شان سے ہوجائے گی ، فسلا یا نبینی وصفہ حیا یا لنقصات ہے ۔

﴿ امام اسحاق کے نزدیک اس کامطلب یہ ہے کہ یہ دونوں مہینے اگر عددایام کے اعتبار سے کم بھی ہوجائیں شب بھی اجروتوا ب کے اعتبار سے کم بھی ہودیا گئے ۔ سے کم بھی ہوجائیں شب بھی اجروتوا ب کے اعتبار سے کم نہیں ہوں گئے ۔ ان تمام اقوال میں یہ آخری قول ہی دانچ ہتے ۔ والشراع کم

(ازمرتب عن الشرعن )

## بَابُ مَا حَاءَكِكُلِّ أَهْلِ بَلْكِ رُقُلِيَّةُ مُد

أخبر فى كريب ان أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام تال: نقد مت الشام نقضيت حاجتها واسته لعلى هلال رصنان وأنا

له وصذا صحاه ابن بزیزة من قبله الوالولیدا بن درشد ونفت المحب الطبری عن أبی بحر بن فودک ، کلا فی فتح الب اری (ج ۴ ص ۱۰۰) با ب شهرا عید لا پنقصان ۱۲ م یه کمیا نی الفتح (ج ۴ ص ۱۰۰) ۲۱ م سه قاله الزین بن المنیر ، کما فی الفتح (ج ۴ ص ۱۰۰) ۱۲ م سه کذا فی الفتح (ج ۴ ص ۱۰۰) باب شهرا عید لا پنقصان ۱۲ م هه کما قال البنوری فی المعاد ن (ج ۲ ص ۲۷) ۱۲ م ای صدیث باب سے تعلق تفصیل کیلئے و کچھئے ؛

رن فتح الباری (ج ۲۲ ص ۱۰۹ تا ص ۱۰۸) بابشهراعیدالینفضال .
 رس عمدة القیاری (ج ۱۰ ص ۲۸۳ تا ص ۲۸۷) باب شهراعیدالخ .
 رس معاری استن (ج ۲ ص ۲۵ تا ص ۲۹) ۱۱ معاری استن (ج ۲ ص ۲۵ تا ص ۲۹) ۱۱ م

بالشام ن أينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في أخرالشهر فسأ كنى ابن عباس ثم ذكر الهلال نقال : متى رأيتم الهلال بنقال و لأيناه ليلة الجمعة ، نقال : أنت رأيناه ليلة الجمعة ، نقال : أنت رأيته ليلة الجمعة ، نقال : أنت رأيته ليلة الجمعة ؟ نقلت : رأه الناس وصاموا وصام معاوية ، نقال : كن رأيناه ليلة السبت فلانن ال نصوم حتى نكم ل ثلاثين يومًا او فراف نقال المنادسول الله الاثنان عليه وسلم على الله عليه وسلم ؟ قال : لا : هكذا امه نادسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

کیا اختلاف معبری کیا ہے کہ تلاثہ نے اس بات پراستدلال کیا ہے کہ اختلاف معبری کیا ہے کہ اختلاب مطالع شرعًا معتبر ہے لہندا یک مطلع کی رؤیت دوسرے مطلع کے لئے کانی نہیں بلکہ ہڑتہرکے لوگ اپنی دؤیت کا الگ اعتباد کرینے کے

له حضرت مفتی اعظم قدس مترہ اپنے دسالہ" رویت ہلال " (ص۵۵ وی ۵۹) میں لکھتے ہیں بر "دؤیت ہلال کے معاملہ میں ایک اہم سوال اختلاب مطابع کا بھی مساسنے آتا ہے وہ یہ کہ مورج اورچاند یہ توظا ہرہے کہ دنیا ہیں ہوقت موجود ہستے ہیں ، آفتاب ایک جگہ طلوع ہوتا ہے دومری جگ غروب ، ایک جگرنصعت النہ ایونہ تے تودو مری حجگہ عشارکا وقت ، اسی طرح چاندا کہ جگہ ہلال بن کرچیک ایسی ایک حجگہ بورا جاند بن کراور کسی حجگہ بالسکل غائب ہے ۔

ان حالات میں اگرایک جگ لوگوں نے کسی مہینہ کا ہلال دیجھاان کی شہادت اپے ملکوں میں جہا اسی ہلال نہیں دیکھا گیاا گرچ دے سٹری قواعد وضوالط کے ساتھ بہنچ جا رہے توکیااس کااعتبار ان ملکوں کے لئے بھی کیا جائے گا یا نہیں ہے ۔۔۔ اس میں ائر مجتبدین اور فقہا مر کے ختلف اقوال ہیں اور اختلاف کی وجہ ینہیں کہ اختلا فیطالع کا اعتبار نہرنے والوں کے نزدیک ونیا میں السیا اختلا فی موجود ہوتے ہوئے سٹری احکام میں اس کااعتبار ایسا اختلا ف موجود نہیں بلکھنٹگواس میں ہے کہ موجود ہوتے ہوئے سٹری احکام میں اس کااعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیونئ بہلے وض کیا جا جی کہ اسلامی معیا ملات میں جا اور ان گرشوں کو بطور اور کیفیات کے حقائق مقصود ہی نہیں ، مقصود صرف امرا ہلی کا اتباع ہے اور ان گردشوں کو بطور اصطلاح ان احکام کے اوقات کی ایک علامت قرار دیا گیا ہے ۱۲ بختر لیسیرین المرتب اصطلاح ان احکام کے اوقات کی ایک علامت قرار دیا گیا ہے ۱۲ بختر لیسیرین المرتب

سین حنفیہ کا اصل مذہب ہے ہے کہ اختلافِ مطالع معتبرہ بیں لہذاا گرکسی ایک شہری جاند نظراً جائے تو دوسرے شہر کے لوگ اس کے مطابق دمضان یا عید کرسکتے ہیں خواہ ہیں جاندلطر نہ آئ شہر کے اس شہریں رؤیت ہلال کا ثبوت مشرعی طریقہ سے ہوجا سے بعنی شہا ڈت سے یا شہادت علی الشہادت ہے یا شہادت علی القضار کھے یا استفاضہ خبرسے ۔

له وفى الدرالمختاد: واختلاف المطالع غيمعترعلى ظام الملذم ب وعليه اكثر المشاسئ وعليه النتوى ، نسيلن اكل المشرق برؤية أبل المغرب إذا ثبت عنديم رؤية اولسّك بطريق موجب ركذ في فتح المليم (ج المسال) باب بيبان ان مكل بلدرؤيتهم الخ

حضرت مفتى صاحب نورالسر ترقدة " رويت بلال " (ص ۵۹) مين يحق بي :ر

" اس مسکوی فقہارات ، صحابہ و تابعین ا دربعد کے علماء کے تمنی مسلک ہوگئے، ایک بے کہ اختلاف مطابع کا ہر دیگر ہر حال میں اغتباد کہ یا جائے ، دوسرایہ کو کسی حجا کسی اغتباد نہ کہا تھا ہے کہ بیٹین میں اغتباد کہ ایک تبینوں تبیسرایہ کہ بلا دیعبیدہ میں اغتباد کہ یا جائے اور قریب ہیں نرکیا جائے ، اور عجب اتفاق ہے کہ بیٹینوں طرح کا اختلاف فقہار امریت حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی چاروں نقہ کے فقہار میں موجود ہے ، فرق صرف کشرت وقلت کا ہے ہیں امریب غفی عنہ

ان تینوں کی تفصیل متن وجواشی میں گذری ہے ١٢م

کے اگرکوئی خبراتنی عام اورمشہورا ورمتواتر ہوجائے کہ اس کے بیبان کرنے والوں کے مجبوع ہرپیا گمان نہ ہوسے کہ انہوں نے کوئی سازش کی ہے یا سب کے سب حجورے بول ہے ہیں ، الیبی خرکواصط الماح ہی خبرستفیض بعنی مشہور کہا جاتا ہے ۔ خبرستفیض بعنی مشہور کہا جاتا ہے ۔

اسی صورت یم کسی چاند کے لئے با قاعدہ شہادت شرط نہیں رہی ، خواہ رمضان کا چاندہ یا عید وغیرہ کاسکین اس کی شرط یہ ہے کہ مختلف اطراف سے مختلف آدمی یہ بیان کریں کہ ہم نے خود چاند دکھا ہے یا یہ کہ ہما رے سامنے فلاں شہر کے قاضی نے چاند دیکھنے کی شہادت قبول کر کے چاندہ ہوائے کا فیصلہ کیا ہے یا موجودہ آلات مواصلات تار، ٹیلیفون ، ریڈ یو وغیرہ کے ذریع مختلف جگوں سے مختلف لوگوں کے یہ یا بیا نات موصول ہوں کہ ہم نے خود چاندہ کیا ہے یا ہما رے سامنے فلاں شہر کے قاضی نے شہادت شکر کی تھی جا ندہونے کا فیصلہ کیا ہے ۔ حب ایسا بیان دیے والوں کی تعداداتنی کشیر ہوجا سے کہ عقلاً ان کے جھوط بھی ہونے کا کوئی احتمال نہ ہے توالیسی خبر متفیق پرروزہ اور عیددونوں میں عمل جائز ہے ۔ اس میں نہ بھی بونے کا کوئی احتمال نہ ہے توالیسی خبر متفیق پرروزہ اور عیددونوں میں عمل جائز ہے ۔ اس میں نہ بھی ا

البتہ مت کوین ِ حنفیہ میں سے ما فظائی ہی نے کنزی شرح میں ایکھا ہے کہ بلا دبعی ہیں المتحدہ میں المتحدہ کی رؤیت کافی ہیں الفت المان مسل کے مہارے نزدیک بھی معتبرہے لہندا بلا دبعیدہ کی رؤیت کافی ہیں

المجادت شرط ہے مزشرا کیا شہادت ضردری ہیں۔ اس سے اس میں ریٹریو، تار ،شیلیفون وغیرہ ہرتسم بھادت شرط ہے کہ خبروں سے کام دیا جا سکتا ہے ، صرف کثرتِ تعداداً تنی ہونی چا ہے کہ کہن کا حبوت برتفق ہوناعتلا بھا ور نزکیا جا سے ، اس میں ہی بعض نقب ار نے بچاس اور بعض نے کم دبیش کا عدد شعین کیا ہجا ور سے یہ کہ تعداد کوئی متعین نہیں ، قاصی یا ہلال کمیٹی کے اعتماد ربر مدارہ ہے ، بعض او قات سوآدمیوں کی خبر بھی شتبہ ہوسکتی ہے ، ایک نقیہ نے فرایا کہ بی میں تو یا نج سوآدمیوں کی خبر بھی کم ہے اور بعض او قات دس بیں ہوسکتی ہے ، ایک نقیہ نے فرایا کہ بی میں تو یا نج سوآدمیوں کی خبر سے الیہ ایفین کا مل مصل ہوجا تا ہے ۔

یادرہے کہ کسی ایک دیڑ ہے مہت سے شہروں کی خریس بینا استفاضہ خبرے لئے کافی نہیں بلکہ استفاضہ خبرے لئے کافی نہیں بلکہ استفاضہ خبر حب سمجھا جائے گا حب دس بیں جبھوں کے دیڑ ہولینے اپنے مقامات کے قاضیوں یا ہلالکہ بی کا فیصلہ نشر کریں یا جن لوگوں نے چا ندد کھھاہے ان کا بیان نشر کریں یا چار پانچ جبھے کے دیڑ ہوا و دوس بی جبھوں نے خودچا ندد کھا ہے یا اس جبھے کے حبیر سینسین کا ورخط شبلیگرام ایسے لوگوں کے پہنچیں جبھوں نے خودچا ندد کھا ہے یا اس جبھے کے قاضی یا بلال کہ بیٹی کا فیصلہ بیان کریں تو اس طرح یہ خبر سینسین " (مشہور) ہوجاتی ہی اورس شہریں الیی خبریں بینچیں وہاں کے قاضی یا بلال کہ بیٹی کو اس کا اعتبار کرکے دمعن ان یا عبد کا اعسان کردین اچاہئے۔

یاد سے کہ استفاصہ خوبی معتبر ہوگا جب کہ ایک بڑی جماعت خود چاندد پچھنے والوں سے سکم یا کشی شہر کے قاضی کا نیصلہ خود میشنگر بیان کریں ، عامیا پہ شہرت کہ یہ بہتہ نہ ہوکہ کس نے اسس کو مشہور کیا ہے کسی خبر کومستفیض یا مشہور بنا نے کے لئے کا فی نہیں ( شامی ج۲ص ۱۲۹) " رؤیت ہلال " ( ص ۵۳ و ۵۳ و ۵۵ ) ۱۱ مرتب عفاالٹرعنہ

\_\_\_\_ماستير شفي هذا

له سینی علآم فحنسرالدین عشب ان بن علی الزبلعی الحنفی رحمدالشر دمتوفی ۱۳۳۰ ۱۵ م. بیعلامرجاللهین زبلعی همیا حبِ" نصیب الرات " کے شیخ ہیں ۱۲ مرتب

كه يعنى «تَبَيين الحقائق» (ج اص ٣٢١) كتا ب الصوم تِتبيل باب ما يفسدالصوم ومالايفسده، قال: والأمشيه أن يعتبر (كم ٢٤مرتب

متاً خرین نے اسی قول برفتویٰ دیا ہے ا

سین بلاد قرمیبرا وربعیده کی تقریق کاکیا معیار ہوگا؟ اس کی وضاحت کتب نقرمین ہیں ہے ، البتہ علام عثمانی نے فتح المنہ میں اس کا یہ معیار تجویز منسوا یا ہے کہ جو بلاداتنی دور ہوں کہ ان کے اختلا من مطالع کا اعتبار نہ کرنے سے دیو دن کا فرق بڑھائے وہاں اختلا من مطالع معتبر ہوگا ( بعنی ایک جگر کی روئیت دوسری جگر کے لئے کا فی نہوگی ) کیون کو اگر ایسے بلاد بعیده میں بھی اختلا من مطالع کا اعتبار نہ کیا جائے توم ہینہ یا شھائیں دن کا یا اکتبیل دن کا ہوسکتا ہی میں بھی اختلا من مطالع کا اعتبار نہ کیا جائے توم ہینہ یا شھائیں دن کا یا اکتبیل دن کا ہوسکتا ہی حس کی شریعیت میں کوئی نظیب نہ ہوگا ۔

له و کیھتے" کتاب برائع الصنائع فی ترتریب النشرائع " (ج۲ص ۸۳) ففل وا ما شرائطالھوم فنوعاً۔ اور «رؤیت بلال" (ص۸۵)۔

وفى متح المليم دج ٣ ص ١١٣، باب بيان اك تسكل مبدرؤيتهم الخ) ؛ وقال الزبيعى ؛ والأكشبران يعتبراه وبهومخت ارصاحب التجريد وغيره من المشارئخ ، لكن قال الشيخ ابن الهمام ؛ الأفتريظ برالرواية اكوط قال في روا لمحت ار، ومهو المعتبر عندنا وعندا لما لكية والحن بلة ، وإليه ذبهب الليث بن سعدا مام مصر محس في المغنى .

بہرمال متناخرین احناف کے نزدیک بلاد بعیدہ میں اعتباراِختلابِ مطالع ہی راج ہے حضرت دھیری مختمیری ورعلامیشبراحمرعثمان نے بجی اسی قول کو ترجیح دی ہو ہے جبیباکہ حضرت مقی میں احداث رویت ہلال " دھیے) میں قبل کیا ہے ۱۲ مرتب

کہ (ج۳ ص۱۱۱ ، باب بیان اُن کس بلدرویتم آنے) چنانچہ فرطتے ہیں : نعمینینی اُن بینتراختلافہ اِن لازم منہ التفاوت بین البلدین باکٹر من یوم واحد ، لان النصوص صرحة بکون الشہر نسعة وعشرین اُو تلاتین ، فلاتشل الشہادة ولا بہا فیمادون اُقل العدو و لاا ذیومن اُکٹرہ ۔ والٹر سبحانہ و تعالی اعلم ۱۲ مرتب سے اسلم کا مرتب سبح کے فرق ہو و ہاں اختلات مطالع معترب سہوگا ایسی صورت میں ایک شہر کی رویہ دومرے شہر کے لئے کا فی ہوسکتی ہے ۱۲م

مستدل ہے اس عباس کی مدیثِ باب چونکہ اکمیڈنلا ٹیرے مسلک کے عین مطابق اور ان کی مستدل ہے اس کے حفیہ کے حفیہ کی جات ہیں۔
مستدل ہے اس کے حفیہ کی طرف سے اس کی متعدد توجیہات کی جاتی ہیں۔
ایک پر کہ حضرت ابن عباس کا پر فیصلہ اس بات پر بینی تھا کہ انہوں نے شاآم کو مدینہ طیبہ کے مقابلہ میں بلاد بعیدہ میں سے شمار کیا اور بلاد کا قرُب و بُعہ دا میں احتہادی چیز ہے تھے اور ایک توجیہ پر کی گئی ہے کہ حضرت ابن عبّاس کے نزدیک اگر چہ اختلاف مطالع معتبر نہیں تھا اور شاتم کی رؤیت مدینہ طیبہ کے لئے کا فی ہوستی تھی سیکن چو بح خبر دینے والے معتبر نہیں تھا اور شاتم کی رؤیت مدینہ طیبہ کے لئے کا فی ہوستی تھی سیکن چو بح خبر دینے والے

بیز سلم درج اص ۱۳۷۷، باب وجوب صوم رمفان رؤیۃ البدلل) میں مروی ہی الشہر تلاث وطبق کفنیہ مسلم درج اص ۱۳۷۷، باب وجوب صوم رمفان لرؤیۃ البدلل) میں مروی ہی الشہر تلاثن وطبق کفنیہ شاخت مرات می نیزمروی ہی عن النبی سی الشرعلیہ وسلم قال اِنا اُمتہ اُمّیۃ المحتب ولانحسب "الشہر کبڑا و بکزا و بکزا و بکزا و بکزا و مکزا و مین او مراد و میزا و مکزا و مین و مال و مکزا و مک

اگرکہا جاسے کہ ایسی صورت میں جہاں اعظا کیٹ تاریخ کومہینہ ختم کرنا پڑا وہاں یہ کہا جاسے گاکان لوگوں نے ایک دن بعد مہینہ شرع کیا ہی ،لہندا ایک دن کا روزہ قضا کریں ،اسی طرح جُہاں تیس تاریخے پر بھی مہینہ ختم نہیں ہوا وہاں یہ قرار دیا جاسے گاکار کی گوں نے مہینہ ایک دن پہلے شرق کرلیا خصا تو مہینہ کا بہا روزہ غلط ہوا ، اس طرح مہینوں کے دنوں کانفرق طعی کے خلاف گھٹنا بڑھ نا ہیں ہے تا ۔

اس کا جواب پر بچکہ جب ان لوگوں نے عام رؤیت یا ضالعا، شہادت کے مطابق مہینہ شریع کیا تو دور بھی۔ کی شہادت کی بنا درپرخود مقامی شہادت یا دؤیت کو غلط یا حبوطا قرار دینا نه عقلاً معفول پخ تیر گھاکڑا سے پرتوجینلوہ سے کے شہادت کی شہادت کی شاہ انڈیں ۔ کے معاول کا دورت ہلال " (ص ۵۸ ال ص ۲۰) بزیادہ من المرتب عافاہ السّر ۱۲ مرف حضرت کریے تھے اورنصاب شہادت موجود نہ تھا اس لئے حضرت ابن عباس خے نے کہ میں اس کے حضرت ابن عباس خے نے اُسے اُسے تبول نہ کیا کیے

اس پرانشکال ہوسکتاہے کہ مشادرمینیان کی رؤیت کا بھاجس بیں شہادت شرط نہیں ہوتی لہندااگراختلاف معلالع کا اعتباریز ہوتوحضرت ابن عباس کوحضرت کریٹے کے بیان کا اعتبار کرتے ہوسے شاتم کی رؤیت کا اعتبار کرنا چاہیئے تقا ۔

اس کا جواب برہے کہ یہ اگر جہ دمضان کے چا ندکا معا ملہ تھالیکن چو بکہ یجفتگوم ہینہ کے اس کا جواب برہے کہ یہ اگر جہ دمضان کے چا ندکا معا ملہ تھالا وراس میں ایک شخص کی خبریا ہم میں ہور ہی تھی اس سے عید کا مسئلہ متعلق ہوگیا تھا اوراس میں ایک شخص کی خبریا شہادت کا فی نہھی ، اور میہاں چا ندکی خبردینے و الے صرف حضرت کر ہرہ ہے ۔ شہادت کا فی نہھی ، اور میہاں چا ندکی خبردینے و الے صرف حضرت کر ہرہ ہے ۔

المجاف المسلم (ج۳ ص۱۱) باب بیان ان تسک بدرؤیتم ، ۱۲ م المجاف المسکن مذکوره جواب حافظ زیلی شارح کنزا و دمتاً خرین حفیہ کی جانب توکانی ہوسکتا ہے جو بلاد بعیدہ المجافی میں اختلاف مطالع کے معتبر ہونے کے قائل ہیں لیکن متون حفیہ کی دوایات پراعتراض بھر بھی باقی دیہا ہے اس لئے کہ متقدمین احزاف اختلاف مطالع کو مطلقاً غیرمعتبر مانتے ہیں ۔ فتا مل ۱۲ مرتب عفی عنہ حاست صفح صفرا

له کمانی "المعادون" للبنوری (ج۱ ص ۳۱) فقال: وأجیب بأنه لادلسیل فیه لائه لم شیه وی شهادة فی و لا علی کم ای من البنوری (ج۱ ص ۳۱) فقال: واتن سلم فهو واحد لا شیبت بشهادته وجوب القضاء علی الت اسی ، کما اُجا بعنه ابن الهمام فی "الفتح" وابن نجیم فی "البحر" و بلفظ ذکرت به ۱۱ مرتب مله چنانی علامت فی الباب من من الهمام فی "الفتح" وابن نجیم فی "البحر" و بلفظ ذکرت به ۱۱ مرتب مله چنانی علامت الباب من من و لا معتبر عند نافی بلال رمضان صیخة الشهادة بن یکی الاخبار بالرد نیز کما بومص محدیث الباب من من و لا معتبر عند نافی بلال رمضان صیخة الشهادة بن یکی الاخبار بالرد نیز کما بومص فی کتبنا \_\_فتح الملهم (ج۲ ص ۱۱۳) باب بیان اکن کمل بلاد و تیزم ایخ ۱۲ مرتب عفی عند من مورت می ایک کم بلال عب رک لئے نصاب شهادت مقرر ہے دینی مطلع صاحن نه ہونے کی صورت میں ایک مجمع غفیر کا دیکھنا ضروری ہے کما میں دو آدمیوں کی شهادت اور صاحن نوسے کی صورت میں ایک مجمع غفیر کا دیکھنا ضروری ہے کما بیت ایک ان والا فطاد لئه بیت ان وانظر معاد ن اس نوب نوب نوب کی صورت میں ایک مجمع غفیر کا دیکھنا و الا فطاد لئه بیت ایک و انظر معاد ن اس ن (ج۲ مین ۱۲) باب ما جار ان الصوم لرد تیر الهم لال و الا فطاد لئه بیت ا

اس سکاری تعلی پرہے کہ ابتدا ہرمضان میں نوٹوت مٹھ "کے لئے ایک فضر کا فی سمجھ گئی ہے ، البتہ انتہا پر رمضان میں اگر کو کی شخص ہلال رسفان کی روٹریت کے باہے میں شہادت دے تواس کی دوجہ بیں ، ایک یہ کہ چونکہ وہ رصفان ہی کی شہادت ہے اس مئے ایک آدمی کی خبرکانی ہونی چاہئے ۔ اور دوسری پر کہ اب اس روبیت سے چو بکہ عیدکا مسئل خلق ہوگیاہے اس کے رمضان کے لئے بھی عید کا نصاب شہادت ضروری ہو نا چاہئے ۔ ہوگیاہے اس کے رمضان کے لئے بھی عید کا نصاب شہادت ضروری ہو نا چاہئے ۔ مصرت ابن عباس نے نے فالبًا ای دوسری جہائے درست مجا چنا نچر حضرت کریہ ہے کے سیان پر

له یشتیل در حقیقت حضرت شیخ الهند کے حواب سے ما نوڈ ہی حضرت علاّمہ بودی معارف سن (ج ۲ ص ۳۱) میں فرماتے ہیں :۔

قال أيخ (الآنورالكشمبري قدس مرق): والأول في الجواب ما افاده شيخنا مولا ناشخ الهندم محووث الديوبندى بآنه لا يخالف مساكة المتون فقد ذكر فيها بهن أنه اذا صاموا لقول واحدلاً جل المنيع ، أوجائن خارج البيدة ، أوكان على موضع مرتفع تم الكوانوانين يومًا ولم يروا بلال العيد، فقيل جاذا مم الا فطادو إن كان ماده على قول واحد فان الواحد وإن لم يكف قوله في الغواستقال لا ويكن يفي بناء واستتباعًا. قبل الايجوز و العيوموا وإن كان واحدًا وثلاً بين ، والتولان مذكولان في كتبنا بتول بن عباس فظال بإالغالفتهي فالمسالة القول الاول روى من مدود في غايز البيان كما أن البر وان في تول بن مينية وال يوسف في في البرك والتول الاول روى من موروا له المنط والمناق البرك والتولي بالاتفاق ، كما في البرك والتول الانتفاق ، كما في البرك والتول بالاتفاق ، كما في البرك والتول بالاتفاق ، والتول المنطق في البرك والتول بالاتفاق ، والتول المنطق في المنط المنط النظ النفاق المنط النف المنط النفول المنط النفول النفول النفول المنط النفول المنط المنط النفول النفول النول والمن عالم المنط النفول النفول النفول النفول النفول النفول النفول المن والمنط النفول المنط النفول المنط النفول الن

فبيه بله نه فسنسريا يا ر والنشداعلم

بہرحال بلادِ بعیدہ میں مناخرین حنفیہ کا مسلک بھی اٹھ ہے مطابق ہے مطابق ہے ہے ایسی صورت میں اختلان مطابع معتبر ہے کہ سابی نام بالتحقیق ۔

## بَاشِّ مَا جَاءَمَا لَيُسْتَحَتَّ عَكَيْهِ الْإِفْطَ الْ

قال وولاد الله صلى الله عليه وسلم من وجد تماً ا فليفط عليه

له حضرت مولا نامفتی محدث صاحب بردالته مفعی، فرماتے بی :

" احقر کا گمان ہے کہ امام اعظم ابو منینہ "اورزد مرے ائمر جنہوں نے اختلاب مطالع کوغیر معتبر قرار دیا ہے اس کا ایک سبب پر بھی تھا کہ جن بلاد میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے وہاں ایک بگری شہات دومری بگر پنجینا ان حضرات کے بے محن ایک فرضی تعنیہ تھا اور تخبیل سے زائد کوئ حیتیت نیم بیں دکھتا تھا اور ایسے فرضی قفا یا سے احکام برکوئی انٹرنہ بیں بڑتا ہے تا درکو بچم معدوم قرار دینا فقہا رہیں معروف ہی اس کے اختلات مطالع کو مطلع اُغیر معتبر وسنسوایا ۔

سکن آج تو ہوائ جہازوں نے ساری دنیا کے مشرق ومغرب کوا کیے کرڈالا ہے ،ایک جگی شہاد ہے ۔ دومری جگر پینچیا تفنیہ فرضیہ نہیں بلکہ روزم ہو کا معمول بن گیا ہے اوراس کے نتیج میں اگر مشرق کی شہادت ہے ۔ مغرب میں اورمغرب کی مشرق میں حجت مانی جائے توکسی جگر مہینہ اٹھائیس دن کا کسی جگراکئیس دن کا کہ ہونالاذم آبا سے گااس سلتے ایسے بلا دبعیدہ میں جہاں مہینہ کے دنوں میں کمی بیٹی کا اسکان ہواختلا ہے ۔ مطالع کا اعتبار کرنا ہی ناگزیا و دمسکے حنیہ کے عین مطابق ہوگا ۔

والنّرسجان نعالی اعلم ۔ تبعًا للاسا تدہ پیمراخیال ہجد ومرے علما دوقت سے بھی کمیں متنودہ لے لیائیے ہی روٹیسکل کی کے روبیت ہلال ا وراختلات مطالع ہے تعلق تغییلی مباحث کے لئے دُج ذیل کتب مطالعہ فرمائیے : بیج ہے ۔ د) تبیین الحقائق دج اص ۳۱۲ تاص ۳۲۲) کتاب العسوم

رد) فتح المليم (ج ٣ ص ١١٢ تاص١١٢) باب بيان أن لكل بلدر ويتيم -

رد) رو در المسالک إلى موکطاً الا مام مالک (ج۳ ص۳ تا۳) ماجارتی رویۃ البلال للعیم والفطرنی مصنعان کیجے دی رویۃ البلال للعیم والفطرنی مصنعات کیجے دی رویۃ البلال للعیم والفطرنی مصنعات کیجے دی رویۃ البلال والانظارلہ \_ و رص ۲۲ تاجیج کی معارف البلال والانظارلہ \_ و رص ۲۲ تاجیج کی معارف البلال والانظارلہ \_ و رص ۲۳ تاص ۳۲) باب ماجارتی البلال بدروُنیم ۔ میچھ کے مصری بالشہادۃ \_ و رص ۲۹ تاص ۳۳) باب ماجارتی اہل بدروُنیم ۔

وصن لا فليفطى على سام فإن الدساء طهور ، مدين باب سے شارع عليلسلام كامقصد يبيان كرنا ہے كہ افطار حلال وطيب جيزے ہونا جا الجيئے ، خوا ہ وہ جيز كھجود ہويا پانى ، ياكون اور چيز البتہ كھجور سے افطار كرنا افضل و تحب اور كھجور كے نه ملنے كى صورت بيں پانى سے افطار سختے ہے اور كھجور كے نه ملنے كى صورت بيں پانى سے افطار سختے ہے اور كھجور كے نه ملنے كى صورت بيں بانى سے افطار سختے ہے اور كھجور كے النے امام ترمزى نے مباركہ ہے تا بت كرنے كے لئے امام ترمزى نے مباب ما جاء مسا حيد عليه الافطار "كا ترجمة الباب قائم كيا ہے ۔

حدیث بابیس فلیفط "کاصیخهٔ امر بالاتفاق استحباب کے لئے ہے ، البتہ ظاہریہے سے
ابن حزام اس کو وجوب پرجھول کرتے ہئی جنانچہ ان کے نزدیک کھجور موجود ہونے کی صورت میں
اس سے درنہ پانی سے افطا دکرنا واجب ہے ، اورابیا نہ کرنے کی صورت میں وہ گئہ گار ہوگا
اگرچہ دوزہ دوست ہوجا ہے گا۔

كان رسول الله عليه وسلّم يفط قبل أن يصلى على رطبانت، فيان

له كماني ألمعارف" (ج٥ص٣١) ١١م

له وتدنهدوالبيان الحكمة في الافطار بالتمرفان لم يجد فبالمار: أن بنامن كمال شقعة على أتمته، فان اعطاد الطبيعة المحلوعن فوالمبعدة المحلوعن في إلى قبوله وانتفاع القوى بر، ولاسيما الباصرة، وحلاوة المدينة التمروم وتوتيم، ورطبه فاكهة لهم و وأما المارفان الكبري من المعلى لها بالعوم نوع بيس فاذا رطبت بالماركمل انتفاعها بالغنزار بعده إلى غيرذ لكمن كات طبينة وروحانية ليس بنامحل تفسيلها كذا في المعارف "(ج ٢٩٥ ١٣ ١٣ مرتب عده المعارف " العدة "لابن مجرح (ج ٢٩٥ ١٥ مله) باب يفطربها تيسرعليه بالما وقيم، و" النسخ " لابن مجرح (ج ٢٩٥ ١٥ مله) باب يفطربها تيسرعليه بالما وقيم، و" النسخ " لابن مجرح (ج ٢٩٥ م١٥) باب يفطربها تيسرعليه بالما وقيم، و" النسخ " لابن مجرح (ج ٢٩٥ م١٥) باب يفطربها تيسرعليه بالما وقيم، و" النسخ " المرتب

المدتئن بطبات فیمی فیرے ساتھ افطار کوست تمیرات حسا حساحسوات منامی الله جن حضرات نے میٹی چیز کے ساتھ افطار کوست قرار دیا ہے اور اس کی علت پریان کی ہے کہ روزہ بصارت کو ضعیف کر دیتا ہے اور میٹی چیز سے افطار کرنا اس کے ضعف کوزائل کر دیتا ہے ۔ یہ حدیث ان حضرات کے مسلک کی کوئی تائید نہیں کرتی اس لئے کہا گر میٹی پیزی سے افطار کے استحباب کو بیان کرنا مقصود ہوتا تو تمرو غیرہ کے بعد بانی کے بجائے سے میں اور دیٹی چیز رمثلاً شہد وغیرہ کا ذکر ہوتا حالانکہ الیسانہ یں جس سے بظام رالیسا معلوم ہوتا ہے کہ کو جور وغیرہ کا تذکرہ میٹی چیز سے افطار کے استحباب کو بیان کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ چینکہ مذیر میٹر اسی سے بلکہ چینکہ میں ماسی سے بلکہ چینکہ متحول بھی انہی چیز وں سے افطار کرنے کا تھا ۔ اور آپ دومروں کو بھی ان کی ہولت بیٹر نظر معمول بھی انہی چیز وں سے افطار کرنے کا تھا ۔ اور آپ دومروں کو بھی ان کی ہولت بیٹر نظر معمول بھی انہی چیز وں سے افطار کرنے کا تھا ۔ اور آپ دومروں کو بھی ان کی ہولت بیٹر نظر معمول بھی انہی چیز وی سے افطار کرنے کا تھا ۔ اور آپ دومروں کو بھی ان کی ہولت بیٹر نظر میں کا مشورہ و یا کرتے تھے ۔

والعوم يوم تعومون والفطل يوم تفطل ون والأضحى يوم تضحون "

له تميرات (چند کحبوري) يتميرة کی جع ہے ہو "تمرة "کی تصغيرہے ١١ م که حَسَائِیُ مُوْحَسُوً حَسُوًّا : تقورًا تقورًا تعورًا تعدار اور "حسوات" حسوة کی جے ہے جو حَسَاکا ایم مرة ہی بعنی گھون ۱۱ مرتب که و کہ تحب القاضی حسین آن بچون فطوعلی مارتینا ولد بیرہ من النہر ونحوہ حرصًاعلی طلب الحلال للفط والغلبة الشبہات فی الماکل \_\_ کذافی العمدة " (ج ۱۱ ص ۲۶) باب لیفط بہا تعیر علیہ بالمار وغیرہ ۱۱ م کله بالکّه ما خوذ من "عمدة القاری" (ج ۱۱ ص ۲۲) للعینی حمن کلام شیخہ زین الدین العراقی رحمہ السّہ سخیریسیرمن المرتب ۔ عدم شرح باب اذمرتب ۱۲ مدیت کا مطلب بیرہے کہ جب شری تبوت کے بعد دوزہ رکھ لیا یا شری تبوت کے بعدافطار
کرلیا یا شری تبوت کے بعد عید منالی تواب دو سرے قرائن کی بنار پرخوا مخواہ شکوک وا وہام میں
مبت لانہ ہونا چاہئے بلکہ دوزہ اور عید درست ہوگئے ۔ گویا بعض لوگ چا ند کے چیوٹے یا ترب
ہونے کی وجہ سے جو وسوسے بھیلاتے ہیں ان کی نفی مقسودہ سے کہ اصل مدار تبوت شری پرہے
اس کے بعد وساوس کاکوئی درج نہیں ہے ۔ والٹراعلم
عرب

بَاجٌ مَا جَاءَ إِذَا أَقَبُلَ اللَّيُلُ وَادْبَ النَّهَا وَقَدْ لَأَفْظَلَ اللَّهُ اللَّهُ الْقَالَ اللَّهُ ال

عن عمر بن الخطاب قال قال وسول الله صلى الله عليه وسله: إذ ا أقبل الليل وأدب النهاروغا بت الشمس نقد أفط سي بخالمى كى روايت من " نقد افطى الصائم، كالفاظ مردى ب مجر" نقد أفطى الصائم، كا مطلب ب " دخل الصائم فى وقت الفط " جيداك" أنجل " كامطلب بوتا ب " " أقام بنجد " ادر " أتهد " كامطلب بوتاب " أقنام بتهامة " اوراكيد

له و یجه معارف استن (ج ۲ ص ۳ به وص ۳۵) ۱۲م

ع قال الميانياج؛ ذكر في بلاالحديث ثلاثة امور ، الأنها وإن كانت متئا زمة في الاسل ( لأنه لاتيبل السيل الميل الخائد الخائرة المتحددة المشرق ولا يوب السوم في المغرولان المنها توتكون في الظاهر غيرت تلازمة وتدنين اقبال الليس من جهة المشرق ولا يكون اقباله ستيعة بل لوجودا م يغطى خورشمس وكذلك اوباوالنها و ، فمن تم قيد يقول " وغابت الشهل" اشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار وانهما بواسطة غووب شهس لابسبب آخر ولم يذكر ذلك في الحديث الثاني ( اى في حديث ابن لجادئ وفي ونيه ذكرا قبال الليل فتفا – نقال : إذا لا تم الليل قواتبل من بهنا فقداً فطرالها مم " بخارى جامطة ، باب متى يكل فعاللها كم " بخارى جامطة ، باب متى يكل فعالله النه يوبي الم تحفظ العول الويين ما لم يحفظ الآنر وانها ذكر الا قبال الإدبار في معاله واحدة م المؤلفة بالمؤلفة بالمؤلفة بالمؤلفة بالمؤلفة بالمؤلفة المؤلفة المؤلفة بالمؤلفة بالم

بَاحِيْ مَا جَاءَ فِي مُتَعِجِدُ لِيُ الْإِفْظَارُ

لاينالاناس بغيرماعجلواالفطى؟

قال رسول الله عليه وسلّم قال الله عن وجل: أحب عبادى إلى اعجله مفطرً " محرى من تاخيرا ورافطار من تعجيل كاستجاب برامت كانف ق م

له دسي " الترغيب التربيب" (ج٢ص ١٣ وص ١٢٠ دقم على الترغيب في تعجيل لفطرة تاخير سحور) ١١ مع من الترغيب في تعجيل لفطرة تاخير سحور) ١١ مع من الترخيب في تعلم البياري (ج٢ هن ١٥١ ، باب متى كل في طرالها كم ) سے مانوذي وراجه لمرزيرا لتفصيل ١٢ مرتب من التحور والدخول في العملاة ومي قرارة الخسين آيَّة أونحو إكذا في فتح الباري وج ٢ من ٣ وس ٢٥ ) كذا ب مواقيت العملاة ، باب وقت الفجر .

عموبن بمون اوديَّ فرماتي بن قال : كان أصحاب محمده ملى الله عليه وسلد اسرع الناس افط الًا وأبطأ كا سيحولًا "\_\_نزابوع (فرماتي بن احاديث هجيل الانطار و تناخير السحور صحاح متواترة ؟

مجرّ بمجرّ بمجرّ افطاركى علّت يهودونعارى كى مخالفت كرنا ہے جینانچ مضرت ابوم ریق ہے مروی ہے " عن النبی صلی انتھائی ماعتجل ہے " عن النبی صلی انتھائی ماعتجل النباس الفطر لأن اليھودوالنصاری ہؤخرون "

گو یا تعجیلِ ا فطارسے سنّتِ نیوی صلی اللّه علیہ دسلم کی بیروی کی ترغیب دینا اورنصارٰی ویہود کے طریقیوں سے نفرت دِ لا نامقصو دہے \_\_\_واللّہ اعلم (ازمرتب عفااللّہ عنہ)

بَاجُ مُا جَاءَ فِي بِيَانِ الْفَحْن

أن رسول الله عليه وسلّم قال ، كلوا والشي بواولاً يهيّل نكم السّم بواولاً يهيّل نكم السّاطع المصعل ، وكلوا واشر بواحتى يعترض لكم الأحمر " بعني ببندي كي

المجاز كما عليه تعامل ابل العلم من مشا يخت بديوب ركز دّ الشّر مُضَاحِعَهُم ١٢ مرّب العلم من مشا يخت بديوب ركز دّ الشّر مُضَاحِعَهُم ١٢ مرّب العلم من مشا يخت المردّ المردّ المردّ المردّ المرد المردّ المرد المر

له مصنف عبدالرزاق دج م ١٢٢ رقم عاهمه) با تبحبيل الإفطار ١٢م

ك كذا في العمدة (ج 11 ص ٢٦) بالتعبيل الإفطار ١٢م

که والحکتر نی ذلک ان لایزاد فی النها این السیل ولاکنه اُدفق بالصائم واً قولی لیمل العبارة یکذا فی المعارف (ج۲ص ۳۸) ۱۲م که مسنن ابی واقد (ج اص ۳۲۱) باب مائیستی بستی بیل الفطر ۱۲م

ہ ہا دہ بیہیدہ ہیدًا وہادًا :گبراہٹ میں ڈالنا ، ہلانا ، زائل کرنا ، باذر کھنا ، جھڑکنا ، ڈانٹنا \_ بعض خفر کا تول ہے کہ" بیہید ، کا استعمال حرف نفی کے ساتھ خاص ہے ۱۲ مرتب

نه سَعَلَعَ نَيْنُطِحُ مَعْعًا وَسُمُلُوعًا ومَطِيْعًا : النود : رَثِنَى كَا لَمِنْدَ ہُونَا ، بَعِيلِنا ١٦ م كه أُصْعَدَ ثَيْعُيْرُ اصْعَادًا في الارض : اونجي زمين كى طرف جانا ، اُصعدہ : چرط حدانا ١١ م طرن چڑھتی ہوئی روٹنی تہیں گھبراہت میں مبتالا نہرے ا در کھانے پینے سے باز نہ رکھے بلکشفقِ احمر کے ظاہر ہونے تک کھاتے پینے رہو ۔

مائم کے لئے کس وقت نکسی کی کھاتے رہنے کی گئجائش ہی ؟ اس بارے ہیں ڈوتول ہیں ۔ پہلا تول ہے کہ صبیح احمر کے ظاہر ہونے تک اکل ومٹرب جائز ہے ۔ حدیث باب اسی قول کی تائید کرتی ہے ۔ دسکن یہ تول جہور کے نز دیک منزوک ہے ۔

دوسرا قول یہ ہے کہ صبح صادق ابیض تک اکل و شرب کا بوازہے ۔جہور کے نزد کیپ یہی قول مخت ارہے ۔

مچران میں اختلات ہے کہ صبح صارق اسین سے کیامرادہے ؟ نفس الامریں صبح صادق کا یا یا جاتا یا اس کاروزہ دار کی نظرمیں واضح ہوجانا ۔

دونوں میں سے بہا قول احوطا ور دومرا اوسے کھے \_\_\_صحابہ کی ایک جماعت اور تابعین میں سے بہا قول احوطا ور دومرا اوسے کھے سے معادق تابعین میں سے ابو بحربن عیاش اسی کے قائل ہمیں کہ صحادق کے اچھی طسرح واضح ہوجانے تک سحسری کھائی جاسسے تی سمجھے سے بنانچ چضرت

له بل جعد الطحاوئ والوبجر الرازئ وابن قدامةً والنووئ مخالفًا للإجماع وانِ اعترضه الحافظ وحجد ابن رشَّلً قولًا شاذًا \_\_كذا في المعارف (جهص ۴۲) ٢ امرتب

که کما قال شمس الائمترالحلوا نی دح، معيارت من (ج ۲ ص ۲۱۱) ۱۴م

که وروی من طریق وکیع عن الاعمش اُنه قال : لولاالشهوة لصلیت الغداة تُم تسحرت فی الباری (ج ۲۸ ص ۱۹۷) باب قول النبی صلی الشه علیه وسلم لا بینعنکم من محود کم اذان بلال ، وعمدة القاری (ج ۱۹ س ۲۹۷) باب قول النبی صلی الشه علیه وسلم لا بینعنکم الخ ۱۲ مرتب

كه فتح البارى (ج٢ م م ١١٤) بأب قول البنى صلى الشّعليه وسلم ؛ لا يمينعنكم الخ \_\_\_\_ بلكه علام عين قويهات كم تعقيم بن و ذبه بعم وسليمان الأعش والومجلز والحكم بن عنسية إلى جواز النسّح والم تعليم أسمس واحتجوا في ذلك بحيث عذلية ، دواه الطحا وى من رواية زرين حبيش (في شرح سعاني الآثار ج اص ٢٠٣ ، كتاب الصيام ، باب الوقت ، الذي يحرم في الطعام على الصائم ) قال : تسحرت ثم الطلقت إلى المسجد فررت بمنزل مذلية فدخلت عليه فأمر بيم المنتق في المنتق المن المنتق المن المنتق المن المنتقل من المنتقل ال

مناينه ألى مروى برقال بسح نامع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والله النهار عيران الشمس لم يقطلع " اورابوتلا بردوايت كرته بي " قال البوبكر الصلاق رضى الله عنه وهو متسى ياغلام! أخف الباب لا يضجا ننا الصبح " نيز ابن المنزر سميح كرساته حضرت على في قل كرته بي " أنه صلى الصبح شد قال الأن حين تدين الخيط الأبيض من الخيط الأسور " يرخووا بن المنزوفرات المنزوفرات بين ودهب بعضه م إلى ان المل وبتبين بياض النها رمن سواد الليل أي بيش السياض في الطرق والسكك والمبيوت "

اس بارے میں امام اسحاق ٌ فرماتے ہیں" و بالقول الاول (أمی بأن العبرة

نافی ناست بعدالسیج ؟ قال بعدالسیج غیران شهس لم تطلع "\_عدة القادی (ج ۱۰ می ۲۹۷) باب المرتب ما جار فی تول النبی سلی الشرعلیہ وسلم لا بیعن کم الخ ۱۲ مرتب ما جار فی تول النبی سلی الشرعلیہ وسلم لا بیعن کم الخ ۱۲ مرتب ما شرصفی هدندا \_\_\_\_\_

له رواه سعیدین منعبور - أنظرفتح الباری (جهم ۱۱۷) ۱۲م

ته المغنی دج ۳ مس ۱۹۹ وص ۱۷۰) کتاب اسیام مسمساکة: دالاختبار تاخیرالسحور قیمبیل الافطار . نیزحافظ ابن حجرح ککتے ہیں: وروی سعید بن منصور وابن ابی شیبت وابن المسندمن طرق عن أبی مجر اُنداَ مربخلق الباجتی لایری الفجر فی الباری دج ۳ مس ۱۱) باب قول البنی سلی الشعلیہ وسلم لامینعنکم الخ وعمدة القاری دج ۱۰ مس ۲۱۷) باب قول البنی سلی الشعلیہ وسلم لامینعنکم الخ

يزسالم بن عبيدالا شجى نقل كرتے بيس قال بكنت مع أبى بحرف نقال: قم فاسترنى من الفجر ثم أكل ع

مسنت ابن أبي سنيبة (ج ٣ س ١٠) من كان لينخب تاخيرالسحور .

نیزابن المنذرسالم بن عبیدالاشجی ہی سے سندسیج کے روایت کرتے ہیں" اُن اُ با بحررضی الشیخنہ قال لہ ؛ اُخرج ، فانظر بل طلع الغجر ؟ قال ؛ فنظرت ثم اُ تنزہ نقلت ؛ قدامین وسطع ثم قال اُفری فانظر بل طلع ؟ فنظرت ثم اُ تنزہ میں مسلع تم قال اُفریک اللہ بالک اُفری النظر بل طلع ؟ فقطرت ، فقلت ؛ قدامت ، فقلت ؛ قدامت المان وعمدہ القاری (ج ۱۰ ص ۱۹۷) اُنہ بن منظرت ، فقلت ؛ قدانی الغتی منظر ہے ، اس ۲۹۷ ) انہ بن منظرت ، فقال الغتی د ج میں ۱۷) والعمدہ (ج ۱۰ ص ۱۹۷ ) ۱۱ م

سمه فتح الباري (جم ص ١١٤) ١٢م

هد فتح الباری (ج۳ص ۱۱۷) ۱۲م

لأول طلوع الفي الشانى أتول لكن لا أطعن على من تأوّل المحصة كالقول الشانى د أى أن العبرة لا تفاح الفي وانتشارة) ولا أرى عليه قضاء ولأكفافة بهر حال جهورات كا توليم ب كنس الامرس مع صادق كظهور سع صائم ك يئ اكل دشرب نا جائز بوجا تا ب يقول احوطا وردائج بعى ب اولاى پرجه ورامت كتامل بهى ب حيناني بارى تعالى ارشاد ب " وككو ا قاش كؤا حتى يتبيت ك ككو الحيط الأرشاف " وككو ا قاش كو احتى يتبيت كا كم الحيط الأكس و وين الفيرط الكسود وين الفيرط الكسود وين الفيرط الكراك المناس من الكراك المناس الكراك الكراك المناس المناس المناس المناس المناس المناس الكراك المناس الكراك الكراك المناس المن

مفتی اعظم نورالٹرمرقدہ تحریر فرماتے ہیں :

مفتی اعظم نورالٹرمرقدہ تحریر فرماتے ہیں :

د درہ شروع ہونے اور کھا ناپینا حرام ہوجانے کاصبح وقت متعین فرمادیا ،اوراس ہیں افراط و تفریط کے احتمالات کوختم کرنے کے لئے "حتی گیگئی "کالفظ بڑھا دیا ،جس ہیں پربتلایا گیا ہے کہ نہ تو دہمی مزاج لوگوں کی طرح سے صادت سے کچہ پہلے ہی کھانے پینے وغیرہ کو حرام محجو ،اورنہ ای لیے فکری اختیار کروکہ سے کی روشنی کا نقین ہوجانے کے با دجو دکھاتے پینے دہو ، بلکہ کھانے پینے کوحرام مجبو ،اورنہ ای اورروزہ کے درمیان حدفا میں ماری کا تیقین ہوجانے کے با دجو دکھاتے پینے کوم اسم کھنانے پینے کوحرام مجبو ا وردوزہ کے درمیان حدفا میں میں میں منظم کے بعد کھانے پینے کوم اسم کھنا کے سے میں منظم کے لئے ہو ، سحری کھانے میں وسعت اور گئجائش صرف اسی وقت کے سے مقسد و سرت نہیں ،اور دوزے کے لئے مفسد و سرت نہیں ،اور دوزے کے لئے مفسد و سری کھانے میں وسعت اور گئجائش صرف اسی وقت کے سے مقسلہ کے دیکہ مفسد و سری کھانے میں وسعت اور گئجائش صرف اسی وقت کے سے ماری کھانے میں وسعت اور گئجائش صرف اسی وقت کے سے ماری کھانے میں وسعت اور گئجائش صرف اسی وقت کے سے ماری کھانے میں وسعت اور گئجائش صرف اسی وقت کے سے ماری کھانے میں وسعت اور گئجائش صرف اسی وقت کے سے ماری کھانے میں وسعت اور گئجائش صرف اسی وقت کے سے ماری کھانے میں وسعت اور گئجائش صرف اسی وقت کے سے ماری کھانے میں وسعت اور گئجائش صرف اسی وقت کے سے ماری کھانے میں وسی کھانے کی کھانے میں وسی کھانے کی کھور کھانے کینے کھانے کیا کھانے کیا کھانے کی کھی کے کہائے کیا کھور کے کہ کھی کے کھانے کیا کھانے کی کھی کھی کے کہائے کی کھی کے کہائے کہائے کہائے کے کہائے کیا کھی کھی کھی کھی کے کہائے کے کہائے کے کہائے کی کھی کے کہائے کے کہائے کی کھی کے کہائے کے کہائے کی کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کھی کھی کھی کے کہائے کے کہائے کے کہائے کے کہائے کہائے کے کہائے کے کہائے کہائے کہائے کہائے کے کہائے کے کہائے کے کہائے کے کسی کھی کھی کے کہائے کے کہائے کے کہائے کے کہائے کے کہائے کہائے کی کھی کے کہائے کے کہائے کے کہائے کے کہائے کے کہائے کے کہائے کہائے کے کہائے کی کھی کے کہائے کے کہائے کی کھی کھی کے کہائے کہائے کے کہ

ہے جب تک میج صارق کا بیتین نہو"

بھرا گے جل کرمنسراتے ہیں : " قرآن کریم نے خود ( اکل وشرب کی ) جو حدیث نرمادی ہے وہ طلوع صبح کا تیقن ہے ، اس کے بعد ایک منت کے لئے بھی کھانے پینے کی اجازت دیٹانس قرآنی کی خلاف ورزی ہی ۔ صحابۂ کرام اوراسلاف امت سے جوسحری کھانے ہیں مساہلت کی روایا شیمنقول ہیں ان سب کامک نعتی قرآن کے مطابق یہی ہوسکتا ہے کہ تیفن صبح صادق سے بیہلے نہیا دیا دہ احتیاطی تنگی اخت بیار

لے مورہ بقرۃ آبیت عکما ہے۔۱۲م کے کہ بعض صحابۂ کرام کوسحری کھاتے ہوئے صبح ہوگئی ا ور وہ اطمییٹان سے کھاتے رہے جیسے کہم پیچھے اس قسم کی روا یا شد ذکرکرچکے ہیں ۱۲م نہ کی جائے ، امام ابن کٹیر شنے بھی ان روایات کواس بات پچھول فوایا ہے ، ور نفقِ قرآنی کی صریح مخالفت کوکون مسلمان برواشت کرسختاہے ؟ اور صحب بُرکرام سے تواسس کا تعتق ربھی نہیں کیا حب اسختا ، خصوصًا جبکہ قرآن کریم نے اس آیت کے خرمیں " تیلاہ ہے میں ڈی ادائیہ " کے ساتھ " ف کہ تکفیہ بھی ھیکا " فرماکر خاص احتیاط کی تاکید بھی منسرمادی ہے "

نیز فرماتے ہیں :

له معارث القرآن (ج اص ۲۵۳ و ۲۵۵)

اس باب کی شرح میں معارف القرآن کے علاوہ بطورخاص درج ذیل کتب سے مدد لی گئی :

المغنى " لابن قدامة (ج ٣ ص ١٦١ وص ١٤٠) مسأله: والاختيار تاخير السحور تعجيل الفطر -

و فتح الباري (ج ٣ ص ١١٤) باب قول البنصلي الله عليه وسلم لامينعنكم من سحوركم اذان بلال -

المعرة القارى (ج ١٠ص ٢٩١) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لاينعنكم الخ

سعارف ان (ج ۲ س ۲۱ تا ص ۲۲) ۱۱ مرتب

کہ واضح ہے کہ ہمارے ہاں (کراچی) کی عام مساجد میں عرصہ سے حاجی وجد الدین صاحب مہا جرمد نی کاشائع کے کہدو اوقاتِ مسلوات وسح وا فطار کا نقشہ دائے ہے۔ اس نقشہ میں جو صادق کا جو وقت اکھا گیا ہے ، جند کی کے سال قبل بعض اہل علم نے نئی تحقیق کرکے اس سے اختلات کیا اور یہ تا بت کرنے کی کوشش کی کہ رائج الوقت ہے۔ سال قبل بعض اہل علم نے نئی تحقیق کرکے اس سے اختلات کیا اور یہ تا بت کرنے کی کوشش کی کہ رائج الوقت ہے۔

### OTZ بَاجُ مُنَاجَاءَ فِي التَّشُويُدِ فِي الْغِيْبَةِ لِلصَّامِيْ عن أبي هميَّيَة أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: من له مير قول للرابع والعمل به فليس لله حاجة بأن بيرع طعامه وشرابة "على كاس بارك نتشول مي صبح صارق كاجودت بتلايا كياب وه درست نهيں اور در مقيقت وه وقت صبح كا ذركا مي و اورضیع صادق اس وقت سے کم از کم چودہ منط اور زیادہ سے زیارہ انس منط بعد ہوتی ہے۔ نسكن فقيعسرحضرت مغتى اعظم بإكستان مولا نامفتى محدشين ا ودعلام محمد ليرست بنودى نوّرالسّر موّدير کی این تخقیت ا درآخری کی را سریمی تھی کہ حاجی وجیدالدین صاحرجے کاشائع کردہ دلیانقیٹر ہی درست ہے ووسرے تمام کبارعلمارکی دائے بھی انہی ودحشرات کی راہے کے مطابق نعی ۔ جانبین کے مساک کی تفصیل اور دلائل کے لئے ویکھتے: 🕕 احسن الفتا دٰی دج ۲ ص ۱۵۷ تاص ۲۷۴) " صبح صاد تی اورتقریبًا پوری دنیا کے او قالتِ نماذ كانقشر " مؤلف مولانامغتى رشيدا حديدهيانوى بانى دارالافتار والارتاد . · (٢) " نسج سادق وصبح كاذب " مؤلفه جناب عباللطيف بن عبالعزيز رسادى، صروب خرافي گوايمن الجالج كراحي یہ تمامتر تفصیل وض کرنے کا مقصدیہ واضح کرناہے کہ اہل علم حضرات کے درمیان مذکورہ بالااختلاف ابتدار مسع صادق كتعيين ميس ورمذاس بات يريرتمام حضرات متفق مي كرميع صادق بوت معام ك حق میں اکل و شرب کی ممانعت ہوجا سے گی ا وروضوح فجر تکسیحری کھانے کی اجازت ہوگی ۔والٹہ اعلم ۱۱ دشیرا ٹرف حائث صفحد بذا \_\_\_ « و تال شيخا داى العراقيم ؛ فيها شكال من حيث ال الحديث فيه قول الزور والعمل بر ، والغيبة ليست

که اس مدمیت پرامام تیزی نے جو ترجم الباب آئم کیا ہے۔ اس کے بارے میں علامینی سیمتے ہیں :

" و تال شیخا دای العراقی می نیدا شکال من حیث الن الحدیث فیہ قول الزور والعمل بر ، والغیبۃ لیست ملئے :
قول الزور ولا اعمل بر ، إِ ذهوالغیبۃ علی ما ہوا کمشہور : ذکرک اخاک بما فیہ متما کیر سہہ ، وقو اللزور بوالکن فیالبہتا ہے :

میرواضح ہے کہ اس مدیت پردورے اصحاب نے بھی ای میم کے ترجمۃ الباب قائم کئے ہیں ۔

میرواضح ہے کہ اس مدیت پردورے اصحاب نے بھی ای میم کے ترجمۃ الباب قائم کئے ہیں ۔

میرواضح ہے کہ اس مدیت پردورے اصحاب نے بھی ای میں کے ترجمۃ الباب قائم کئے ہیں ۔

میرواضح ہے کہ اس مدیت پردورے اصحاب نے بھی ای میں کے ترجمۃ الباب میں کہ ہوں کے بھی کے بھی کی دورے کا کہ ہوں کا کہ بھی کہ بھی کی بھی کے بھی کے بھی کے بھی کے بھی کے بھی کہ بھی کہ بھی کے بھی کے بھی کی بھی کے بھی کی بھی کے بھی کرچھ کے بھی کی بھی کے بھی کے بھی کی بھی کے بھی کی بھی کے ب

" دكانهم\_والسُّهام في من المحطور المحريث حفظ المنطق عن المحراً، ومن جملتها الغيبة، ولهذا بوّ بطليان حبان تَقْ صحيم " على الدال على الن العسيم انمانيم باختنا المحطور المهجانبة الطعام والسّراب المجع فقط "وفى بعض الفاظ المحديث ومن لم ميع المحقود على المحطور المحطور المحطور المحلود المعربية المحطور المحلود المعربية المحلود على المحلود المحلود المحلود المحلود المعربية المحلود المحلود

میں اختلات ہے کہ غیبت ، جیل خوری اور جیسے گناہ کہیں و سے روزہ فاسر ہوجا تا ہو اِنہیں ؟
جہودائمہ عدم فساد کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں اگرچہ کمالِ صوم کے منافی ہیں ہیں مفسد نہیں ، البتہ سفیان توری کے بارے ہیں نقول ہے کہ وہ غیبت سے فسادِ صوم کے قائل ہیں ۔

غالبًا حضرت سفیان توری کا استدلال حدیث باب سے ہے اور قیاس سے بھی ظاہراً ان کے مسلک کی تائید ہوتی ہے اس لئے کہ اکل وشرب اپنی ذات کے اعتبار سے مباح ہیں اور دونے میں عارضی طور پڑمنوع ہوجاتے ہیں جبح غیبت اپنی ذات ہے اعتبار سے حرام ہے اور دوزے میں ماس کی شناعت مزید بڑھ جاتی ہے جبسا کہ حدیث باب میں فرہ یا گیا کہ بڑھ میں برگفتار کی در برکوار کی شناعت مزید بڑھ جاتی ہے جبسا کہ حدیث باب میں فرہ یا گیا کہ بڑھ میں برگفتار کی در برکوار کے در انہ میں کہ وہ تو میں اپنا کھا نا بینا چھوٹر دے ۔ اس کا تقامنا میں ہے کہ حب اکل و شرب (ہو مباح فی نفسہ ہیں) سے دوزہ گوٹ جا تا ہے تو غیبت (جو فی نے میں مرام ہے) سے بھی دوزہ گوٹ جا تا ہے تو غیبت (جو فی نے میں مرام ہے) سے بھی دوزہ گوٹ جا تا ہے تو غیبت (جو فی نے ہے میں مرام ہے) سے بھی دوزہ گوٹ جا تا ہے تو غیبت (جو فی نے ہے ہیں حرام ہے) سے بھی دوزہ گوٹ جا تا ہے تو غیبت (جو فی نے ہے ہیں مرام ہے) سے بھی دوزہ گوٹ جا نا چا ہے ۔

سكن ببرحال جبوراسى كے قائل بى كەغىيت دغيروسے روز فنهي توطر الله المريني من

له ذكره الغزالى فى "الاحياد" وقال: رواه بشرين الحارث عنه وال : وروى ليت عن مجا به " خصلتان تغسال الصوم الغيت والكذب " كمذاذكره الغزالى بهذا اللفظ والمعروف عن مجا به " خصلتان من حفظهما سلم له ومالغيبة والكذب " كمذا رواه ابن ابى شيبة عن محد بن فسيل عن ليت عن مجا به ، وروى ابن ابى الدنياعن احمد بن ابراهم والكذب " ميذا رواه ابن ابى شيبة عن محد بن فسيل عن ليت عن مجا به ، وروى ايفدًاعن يجي بن يوسع عن يجي بن عبيدعن الأعش عن ابراهم قال كانوا يقولون ان الكذب فيطرالم ، وروى الفدية "كذا في العينى " (ج ما طلط) مليم عن ابن ميرين عن عبيدة السلمانى قالوا القواا لمفطرين الكذب والغيبة "كذا في العينى " (ج ما طلط) باب من لم يدع قول الزور الخ ١٢ مرتب

له من اغتا فيظن فطره به فأكل عمّا فعلي لغتفار، وبل تحب علي لكفارة ؟ فقال صاحب البولية " (ج اص ٢٢٠) كتاب على العوم ، قبيل " فصل فيها يوحبه" علي لكفارة الفياً ، وكذا قال فين احتج وظن أن ذلك تفطره ثم أكل تعمّراً علي لعنها والكفاة في العوم ، قبيل بعدم الكفارة فيها ، وقبيل بعدم الكفارة في العور في الله وقال و بالكفارة في التنافية في العبية والمجامة واحرافي الحكم مبزوم القضار والكفارة في التافية في المعارد والمحارث و "البحر" و" الفتح " للتغفيل .

قال أيخ دالانور، وكين ان يقال في وهجالغرق بينها بأن الغيبة كيثروتوعها وليكل الاحترازعنها، واماالحجامة بيج فناد رالوقورع ، فا فترقا—والحديثيان صحيحان في الجامة والغيبة، وذهب المالغساد بالمجامة الأوزاعي واحمد \_\_و المسي کمال مجی پیدانہ میں ہوتا ۔ حدیث با ب کا بھی ان کے نز دیک یہ مطلب ہے ۔ بچرجہاں تک مذکورہ بالاقیاس اور شبہ کا تعلق ہے اس کا جوا ب دیتے ہو مے حکیم الاتمۃ

مجرد الملة حضرت تهانوى رحمة الشعليه لكفت بي كه:

"روزہ جن خصوصیا ت کے لئے مشروع کیاگیا ہے ان کے اعتبار سے اس کی ایکے خاص امہیت شخصير بعين " أمساك عن المفطرات بالنية " رنيت كرك افطار كرن والى جيزول سے ڈکنا) سواکل ویٹرب وغیرہ گو اَحْهُوَتْ ہوں مگراس ما ہیت کے منافی ہیں اور دوسری علمی گو آغُلُظْ ہوں مگراس ما ہیت کے منافی نہیں ،گواس ما ہیت کی اغراض کے منافی ہوں ،سو غایت ما فی الباب ان معیاصی سے وہ اغراض فوت ہوجا دیں گے سواس کو ہم بھی مَانتے ہیں ،چنانچہ ا دبرکہاگیا تھے کہ بھلااس روزہ کاکوئی معتد بہ جال ؟ اوراصل حقیقت صوم کے متعلق ہوجانے سے یہ اثر ہوگا کہ قتیا مست میں بازیرس نہوگی کہ روزہ کیوں نہیں رکھا ، بلکہ یوچھا جائے گا کہ روزہ کوخراب کیوں کیا ج سور افرق ہے اس میں کہ حاکم کے حکم کے مجد سالانہ کاغذی نہ سنایا او اس میں کہ بنا یا مگر کہ بیں کہ بیں غلطیاں رچھئیں ، اور یہ جو کہا گیاکہ ایسے دوزہ سے معتدبہ فائدہ نہیں ، یہ قیداس لئے لگائی کہ بالکل بےسودھی ہمیں اور وہ فائدہ ایک توظاہرہے کے کسی قدار تعمیل ادشادہے اور دومرے ہوگم میں ایک خاص برکت ہے ،جب صبح سے شام تک لنّزا تِ مخصوصه سے نفس کورد کا تواس سے نفس ضرور نفعل اور نصبغ ( اثر قبول کنندہ ورنگ پنے ریدہ ہوگیا حب کااٹر یا تو آئن و ظاہر ہو ککسی معصیت سے ڈکنے کی توفیق ہوجائے یااسی روزیہ اثر ہوا ہو کہ اگر بهصورت صوم بھی نہوتی توکوئی خاص معصیت سرزدہوتی ا وردوزہ کی برکت سے سزوے نہوئی ہوتواس وحبے بالکل ہے سودا ورلاع سل نہیں کہ سکتے وا دلال اعلم (ازمرتب عفاالشرعنيه)

نه اصلاح انقلاب ِاتمت (ج اص۳ ۱۳ ، ردنے کے متعلق کوتا ہیاں ، ایک انسکال اوراس کاجواب، ۱۱ که (ج اص۱۳۳۱ ، روزه محف نام کا) ۱۲م

## بَأْثِي مَا جَاءَ فِي فَضَلِ السَّحْوُر

#### تسحروا فان في السحورب كية "

وروی عن النبی سی الله علیه وسلم آنده قال : فصل ما بین صیاما وصیام اهل الکتاب آکلهٔ السح " علمار کاسحری کے استجباب اوراس کے عدم وجوب پراتفاق ہے ۔ بھر حری کے استجباب کی جہاں اور حکمتیں ہیں وہاں ایک بڑی حکمت اہل کتاب کی خالفت ہے ، اس لئے کہ اہل کتاب کے حق میں حکم یہ تھاکہ لیالی موم میں سونے کے بعد اکل وشرب کی اجازت نہ تھی ، ابتدار اسلام میں خود مسلمانوں کیلئے ہی جم تھا چنا نچا بوداؤد کی

له استور بالفتح : ما يتستر برمن الطعبام والشيراب ، وبالفنم : مدحد، كما قالهالعوات هما يرزيُّ وغيرمها ركذا في " المعارب» رج ۱۰ ص ۲۷ وص ۲۲ ، ۲۱

لله قال الحافظ: البؤة في آورها ببهات شعودة وبى بن اتبارة الشيخة ﴿ ومخالفته الله والنال النهارة النها البؤة في المنتاب ﴿ والنه العبادة ﴿ والنهادة في الغثاط ﴿ وما نعتر سوراللى الذى يغيره الجوع ﴿ والتسبب بالعديمة تم على الله ويتم معمل الأكل ﴿ والتسبب الله عرقة على الله وتعادك إذ ذاك الويجين معمل الأكل ﴿ والتسبب للمكر ﴿ والدينار وقت مناسمة الابابة ﴿ وتعادك نية السوم المن اغتلها قبل ان ينام .

قال ابن وقیق العبید: نده البرکمة تجوزاً تا تعوزالی الا مورالاً نویی نان ا قامنزالت ته یوصب الا حبروزیا دنیر و تحقیل آن تعوزالی الا مورالدنیویز کنوت البدن علی السوم و تعیسیزس غیرانسرار بالد با تم. گذا فی فتح البیاری (ج ۱۲۰۳۲) باب برگراسحورین غیرا یا بستاس مان ۱۱،۴ شر.

سله قال الزوى : أكام السح مي آمور وي بفتح الميزة ، كالم ضبطت العابد بالجرور ، وبوالم شهور في روايا تن بلادنا ، وي عبارة عن المرة الواسعة من الأكل كالنه حوة والمحشوة وإن كثرا لماكول فيها و المالة كالكارة بالفيم في اللغ تر والحج القاضى عبياض أن الرواية فييه بالنم والمسام الاورواية الم بلادم فيها بالنع من اللغ تر الفتح ، لأنها مقعود مهندا بالناق شرح النواز المسواب الفتح ، لأنها مقعود مهندا بالناق شرح النواز المسواب الفتح ، لأنها مقعود مهندا بالناق شرح النواز المسمولة المرتب بالناس المولاد المرتب المنتال المحود و أكبيد آنتجاب والمستح بالمناه و تعجيل النقل ١١ مرتب

کھ (ج دص ۷۲) با باکیف الاذان ۱۲م عدم شرح باب ازمرتب ۱۲ روايت مي مروى بي وكان المرجل إذ الأفطى فنام قبل أن يأكل لمدياكل حتى يصبح " ليكن المت محديد كي آسانى او دا بل كتاب كى مخالفت كى غرض سيريح ختم محديك آسانى او دا بل كتاب كى مخالفت كى غرض سيريح ختم محدد ياكيا ، چنانچه آيت نازل بوئى " احيل كك مُدلك كمة القيريام السَّ فَتُ إلى فيستا يَعِيمُ مُد يَ مَعِوامى آيت مِن آكِم كراد شاوب " مَوكُكُولُ وَاشَّى بَوُل حَتَّى تَيْبَ تَن لَكُمُ الْحَيْطُ الْاَسْقُومِن الْفَحْبُ "

### دادرتب عندالله عنه، كامي مكارك أخ في كما هي قو الصّوم في السّع في السّع في السّع في السّع المعرفي السّع في السّع في السّع في السّ

ان رسول الله سلى الله عليه وسلم خرم إلى مكة نام الفتح فه ام متى بلغ محماع الغميم وسام الناس شق عليه حد الصيام و محماع الغميم ون فيما فعلت فل عابقل من ماء بعد العصر فشر والناس فيظر ون فيما فعلت فل عابقل من ماء بعد العصر فشر والناس فيظر ون إليه فأ فعل بعفه حد وصام بعنه حد فبلغه ان ناساه ما موافقال في أولتك العصالة أم اس بات برتواتفاق ب كرسفر كي حالت بن روزه نزرك ابا نري بين افتاه و مام ابونيفه م امام الونيفة م امام ماك اورامام شافع كنزوك رون و ركه نا افعل كياب ؟ امام ابونيفة م امام ماك اورامام شافع كنزوك رون و كمذا افضل بي بين شريم شقت كا نديش بوتوا فطارا فضل بي ، امام احدمد اورامام ساق مي المام المتحاقة من المام المتحاقة المتحاقة من المناس بيكن شريم شقت كا نديش بوتوا فطارا فضل بي ، امام احدمد اورامام سحاق المتحاقة المتحاقة

اله سودهٔ جوداً بن عند الله سنزد تعید من ابی دا و درج اس ۲۷ و ۲۵) فی درب ابن ابی ابی ابی ابی الا ذان ۱۱ که اکد از بن البوا کاره این ابی این الفادان ابن ابن ابی این الفادان ۱ که اکد المنه بنی برای کاره الماره بنی ابوا کاره اود ده و کرد الفیم الماره بنی برای کاره این برخ سفان سمی ترب می سه درمنزل (تقریب بناسی سال که نام ب جود برخ سفان سمی ترب می سال که می کرای کو بند لل که نام برای کو بند لل که نام برای که به برای که به برای که برای که

٤ قال الاسبيبال في فرم مختسرالطحادى : الأنسنل أن بيبوم في السفراذ الم يضعفه العبوم ، فاين أصعفه و لحقه منشعة بالعبوم فالفطراً فعثل فاين اً فعر من غيم شقة لا يأثم ، وبما قلناه قال مالك والشافعي ، قال للنودي: بهوالمذبهب \_\_عمدة الفارى وج ااص ٣٣) باب العبوم في السفر والإضطيار ١٢ مرتب کے نزدیکسفروں مطلقاً افطالا فضل ہے عملاً بالرخصة ۱۰ مام اوزاع المجمی یہی مسلک کیے رامام شاہی کی محلی ایک روایت میں ہے اور دھناعلی الاطلاق ناجائز کی بھی ایک روایت میں ہے اور دھناعلی الاطلاق ناجائز بھے ۔ اور امام احسادہ سے کے سفریل روزہ رکھناعلی الاطلاق ناجائز بھے ۔ اور امام احسادہ سے کے جملہ سے ہے ۔ اور امام احسادی کا استدلال حدیث باب میں " اور لنٹاہ العصادہ " کے جملہ سے ہے ۔ اور امام احسادی اس اللہ میں آپ نے ادر شاد فرما یا " لمیں میں آل بور فی السف یو السفر ی

جہوران احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں آنحضرت صلی الٹرعلیہ وسلم اور صحابراً

له وقال آخرون: بوخير مطلقاً وقال آخرون: افضلها كيم لمقول تعالل " يريدالشركم البيسر" فانكان الغنظر أكبير عليه فهوافضل فى حقد وان كان العديام أيسر ثن يبل عليه حينته ولتيق عليه بعد ذلك فالعوم فى حقدافضل وبوقول عمرين عبدالعزيز واخت وابن المدذر ، والذى يترج قول الجهور ولكن قد يكول لفطر افقيل لمن استرعليه العنوم وتفرر به وكذلك من ظن برالاعراض عن قبول الرحصة ، كما تقدم نظيره في اسم على الخفين \_\_ فتح البارى (ج م ص ١٦٠) باب تول الني صلى الشرعليه وسلم لمن ظلل عليه واشتوالح ليس من البرالعديام في السغر ١٢ سيفى

كله كما فى الفتح دج ٢٣ مى ١٥٩) ويحى ( بذل) عن عمره رابن عمره وا بى برديج والزبريج وا برابيماننخعي وغريم وأحتجوا بُعُوله تعالى : فمن كان مرليفياً اوعلى سفر فعدة من ا يام اُ فر " تا لوا ظاهره فعليه عدة اُو فالواجب عدة و تاكوله الجبهور بان التقدير" فاُ فطر فعدة " ١٢ مرتب

ته دجام ۲۲۱ باب قول النبی سلی الشرعلی وسم لمن طلل علیه واشترائی النه سنن ابی واؤد وج احدًا الله باب من اختا العظر) کی ایک روایت مین « کیس من البر" الصیام ، فی السفر " یے الفاظ مروی پی .

اور حافظ زیلی فی فراتے ہیں ؛ وروی "کیس من امبرامصیام فی المسفر" وہی لغتر بعض العرب ، روا الاعبر المرزاق فی « مصنفه " اخبر نامع عن الزبری عن صفوال بن عبدالشر بن صفوال بن آمیز الجمی عن الدیدا عن کعب بن عاصم الاشعری عن النبی علیالت الم فذکرہ \_ وعن عبدالرزاق رواہ احمد فی مسندہ ومن طریق احمد مداوا العبرانی فی معجمہ وی نافی نصب الرابة (ج۲م ۲۹۱) باب ما یوجب القضاء والکفارة و

علا مہیٹی سے بھی کعب اشعری کی" کیس من امبرائے" والی روا یتنقل کی ہوا دراس سے باسے مکھا ہے عفوند " روا ہ احمد والطبرانی فی الکبیرورجال احمد رجال ایجے \_کذا فی مجمع الزوا نگر (ج۳ص ۱۲۱) با البصیام فی اسفرا سرج

ت ردزه رکھن ٹابت ہے ۔

پیرجہورکے نزدیک مدیث باب اور" لیس من البر الفی " وٹوں ای صورت مجھول ہے گئے۔
مثر دیمشقت کا اندیشر ہوجیا نچہ مدیث باب ہیں تو یقصر کے موجوز ہے ہی " ان المسناس شق علیہ م الصیام " \_ اور تیہاں تک صبح بخاری کی روایت کا تعلق ہے سووہ ایک ایسٹیفس کے بالے "بہ پیجوافر میں وزہ رکھ کر نب وم آگیا تھا اور نا تا بل برداشت مشقت کی صورت میں سفریس افطار کی انفلیدت کے ہم بھی قائمل ہیں تھے۔

له چانچ انج الگے باب ( باب ما جا د فی الرحضة فی الصوم فی السفر) میں اس مضمون کی کئی روا یات مردی ہیں۔ مشلاً حضرت عائش بھٹے مروی ہے " اُن حمزة بن عرب " اُن حمزة بن عرب " اُن حمزة بن عرب السفروکان مسلم ج اس ۱۳۵۷ ، باب جوازالعوم والفطر مسلم ج اس ۱۳۵۷ ، باب جوازالعوم والفطر فی شہرد مضال اللہ سا ذر) فقال رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم : إِن شکت فقم والن شکت فا فعل م

اود جفرت ابوسعیدسے مروی ہے ' کنانسا فرمے دسول الٹیصلی الٹیکلیہ دسم فی شہریمضان فہایعاب علی الصائم صومہ ولاعلی المفطرفطرہ '' ترمذی (ج اس ۱۱۸ و ۱۱۹)

نیز حضرت ابن مسعود شخصے مروی ہے" اُن دسول الشمسی الشعلیہ وسلم کان بھیوم فی السغرولفیطر ہے ۔۔۔
دقال البینتی ) رواہ احسعدو الویعیی والبزار بخوہ ، ورجال احسعد درجال الصحیح مجمع الزوا کر (جسمی ۱۵۹ه)

نیز حضرت ابوالدروار فرماتے ہیں :" لقد لا بیننا مع دسول الشمسی الشعلیہ وسلم فی بعض اسفارہ فی ہوم

شدید الحر حتی اُن الرجل بیضع میں علی لاکسمن شرہ الحر و ما متناصائم اِلاّدسول الشمسی اللہ علی کے بالطین دواحہ "
طحاوی دج اص ۲۸۰ و ۲۸۱ ) باب العسیام فی السغر ۔

واخ یجالبخاری فی صحیحہ دج اص ۲۲۱) متغیر فی اللفظ ٬ باب د بلاترجۃ ) بعد باب اِذاصیام ایامًا من دمضان خم سا صنر ۱۲ مرتبع فی عنہ

لله جبیداکه رواست کے مشروع کے العن خاس پر ولالت کراہے ہیں بعنی «کان رسول النّہ مسلی النّهُ مسلی النّهُ علیہ وسل فی سع بر فرای زما گا و رحلاً قد طستل علیہ فقال : ما حد ذا ؟ فقت الوا : صائم فقت ال : لیس من السبر الخ ، بخاری (ج اص ۲۶۱) باب قول البنی صلی النّه علیہ وسلم لمن طلل علیہ الخ ، ام سے مروی ہے " قال : خرج بنا مع البنی صلی النّه علیہ وسلم فی سفر فنز لنا فی ہوم شدید الحق فی شفر فنز لنا فی ہوم شدید الحق فرت النا کی ہوم حالاً واکٹرنا ظلاً صاحب الکسار ومنّا (باقی حاسشیہ پرمین کھی گائندہ)

پھر دوسرامسئلہ بیہ ہے کہ سفر میں روز ہ رکھ کر درمیان میں افطار کرنا جائز ہے یانہیں ؟

حنفیہ کے نزد کیے سفری حالت میں بھی بغیراضطرار کے افطار جا کُڑنہ ہے، امام شافعی وَغِیْو اس کوعلی الاط لاق جا کُرکتے ہیں ا ورحدیث باب سے استدلال کرتے ہیں جس میں آپ کے عصر کے بعدروزہ افطار کرنے کا ذکر ہے تیہ

اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت شاہ صاحبے فرماتے ہیں کہ فتا دی تا تارخانیہ میں

آئی من سیرانشهس بیده فسقطالسُّوَّام و قام المفطرون فضر لوِاالاً بنیة وسقواالرکاب نقال رسول السُّم الله الله المنظرون بالاُجرالیوم " طحاوی (ج اص ۲۸۱ ، باب الصیام فی السفر) اس روایت می شدین شقت کی مت میں جہا افطار کی فضیلت تابت ہودیی ہے وہیں اس کی طرف بھی اشادہ ہواہے کہ عدم مشقت کی صورت میں مفطرین فی السفر کو صائمین پرفضیلت حصل نرہوگی ، جنا نچر حدیث میں انحضرت مسلی الشرعلیہ وسلم کے الفاظ " ذرہب المفطرون بالاجرالیوم " سے پہم فہوم ہور داہے ۔ والسُّماعلم ۱۱ مرتب فی عنر السمال میں مورد ہے ۔ والسُّماعلم ۱۲ مرتب فی عنر السمال میں مورد ہے ۔ والسُّماعلم ۱۲ مرتب فی عنر السمالی المرتب فی عنر السمالی میں مورد ہے ۔ والسُّماعلم ۱۲ مرتب فی عند ا

له قال أيخ البنوري : عدم جواز الانطار للمسافر في اثنام اليوم بعدما نوى الصوم وبومز بب ابي حنيعة والأكثرين وذكر الحافظ في " الفتح " الجواز مذم بلج ببوروقطع بإكثر الشانعية ، قال : وفي وج بسي له أن يفطر \_\_ولى فسيه بعفن تنظـــركذا في " المعارف" (ج٢ من ٥٠) ١١م

کے انھوریٹ با ب کو حالت اضطرار مجھول کرنا بھی بظا مڑکا معلوم ہوتا ہے ،اس سے کہ متعدد صحابۂ کرائم نے روزہ دکھتے کے بعد لیسے مکمل کیا ا ورانہیں کچینہیں ہوا ۱۱۵اذاستا ذمحترم

ته قال أيخ البنوري : وحديث الباب يردعلى مأذهب إليه ابوطنية حتى شبت الإفطار للصائم في اننا راليوم ولم يجب بيني عنه أحدمن الحنفية \_ قال شيخنا (الافول للشميري قدس سرّه) : قد صرح في الفتا وى التتارخانية بجواز الإفطار : إلى الغزاة الدسائيين عندنا وكذلك في غيرط \_ أنول (اى يقول أيخ البنوري ) لم أجذ قل التتارخانية في اعذى في المغزاة الدسائيين عندنا وكذلك في غيرط \_ أنول (اى يقول أيخ البنوري ) لم أجذ قل التتارخانية في اعذى في المهندية (اى الفتاوى العالم يكرية ج اص ٢٠٨ ، الباب الخامس في الاعذار التي بيج الافطاري في عن محيط السخوري ، الغازي إذا كان يقل أنه يقاتل العدق في دم حن ال وينا ب الفنون المنقط وفي فتح القرب ي قالوا : الغازي إذا كان يعلم يقيناً أنه يقاتل العدق في شهر مضان وينا ب الفنون الم ليقط لفيط قبل الحرب على مسافراً أو كان مقيما احد (ج ٢ ص ٤٩) في اول فعل العوارض وكان الافطار ليم جا كن غذواً كان الخواغزاة مجاهدين في المناون وكان الافطار ليم جا كن غذواً كان الخواغزاة مجاهدين في المناون وكان الافطار الم جا كن غذواً كان الخواغزاة مجاهدين في المناون وكان الافطار الم جا كن غذواً كان الخواغزاة مجاهدين في المناون وكان الافطار الم جا كن غذواً كان المناون وكان المن

تفری ہے کہ مجابرین کے لئے حنفیہ کے نزدیک بھی روزہ کھ کرافطار کرنا جائز ہے خواہ اصطرار کی حالت نہوں ہے ان حدیث باب سے حنفیہ کے خلاف استدلال نہیں کیا جاسخا کیونکہ اضطرار کی حالت نہ ہولہ ذا حدیث باب سے حنفیہ کے خلاف استدلال نہیں کیا جاسے آگئے۔ آنحفرت ملی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس موقعہ پرجہادی کے لئے تشریف ہے جا ہے تھے۔ وانڈی اعلیٰ علیہ

له چنانچة ترمزی بی صفرت ابوسعید ضدری کی روایت مردی ہے " فال لما بلخ النبی صلی الله علیہ وسلم خام العشقے مرائع الفاران فا ذنا بلقا دالعب وقل خام را ابلا فا فطرنا آجین ( قال الترمذی ) بزا صدیث حسن می (ج اص ۲۳۸) ابواب الجہاد ، باب فی الفطر عندالقتال ۔

نیز طحا وی بین محضرت ابوسعید خدری اسے مروی ہے فرماتے ہیں" خرجبان وسول الشهال الشعالیة الشعابیة فی رمضان عام الفتح فی ان رسول الشه صلی الشعالیہ وسم بھیوم ونصوم حتی بلغ منز لاً من المن ازل فقتال آنکم قدونوتم من عدد وکم والفطراً قولی لکم فاصبحت سنا العائم و منا المفطر تم سرنا فنزلنا منز لاً فقال : این تصبحون عدد کم والفطراً تولی لکم فاصوم مع رسول الشه صلی الشه علیہ وسلم تم لفتد لاً بینی اُصوم مع رسول الشه صلی الشه علیہ وسلم تم لفتد لاً بینی اُصوم مع رسول الشه صلی الله علیہ وسلم قبل ذکر کے بعد ذکر کہ اُس ۲۷۹) باب العدیام فی السفر بیر روایت حنفیہ کے مسلک می مردی ہے " غزونا مع رسول الشه علیہ وسلم فی رمصان می مردی ہے " غزونا مع رسول الشه علیہ وسلم فی رمصان فی مردی ہے " غزونا مع رسول الشه علیہ وسلم فی رمصان غزد تین ہوم برد والفتح فا فطر اُل فیہ بسا (جامل ۱۹۹) باب ما جاد فی الرخصة للمحارب فی الافطاد ۔

وافع رہے کہ نم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنفرچہا کئی دن تک جاری دہا ، علام علیٰ فرماتے ہیں ہے والذی اتفق علیہ آئل ہسیراً نہ خرج فی عامشر ومصنان ودخل سکتہ تسع عشرہ خلت منہ عقدہ القاری (ج الص ۲۹ میں باب إذا صام ایا گیامن ومضال تم سافر ۱۲ مرتب

له باب سے منعلقہ دونوں مسئلوں کی تفصیل کے لئے دیجھے :

- طحاوی (ج اص ۲۷۸ تاص ۲۸۲) باب الصیام فی السفر -
- ﴿ عَدَةَ القَارِيُ رِجِ الص ٢٣ تَا ١٥) " باليهوم في السفروالا فطار" تا " باب وعلى الذين يطيفونه الخ "
  - @ فتح اليارى رج ٢ ص ١٥٦ تاص ١٦٣)
  - ص معارف نن (ج من ۱۲ تا ص ۵۸) ۱۱ مرتب عفی عنه



## بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّحْصَةِ فِي الْإِنْطَارِلِلْحُبُلِ وَلَهُ وَضِع

أغارت عليف خيل رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم فوجدته يتغدّى فقال: أدف فكل، فقلت: إلى صائم، فقال: أدن احدث في عن المساف السوم او السيام، إن الله وضع عن المساف السوم وشطى الصلاة وعن الحامل او المضع السوم او الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلّم كليه ما أو إحد اهما في المه فن فسى أن

لے سنن ابن ماجہ رص ۱۲۰ ، باب ماجار فی الا فط ارلاعا مل والمرضع ) میں جوان کا تعارف " رصبل من بی عبرالکشنہ ل سے کرایاگیا ہے وہ جیح نہیں ، کما فی "الاصابۃ" دیکھتے معارف ن ن (جم اص ۱۳۸۵) کم وضع السیام عن الحسبلی والمرضع \_\_سنن ابی واؤد (ج اص ۱۳۷۷) باب من اختارالفطر \_\_سنن ابی واؤد (ج اص ۱۲۰) باب ماجار فی الا فطار للحامل والمرضع ۱۲ مرتب سے انس بن مالک عبی شیخلق مذکور قصیل کے ویکھتے تقریب التہذیب (ج اص ۵۸ رقم عص ۲۲) \_\_\_اور معارف ان رج ۲ ص ۵۹) ۱۲ مرتب معارف ان رج ۲ ص ۵۹) ۱۲ مرتب

یمه ای علی قومنا ، لأنه کان اسلم \_معارف این (ج۲ص ۵۹) ۱۲م

هه دَنَا يَدُنُو رُبُواً سے امر کاصیغہ ہے" قریب ہونا ﷺ ١١م

له كَيِفَ كِلُهُ قُلُ كَهُفًا ( سَمِعَ) على ما فات : عَكَين مِوناً افسوس كرنا \_ يالهف فلان ان الفاظ كے ذريع ما فات بُرِافسوس كيا جا تاہے بينى فلال بركس قدرافسوس ہے \_ لہذا " يالهف نفسى "كامطلب موگا " بامے مجھ برافسوس " ١٢م عه شرح باب ازمرتب ١٢ لاأكون طعمت من طعام النبى صلى الله عليه وسكم " والمها ورم ضع تورت كم بارے ميں سب كا اتفاق ہے كہ اگران كولين نفس پرسى قسم كا خطره ہو تو ان كے لئے افطاد كونا مؤرج اس صورت ميں وہ دو نول بعد ميں روزوں كى قضاكريں گى اوران پر صند يہ نہ ہوگا كالمہ بيض الحائف على النفس ، يہاں تك كى بات ميں اتفاق ہے ۔ بھراگر دوزہ د كھنے عامل كولينے جنين اور مرضع كولينے دشيع كے بارے ميں كوئى خطرہ ہوتو اس صورت ميں مجان ونو كون كے لئے افطاد كرنا باتفاق جائزہ ہے ، بھران ميں اختلان ہے ، امام الوہ نيف اور ان كے دم ہمرت قضالازم ہوگى ۔ امام اوزائ ، سفيان اصحاب كے نزديك اس صورت ميں ان كے ذم ہمرت قضالازم ہوگى ۔ امام اوزائ ، سفيان تورئ ، ابوعبي " ، ابوقو " ، ابوقو اس مورت ميں نورئيط مام كا كوئى حكم كامسك بھى يہ ہے ، ان حضرات كى دليل حدیث باب ہے ، جس ميں فدين طحام كا كوئى حكم نہيں دياگيا ۔

امام شافعی اورامام احب مدیم نزدیک الیی صورت میں یہ دونوں فقناریمی کریں گی اور اور مندیہ بھی دیں گی ، حضرت ابن عرض ا ورمجا ہر سے بہی مروی ہے ، امام مالک کی بھی ایک وات بہی ہے حب برامام مالک کی بھی ایک وات بہی ہے حب برامام مالک کی دوسری دوایت ا ورحضرت لیٹ کامسلک پر ہے کہ مساملہ قضا تھی ہے اور فدیہ قضا تو کہ منازی میں اس کے ذمّہ فدینہ میں ہے حب بر مضعہ کے ذمّہ قضا بھی ہے اور فدیہ بھی سے اور امام اسحاق سے کے نزد میک ان کے ذمہ فدینے طعب مقصبے لئین قصن رضہ بی مضرت ابن عراض مصرت ابن عباس اور ابن جبر جسے بھی یہی مروی ہے ہے والٹراعلم مضرت ابن عباس اور ابن جبر جسے بھی یہی مروی ہے ہے والٹراعلم مضرت ابن عباس اور ابن جبر جسے بھی یہی مروی ہے ہے والٹراعلم کا مساملہ میں الشرق عن الٹراعلی کے نور کی اللہ عن ال

له فكان (اى انس بن مالك الكعين) يتناسف على ما فاته من البركة وا متشال أمرالنبى صلى الشرعليه وسلم في التنويس معه صلى التنه عليه وسلم وكان غوضه ملى التنه عليه وسلم بيان الرخصة له في اباحة الإفطى ارمن ا ول الأمرلا بييان الرغبة في الافطى اربعد ما نوى الصوم و والتنه اعسلم وكذا في المعارف (ج1 ص ۵۹) ١٢ مرتب

نه دقال انتیخ البنودی ، برادکارا المخص ما فی المغسنی وسشرح المهذب وقواعدا بن وُشَدوغسیرا، کذا فی معارف اسن (ج۲ص ۲۰) ۱۲م

## بَاثُ مَا جَاءَ فِي ٱلْكُفَّارُةُ

من مات وعلیہ صیام شہر فلیظ عدمکان کل یوم مسکیٹا یکونی باب اس مسئلمیں جہور ( امام ابوحنیفر ما امام مالک ، امام شافعی کی دلسیل ہے کہ میت کی جانہ ہے نیابت فی العوم درست نہیں ، وجہ استدلال یہ ہے کہ فدیر کوروزہ کا بدل قرار دیاگیا ہے ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اورشخص کاروزہ اس کے روزے کا بدل نہیں ہوسکتا۔ والٹراعلم

بَاجُ مَاجَاءَفِ الصَّائِمُ يَنْ عُكُ الْقَالِمُ عَلَى الْعُكُ الْقَلَّى عُلَى الْمُعَلَى الْقَلْعُ

قال دسول الله صلى الله عليه وسده: تدلات لا يفطن الصائد الحجابية والقع والقع والاحتلام الله المدارية ا

له ترفری میں اس سے پہلے" باب ما جا رفی الصوم عن المیّت "ہے سیکن اسے تعقیم باحث ٌ ابواب الزکوٰۃ ، باب ما جا رفی المتصدق پرٹ صدفتہ " کے تحت گذریجے ہے ۱۲ مرتب

کے اس سے متعلق کلام کے لئے دیکھئے معارف سنن (ج مص ۲۲ و ۱۲ مر ۱۷ و ۱۷ مر

عه است علم الشأرالله آكم باب ماجار في كرامية الجامة للصائم ك تحت مستقلا كم كام ام

یمه معارف این رج ۲ص ۱۲) ۱۱م

ه (ج ۲ ص ۲۷) باب ما بینسدالعنوم ومالایفسو ۱۶م که خم ان العنور کلها إما ان شکون مع تذکرصومه اُ وعدم تذکره ، فتتفرع إلی اربعة وعشرین ، والفسا و فی العنود ع الاِ عادة والاستقار بشرط المل مع التذکر رکما فی " الدوالمنتق" حکاه فی " المنحة "کذافی المعارف (ج۲ ص ۲۲) ع الاِ عادة والاستقار بشرط المل مع التذکر رکما فی " الدوالمنتق" حکاه فی " المنحة "کذافی المعارف (ج۲ ص ۲۲) عمل کیم ہما رہے نقہا دیے کہ ماہے کہ اگر کوئی شخص روزہ دارکوجول کر کھاتے ہوئے دیکھے گراس کا میم ہما رہے نقہا دیے کہ ماہ کہ اگر کوئی شخص روزہ دارکوجول کر کھاتے ہوئے دیکھے گراس کا ہوئی ہروزہ دار کو باخبر کردینا چاہئے دیکر ہ آٹ لا پیخبوہ ، نسکن اگر وہ روزہ دادالیا ہو کہ روزہ روزہ روزہ دادالی ہوئے دیا گھنے میں قوت مال ہونے کی امید ہو تو ایسی صورت میں عدم اخباد کی بھی گھنجائش تھے نے ، والٹراعل دائر ترب کے اسری و تو ایسی مورت میں عدم اخباد کی بھی گھنجائش تھے نے ، والٹراعل دائر ترب )

له وان دَضُورهٔ بَیْتَقَضَ فی جَیْح العودالا نیرا اِ ذالم پرلاً الفم وا ما القیلاة فغی " الظهیریِ " منها لوقا ما قل من الفم الفرای من الفرای الفرای الفوم عنداً بی پوسف لا تفسد وعن محمد تفسد (وراقیع الفیاس" البحر" ج ۲ ص ۲۷) وای تقدیرا فی صلاتهٔ ان کان اً قلّ من مل الفم لا تفسد صلاتهٔ وان کان مل الفم تفسد صلاتهٔ وان کان مل الفم تفسد صلاته ایر دراج المربرالتفعیل البحرالرائق (ج۲ ص ۲۵) ۱۲ مرتب

له شرح باب ازمرتب ۱۲

ته وتطلع مالک إلی المساکة من طریقها داکشرف علیها فرای فی مطلعها اکن علیالقصنارلان الصوم عبادة عن الاسا عن الاکل فلایوجدمع الاکل الانهٔ صنده ، و إزالم بیتی دکنه و حقیقته و لم یوجد لم یکن منتشلاً ولا قاصیا ماعلیه کذا فی عارضة الاحوذی (ج۳ ص ۲۲۷) ۱۲ مرتب

ي راجع التفصيل فتح القدير (ج ٢ ص ٩٣) ا واكل باب ما يوجب العضار والكعبّارة ١٢ م

## بَابُ مَاجَاءَ فِي الْإِفْطَارِمِتَعَيِّكًا

قال دسول انگه صلی انگه علیه وسیدمن افطی یومیّا من دمضان من

غیر رخصة ولام ص لدمیقف عنده صوم الله کمله و این صاصه ؟ اس حدیث کے ظاہرے استدلال کر کے تعین حضرات برہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عدّار مضان کا روزہ حجوظ ہے تو اس کی تعانی میں کہ اگر کوئی شخص عدّار مضان کا روزہ حجوظ ہے تو اس کی تعنانہ میں کرسکتا ہے امام بخاری کے صنبع سے جی الیسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی مسلک کے قائل ہیں ہے۔

جہورکے نزدیک صوم رمضان کی قصنا واجب ہے اوراس سے ذمّہ ما قطا ہوجا تا ہے اگرچہ اوا والا توا ب اورفضیلت حال نہیں ہوتی حینانچہ حدیثِ باب کا مطلب جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ تواب اورفضیلت کے لحاظ سے صوم وہ بھی رمعنمان کے روزہ کی برابری ہیں کرسختا۔ بھر تیفصیل اس وقت ہے حب موریث باب کوصیح ما نا جا سے ورنداس کی سندر پھی کلام ہے کیونکہ اس کے داوی ا بوالم طوس مجہول ہیں نسینز اس حدیث کی سندری می قدال فعال ب

له فیرویعن علی وابن مسعولی وابی برروش علی کنرلا قصن ادعلیه لاکن یغرغ برذیمتن کزافی المعارف (ج۵ س ۲۹) ۱۲ که انظر میمی البخاری (ج اص ۲۵۹) باب ا ذا جا مع فی دمضان ۱۲م

ته میردا وُد ظاہری تواس بات کے قائل ہیں کہ تارکیہوم کی طرح تارکیہ ساؤہ عدَّا پریجی قضا واجب نہیں واندا القندارعلی من ترکہا ناسیًا ، علّام ابن تیمیچ کامجی بیم مسلک ہے ولکن لم پزیہب اِلیہ اُحدمن الائمۃ الالغِنہ وجہم اللّٰہ ۔ واوُد ظاہری ا وران کے متبعین کا استدلال بخاری (ج اص ۲۸ ، باب من نسی صلاۃ فلیصل الخ) میں مضرت انس کی حدیث کے مفہوم مخالف سے ہے تعنی من نسی صلاۃ فلیصل از ا ذکر "جس کا مفہوم مخالف یہے "من لم پنس الصلاۃ بل ترکہا عملاً فلا بھیل "

سی استرلال چیزرشرا کط کے ساتھ واکر جہور کے نزدیک منعیعت ہے ا ورشا فعیہ کے نزدیک بھی فہوم مخالف سے استرلال چیزرشرا کط کے سستھ جا کڑے جو بہاں مفقو وہی دلزا کم بقولوا برہنا ہے کذا فی المعارف (ج ۲ ص ۲ می کا کی معارف استے ہیں تھے ہیں " ابوالمطوس ہو کے کما فی معارف استی کے معارف استے ہیں " ابوالمطوس ہو یزید وقبل عبدالشرین المطوس ، لین الحدیث ، من السا دستہ برمزع (ای اخرج حدیثہ اصحاب بن الادبعة) تقریب التہذیب (ج ۲ ص ۲۷ س ۲۵ م ۲۵ م باب الکنی حرف المہم) (باقی حاشیہ برصفحہ آئن و)

ہے ہے کیو بح بعض طرق میں الوالمطوس سے روایت مروی ہے اور بعین ہیں ابن المطوس سے ، اور بعض روایات میں حبیب ابن المطوس سے ، اور بعض روایات میں حبیب ابن آبی تا بت اور الوالمطوس کے درمیان واسط ہے اور بعض میں نہیں ہی اور بعض میں ابوالمطوس براہ راست حضرت الوم رمیرہ سے روایت کرتے ہیں اور بعض میں ان کے والد کا واسط ہے لیے

اس کے برخلاف انگلے باب ( باب ساجاء فی کفارۃ الفظی فی رصفان) میں اعرا لیکا واقعہ آر ہاہے جس میں آپ نے روزہ توڑنے کی وجہ سے ان پردوما ہ کے روزے واحب فرطئے اور یہ حدیث بھی مسلکے جہود کی مؤتدا در مجھے ہے ۔۔۔۔ وادیث، اعلیٰ

## بَابُ مَا جَاءَفِ كُفَّارُةِ الفِطْ فِيُ يَصَا

عن ابي هربيرة فقال: أتاه رحل " بعض حضرات في ان كانام سلمة بن صخرالسياضي

ع دیجی منن ابن ماجر (س ۱۲۰) باب ماجار فی کفارة من اُ فطرید گامن رمضان ۱۲م

له دیجهے سنن دارتطنی (ج۲ص۱۱۱ ، رقم ع۲۱) باسطلوع آسمس بعدالإفطار ۱۲م

ستلا یا ہے، سکن پر سیحے نہیں ، درحقیقت سلہ بن خواکن صاحب کا نام ہے جنہوں نے اپنی بوی سے ظہار کرنے کے بعدجاع کر لیا تھا ، ان کا واقعہ بھی اسی قسم کا تھے لیکن پر دونوں واقعے الگ الگ ہے ۔

له كما قال في الفتح (جهم ص ١١٠) ١١م

که کما فی روایت ابن ابی سنید بیش من طرئی سلمان بن بیدارعن سلمتربن صخراً نه ظاهر من امراً ته فی در صفان و اُنه وطهها نعتال لدالنبی صلی الله علیه وسلم : حرد رقبته ، قلت : ما اُملک رقبته غیر بل وضرب صفحة رقبته قال بفسم شهرین منتتابعین قال : وال اُصبت الذی اَصبت اِلامن الصیام ؟ قال : فاطع سین مسکینًا ، قال : والذی بعثک بالحق ما لنامن طعام ، قال : فانطلق اِلی صاحب صدقة بنی زدیق فلیرفعها اِلبیک \_فتح البادی رجه می ۱۳۱۸) یا ب اِذا جا مع فی دم خال ۱۲ مرتب

سمے جبیداکہ تجھیے ماسٹید کی دوا بت سے ظاہر ہور ہاہے ١٢م

فقال: یادسول الله اهلکت، قال: وما اهلکك ؟ قال: وتعت علی امرأتی فی رصف آن قال: وتعت علی امرأتی فی رصف آن قال: هل به هل تستطیع ان تعتق رقبة ؟ قال: لا ی ما نظابن جرح لکھتے جمیں کہ اس سے خلاصی سے میں اپنے کہ بوخص اپنی غلطی پرنا دم ہوکر آئے اس کو ملامت کرنے کے بجائے اس سے خلاصی کا طریقہ بتانا جاہئے۔

قال: فه ل تستطیع آن تصوم شهرین متتابعین ؟ قال الا ، قال اله من ارتحقیب کیلئے تستطیع آن تطع دستین مسکیت ؟ قال الا ، "فه ل تستطیع " میں فارتحقیب کیلئے ہے اوراس سے ستنبط ہوتا ہے کہ "صیام شہرین پڑمل اسی صورت میں جائز ہے حبحہ" اعتاق رقبہ پر قدرت نہو چینا نجے ائد اگر تلانہ اورجہور کامسک یہ ہے کہ ان تینوں اعمال میں ترتیب ضروری ہے ، مین امام مالک کے ان تینوں جیزوں میں اختیار حال ہے وہ اس کے کفارہ میں ابتداری سے مینوں جیزوں میں اختیار حال ہے وہ اس کے کفارہ میں برقیاس کرتے ہیں تھے وہ اس کے کفارہ مین پرقیاس کرتے ہیں تھے

له فتحالباری (جهم ص ۱۳۲) باب اذاجامع فی دمعنان ولم کین دشی فتصدق علیفلیکفر ۱۲م

کے مذابب سے متعلق تفصیل کے لئے دیکھئے معارف اپن (ج ۲ص ۷۳) ۱۲م

يه كما في المعنى " لابن قدامة (ج ٣ ص ١٢٤ ، كتاب الصيام ، مسئلة : قال : والكفارة عتق رقبة فإن لم ميكن،

فصیام شهرین متتابعین).

اور کعنارہ میں کے بارے میں بادی تعالیٰ کا ارشادہے " لاکوَ اُحِدُمُ النّہ مِ اللّٰنَو فِی اُنْکِانِمُ وَلَٰکِنُ وَ اَخِدُمُ مِنَا عَقَدْمُمُ الْاَنْکِانَ \* الْکَفَارَةُ اَلْعَامُ عَشَرُةِ مَسْکِیْنَ مِنْ اَوْسَطِ کَا تَطْعِرُونَ اَ اَلْکِیُمُ اَ وَکُوسُومُ اَ وَ اَنْکُولُومُ اَلَٰمُ اَلْکُیْکُومُ اَوْسَانِ مَا اَلْکُیْکُومُ اَوْسَانِ مَا اَلْکُیْکُومُ اَلَٰمُ اللّٰکِیْکُومُ اَوْسَانِ مِی اَلْکُیْکُومُ اَلْکُیْکُومُ اَلْکُیْکُومُ اَلْکُیْکُومُ اَلْکُیْکُومُ اَلْکُیْکُومُ اَلْکُیْکُومُ اَلْکُیْکُومُ اِللّٰکُومُ اِللّٰکُومُ اللّٰکُومُ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکُومُ اللّلِی اللّٰکُومُ اللّٰکُومُ

(باقی حارشیه رصفحه انسنده)

جہوریہ کتے ہیں کہ حدیثِ باب میں اشارۃ النص سے ہما دامسلک ثابت ہور ہا ہوا وراشاۃ النف قیاس پر دانج ہوتا ہے لبذا اگر قیباس کرنا ہی ہے تواس کو کفارہ ظہار پر قیباس کرنا جا ہے کہونکہ دونوں کفارے بالکل ایک جیسے جمہی جبح کفارہ تمین مختلف ہے۔

مین جہورنے دومری دوایات کی روٹنی میں اس دوایت میں " آو" کوتخیر کے بجا سے تنویع پر محول کیا ہے کما قال حیا حب اعلام اسنن (ج ۹ ص۱۳۳) با ب وجوب الکفارۃ والقضار إذا اُ فطرفی رمضاً' بعدالصیام بغیرعذر ۱۲ مرتب عفاالٹرعنہ

\_\_\_\_\_مائت فيفح هلنا \_\_\_\_\_

له الدال بالماشادة مواللفظ الدال على عنى الم يمن اللفظ مسوقاً له فلا يغيم بنفس الكلام فى اول السماع من غيراً ل كذا فى التسبيل دص ١٠١) مبحث الدال بالاشارة ١٢م

له كفارة ظهادك بارس من بارى تعالى كارشاد " والذين كيظيرون مِن تبسائم مم يَعُودُون لِما وَاللهُ مِن كَلِيمُ الْمُ اللهُ مِن كَلِيمُ اللهُ مَن كَلِيمُ اللهُ مِن كَلِيمُ اللهُ اللهُ

كقادة صوم ميس بھى ترتىب ہو نەكەتنجىير ١١ مرتب

کہ چنا بچکفارہ ظہار ا درکفارہ صوم دونوں میں پہلے عتق دقبہ ہوہ کن نہو تو ہے در پے ساٹھ دونے۔ اور دہ بھی مکن نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھا نا کھ لانا ہے جبر کفارہ یمین میں تنجیر کے سابتہ دس سکینوں کو کھا نا کھلا نا یا ان کو لباس پہنا نا یا تتحریر رقبہ کا ذکر ہے ا وران میں سے سی پر (باقی حاشیہ میں خوآئن ہ حافظابن مجرح ا درعلامه مین کے کلام سے سلوم ہوتا ہے کہ ابن جریح م نلیح بن سلیمان عمرو بن عثمان المخروم میں کفیارہ صوم میں تنجیرے تاکل ہیں۔

سکن اس کا جواب بہے کہ امام زیر کی سے ترتیب وایت کرنے والوں کی تعدا دَمنی یااس

سيمى زائرب كمانقل الحافظات فتقيدم روا يتهدر

کھر" شہری متنابعین "کے ذیل ہیں مشند نزاد کی ایک ایت ہیں تیفعیل بیان گگئ ہے کہ استخص نے روزہ نزد کھ سکنے کی وجربے بتائی کہ" ہل لقیت مالفیت الاست الصیام؟ جس کا فلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے شکرت شہوت کو عدم استطاعت صوم قرار دیا ،اسی لئے امام شاہی شکرت شہوت کو عدم استطاعت صوم قرار دیا ،اسی لئے امام شاہی شکرت شہوت کو عذر آب کی خصوصیت پر شکرت شہوت کو عذر آب کی خصوصیت پر محمول کرتے ہیں ا درعام لوگوں کے لئے اس کو عذر شہیں قرار دیتے کھے

> له فتح الباری (ج ۳ ص ۱۲۵) باب إذا جا مع فی رمضان و لم کین له شی ً الخ ۱۱ م له عمدة القاری (ج ۱۱ ص ۳۳) باب اذا جا مع فی رمضان و لم کین له شی ً الخ ۱۱ م

عه حوالهٔ بالا ۱۲

على قال العينى: ورزح الترتيب اليفياً بأن راويه حى لفظ القسة على وجهها فمعه زيادة علمن صورة الواقعة ورادي التخيير كى لفظ القسة على وجهها فمعه زيادة علمن صورة الواقعة ورادي التخيير كى لفظ المتعدو والمعتبر المنظم التحدد وموجعيد الأن الغسة واحدة والأصل عدم التحدد وصل بهم الترب على الاولوية والتخيير على الامراب على الاولوية والتخيير على الأمراب على الاولوية والتخيير على المراب على الاولوية والتخيير المراب المراب على الاولوية والتخيير والمحدب التحاق حدثنى الزبرى عن حميد عن الى برية ووكر الحديث وفيه: قال جمته بهري متلا المراب المتحدد والمعتبري المراب المتحدد والمعتبري المراب المتحدد والمعتبري المتحدد والمتحدد والمتحدد والمتحدد والمتحدد والمعتبري المتحدد والمتحدد والم

### قال: اجلس، فجلس فأتى النبي ملى الله عليه وسلّم بعرى فيه تمر و

له وه زنبیل یا توکری جو کھجور کے بیوں سے بناتے ہیں ، وایصناً کل شی مصفور فہوع ق بے مجمع بالانوار (۲۰۵۵) بعض روایات میں بیہاں یہ الفاظ مروی ہیں" فاتی رسول الشرصلی الشرطیہ وسلم بھتل فیرخستہ عشرصاعاً من تمر" کمانی اسنن للدارتطنی (ج۲ مس ۲۱۰ ، رقم عظا وعلیہ باب طلوع اسمس بعدالا فطار)۔

علّاميني كلي كلي المنظام الخطابي وظاهر ميل على اكن قداخ سرّصاعًا مينى للكفّارة عن في واحد لكل سكين مد ، قال وقد عبد الشافي اصلًا لمذمه بنى اكثر المواضع التى يجب فيهاالاطعام ، وعندنا (الحنفية) الواحب كل سكين مد ، قال وقد عبد الشافي اصلًا لمذمه بن اكثر المواضع التى يجب فيهاالاطعام ، وعندنا (الحنفية) الواحب كل سكين نصعت صاع من برّا وصاع من تمركها فى كفارة الظهار \_\_ كذا فى العمدة (ج ااص ١٥٥) باب اذاجا مع فى دمينان

اباگراس عوق " یا " سکتل "کوپنرہ صاع کے مساوی قرار دیا جائے تو پیسلک چننیہ کے خلات ہوگاکیو نکران کے نزدیک بیندرہ صاع سے کسی صورت میں کفتارہ ادانہیں ہوگا حضرت عاکث فی سے اس قصد میں " فأتی البنی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق من تمر فیہ عشر وان صاعًا کے الفاظ مروی ہیں در بھیے ہیں ج٣ ص٢٢٣ باكفِّادِّمن أتى ا بله في رصفال ) \_ ويروى « ما بين خست عشرصا عًا إلى عشرين " كما في العمَّ وج العظم ا ان تمام صورتول میں سے کوئی صورت بھی بظا ہر مسلک حنفیر پر شطیق نہیں ہوتی ۔ البتہ اگر یہ اجائے کہ یہ مقداد کفارہ کے طور رئیم ہیں تھی بلکھروالول کے نفقہ کے لئے تھی (جبیساکہ استاذمحترم کی نقر رمیں یہ بات آ گے آ رہی ہے) توکوئی اعرّاض نہوسے گا \_حضرت شیخ الہندے فراتے ہیں کہ ایک روایت میں «ستون صاعًا " کے الفاظ بھی مروی ہیں \_ کما فی تقریرالترمذی لهٔ (ص ۲۲) طبع کتب خانداعزازیہ لیمبند اس صورت میں مرے سے کوئی افتکالی وارد نہ ہوگا ، سیکن روایت مرتب کو تلاش کے با وجود نہ مل كى \_البته صحص لم (ج اص ٣٥٥ ، باب تغليظ تحريم الجباع فى نهار دم صنان على الصاعم الخ) مي مصرت عاكتَهُ هنكى روا بيت ميں يدالفاظ مروى ہيں " فأمره أن نجيس فيا ره عرقان فيها طعبام فأمره ديول لتُرصى لت علیہ دسلم اُن تیصرق بر " اس د وایت سے علوم ہوتا ہے کہ گندم کے دیو " عرق " لائے گئے ته ، علّام عيني حمدة القارى (ج 11 ص ٢٤) ميس لكھتے ہيں " فإذا كان العرق خستہ عشر فالعرقان ثلثون عامًا على شين مسكينًا لكلّ مسكين نصف صاع " اس صورت ميں حفيہ ميركوئى اعتراض باقى نہيں رہتا اورظاہرہ کرمسلم کی روایت کودوسری روا یات پرترجیح ہوگی \_\_مزیدتفعیل کے لئے دیجھتے عمدۃ القاری (ج اص ۲۹ و ص ٧٤ ، باب اذا جامع في رمضان) اورا وجزالمسالك (ج٣ص ٣٢ / كفارة من أفطر في رمضا) ١٢ شَارِتُرُكِ

العرق المكتل الفخم \_ قال: نقد ق به نقال ما بين لا يتهاأحد أنقرمنًا ، قال : ففحك النبي لى الله عليه وسدّم ين بدت انها به تَالَ: " حدى فأطعمه أهدك " اس بات براتفاق ب كراكركوني شخص الن كروالول و كها ناكسلاف تؤكفاره ادانهي بهوتالهذا ياتوبيان صاحب كى خصوصيت بهي يااس كأمطلب يتها كه فى الحال تواس توكرى سے اپنے كھر والوں كا نفقها داكرواس لئے كہ جب كھر والے بھو كے بول تو انسان کاپہلا فرینیران کاپیٹ بھرناہے اسٹوا کیھجوری لینے استعمال ہیں لے آؤ، بعد میں حب مجمعی وسعت ہوتو کفّارہ اداکر دبنا ،اس توجیہ کے مطابق حدیث میں خصوصیت ا ورشخصیص ملنے کی ضروت نہیں رہتی اس لئے یہ توجیہ راج ہے۔

اكل وشرب روزه تورنا بهال ايك دوسرامسئله مخلف نيه يه به كه حفيه كے نزديك روزہ خوا کھسی بھی صورت سے دعداً، توٹا جاسے ہرصورت میں بھی موجب کفار<u>ہے؛</u> موجب کفّارہ سے میں موجب کفّارہ میں میں مان مام شافعی اورا مام احسم مرکزے

نزدیک پرکفارہ صرف اس خص برواحب سے جس نے روزہ جساع کے ذریعہ توڑا ہو، آگل و شارب پنہیں \_ وہ بہتے ہیں کہ کقارہ کا حکم خلافِ قیاس تھے ہدزا لینے مور درہنے صریبے گا، ادراس کامورد جماع ہے ، حبحہ اکل وشرب میں کقارہ کا وجوب بھی صریب سے تا بت نہیں اور

له اللاته: الحرة وي ارض ذات حجارة سود قدالبستها لكثرتها، وجعها لا بات ، وإذا كثرت في اللاب واللوب، وألفهاعن واو، والمدينية مابين حرتين عظيمتين . كذا ني " المجع " للعلامة الفتتي (ج ٧ ص ٥١٢) ١٢ مرتب لے انیاب " یہ " ناب " کی جع ہے ، انیب ، نیوب اورا نابیب بھی جع آتی ہے ۔ انیاب سے مرادوہ جا آ وانت ہیں جوسامنے کے چاکہ وانتول کے وائیں بائیں ہوتے ہیں، دیکو وائیں جانب اور دو پائیں جانب ۱۱ ترب ته جبیساکسننِ دارقطنی (ج۲ص ۲۰۸ ، رقم عال ، بابطلوع اسم بعدالا فطار) کی ایک روایت کے الفاظ اس طرون اشاره كريه بي « قال : والذى بعثك بالحق ما بالمدينية ابل بيت احرج مثّا ، قال: فانطلق نكله أنت وعيالك م فقدكفر الشرعنك "\_\_\_ ١٢ مرتب

سجه المام الكثّ ، سفيان تُورِئ ، المام اسحاق ووعبدالسُّرن مبارك كالجعيمي مسلك ہے ، ويكھنے حاسشية الكوكبشيخ الحدميث دج المشروج اص ٢٥٣) و" الأَوجِزَ" لهُ (ج٣ص٣٥ ، كمفادة من أفطر في دمضان) فراجعها تفصيل آا هه كانى "البِداية "(ج اص ٢١٩) باب ما يوجب القضار والكفادة ١٢م

قیاس سےاس کو ٹابت نہیں کیا جاس<sub>گا</sub>۔

له الدال بدلالة النص بواللنظ الدال على ان حكم المنطوق برثا بت لمسكوت عند نفهم علة ذلك الحكم مجرد العسلم باللغة \_\_\_\_تسهيل الوصول الم علم الاصول (ص١٠) مبحث الدال بدلالتر ١٢ مرتب كه كما نى فتح القدير (ج٢ص ٢١) باب ما يوجب القعناء والكفائق ١٢م

كه القياس بوتعدية الحكم من الاصل الى الغرع ( بايقارالحكم فى الاصل) بعلة متحدة بينها لا تدرك مجرّد اللغة\_احن الحواشى على اصول الشاشى ( ص ٨٣) البحث المرا بع فى القياس ١٢ مرتب

کے (ج۲ص ۲۰۹ رقم ع۲۲) باب طلوع اشمس بعدالا فطار \_اس میں محدین عمروا قدی اگرچین عیف ہے لیکن ابوا ولیں نے ان کی متابعت کی ہے ، دیکھتے " انتجابتی المعنی علی سنن الدار قطنی ۱۱ مرتب ہے ہیں انتجابتی المعنی علی سنن الدار قطنی ۱۱ مرتب ہے ہیراس بارے میں فقہار کا اختلا ن ہے کہ جن صور توں میرکھا تواجب ہوتا ہے ان میں صرف اوار کھا و سے آدمی بری الذم ہوجا تاہے یا اس دن کی قفنا ، علیمدہ واجب ہوتی ہے ؟

### باب ما حَاءَ فِي السِّوَالِدِ لِلصَّامَّةِ

رأيت النيم لى الله عليه وسله مالا أحمى يتسوّ ك وهو صاعم" ص بیت باب سے روزہ میں مسواک کا مطلقًا جواز دہلکہ استجباب معسلوم ہو تا ہے اور یہی صفیہ کا مسلک ہے، حبی بعض فقہار نے روزہ میں سواک کو کروہ کہاہے ، تعف نے زوال کے بعد،

: ﴿ بوجائع الله عبد معبل حضرات اس كے قائل ہيں كه كفّاره ا واكرنے كى صورت بي اس ون كى قضا واجب ج نہیں ہوتی خواہ کفّارہ کسی بھی صورت سے اداکیا جارہا ہو ، جینانچہ ابوعر فرماتے ہیں کہ ملم بر دفی حدیث \* عائشة ولا في حديث الى مرية في نقل الحقّاظ للأخباد التي لا علة فيها ذكر العّنار وإنما فيها الكفّارة ميكن حنتيقت يربي كسنن ابن ماجه رص ١٢٠ ، باب ماجار في كفارة من أفعريويًا من رمضان) مين حفرت الوسرمية كى دوايت مين اس ايك روزه كى قضاءكى بھى تصريرى سے چنانچ اس ميں يرالفاظ مروى بن وصم یوگا سکانہ سے اس سے بھی مسلکے جہود کی تا نئیدہوتی ہے ۔ نیز مؤطاا مام مالک (ص ۲۳۸ ، کفارة من ۔ اُنطر فی دیمضان) میں مضرت سعید بن المسیب ج کی دوا بیتِ مرسسلہ میں مروی ہے « کلہ وصم ہے مًا سکان ما اصبت "جس مع الوم موتاب كركفاره كے ساتھ اس دن كى قضارهي لازم ہے ۔ والتراعلم بذاكله ما خود من العمدة للعيني رج ااص ٢٨ ، باب إذا جامع في رمضان) بزيادة من المرتب عافاه الشر-

ماشيهمفيه هـ ز I =

له سغيان تُوريٌّ ، امام اوزاعيٌّ ، محدب سيرين ،ابراسي تخعيُّ ،عطارح ، سعيدبن جبيرٌ مجابرٌ ، حضرت على اورحضرت ابن عرش سے بھی بیم مسلک مروی ہے ، اورا بن علیہ فرماتے ہیں" السواک سنۃ للصائم والمفطروالرطب الياليں سوار " عدة للعيني (ج ١١ص١١) باب اغتسال الصائم ١١مرتب

يه كما في العمدة (ج 11ص ١٦٠، باب اغتسال الصائم) فقال: (القول) الثاني كرابيته للصائم بعدالزوال استجابه قبيله برطب أو يابس وبوقول الشّافعي في أصح قوليه ( وقوله الثّانى مطابق بالحنفية كمانقدالترندى مهوابي تودوة دوق عن على رضى التذتع الى عنه كرابية السواك بعد الزوال رواه الطبراني احد

علامهنودی معادت اسن (ج ۱ص ۷۷) میں فرماتے ہیں « ولم پیل صدیت صحے علی کرام تہ بعید الزوال ودوى فيه احادبيث صعاحت أخرجب الزبلعي والعينى وغيرجا ١٣ مرتب بعض نے عصر کے بعد اور یق نے ترمسواک کوم کروہ اور خشک کوجائز کہاہے گئے۔
سین حدیثِ باب ان سب کے خلاف جمت ہے۔ ان حضرات کا مشترکہ استدلال
" لحدوث وخدالصائد ماطیب عند الله من دیج المسلٹ " والی حدیث ہے ہے، وجر
استدلال یہ ہے کہ مسواک سے ہوجاتی رہے گی جو حدیث کے منشاء کے خلاف ہے۔
سین حقیقت یہے کہ اس حدیث کا منشا یہ ہیں کہ اس ہوکو باقی دکھنے اور اس کے تحفظ کی
کوشش کی جائے بلکہ اس کا منشا یہے کہ لوگ دوزہ دار سے گفتگو کرنے سے اس کی ہو کی بنا ہر

له كما في العمدة (ج ١١ص ١٧) فقال : (القول) الثالث : كرابهته للصائم بعدالعصرفقط ديروى عن الى بريزة أم عد جنانچه علام عني فخر ماتے بي : (القول) الخامس : أنه يكره السواك للصائم بالسواك الرطب دون غيره سوار اقل النهاد وآخره وبوقول مالك واصحابه ، وممن ردى عنه كرامة السواك الرطب للصائم الشعبى وذياد بن حدير وابوميسرة والحكم بن عتيبة وقتادة "

اسمسئله میں پانچواں قولؒ تفرقۃ بین صوم الغرض وصوم النفل" کا پوفیکرہ فی الفرض بعدالزوال و لا یجرہ فی النفل لائنہ اکب یون الریاد ، حکا ہ المسعودی عن احسمدین صنیل و حکاہ صاحب المعتمدمن الشا فعیۃ عن القاضی حسین ۔

ا درجیشا قول پیچ" کراسته للصائم بعدالزوال طلقاً وکراسته الرطب للصائم معللقاً ویوقول احت مد واسحاق بن دامیجیّ دیجهنے عمدہ للعینی دج دامس ۱۳) باب اغتسال الصائم ۱۲ مرتب عفی عنه

ك ويجفي مؤطاامام مالك (ص٢٥٨) جا مع الصيام

و سیح بخاری (ج اص ۲۵۲) کتاب العوم ، بابضل العوم \_ و (ص ۱۵۵) باب بل تقول إنی صائم إذاشتُتم \_و (ج۲ص ۸۷۸) کتاب اللباس ، باب ما يذكر في المسك .

و ضيخ سلم دج اص٣٦٣) بابغنل العبيام

د مسنن نسائی (ج اص ۳۰۹) فضل العبیام

و جامع ترمزی (ج اص ۱۲۵) باب ما جار فی فضل الصوم

و سنن ابن ماجر (ص ١١٨) باب ماجار في فضل الصيام

و سنن داری دج اص ۱۵۳ رقم عایی ا) باب فی فضل الصیام ۱۲ مزنب

# نه مسائل اورأے بُرا بہ مبین میں واللہ اعلیٰ میں استحار کی استحار

جاء رجل الى النبى ملى الله عليه وسلّم قال: اشتكت عيني أف كتحل و اناصاعم و قال: نعم و انكمول مي شرمه لكانے سے روزه نهيں توثت اگرچيشرم كى سيا ہى تھوك ميں نظر آنے لگے اسى طرح آنكمول في دواڈ النے سے بھى روزه نهيں توثت اگرچيل في من اس كا ذائق محسوس ہونے لگے ( لاف الموجود فى حلقه اشرى داخلامن المسام والمفطى الداخل من المنافذ)

واضح ہے کہ سفیان تُوریؓ ، عبدالتّٰہ بن المبارکے ، ا مام احسمارؓ اورامام اسحاق کے نزدیک صائم کے لئے مُرّمہ لنگا نام کروہ ہے کہ ما نقلہ الترصدٰی ۔

ل كما في العمدة (ج ااص ١٦) باب اغتسال الصائم ١٢م

ے من است اللہ المحدث قدس مرؤ فرماتے ہیں کہ " حنفیہ کے نزدیک مسواک ہروقت ستحب ہے اس لئے کے مسواک سروقت ستحب ہے اس لئے کہمسواک سے دانتوں کی لوزائل موجاتی ہے اور صدیت (کخلوف فم الصائم الخ) میں جب لوکاذکرہے معدہ کے خالی ہونے کی ہے تکہ دانتوں کی ہے تبلیغی نصاب " ، فضائل رمضان ، فصل اول \_\_\_

ومِذَالتَّوجِيمِن كلام الباجِي<sup>ح</sup>\_ كما نقت لم شيخ في " الاوجز "(ج٣ص٨٩) جامع الصيام ١١مرتب "ه مشرح باب اذمرتب ١٢

کھ تیفصیل فتا وی ہندیہ (عالمگیریہ) سے ماخوذ ہے (ج اص۲۰۳) البارالِع فیمالینسد ومالالینسد ۱ آخر ھے معارف اسن (ج بص ۷۹) ۱۲م

که ان حفرات کا استدلال سنن ابی دا و د (ج اص ۳۲۳ ، باب نی الکیل عندالنوم) کی دوایت سے ہے:
« مدنن النفیل ناعلی بن ثابت حرثنی عبدالرجمان بن النعان بن معبد بن موذة عن أبریعن جده عن البنی صلی النشرعلیہ وسلم آنر أمر بالاتمد (حجرالکمل) المروح ( المطیب بالمسک) عندالنوم وقال: لیتقہ العسائم؟ لیکن یہ روایت ناقابل استدلال ہے خود امام ابودا وُد فرما نے بہی « قال ابودا وُد: قال لی محیی بن معین: بهو حدیث منکر سینی حدیث الکمل رواة سے متعلقہ کلام کے لئے دیجھتے نصب الرایہ (ج۲ میں عدیث) باب ما یوجب القضاء و الکفارة (حادیث کھوم ۱۲ مرتب

محل للهسائم سفتعلّعته تمام روايات ضعيف بيس ، امام ترمزي فرواتے بي ولا يصح عن النبي سلى الله عليه وسكَّى هذا الباب شيء " جِنانجِ مديث بابعي الْمُعَاكِد کی وجہ سےضعیف ہے سکین جو بکہ اسمضمون کی متعدد روا یا ت مروی ہیں اس لئےان کامجوعہ قابل استدلال على - والله اعلى

عن عائشة أن النبي ملى الله عليه وسلم كان يقبّل في شهر الصوم " روزه دار کے لئے قبلہ کاکیا حکم ہے ؟ اس بارے میں فقہار کے پانچ اقوال ہیں : بلاكرابت جائزے سنرطئي دوزه داركولينے نفس براغتماد ہوكہ اس كا يم المفضى اللجماع نهوكا اورابيها نديشيه كى صورت مي محروه ب ، ا مام الوحنيفه ، ا مام شافعى مسفيان تورئ اور امام اوزاعی کایبی مسلک ہے ، علامہ خطابی نے امام مالک کامسلک بھی مبی نقل کیا ہے ۔ ﴿ مطلقًا محروه بِي سَيْهِ كَانْدِلْشِيرِ إِنْ مَهِ وَامْمُ مَالُكُ كَيْشُهُورِ وَابِيتَ يَهِي بِي \_ @ مطلقًا جا تزہے ، امام احمر ، امام اسحاق اورداؤرظا ہری کامیم مسکب ہے۔ نغلی روزول میں اس عمل کا جوازہے اور فرض روزوں میں ممانعت ہے۔

@ روزه میں یمل مطلقًا منوع ہے ، بعض تا بعین کا یہی مسلک سے ۔ واللماعلى (انعرت)

له حافظ زبلیی مساحبٌ التنبیّج " کا تولنقل کرنے ہیں " والوعا تکم مجع علی ضعفہ واسمہ طربعی بن سلیمان ويقال سيمان بن طريف، قال البخارى : منكرالحديث ، وقال النسائى : ليس بنينة ، وقال الرازى: دّا ، الحديث ، نصب الرانية (ج ٢ص ٣٥٦) باب ما يوجب الغضار والكفارة ١٢ مرتب كه د يجية " زيلى على الهولية (ج٢ ص ٢٥٥ تاص ٢٥٠) باب ما يوجب الخ ١١٠م کے مشیخ ابن ہمام اس ضمون کی متعدد روا یا ت نقل کر کے مکھتے ہیں مد فہذہ عدۃ طرق ،ان لم پجتے ہوا*حد* منها فالمجود*ع يججّ* برلتعدد الطرق " فتح القدير (ج ٢ص ٤٦ ) باب ما يوجب القضار والكفارة ١٢م کھ شرح باب ازمرتب ۱۲

ه يه تمام ترتفعيل معارف النن (ج٢ص ٨٠) اورعدة القارى (ج ١١ص ٩ ، بابالقبلة المصائم) سے مانوذي ﴿

## بَابُ مَا جَاءُ فِي صِبَّالثُمُ لِإِلصَّالِمُ

عن عائشة قالت: "كان دسول الله صلى الله عليه وسكم يباش نى و هوصائم ذكان املككم لأربه " يهال مباشرت سے مراد مباشرتِ فاحشه نهيں بلكم مطلق لمس سے ، اورتقبيل كى طرح لمس بھى اس شخص كے لئے جائزہے جسے اپنے اوپر بھروسہ ہو كم اس سے آگے نہيں براسے گا - جيساكہ حضرت عاكشہ فنے ارشاد " وكان املككم لادبه" سے علوم ہوتا ہے -

یہاں یہ واضح رہے کہ "ا کرب" بفتح الہمسزة والرار کے معنی " حاجت "کے ہیں اس صور میں مہاں یہ واضح رہے کہ ہیں اس صور میں میں معنی یہ ہوں گے کہ آب اپنی حاجاتِ نفس کو سب سے زیادہ قابو میں رکھنے والے تھے اور "ارکب " بحسرالہمزة وسکون الرار "عضو "کے معنی میں آتا ہے اس حدیث میں روایتیں دونوں ہیں ہلین بہی روایت را جج اوراوفق بالا دب ھے ۔ والٹراعلم

باب ما جَاءُ لاصِياً المُونَ أَلَعُنِهُم مِن اللَّهُ لِ

عن حفصة فعن النبي ملى الله عليه وسلّم: قال: من لم يجمع

له المبامثرة الملامسة واصل الملامسة :التقا رالبنترتين اى لمس بشرة الرجل بشرة المرأة ،لويتعل معنى الوطى فى الغرج وخادجًا منه ،ليس لجماع مرادًا بهذه الترجمة \_كذا فى الفتح (ج٧ص ١٢٩) باب المبامثرة للصائم والعمة (ج١١ص ٧) ١٢ مرتب

كه اس لفظ كم تحقيق كے لئے و يجھتے «مجمع بحا والانوار» ج اص ۲۲) با ب الہمزة مع الرار ۱۱م که « اِدُب» تجسرالہمزة حا حبت کے معنی میں ہمی آتا ہے ، علا میٹنیِ لکھتے ہمی " وبعضہم یرویہ کمبرفسکون ویجھیل معنی الحاجۃ والعضوای الذکر\_مجمع (ج اص ۳۳) ۔

السيام قبل الفي نلاصيام له "

روزہ کی بیت کی قت صرری ہے؟ روزہ کی بیت کی قت صرری ہے؟ ہیں کہ روزہ خواہ فرض ہو یانفل یا واجب ، ہرص تریس صادق سے پہلے پہلے نیت کر مناضروری ہیں ، مبع معادق کے بعد نیت کرنے سے روزہ نہیں ہوگا ۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ فرائض و واجبات کا تو یہی حکم ہے کسیکن نوا فل میں نصف نہار سے

پہلے پہلے نیت کی جاسکتی ہے ۔

امام احسمد اورامام اسحاق ومهى فرض روزه مي تبييت نيت كے قائل ہي ۔

له اعلم "أنه لا يصح صوم إلا بنيتة اجاعًا فرصنًا كان أوتطوعًا لأنه عبارة محفته فا فتقر الى المنية كالعسلاة "كذا في المجالة المعنى (ج٣ ص ١٩ م كتاب الصيام المسالة: ولا يجزئه صيام فرض حتى ينويه " البته وقت نيت كم المدى على المعنى (ج٣ ص ١٩ م كتاب الصيام المسألة: ولا يجزئه صيام فرض حتى ينويه " البته وقت نيت كم المدى عمى فقها دكا اختلاف بي حبى كي تفصيل تمن من آدم ب ١٥ مرتب

عله مذابب کی تعمیل کے لئے دیکھتے" معارف "للبنوریؓ (ج ۲ ص ۸۲ و ۸۳) اورٌمغنی "لابن قدامہ (ج ۳ ص ۹۱) عجی مسألہ ؛ ولا پجزئۂ صیام فرض حتی نیوسے ۱۲ مرتب

كه باب ما جار في إفطار الصائم المتطوع ١٢م

لكه اخرج النجاري في "الصيحع" (ج اص×٢٦ و٢٦٩، با صليم يوم عاشورار\_ واللفظالم\_ وبنو الراية من ثلاثيات البخاري كلي

## بَابُ مَا جَاءَ فِي أَفِطَا لِلصَّا الْمُنْطُوعِ

عن أم ها فاقالت اكنت قاع قاعن النبى صلى الله عليه وسلم فأتى بشراب ، فشرب منه تدنا ولنى فشربت منه ، فقلت الفائذ نبت فاستغفل قال ، وما ذاك ؟ قالت اكنت صائمة فأفط ت ، فقال ، أمن قضاء كنت تقضينه ؟ قالت الا ، قال ، فلايض ك ، اس مريت ك بنا برشا فعياور حنا بله يركي بي كنفل روزه بلا غزر تورا جاسمتا لي چنانچ الكى روايت مي اس مريت كرسة من المناظ محم وى بي الصائم المنطوع أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطى "

له (ج ا ص ٣٣٢) باب فى فضل صومه ( اى عاشولار) \_"عن عبدالرجن بن مسلمة عن عمر أن آلم أتت النبي صلى الشرعليه وسلم فقال : صنتم يويم مزاج قالوا : لا ، قال : فأتموا بقية يوسم واقتضوه ع قال إوداؤد: يعنى يوم عاشورار ١٢ مرتب

که سفیان تُوری اورامام اسحاق می کا مسلک بھی یہ ہے ۔ کما فی المغنی (ج ۳ ص ۱۵۲) مسألة : ومن دخل فی صیام تطوع فخرج فلاقفاء علیہ ۔

واً ضح بهم كم حنفيه كى "المنتقى " والى روايت روزه توطف كے حق ميں شا فعيه كے مطابق ہے ، چنائچه شيخ ابن ہمائم فرماتے ہيں" وروا ية "المنتقى": "بياح بلاعذر " بچرا مح جل كرفرماتے ہي واقعقادى اك رواية المنتقى أ وج " فتح القدير (ج٢ص ٨٦) فصل ومن كان مربينًا فى دمفان الغ ١٢٠ مرتب حنیہ کے نزد یک بلاعذر روزہ توڑنا ناجا کڑنے ، اور صریتِ باب کا جواب بہے کہ ضیافت ایک عذر ہے جس کی بنا رپر روزہ توڑنا جا کڑے ۔ بالخصوص جبکہ یہاں پرنی کریم سی کہت علیہ وسلم کی دعوت تھی جوا کیک اہم عذر تھا ۔

البتہ نتائج ا واعملی اعتبارے ہے اختلاب نفظی جبیبا ہے اس کے کہ اگرچے حنیہ کے نزد ہے بلا عذرا فطار جا ٹرنہ پرلیکن اعذار کی فہرست اس قدرطویل ہے کہ معمولی معمولی اعذار کی بن دہر

روزہ توڑ دسینا جا کڑ ہوجا تاہے۔

مرین باب کے تحت دوہرامسکریم کے نفلی روزہ توٹے سے اس کی تعنیا واجب ہوتی ہویا نہیں ہو شافعیہ ورحنا بلیمرم وجوب کے قائل ہیں ہے۔ وہ مدین باب سے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں آھے نے حضرت ام ہافی کو قضار کا بھم نہیں دیا بلکہ صندوایا " الصبات دا لمسطوع آمین نفسہ إن شاء صیام وابن شاء أفط ہے

له حنفيد كى ظامرروا يت يمي بي كما فى فتح ابن الهام ( جهم ٢٨٥) \_ ابواسيخى او را مام مالك كامسكر بمجي بي بي ما معامدا بن تعدامة بن تعدامة بن تعدامة بن تعدامة بن المعنى والبومنية و مالک بلزم بالشروع فيه ولا يخرج من الا بعدائة المعنى ( جهم ص ١٥٦) مسألة ؛ ومن وضل في صديام تطوع الج تعمل بنم ، وقبل بلا ، وقبل ؛ غذوتيل بن المنتبا فة عذواً ولا ؟ قبيل ؛ لا ، وقبل ؛ غذوتيل بن المنتبا فة عذواً ولا ؟ قبيل ؛ لا ، وقبل ؛ غذوتيل بن المنتبا فة عذواً ولا إن تعيل ؛ لا ، وقبل ؛ غذوتيل بن المنتبا في المنتبا في معرارة ولا ي تعيل ؛ لا ، وقبل ؛ لا ، وقبل ؛ لا ، وقبل ؛ غذوتيل بن المنتبا من المنتبا في معرارة والله عقوق لا مدالوالدين لا غير بها كذا في الفتح المنتبا المنتبا في المنتبا والمنتبا والمنتبا والمناس المنتبات قدامة في المنتبا والمنتبا والمنتبا والمنتبا والمنتبا والمنتبا والمنتبا في المنتبا في المنتبا والمنتبا والمنتبات والمنتبا والمناس والمنتبا والمنتبا والمنتبا والمنتبا والمنتبا والمنتبا والمنتب

حفیہ اور مالکیہ کے نزدیک نفلی روزہ شروع کرنے سے واجب ہوجا تا ہے ،ان حفراً کا استدلال آیت قرآنی " وَ لَا تُنْ فِلِكُوْ آ اَعُمُ اللّٰهُ " سے ہے ، نیزلگ با بہ میں حضرت عائشہ کی روایت سے بھی استدلال ہے " قالت : کنت أنا وحفصة صائمتین فعرض لناطعا الشتھینالا فا کلنامنه ، فی اوسول الله صلی الله علیه وسلّم فید وقیل نفی إلیه حفصة وکانت ابنة أبیها نقالت : با رسول الله إناكنا صائمتین فعرض لنا طعام اشتھینالا فا کلنامنه ؟ قال : اقصیا یو ما اخر م کانه ؟

ہماں تک حضرت ام ہانی خی حدیث با ب کا تعلق ہے سواس کا مطلب یہ ہے کہ تنطوع کے حق میں چھوٹے جھوٹے اعذار سے بھی جوازا فطار کی گنجائش ہے ، نبز یہ بھی مکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قضا رکا حکم دیا ہولئی داوی نے اس کو ذکر یہ کیا ہوا و دعدم ذکر عدم وجود کومستلزم نہیں ۔

بَاكِمُ مَا حَاءَ فِي وَصَالِ شَعْبَانَ بِعَهَاكَ بِعَهَاكَ بِعَهَا

عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبى صلى الله عليه وسلم بعيرة منهم. متتابعين إلا شعبان و رمضان " اس روايت سے بظاہر يمعلوم ہوتا ہے كني كريم صلى الله عليه وسلم رمضان كے علاوہ شعبان كے بھی تمام ایام مین سلسل روزے دکھتے تھے۔

له كما في المغنى (ج٣ ص ١٥٣)؛ وقال المنحى والوصنيفة ومالك يزم بالشروع فيه ولا يخرج منه الإ بعزر ، فال خرج تفى ، وعن مالك لا قضار عليه \_ اس سے ظام رہوتا ہے كم امام مالك كى اس سئے ميں دوروات يس ميں ايك حفنيه كے مطابق اورا يك شافعيه كے مطابق \_ \_ البت بعلام بنورى معارف اسن (ج٢ من ٨٨) منفية بي كفتے بي " فقال مالك \_ كما في المدونة (ج اس ١٨٣) \_ الن من أصبح صائماً متطوعًا فأ فط متحدًّ كون عليه القضار ، وم إقريب من مذبب الى حنيفة و حجلهما ابن رشر في " قواعده " واحدًّا " ام تب عفا الشرعنه

کے سورہ محد آیت عظم کیا ۔۔۔ ۱۲

سه باب ما جار فی ایجاب الفتفنا رعلیه ۱۲م

لله مشوح باب ازمرتب ۱۲

جبر حضرت ابن عبائ ہے موی ہے تانی : ساصام النبی صلّی انہ علیہ وسلم شھگا کا ملًا تط غیر رمضان ابخ » جس ہے : یک طرح مج تعارض ہو جاتا ہے .

سین اس کا بواب یہ ہے کہ بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا عام ہوں شعبان کے اکترایام یس روزہ دکھنے کا تھا اس اکثریت کو کا تہرکا میم دے کر عفرت اُم سلم فینے " مارا گیت النبی صلی الله علیه وسلم دیسے وکا تہرکا میم میں متنابعین الانتعبان ورمضان " روایت کردیا ، سین نفس الامرمی چون کا ب نہوشیان کے بیرے مہینے میں سس روزے دکھتے تھا ورمینے میں ، اس سے مصرت ابن عباس نے " ماصام النبی صلی اولا علیہ وسلم شعبی کی اگل روایت کردیا ، اس باب میں کا گل روایت جو ضرت عاکش فی سے مردی ہے ، بھاری توجیہ کی تا کید کر رہے ہے " قالت ؛ کی اگل روایت جو ضرت عاکش فی سعب وسلم فی شعب اس مارا گیت النبی سی الله علیه وسلم فی شعب اس میں وسلم فی شعب اس میں وسلم فی شعب اس کان بھو مدہ الله قل میں وسلم کان بھو مدہ الله علیه وسلم فی شعب اس کان بھو مدہ الله علیه وسلم فی شعب اس کان بھو مدہ الله قلید گل بل کان بھو مدہ الله علیه وسلم کان بھو مدہ کلہ " والله اعلی

مجرآب کے غیرد مفان میں کثرت موم کے لئے شعبان کو اختیاد کرنے کی وجہ ہے کا سے میسینے میں بندوں کے اعمال باری تعالیٰ کے سامنے بیش کئے جاتے ہیں ، چنا نچر حضرت اسامہ ابن زیر سے مروی ہے مقال ، قلت : یا دسول الله ! لد آرک تصوم شعبا میں ، قال : ذلک شعر بغفل الناس عند بین جب الشعور ما تصوم من شعبان ، قال : ذلک شعر بغفل الناس عند بین حب ورمضان دھوشھی ترہ نے فیہ الاعمال إلی دب العالمین ، فَاحب اُن یہ فی معلی و اُناصال میں ، فَاحب اُن یہ فی معلی و اُناصال میں ، فَاحب اُن یہ فی معلی و اُناصال میں ، فاحب اُن یہ فی معلی و اُناصال میں ، فاحب اُن یہ فی معلی و اُناصال میں ، فاحب اُن یہ فی میں میں میں الدی میں الدی میں الدی بیان میں ، فاحب اُن یہ فی میں میں میں اُن میں ہے ۔

که آخرجالبخاری (ج۲مس ۲۶۱۳) باب ما پذکرمن نسوم النبی ملی انشه علیه وسلم وافطاده ( واللفظائه) وسلم (ج اص ۳۶٪ بیا باب مییام النبی ملی الشرعدید دسلم فی غیردمعنان ان به وانسساک دج اص ۳۲۱) صوم النبی سلی انشه علیه ویلم اَلِی مو واکی به ولفظه: و ماصام شهرًا متبتابعًا غیرمعنان مسنز تدم المدیزیز «مرتب

یه سنن نسانی ( جراص ۲۲۲ ) موم النبی سلی الترطلیه وسلم با بی بود آمی ۱۲م من سنن نسانی ( جراص ۲۲۲ ) موم النبی سلی الترطلیه وسلم با بی بود آمی ۱۲م

که اورحضرت عائشه شیست مردی ہے" آن النبی منی اللہ علیہ وسلم کان بعیوم شعبان کلّہ ، قالت : قلت : یاریولگیّر ! اکرب شهرورالیک اَن تصویر شعبان ؟ قال ، إن الله کمیتب فیری کم نفس مینته تلک السنة ، فاحب اَن یا تینی اُجلی و ! اَ نا سائم » (قال المتذری ) رواه الجیعلی و ہوم ہے ، وہ سا درجس شے الترضیف التربیب (ج۲م ۱۱۵) الترغیف !

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كُلُورَةِ القَوْمِ فِي النِّصَافِ فِي ثِنَ الْحَالَ مَصَا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : اذا بقى نصف من شعبان فلا تصومواً " واضح رہے کہ پرابت اس صورت میں ہے جبر آدمی صرف آخریثہ میں روزہ رکھے ا ورا وّل شہرسے روڈہ رکھتا ، چلا آ رہ ہوا ورصوم فیضا ربھی ، ہونیزاُن دنوں ہیں اس کے روڈہ رکھنے کی عادت بھی نہ ہو ، بھورتِ دیچرکرابہت نہ ہوگی ۔

یرکرابرت بھی غالبًا شفقۃ للعباد ہے تاکہ شعبان کے آخرروزوں کی وجہ سے دمغیان کے رورون ميكى تم كاضعت كاخطره باتى نريعي . والشراعلم (ازمرتب)

### بَابُ مَاجَاءَ فِي لَكِ لَهِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَاكَ

عن عائشة فتالت : نقدت رسول الله صلى الله عليه وسلّم ليلة فاذا هو بالبقيع نقال : أكنت تخافين أن يحيف (ظمرنا) الله عليك ورسوله ؟ تلت: يارسول الله ! ظننت أنك أتيت بعض نسائك ، نقال:إن الله تسارك و تعالى ينزل ليلة النسف من شعبان إلى ساء الدنيا فيغنى لأكثرين عل شعر عنم كلت "

ليك البرارت باشب برارت المنورة على من الدرالمن والماروي بي

ك شرح باب ازمرتب ١٧

کے دیجئے الکوکپ الدری رج اص ۲۵۲) ۱۲م

ي أى من عدد شوغم بى كلب، وبؤكلب تبييا: من قباكل العرب وي اكثر عندًا من ساكرالقب اكل ـ و يجهيّ " معارف إسن (٢٦ ص ٩٨) ا ورالكوكب المدرى (ج ا ص ٢٥٩ وص ٢٥٠) ١٢م ك دج ٢ من ٣٢٦ ص ٢٨) مودة خمَّ الدخال ، تحت تفسيرالاً نيه " إِنَّا أَنْزَلُنْ فِي لَيْكَةٍ مُجَادَلَةٍ الْخ علامرسیوطی فے اس مقام برسندو سے ذائرا حادیث مرفوعہ وموقو فر ذکر کی ہیں۔۱ا مرتب

ہیں ، یہ تمام دوایات سنگاصنیف ہیں ، جنا نجر حضرت عاکشہ کی حدیثِ باب بھی صنیف ہے ، اول تواس لئے کہ اس میں ایک داوی مجاج بن ادطاق ہیں جن کا صنعف مشہورہ دوسرے اس لئے کہ اس میں دوانقطاع پائے جاتے ہیں ایک توبہ کہ حجاج بن ادطاق کا سماع بجی بی ابی کثیر میں سے نہیں ہے اور بھر بچی بن ابی کثیر کا سماع بھی ووج سے نہیں بھیے البتہ بھی بن میں جے بارے میں میشہورہ کے بارے میں میشہورہ کے انہوں نے حضرت وہ جے بی بن الی کثیر کا سماع تابت قرار دیا ہے اس صورت میں اس میں صرف ایک ہی انقطاع ہوگا ، مہر حال دومری دوایات کی طرح یہ دوایت بھی صنعیف ہی ہے ۔

مین ان روا یات کے صنعت کے با وجود شب برارت میں استمام عبادت برعت نہیں ، اوّل تواس کے کرروایات کا تعددا وران کامجوعہ اس پر دال ہے کہ لیکۃ البرارت کی فضیلت ہے اصل نہیں ۔

دومرے امّت کا تعامل لیلۃ البرارت میں بیداری اورعبا دت کا خاص اہتمام کرنے کا رہٰ ہو اور یہ بات کئی مرتبہ گذر کی ہے کہ جوبھی ضعیعت روا بیت مؤید بالتعامل ہووہ قبول ہوتی تھے لہے ذا

له چنانچ علام بنوری فرماتے ہیں ؛ ولم اَتعن عی حدیث مسئد مرفوع سیح فی نفسلہ اسکوا فی المعاد ف (۱۳۵ سروق کشرافط کا مع جاج ہن اُدطاق سنوں گار النفقہ اور سروق کشرافط کا وجاج ہن اُدطاق سنوں گار طاق الکوئی القاضی اکو الفقہ اور صدوق کشرافط والشریس من السالعة ، مات سنة خمس البجین دہروز ہن (ای البخاری فی الا دب المفرد) م دای سلم فی صحیحی) ع (ای اصحاب انتما الا کربعة فی سنتم ) نقریب التهذیب (جام ۱۵۲ دقم ع ۱۵۲ ) امرتب کے دیجی بن ابی کشیرالطائی مولا ہم ابونصرالیما می ، ثقة ، ثبت ، لکنہ پرتس ویرسل بمن الخامسة مات سنة انتمین تلاثمین وقعیل قبل ذکک (بروز) ع تقریب (ج۲ ص ۱۵۹ ، رقم ع ۱۵۹ ) ۱۲ مرتب کے تیف میں نور امام تروزی نے امام بخادی کے توالہ سے باب بین نقل کی ہے ۱۲م سے ۱۲ مرتب ہے مقدید عصرت مولا نامقی محترفی حصر میں جارہ کا مرتب سے ماخوذ ہے ۱۲ مرتب سے ماخوذ ہے ۱۲ مرتب میں المحتواجی در محاب و تابعین ہے اس دائت میں جاگئا اورا عمال مسئونہ بچل کرنا قابل اعتاد دوایات سے تابت ہوا ہم در کھوا خور مواب بدنیہ اورا بن حاج مکی " خول " دص ۱۲۸۲) میں تحریر فرماتے ہیں کہ سلمت میں اس دائت کھی اس دیا تھے ہیں ہور میں کرتے اوراس کے لئے پہلے سے تیاریاں کرتے تھے ہیں میں میں عن عنہ در کھوا خور مواب بدنیہ کا مواب سے تیاریاں کرتے تھے ہیں مرتب عنی عنہ مواب کراس کے لئے پہلے سے تیاریاں کرتے تھے ہیں مرتب عنی عنہ دراس کے لئے پہلے سے تیاریاں کرتے تھے ہیں مرتب عنی عنہ دراس کے لئے پہلے سے تیاریاں کرتے تھے ہیں مرتب عنی عنہ

لیلۃ البرارت کی فضیلت ٹا بت ہے اور ہما رے زمانے کے بعض ظاہر دیسے لوگوں نے احادیثے محفول سنا دی صنعت کو دکھیے کرلیلۃ البرارت کی فضیلت کو بے اثر قرار دینے کی جو کوشش کی ہے وہ درست نہیں ۔

البته اس رات میں شورکعات نماز کی روایت موضوع ہے کماصت ہدا بن الجوزی

وعنده ، جنانچه امت كاس بوسل مين را د

له ولعلىّ رضى الله تعالىٰ عنه حديث آخررواه (ابن الجوزى) الينيّاً فى الموصّوعات ، فيه : من صلّى مائة ركعة فى ليلة النصف من شعبان " الحديث \_كذا فى العمة (ج ١١ ص ٨٢) باب صوم شعبان ١٢ مرتب

ك قال: لاشك أنهموضوع يوالهُ بالا ١٢م

سه وكان بين أين تقى الدمين ابن العدلاح وأين عز الدين بن عبدالسّلام فى بذه العدلاة مقاولات ، فابن العدلات يزعم ال لهااصلاً من السنة وابن عبدالسلام ينكره " حوالهُ بالا ١٢ مرتب

کے سورہ وفان آیت ع<u>یق میں ، ۱۲</u>

ه علامه آلوسى برانا انزلنه فى ليد مباركة "كتت كفته بي "بى ليدة القدرعلى ماروى فابن عباك وتقادة دا بن جيرومجا بروابن زيرولج ن وعلي كرا المفسري والغلوابر عهم ، وقال عكرمة دجاعة : بى كسيلة المنصن من شعبان وسمى ليدة الرحمة "والليدة المباركة " و" ليدة العمك "دجيك) و" ليدة البرارة "\_\_\_ ووجة مية بالأخيرين أن البندار إذ ااستوفى الخراج من أبله كتب ليم البرارة والعمك ، كذلك أن الشر وجة من يكتب لعباده المؤمنين البرارة والقمك فى بذه الليدة \_روح المعانى (الجزالخاص العشروص ، الوالا) المفي عرق القدرة بيت عاني عاني البرارة والقمك فى بذه الليدة \_روح المعانى (الجزالخاص العشروص ، الوالا) المعلى كسوة القدرة بيت عاني - ١٢ م \_\_ عد ديجة "شب برارت" وه من استب برارت كمسنون اعمال " ١٢ م

### بَالْ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الْمُحَدَرَمِ مَ

قال دسول ادانه میل ادانه علیه وسکند: افضل السام بعد صیام شهر دمفان شهر ادانه المحترم ، برفضیات ما خوداد کے علاوہ محرم کے دومرے ایام کوبی شامل ہے ۔ ترجمة الباب سے بھی امام ترمذی کامتعد مطلق صوم محرم کی فضیلت کوبیان کرنا ہے نہموم عاشوراد کی ففیلت کو ، اس لئے کہ اس کی ففیلت کے لئے امام تر مذی ترقیق آگے مستقلاً ایک بات تا تم کیا ہے ۔

بھرسیاں موال ہوتا ہے کہ حب صیام محرّم کورمضان کے بعد رتمام مہینوں کے روز وں پر فضیلت قامل ہے تو بی کریم سلی الشہ علیہ وسلم کامخرم کے بجائے شعبان میں بجڑے روزہ رکھنے کا معمول کیوں تھا ؟

ہوں ہوں ہوں ہے علامہ نووی نے اس کا پرجواجہ ویاہے کہ شایدہ ہے کوصیام محرم کی اس درجہ فضیلت کا اپنی بائٹل آخر حیات میں علم ہوا ہو ، اور پھی ممن بحکہ محرّم میں اعذار مشلاً اسفار وامراض کی زبادتی کی بنار پرا ہے محرم میں بجٹرت دونہ سے مزر کھ سے ہوں۔ والشّداعلم (اذبرتب)

اه شرح باب اندرتب

ته الظابرأنه أديرشه المحرم نفسه كله أواكثره أوالعوم فير ، معادف النن (ج ٢ص ٩٩)

و فى "الكوكب" (ج اص ٢٥٠): بزه الغضيلة شاملة لغيريوم عاشولاراً يضاً و مِزْا إِمااً ن النبي لينه علية لم قالرتبل اَن يقعف على نعنل صوم عوفة اُوكون الغنبيلة فيه جزئمة فلا ينا فى فضيلة صوم غير فراالشهر على مياتاتر كه باب ماجار فى الحت على موم عاشولار (ج اص ١٢٣) ١٢م

که جیداکرحضرت عاکشره کی دوایت سے پتہ جلتاہے " قالت : مالاً میت البنی حلی الله علیہ وسلم فی شنہر اکترصیا گا منہ فی شخبر اکترصیا گا منہ فی شخبان کان بعیومہ الا قلید لا بل کان بعیومہ کلہ "۔ ترفری (ج اص ۱۲۲) باب اجار فی وصال شخب ان برمغان \_\_ قریب قریب اسی مفہوم کی روایت حضرت ام سلم کی کی ہے کما مرالتعفیل ۱۲ مرتب ہے کہ مراکش میں مفہوم کی روایت حضرت ام سلم کی غیررمغان و (ص ۱۳۹۸) جہے کہ دیجھئے شرح میں میں ایس میں مارتب میں میں ایس میں الشہ علیہ وسلم فی غیررمغان و (ص ۱۳۹۸) باب صیام البنی سلی الشہ علیہ وسلم فی غیررمغان و (ص ۱۳۹۸) باب میں مارتب

# بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمٍ لِوُمِ الْجُمْعَ لِيَ

کان دسول انگه صلی انگه علیه وسکند لعیوم من غرّة کل شهر ثلاثه آیام و تستماکان و طریوم الجمعی ته به مدیث اس سندمی صفیه کی دلیل ہے کہ جمعہ کے دن کا دوزہ بلاکراہت جائز کھے اگرچ اس سے بہلے یا بعد کوئی دوزہ نزر کھا جاسے ۔

شا فعیہ اور حنا بلہ کے نزد میک حجعہ کا تنہاروزہ رکھنا کروہ ہے تا وقتیکہ اس سے پہلے یا بعد کو ن ر د زہ نہ رکھا جاسے ہے۔ ان کی دسیل انگے باتھے میں حضرت ابو ہرمرہ کی روا میت ہے

له دردی ذلک عن ابن عباس وحمدین المنحدر دبوقول مالک واُلی حنین الحسن ، وقال مالک ؛ لم اسمع آمدًا من ابل انعلم والفقر ومن بقتدی برینبی عن صیام یوم الجعت ، قال ؛ وصیام حسن ، کذا فی انعمق العینی ( جرااص ۱۰۳) باب موم یوم الجعت فإذا اصبح صائب یوم الجعت فعلیه اک بیفطر ۱۲ مرتب که اس سندمی علام پین بیج نے فقیمار کے پانچ اتوال نقل کئے ہیں ،

ایک مطلقاً کرابت کا ۔ یہ ابراہیم نخی منجی منجی اور مجائز کا تول ہے اور صرت کا تھے۔
معی مردی ہے نیز ابوعمر حنے امام احسد اور امام اسحاق کا بھی یہی مسلک نقل کیا ہے ( لیکن " المغنی " معی مردی ہے نیز ابوعمر حنے امام احسد اور امام اسحاق کی بھی سلک نقل کیا ہے ( لیکن " المغنی " ج سم میں 170 معمل : و میرو افراد یوم الجعة بالعوم \_ یں امام احسد میں کا مسلک افرام کی دوایت کے مطابق دمی نقل کیا گیا ہے جومتن میں مذکورہے )

دد مراقول مطلقًا اباحت کا ہے یعنی جواز بغیرکرا بہت ، اس قول کی تفعیل بچیلے حاشیمی گذر کھی ہے۔

آئیسرا قول یہ ہے کہ مرف افرادِ صوم کی مورت میں کرابت ہے فان صام ہو مًا قبلہ اُوبعدہ لم بحرہ ،

حضرت ابوبریو ہے ، محد بن میری ہے ، طاؤس ، امام ابو بوسعت اُ ور مالکی میں سے ابن عربی نیزا مام شافعی کا بھی بہی مسلک ہے ۔ البتہ مرفی شنے امام شافعی کا ایک قول امام ابو منیغر مسککے مطابق جواز کا بھی نقل کیا ہے ۔

 " تال تال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : لايصوم احد كمايوم الجمعة إلّا أن نصوم تبله اوبصوم بعدة "

اس کے ہواب میں حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹ کا ابتدار اسلام کاہے ، اس وقت خطوبہ تھا کہ جمعہ کے دن کوکہیں اسی طرح عبادت کے لئے مخصوص نزکر لیا جائے جس طرح یہود نے ہفتہ میں صرف یوم السبت کوعبادت کے لئے مخصوص کر لیا تھا اور باقی ایام میں جھٹی کر لی تھی ۔ سیکن بعد میں جب اسلامی عقائد احتام داستے ہوگئے توبیخ منح کردیا گیا ، اور جمعہ کے دن بھی روز سے رکھنے کی اجازت دیدی گئی ، باسکل اسی طرح جس طرح نشروع میں یوم السبت کاروزہ رکھنے سے تاکید کے ساتھ منع کہا گیا تھا کہ ما فی روایدہ الباب الأتی ۔ وادی اعلیٰ اسے تاکید کے ساتھ منع کہا گیا تھا کہ ما فی روایدہ الباب الأتی ۔ وادی اعلیٰ اعلیٰ ا

نافی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں" و ہزاضیف میڑا "

ع باب ما جار فى كرامية صوم يوم الحبعة وحده ١٢م

له جبيباكه حضرت ابن مسعولةٌ كى صديت باب مي " تلماكان (البنى صلى الشّه عليه وسلم ) يفطر يوم الجبعة "سے

عہ جیسالہ صرت ابل مستود ف مرت باب یک مسلم کان (۱۰، ق ف المدملیہ و م المیطرفیم المجد کے متبہ علاقیم المبعد ہے ا متبہ علیتا ہے ۱۱م

میروم یوم السبت کی مانعت کامطلب امام ترفزی نے یہ بیان کیاہے (باق حاشہ برصفح انزو)

# بَالْمُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ لِوَمِ الْاِتْنَيْنِ الْجُولِينِ

عن أبي هرين أن رسول الله عليه وسله قال ، تعرض الأعمال يوم الاشين والهندين والهنديس فأحب أن يعض عملى وأناهائه هي برا ورجع التي خوصيت سے دوزه رکھنے کی حکمت توخود حدیث میں مذکورہ کہ ان دونوں دفوں میں بندوں کے اعمال بادی تعالیٰ کی بارگاه میں بیش کئے جاتے ہی ، مجربر کی تو خاص طور سے اس سے بھی اہميت ہے کہ اسی دِن بی کرم ملی اللہ عليہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ، اسی دن آپ کی بعثت ہوئی ، اسی دن آپ کی بعثت ہوئی ، اسی دن آپ کی بعثت ہوئی ، اسی در حبہ آپ جرت کرکے قبار بہنے ۔ ان خصوصیات کی بنار پر برے دن کودوسرے ایام پرایک در حبہ فضیلت عاصل ہوجاتی ہے ، خود آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب برکے دوزکے بارے میں بوجھاگیا تو آپ نے ارشاد فرمایا "فید و لدت و فیدہ أنن ل علی ۔

فع اعمال متعلق احادیث مال متعلق احادیث احادیث مردی ہیں ، بعض میں مردی ہے کدرات

کے اعمال دن سے پہلے اور دن کے اعمال لات سے پہلے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹی کم وہ وہ اتے ہیں کہ اور دن کے اعمال لات سے بہلے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتا ہے کہ بیرا ورجع ات کے دن بیش کئے جاتے ہیں کھافی دوایة الباب

که مترح باب ازمرتب ۱۲

نه دیجیئے معادت ان (جه ص ۱۰۴) ۱۲م

ته میخ سلم (جاص ۳۹۸) باب اخباب صیام ثلاثة ایام من کل شهر الخ ۱۱ م سی کمانی روایة أبی موسی (الاشتری) " برنع إلیه عمل اللیل قبل عمل النهار وعمل النها دفیل اللیل میخ سلم (ج۱ ص ۹۹) کتاب الابیات ، باب عنی تول التریخ وجل وَلَقَدُدُلُاهُ نَرُكَةً اَنْحُرُسی الخرے و سنن ابن ماجہ (ص ۱۸) باب نیما انکرت الجہمیة ۱۲ مرتب بین سے معلوم ہوتاہے کہ اعمال کی بیشی شعبان میں ہوتی ہے ۔

مسرت شاہ ساحریے فرماتے ہیں ممکن ہے کہ روا یا ت میں یہ اختلاف انواعِ اعمال کے اختلان کی بنا در ہوں بینی ایک تیم کے اعمال کسی ایک خاص وقت میں میٹیں کئے جاتے ہوں ا ور دوسری تیم کے اعمال کسی دومرے وقت میں ۔

اودیعن حفرات نے یہ فرق کیاہے کُسی وقت اجمالی طور پراعمال پیش کئے جاتے ہمیں ' اورکسی وقت تفعیلی طود ہرے دوایات کا اختلاف ای بنا د ہرہے ۔

اودیعن نےکہاکہ تعین ایّام میں اعمال انتھائے جاتے ہیں اور دومرے تعین ایّام ہیں باری تعبالیٰ کی بارگاہ میں بیٹیں کئے جاتے ہیں ، اختلا منِ روایات اسی برمحول ہے ۔ والسّٰہ اعلم

# بَارِيُّ مَا جَاءَ فِي صُوْمِ الْاَرْلِيَا الْكُلِيَا وَلَكُوْمِ الْرَكِوَ الْمُرْلِيَا الْمُلِكِيْلِينَ

قال: سألت أوسئل النبى صلى الله عليه وسلّم عن صيام السدهم، نقال: إنّ لأهلك عليك حقّات مقال: صد دمنيان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت تد صمت الدهر وأفطح "

پچھے باب کی روایات سے بیرا در جمعرات کے روزوں کا استجاب علوم ہور ہا تھا ، اور

طدیتِ باب سے بدھ کے دوزہ کی بھی فنسیلت تا بت ہودی ہے ۔ کسی خاص دن کر وزرہ کی مستحد ہوئے کہ اسے میں آپر بان سی اصولی

کسی فاس دن کے دوزے کے مستحبہونے کے بارے میں آسان سی امولی بات یہ ہے دوزہ جس کے بارے میں آسان سی امولی بات یہ ہے کہ مروہ دوزہ جس کے بارے میں کوئی صدیت مردی ہوا وال میں تشبہ الکناری ہودہ سی ہے۔

ا كمانى دواية اسامة بن زيخ قال : قلت يارمول الله ؛ لم أذكت تصويم شهراً من الشبور ماتصوم من شعباً ؟ قال : ذلك شهرين هل الناس عند بمن رجب ودمضان وبهوشهر ترفع فيه الماعمال إلى دب العسالمين الخر سسسنن نساتى (ج اص ٣٢٢) صوم البنى ملى الشهطير وسلم باكي بهوواً مى ١٢ مرتب

ته دیجه معارت این (ج۲ص ۱۰۵ وص ۱۰۹) ۱۲م

که مترح باب ازمرتب ۱۲

ع كما في معاد ف النواج ١٩٥١ ١١١ ١١م

مدین باب میں " دالدی یلیه " سے مراد عید کے بعد کے چھے وزے بہا اور صمت الله هم " کا مطلب بیب که رمضان کے روزوں تو " مَنْ جَاءً بِالْحَسَنَةِ وَسَلَهُ عَسَنُمُ الله هم " کا مطلب بیب که رمضان کے روزوں کے برابر بی اور عید کے بعد کے چھ دونے اس قائدہ سے دی مان میں اس طرح سال کمل ہوجا تا ہے ، جو شخص اس مذکورہ عمل مردانا میں کا دروزوں کے برابر بی اس طرح سال کمل ہوجا تا ہے ، جو شخص اس مذکورہ عمل مردانا میں کا دروزوں کے برابر بی اس طرح سال کمل ہوجا تا ہے ، جو شخص اس مذکورہ عمل مردانا میں کا دروزوں کے برابر بی اس طرح سال کمل ہوجا تا ہے ، جو شخص اس مذکورہ عمل مددانا میں کا دروزوں کے برابر بی اس طرح سال کمل ہوجا تا ہے ، جو شخص اس مذکورہ مدانا میں کا دروزوں کے برابر بی اس طرح سال کمل ہوجا تا ہے ، جو شخص اس مذکورہ سے مدانا میں کا دروزوں کے برابر بی سے کہ برابر بی سے دروزوں کے برابر بی سے کہ برابر بی سے دروزوں کے برابر برابر برابر بی سے دروزوں کے برابر بی سے دروزوں کے برابر بی سے دروز

على يرمواظبت كرنارب وه شريعيت كى بكاه مي صائم الدهريج .

واضح ہے کہ مذکورہ حساب سے سیام الدھر کی فضیلت برقہ وجعرات کے روزوں کے بغیر ماصل ہوجاتی ہے اس کے با وجودان ایّام کابڑھا ناا ورمجوع بیصیام دھرکا حکم لگا ناشا ہواس اعتباد سے ہوکہ روزوں کی ادائیگی اوران کے حقوق میں جو کچھی ہواس زیادتی سے اس کی تلافی ہوجائے ور ہذاصل کے اعتبار سے صوم و سرکی فضیلت کا حاصل کرنا ان دو روز وں پرموقون نبیں جینانچ ترمذی ہی ایک و ومری مرفوع رواس میں اس زیادتی کا کوئی ذکر نہیں بلکہ اصل حکم کا کا طاکھیا گیا ۔ ہے ، چنانچ ارشادہ سے من من من کل شہر شوال فذلك صیام الدھ ، نیز ایک روایت میں ارشادہ سے مقاصام من کل شہر شوال فذلك اللہ ها ماں روایت میں ارشادہ سے میں اور ذکر کیا گیا ہے کہ ہرماہ میں میں روزے رکھنا

ا جس کا قریز ہے ہے کہ صریتِ باب میں صیامِ دمضان ، " والذی بلیہ " اور بدھ وجعوات کے روزوں کو " صیامِ دہر " قرار دیا گیاہے اور تروزی (ج اص ۱۲۳)ی میں آباب ما جار نی صیام سستہ آیام می شوال " کے تحت حضرت ابو ابورٹ کی مرفوع روایت مروی ہے جس میں صیام دمضان اورشوال کے جبے روزول کو مسیام دمر" قرار دیا گیا ہے جس شعبوم ہوتا ہے کہ حدیثِ باب میں والذی بلیہ " سے جبی تعید کے مدید نے مراد میں ۱۲ مرتب در کے دوز ہے مراد میں ۱۲ مرتب

له سورة انعام آيت عليات ي - ١٢م

ته یه توجیر حضرت ابوذر کی روایت سے ماخوذ ہے" قال دسول الشرصلی الشرعلیہ وکم من صام ثلاثة ایا من الشہر فقد صام الدہر کلہ ، ثم قال : صدق الشّہ فی کتاب " مَنْ جَاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرٌ اَمُثَالِمًا " سنن نسان رج اس ۱۳۷ موم ثلاثة آیام من الشّهر نیزد کھیے سنن ترفزی (ج اس ۱۳۵) باب اجار فی موم ثلاثة من کل مشہر ۱۳ می دج اس ۱۳۷ ) باب اجار فی صیام سستة آیام من شوال ۱۲ م

صومِ دہرکے مساوی ہے اسی اعتبار سے کہ ہرتین روزے مہینے کے برابر ہیں ۔ حب کوئی مہینہ تین روزوں سے خالی یہ ہوگا توصیام الدہر کی فضیلت حاصل ہوجا سے گی ۔ والٹراعلم (اذمرتب)

### بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضِ لِي الصَّوْمِ يَوْمَ عِرَفَةً

ان النبى سى الله عليه وسلّه قال : صيام يوم عرفة إلى احتسب علالله أن يكفر السّنة التى تبده قال : صيام يوم عرفة إلى احتسب علالله أن يكفر السّنة التى تبده والسّنة التى قبله ، حديث باب سيموم يوم عوفه كى نفيلت اوداس كا استحباب على مهوا بهم موقاي معنوي بي موفايل موقع بي عرفه البرحجاح كورون و كف سي منعق بها يحال البرحجاح كورون و كف سي منعق بها يحال البرحجاح كورون و كف سي منعق بها يحال اوداس مبادك موقع برزياد في رعاء كابوم قعود بي وي حجرب كربي ملى الشرعليه وسل منه بوسك كا برزان تابغوب موت بي مزد لفر بالبري الله عليه من مورى بي " ان النبي صلى الله عليه وسلّم أفطل بعرف أو السلت إليه الم الفصل بلبن فشرب " بزا كل باب بي مي مفرت ابن عباس الله عليه وسلّم فلم باب بي مي مفرت ابن عروى بي فرات بي " حجربت مع النبي صلى الله عليه وسلّم فلم يعمد ومع عمل فلم يعمد ومع عمد فلم يعمد فلم يعمد فلم يعمد ومع عمد فلم يعمد ومع عمد فلم يعمد فلم يع

البذجس مأجى كولينے بارے ميںفتين ہوكہ روزہ ركھنے سے وقوے ع فات اور دعا ئيں

له مثرح باب انعرتب ١٢

ع باب ماجار في كرابية موم عرفة بعرفة ١١٦

ته بلكه ايك روايت بين توع فات مي عونه كے دن روزه كى ممانعت مذكورہے ، حافظ ا بن جور فرماتے ہيں :
" روى ابودا وُد والنسائى وصحه ا بن خزيمة والحاكم من طریق عكومة اَن ا باہر مرقیق عدشهم اَن يواللهم مىلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عوفة لعرفة ، واً خذ بظاہر وبعض السلف، فجا رعن يحيى بن سعيد الأنصارى قال : يجب فطر يوم عوفة للحاج "فة البارى دج ٣ ص ٢٠٧) باصح م ايدم عوفة العاج "فة البارى دج ٣ ص ٢٠٧) باصح م ايدم عوفة العاج "فة البارى دج ٣ ص ٢٠٧) باصح م ايدم عوفة العاج "

دغیرہ مانگنے اورغوبشس کے بعد فورًامزد لغہ دوانگی میں کوئی خلل نہ ہوگا اس کے بے پرکامہت نہیں بلکہ روزہ کا استخباب اس کے جی میں ہوگا ہے والٹراعلم ( ازمرتب) بہیں بلکہ روزہ کا استخباب اس کے جی میں ہوگا ہے والٹراعلم ( ازمرتب) کی استخباب کے ایک سے تکا کھی ہوگا ہے ہے ایک سے تکا کھی کے استحدال کے ایک سے تکا کھی کے استحدال کے ایک سے ایک

عاشورار عشرسے ماخوذ ہے اور ف اعولاء بالملاکے وزن میہہ اور ناشرہ کے معنی میں ہے اس کا موصون محذوف ہے تعین" اللیلة العاشوراء " اور اس سے مراد

محتم کیسوں تاریخ ہے۔

و معی می سی می این عبارتی کوعاشودار قرار دیا ہے ، انہیں حضرت ابن عبارتی کی دوا سے مغالطہ نگا جو اگلے سے بیوستہ باب میں حکم بن اعراج کے سے مروی ہے" قال ؛ انتہیت الی ابن عباس و هو مشور سد دراء کا فی زمن م نقلت: اُخبر نی عن یوم عاشوراً ع

له كما فى معارف اسن (ج٢ ص ١٠٨ و ١٠٩) \_ اورخود صرت ابن عرف عديث باب آخري فرات بين " وأنالا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه "جس مصعلوم بهوتا بدئ خود صرت ابن عرض موم لوم كونة بوخ بين " وأنالا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه "جس مصعلوم بهوتا بدئ خود صرت ابن عرض موم لوم كونة بوخ كوممنوع يامكروه قراد نهي ديت \_ نيزها فظ قرمات بين "عن ابن الزبير واسامة بن زيد وعائثة انهم كا نوا بعيوم ونه وكان ذلك بعجب الحسن و محكيه عن عثمان \_ كذا فى " الفتح " (ج ٣ ص ٢٠٠) باب موم في يوم عوفة ١٢ مرتب

که قال القرطبی: عاشودارمعدول عن عاشرة للمبا نغة والمتعظيم و بو فی الاصل صفة للسيلة العاشرة لا نه به ما خود من العشرالذی بواسم العقد واليوم مضا ن اليمبا فاذا قيل: يوم عاشودار فكانه قيل يوم الليلة العاشرة إلا بي النه لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليالاسمية فاستغنواعن الموصوت فحذ فوا الليلة فصار بذا اللفظ عَلماً على ليوم بي العاشراه ( و بذا بي قتف الاحتقاق والتسمية) \_ وقتيل : بواليوم التاسع نعلى الاول فاليوم مضا و في العاشراه ( و بذا بي قتف الاحتقاق والتسمية) \_ وقتيل : بواليوم التاسع فعلى الاول فاليوم مضا و في العاشراء والمنافى بوم التاسع عاشودار أخذا في الابل كانوا في الديلة الماضية وعلى الثاني المنافى بوم التاسع قالوا : وردناعشراً مجرالعين وكذلك إلى الثلاثة \_ كذا في قالبارى في النادى المنافق المنافق المنافية والمنافق المنافق ا

سمے کمانقل الترمذی فی باب ماجار فی عاشودار اُی یوم ہو ج\_وانظرمعا دولیسٹن (ج ۱۹ ص ۱۱۰ وا۱۱) ۱۲م ھے ترمذی دج اص ۱۲۴٪ باب ماجار فی عاشوداراًی یوم ہو ؟ ۱۲م ائی یوم اصوصه ؟ فعال ، إذا را گیت هلال المحم خاعد د تعداصبح مس یوم الت اسع صاحبًا ، قال ، قلت ، اهکن اکان بهومه معمد مهم الله علیه و سلّم ؟ قال ؛ قلت ، اهکن اکان بهومه معمد مهم اور فقر علیه و سلّم ؟ قال ؛ فعد و به صفرات ای دوایت کامطلب بهیں سمجه اور فقر این عباس کی طوف بمی پینسوف کردیا که وه نوم م کوعاشو را رقراد دیتے تھے اور اسی دن دونو رکھنے کے قائل تھے حالا بحر حقیقت یہے کہ حضرت ابن عباس کا مقدر پر تھا کہ نوی اور دیوں دونوں تاریخوں میں دوزہ رکھا جا ہے کہ حضرت ابن عباس کا مقدر پر تھا کہ نوی اور دیوں دونوں تاریخوں میں دوزہ رکھا جا ہے ہے۔

لم معارف من (ج احر ١١٠ و ١١١) ١١م

که جیساکم" اُمبیح من یوم التاس مدائراً " کے جمامی کلم" من "اس کا قریزہ ہے جوابتواد کے لئے آتا ہے ، دگو پاکہا جارہ ہے کہ نویں تاریخ سے روزہ رکھنا شروع کروو ا وربھردسویں تاریخ کوبھی رکھو) ورنزیوں بھی کہا جا سکتا تھا " امبیح ہیم التاسے صائماً " والٹر آعلم ۱۲ مرتب

که بینا نیر میچ سلم (ج اص ۳۵۹) باب موم عاشوداد ) میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے ذراتے ہیں تھیں صام دسول النڈ ا اِتر ہوم بعظہ ہے تھیں صام دسول النڈ ا اِتر ہوم بعظہ ہے تھیں صام دسول النڈ ا اِتر ہوم بعظہ ہے الیہ ود والنصاری فقال دسول النہ صلی النہ علیہ وسلم فإذا کا ن العام المقبل إِن شاء النہ صمنا اليوم النہ الله الله عليہ وسلم قال النہ عليہ وسلم النہ عليہ وسلم النہ عليہ وسلم النہ علیہ وسلم النہ علیہ وسلم النہ علیہ وسلم الله علیہ وسلم النہ علیہ وسلم النہ علیہ وسلم النہ علیہ وسلم النہ علیہ وسلم الله و النہ و النہ و اللہ و اللہ

تعااس سے آپ کا بیعزم عمل کے درجہ میں ہے جہنا نچمسنوں یہی ہے کہ عاشودار کے ساتھ میلے یا بعدا یک دوزہ ملاکریہ ددوغیرہ کے ساتھ مشابہت کوختم کر دیا جائے ہے

ببرمال" أهكذا كان مصومه محمد صلى الله عليه وسلم ايكواب يس مفرت ابن عباس كي " نعد "كين كامطلب يبى بدك آب نے عاشوداد كرساتھ روزه طانے كاداده فرما يا تھا نہ يہ كہ واقعة " روزے ملائے تھے۔

ان النبي صلى الله عليه وسدّم فال : صيام يوم عاسوراً عالى أحسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله ؟

اس پراتفاق ہے کہ صوم ہوم عاشودا دستحب ہے بھراس پرتھی اتفاق ہے کہ صیبام دمفان کی فرضیت سے پہلے بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم ا ورصحا پرکرائم عاشودا دکا دوزہ رکھے۔ کرتے تھے کیے

میمرا مام ابومنیفر کاکہنا ہے ہے کہ اس وقت بے روزہ فرض تھا بعدیں اس کی فرمنیت منسوخ ہوگئی آورصرف استحباب باقی رہ گیاتھ

ا وال عياس : كان بس السلف عول : كان درما و بوبات فا درسيد الا في الم

ا امام الومنيف كمسلك ك تائيددرج ذيل روايات سے بوتى ب :-

صفرت عائشة من مروى بيد " قالت بكان يوم عاشورا رتصومه قريش في الجابلية وكان " المي مول التيم من التيم وكان " المي التيم من الجابلية وكان " المين التيم المدينة وسائد وأم ربسيام فلرً فرض رم عنان تركد. " المين التيم المدينة وسائد وأم ربسيام فلرً فرض رم عنان تركد. " المين التيم المدينة وسائد وأم ربسيام فلرً فرض رم عنان تركد. " المين التيم المدينة وسائد وأم ربسيام فلرً فرض رم عنان تركد. " المين التيم المدينة وسائد وأم ربسيام فلرً فرض رم عنان تركد. المين التيم المدينة وسائد وأم ربسيام فلر فرض رم عنان تركد. " المين التيم المدينة وسائد وأم ربسيام فلري فرض رم عنان تركد. المين التيم المدينة وسائد والمربس التيم المين المي

#### سیکن شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے سنت تھا ا ورصوم رمعنان کی فرضیت

في بيم عاشورا رفن شارصامه ومن شارتركه " صحح بخارى (جاص ۲۹۸) باب صيام يوم عاشورار (واللفظل) المجين عاشورار واللفظل) باب صيام يوم عاشورار واللفظلان و مع معاشورار و معمور و معاشورار و مع معاشورار و مع معاشورار و معمور و معاشورار و معاشورار و معمور و معاشورار و معاشور و معاشورار و معاشور و

المجن موطا امام مالک رص ۲۲۰، صیام یوم عاشورار) اور نن ابی دا وُد (ج اص ۳۳۱، باب فی صوم یوم کی ماشورار) اور نن ابی دا وُد (ج اص ۳۳۱، باب فی صوم یوم کی مذکوره بالا روایت میں « فلما فرض رمصنان کان بروالفریفیة "کے الفاظ بھی مردی بی \_\_نیزسنن ترمذی رج اص ۱۲۳۷، باب ماجار فی الرخصة فی ترک صوم یوم عاشورار) میں اسی روایت کے یہ الفاظ بیں « فلما افرض رمضان کان رمضان بروالفریفیة "

ک حفرت سلم بن الاکور علی سے مروی ہے موقال ؛ اکر البنی سلی اللہ علیہ وسلم رحبًا من اسلم اَن اُون فی النا اَن من کان اَکل فلیصم بقینۃ بومہ ومن لم یکن اکل فلیصم ، فإن البوم بوم عاشورار سمجے بخاری (ج اص ۲۶۸ و۲۹۹) باب صیام بوم عاشورار ۔

صخرت ابن عباس مردی ہے" قال : قدم البنی میں الشرعلیہ وسلم المدینۃ فراکی الیہودتھوم ایگا عاشورا رفقال : ما ہذا ، قالوا : ہزا یوم صالح ، بزا یوم نجی الشربی اسرائیل من عدوہم ، فصامہ موسی ، قال : فاکنا اُکٹی بموسی مشکم، فصامہ واُمربعیبامہ " بخاری (ج اص ۲۹۸) ۔

﴿ عن ا بي موسى قال : كان يوم عاشورا رتعده اليبودعيدًا ، قال الني صلى الشرعليه وسلم : فعوموه أنتم " حوالهُ الا

و حضرت اسماربن حارثة سے مردی ہے « قال بعثنی دسول الشرصلی الشرعليہ يوم عاشورار فقال : ائت قومک فمریم أن بعوموا برااليوم ، قال : يا رسول الشر ! ما آلانی آتیہم حتی بطعموا ؟ قال : مرمن طعم منہم فليهم بقية يومه » ( قال الهيشي : ) رواه الطبرانی فی الكبيروالا وسط ، ورجاله رجال آييج \_ مجمع الزوائد رجسه ص ۱۸۵) باب فی صيام عاشوراد ۔

مزید احادیث کے لئے دیجھئے عمدہالقاری (ج ۱۱ص ۱۱۹ و ۱۲۰) باب صیام ہیم ماشورار ۔ اور مجع الزوائڈ (جس مس ۱۸۳ تاص ۱۸۸) باپ فی صیام عاشورار ۔

بہرحال احادیث کی ایک کثیرتعداد اس پر دال ہے کہومِ عاشورا مصومِ رمضان کی مشروعیت سے بیسے فرض تھا ، خود خافظ ابن حجرے فرماتے ہیں : (باقی حامشیر مِسفحہ آئندہ )

کے بعدصرف مستحب رہ گیا ہ باب ما جاء في عاشورا إنح يجم هو ؟

مسئلة الباب سيتعلق تفعيل تحطي باب مي كذر حي تعبيد

عن ابن عباس أنه قال: صومواالتاسع والعاشر وخالفوااليهوري

ایک اشکال اوراس کاجوات | یبان ایک شهور شوال پیدا بوتا ہے وہ یکھا شوائ کے دن میرود بول کے روزہ رکھنے کی وجہ بیب ان

" ويؤخذ منجبوع الاحاديث أنه كان واحبًّا لنبوت الأمربعوم ثمّ تأكدا لأمربذلك ثم زيارة التاكيدبالنداد فيخي العام ثم زيادته بأمرمن أكل بالامساك ثم زيادته بأمرالأمهات أن لايضعن فيه الأطفال ولقول ابن مسعود ﴿ الثابت في مسلم لما فرض دمضان ترك عاشودار مع العلم بأنه ما ترك أستحبابه بل بوياق ، فدل على أن المتروك وجوبه ، وأما قول عضهم المتروك تأكد استجابه والباق مطلق استحبابه فلأتخفى ضعفه بل تأكد استحبابه باق ا لاسيما مع استمرارا لا بتمام برحتى في عام وفاته صلى الترعليه وسلم حيث لقول : لتن عشت لأصوى التاسع والعاشر و لترغيبه في صومه وأنه يجفرسنة وأى تأكيداً بلغ من بذا" فتح البيارى (ج٣ص٢١٣) با صِيام يوم عا شوار١٢ رشاير وسي واشتصفحصذا

لہ پہنوا فع کامشہورتول ہے، ان کاد ومرا تول حنفیہ کے مطابق ہے، ان کا استدلال حضرت معا دیہ ض كي روايت سے ہے ۔ وہ فرماتے ہيں حسمعت رسول الترصلي الته عليہ وسلم يقول : بذا بوم عاشورار ولم يكتب الته عليكم صيامه وآناصائم ، فمن شارفليهم ومن شا رفليفطر " بخارى (ج اص ۲۹۸) باب صيام يوم عاشوراد\_ سکن حنفیہ کے نزدیک یہ روا بیت حوم رمغدان کی فرضیت کے بعد پرجمول ہوسکتی ہے ۔

اس سندس مذاہب کی تفصیل کے نئے دیجھے شرح نودی علی صحیح سلم (ج اص ۲۵ و ۴۵) باب حوم يوم عاشودا د\_ا درعرة القارى (ج ١١ص ١١٨) با ب صيام يوم عاشورار ١٢ مرتبعفى عنه

کے نیزد کھتے عمدۃ القاری وج ۱۱ص ۱۱۷) با ب صیام ہوم عاشورار ۱۲ م

سے اسکال وجواب کی تفصیل کے لئے دیکھتے فتح الباری رج م ص ۲۱۳ وص ۲۱۵) ، عمد القاری رج ۱۱ ص ۱۲۲) باب صیام یوم عاشورار اور معارف سنن (ج۲ص ۱۱۵ تاص ۱۱۸) ۱۱ مرتب

کی جاتی ہے کہ وہ اس دن غرق فرعون کی یا دمناتے تھے امروہ عام طور سے اپنی تاریخوں کا حساب شمسی مہینوں سے کیا کرتے تھے لہذا قیاس سے بہم معلوم ہو تاہے کہ انہوں نے غرق فرعون کی تاریخ شمسی مہینوں سے کیا کرتے ہوگا تھیاں سے بہم معلوم ہو تاہے کہ انہوں نے غرق فرعون کی تاریخ بھی صحاب سے یا در کھی ہوگی ، بھر دس محرّم کوان کے روزہ رکھنے اور باریخ تھی سکین جب بہو و اس کا جواب یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں اصل میں شمسی تقویم رائے تھی سکین جب بہو و عرب میں آ باد ہوئے توان کے دوفرتے ہو گئے ، ایک فرقہ برستور شمسی تقویم برغل کرتا را ، اور دومرے فرقہ اور دومرے فرقہ اور دومرے فرقہ اور دومرے فرقہ نے فالبًا حساب لگا کہ شمس میں قمری تقویم اختیار کر گئے ، اس دومرے فرقہ نے فالبًا حساب لگا کہ شمس میں جا عت کو بتہ چلا ہو کہ وہ عاشورا رکا دن تھا، چنائچ کونسی تاریخ تھی میمکن ہے کہ اس حساب سے اس جاعت کو بتہ چلا ہو کہ وہ عاشورا رکا دن ہو تھا تھی ہو تھی اس میں جاعت کو بتہ چلا ہو کہ وہ عاشورا رکا دن ہو تھی اس جاعت کو بتہ چلا ہو کہ وہ عاشورا رکا دن ہو تھا تھی دیا ہو تھی میمکن ہے کہ اس حساب سے اس جاعت کو بتہ چلا ہو کہ وہ عاشورا رکا دن ہو تھا تھی دیا ہے۔

یہیں سے ابکا واہم تاریخی سوال بھی علی ہوجا تاہے وہ یہ کہ سیرت کی روایات میں یہ ذکور ہے کہ سیرت کی روایات میں یہ ذکور ہے کہ جس دن حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرکے مدینہ طبیبہ میں داخل ہوئے اس دن بہودیوں نے عاشودا مرکا روزہ رکھا ہوا تھا تھا لا بحدوا یات اس پر بھی متعق ہیں کہ آ ہے رہیے الاول کے مہینہ

له كما فى رواية ابن عباس عندسلم دج اص ٣٥٩ ، باب صوم يوم عاشودار) " أن دسول الشمسلى الشيطير وسلم قدم المدينة فوجداليبودصيا مَّا يوم عاشودار نقالهم دسول الشمسلى الشعليروسلم ؛ ما بذا اليوم الذى تعويق قالوا : بذا يوم عظيم انتر فيموسى و قوم وعرّق فرعون و قوم، فصلم موسى شكرً فنحن نصوم الخ "امرتب تله كما فى المعارف (ج ٢٩٠١) ١٢م

کے حافظ ابن جوائے ابور کیان بیرونی کی "کتاب الآ ٹارالقدیمۃ " کے توالہ سے نقل کرتے ہیں" اُن جہاۃ الیہودی کے عدون فی صیامہم واُعیادہم حساب النجوم فالسنۃ عندہم شمسیۃ لا ہلالیۃ "فتے الباری (جہم 10) باصلیم کی اس عبارت میں "جہلۃ الیہود" کے الفاظ سے یہود کی ایک ایسی جاعت کا بھی پتہ چلتا ہے ہوئے سی تعلیم کی رغمل نہ کردہی ہو رہبی و مجاعت ہوگی حس نے قری تقویم اختیاد کر لیہوگی اور دس محرم کوروزہ رکھتی ہوگئی ہو گئی ہو گئی ہو رہا یا ت بھی تعلیم اللہ کے دن یہودیوں کے روزہ رکھنے کا ذکر مصرح ہوائیں روایات بھیلے تواشی ج کی گزرجی ہیں ۱۲ مرتب میں گزرجی ہیں ۱۲ مرتب اس میں گزرجی ہیں ۱۲ مرتب اس میں گزرجی ہیں ۱۲ مرتب

می چنانچِرسلم کے حوالہ سے حضرت ابن عباس کی روایت بیجے حاشیہ می گذر بی ہے جس کے یہ الفاظ ہیں ؟ \* " اُن رسول التُّه صلی التَّرعلیہ وسلم قدم المدینیة فوجرالیہود صیا مَّا يوم عاشورارالخ (ج اص ۳۵۹)\_\_\_\_\_ بی

میں مرینرطیبری داخل ہوسے

اس شکل کاحل بیچ عسلوم ہو تاہے کہ جن بیہود یوں نے اس دن ر وزہ رکھا ہوا تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شمسی تقویم کونہ ہیں جھوٹا تھا ، یہ لوگ اس دن شمسی تقویم کے اعتبار سے خوقِ فرمون کی یا د منا رہے تھے ہے والٹہ سجانہ و تعالیٰ اعلم

فَ اور بَجَارِی کی دوایت میں برالفاظ بی " قدم النی صلی المته علیہ وسلم المدینیة فراً می الیہود تصوم بیم عاشورار الخ الحقیق (ج امس ۲۹۸) باب صیام بیم عاشور ار \_\_ نیز دیجھتے " الکامل" لابن الاثیر (ج۲ص ۱۱۵) تم دخلت السنة المقانی الثانیت من الہجرق ، ذکر سریته عبدالله بن جش ۔ اور " تاریخ الامم والملوک " ( للطبری ۔ ج۲ص ۱۲۹) فرکر بقیته ماکان فی السنة الثانية من شی الہجرق ۱ مرتب

\_\_\_\_ حارت في فحرط ز ا\_\_\_\_\_

له تاریخ طبری (ج۲ ص۱۱۰) ذکرالوقت الذی عمل فیرالمتاریخ \_\_میرت ابن سِشام (ج۲ ص ۱۵) اور " الروض الانف" (ج۲ ص۱۰) ۱۲ مرتب

استناذمی مام اقبائهم کی تقرمیکا ماس برسے کہ بہودیوں کا جو فرقشسی تقویم پیمل کرا ہا مقاربیح الا ول
 یں بی کریم سلی الشرعلیہ دسلم کی مدینہ آمدیکے وقت اسی نے اپن شمسی تقویم کے اعتبارسے عاشودار کاروزہ دکھیا
 بوا تحدا اور فرعون سے نجات یا نے کی بیا دمغارہا تھا۔

ما فظا بن جوح نے بھی علی سیل الاسکان قریب قریب ہی توجیہ ذکر کی ہے ، سکن اس توجیہ کو اہوں نے ترجیح نہیں دی اور کہائے کہ احادیث کا سیاق اس توجیہ کو دو کر رہاہے چنا نچہ وہ تکھتے ہیں : ۔
" ویخیل اُن بچون اُ ولئک الیہود کا نوا بجسبون یوم عاشورا رہے سالب نین ہمسیة ، فصادف یوم عاشوہ بحسابہم الیوم الذی قدم فیر کی الشرعلیہ وسلم الکویئة ، وحذ التاویل مما یترج برا کویۃ المسلمین واُ حقیقہم بحوسی علیالعسلوۃ والت لام لاصلاہم الیوم المذکور و ہوایۃ الشرالمسلمین لہ ، وکن سیاق الاُ حادیث تدفع بذالتاویل وقع الباری (ج سم ص ۲۱۵) باب صیام یوم عاشودار گ

علام التي يم اس توجيه كوذكركرنے كے بعد فرطتے بين وفيه نظر لائيفى "عدة القارى (جرااص ١٢٢) على اللہ على اللہ الم باب صيام يوم عاشورار -

خود ما فظرَّن اشكال مُركور في المتن كا جواب ديية بوئ " أن دسول الشَّرصلي السُّرعليه وسلم قدم المينية " في خود ما فظرَّن المتن كا جواب ديية بوئ " أن دسول الشّرعليه وسلم عاشودا مر ، فقال لهم دسول السُّرصلي السُّرعليه وسلم : ما هذا اليوم الذي تصومون ، بي ايخ " بيني السّرعليه وسلم : ما هذا اليوم الذي تصومون ، بي ايخ " بيني السّرعليه وسلم : ما هذا اليوم الذي تصومون ، بي ايخ " بيني الشرعلية وسلم : ما هذا اليوم الذي تصومون ، بي ايخ " بيني السّرعلية وسلم : ما هذا اليوم الذي تصومون ، بي ايخ " التي الشرعلية وسلم الشرعلية والمدن الشرعلية وسلم الشرعلية وسلم الشرعلية والسّرة الما الشرعلية وسلم الشرعلية والسّرة المنظمة المنسّرة ا

﴿ وَمَسَلَمَ جَ اصَ ٣٥٩) جَنِينَ احاديث كَ بارے مِن مَصَابِ " المراداُن أَوَّلَ الْهِ بَذِيكَ وسُوَالهَ عَذِكان بعد ﴿ إِنَ قَدِمِ المَدِينَةُ لاا أَنْهِ تَعْبِلُ أَن يقِرَمِهِ اعْلَم ذَلك، وغايتِه أَن في السَّلام حذفاً تقديرِه ؛ فَدْمِ النبي على السَّمِعليه وسلم المدينية المجرِّ ان قام إلى يوم عاشورار قوجواليبود فيه صيامًا " " فتح " (ج م ص ١١٥) .

إن بعنی إن احادیث کا پیمطلب بیں کرجس دن نبی کریم طی الشرعلیہ وسلم کی مدینہ طیبہ تشریف آوری ہوئی اسی دن بہو دنے عاشودا رکاروزہ دکھا ہوا تھا بلکہ طلب یہ ہے کہ دبیع الاول میں حینہ آنے کے بعد جب انگلے سال یوم عاشودا ر دس محرم ) آیا اور میہودنے روزہ رکھا تو آپ کو دریا فت کرنے پرعم ہوا کہ بہود بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں ، گویا ( س قدم المدیزیۃ فوجدالیہو دعیا مَّا یوم عاشودا رس کا) مطلب یہ ہے کہ بی علم آپ کومدینے آنے ہوئی اسے یہ علم نہ تھا۔

علام عینی آورملاعلی قاری کی بھی یہی دائے ہے ، دیچھے عمدہ (ج ااص ۱۳۲، باب صیام یوم عاشورا ب اور مرقاۃ المفاتیح (ج ۳ ص ۳۰۳ ، باب صیام التطوع ، الفصل الثّالث ) ۔

مير حافظ ابن جراح ابنى توجيرى تا ئيريس لكيمة بي " ثم ومدت فى المجم الكيرللطرائى ما يؤيدالا حتمال لكة وبوما اخرج عن خارج بن زيرب ثابت عن أبيه قال : ليس يوم عاشودار باليوم الذى يقوله الناس ، إنما كان يوم تسترفيه الكعبة وكان يدور فى السنة ، وكا نوا يأتون فلا نا اليهودى يخى ليحسب لهم ، فلما مات أتوا زيربن ثابت ، فسألوه ي وسنده حسن ، قال شيخنا الهينى فى زوا تدالمسانيد (أى مجمع الزوائد ج ٣ ص ١٨٠ \_ با في صيام عاشودا رم) " لا أدرى ما معنى صذا "قلت (أى يقول الحافظ) ظفرت معناه فى كتاب الآثا والقديمية لأبى الربيجان البيرونى ، فذكر مأحا صله ؛ ان جهلة اليهود يعتمدون فى صيامهم واعياد بم حساب النجوم فالسنة عند يم شعسية لا بلالية \_قلت (ائى ليقول الحافظ) ؛ فمن ثم احتاجوا إلى من يعرف الحساب النجوم فالسنة عند بم شعسية لا بلالية \_قلت (ائى ليقول الحافظ) ؛ فمن ثم احتاجوا إلى من يعرف الحساب النجوم فالسنة وذك " فتح البادى (ج ٣ ص ١٥٥) بتغيريسير -

مافقاً کی اس توجیہ سے بھا ہر چعلوم ہوتا ہے کہ یہود عاشوداد تودس محرّم ہی کو سمجھتے تھے اور اسی دن فرعون سے بخات کی یاد مناتے اور دوزہ دیکھتے تھے ہیں بچونکہ وشمسی تقویم پرعمل کرتے تھے اور ہلائ ریخ سے بے بخبر ہوتے تھے اس کے ان کو عاشوداد کے بارے میں اپنے علما روغیرہ سے دریا فت کرنا پڑتا تھا کہ جا شودا ران کی کسشمسی تاریخ کو آر ہا ہے جیسا کہ حضرت زیرین تا بہت کی مذکوروایت معلوم ہوہ ہے دائٹرا کل بالعوا ہے جا شودا ران کی کسشمسی تاریخ کو آر ہا ہے جیسا کہ حضرت زیرین تا بہت کی مذکوروایت معلوم ہوہ ہے دوروزوں اور کی معلوم ہو ہا تھی ہے کہ جب بہوشمسی تقویم پرعامل تھے اور روزوں اور کی اپنی دومری عبد دور میں بھی شمسی تاریخوں ہی کا عتبار کرتے تھے توعا مشودا دکے سلسلہ میں کیوں ملہ لی آریخ ہے۔

و برعمل بیرات به نیزاس توجیه برحضرت زمین ثابت کی مذکوره روایت «کیس یوم عاشورار بالیوم الذی أج. يقوله الناس ، إنما كان يوم تسترفيه إلكعبّه وكان يدور في السنة الخ سكا مطلب هي واضح نهيس بوتاً ا ور بمجمع الزوائد رج ۳ ص ۱۸۷ و ۱۸۸ ، باب فی صیام عاشورار) کے حاستیر میں اس کا جومطلب (معنی ﴿ \* أَن ذيدِ بن ثابت كان يذبهب إلى أن عاشورا ريوم في السنة لاأنداليوم العاشرمن المحرّم وكان من كان على رأيم فى ذلك يسألون دحِلاً من اليهود من عنده علم من الكتاب الاول عن ذلك لليوم بعينه من طريق الحساب فكان كخيرم، فلمّا مات كان علم حساب ذلك عندز مير بن ثابت فكانوايساً لونه عنه \_ وسي مسألة غريبة جلًا ، سيان كياكيا ب رجو غالبًا خورحا فظابن جوے کا بیان کردہ ہے ) اس سے بھی تستی نہیں ہوتی ۔ اس کے علاوہ اگرکوئی صریح روایت ایسی مل جا مے جس میں نبی کریم سلی الشرعلیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے دن صوم عاشورار رکھنے کی صراحت مل جائے تو حافظ می توجیه کی بنیاد ہی ختم ہو جاہے گی اولاستا ذمحترم کی توجیہ ایک درجہ میں راج موجا سے گالمین آں بارے میں کوئی بانکل صریح روایت مرتب کونه مل کی ،البتہ صیح بخاری میں حضرت ابوموسی کی روایت آئی ہے جودوسرى روايات كے مقابله ي نسبة صريح ب وه فرماتے بي " دخل النبي الله عليه وسلم المدينة وإذانا من اليهود يعظون عائتورار ولعيومونه الخ "(ج اص ٥٦٢ه، باب اتبيان اليهودالنبي لى التُرعليه وسلمين قدم المدينة) مولا ناعبدالقروس بالشَّى يمجى أيني كتاب " تقويم تاريخي " ( قاموس تاريخي ) كے مقدمہ واستان ماہ و سال " میں اس پر حزم کیا ہے کہنی کریم صلی الٹرعلیہ وسلم کی مدینے تشریعیت آوری کے دن بیہو دیوں نے صوم عاشورار ركها بواتها ، جِنانجِه وه مكفة من :

" آپ کی مکرمہ سے ہجرت فر ماکر مدیزہ منورہ کے مقام قباً پرجس دن پہنچے تھے اس دن دوسٹنبہ مرد سے الاقل سے بھی تھے اس دن دوسٹنبہ مرد سے الاقل سے بھی تھے اس دن دوسٹنبہ کے حساب سے ۲۰ سے بھی تھے اس جومطابق ہی پہودی پہنے مہینہ تشرین اقل کی ۱۰ رتاریخ سے شھے کاس دن میں دھوم کبور کا تہوا دمناتے تھے اور دونو سکھے ہوئے ماسی دن کو یہو دیوں نے یوم عاشو را دقرار دے رکھا تھا ، اور ہرسال تشرین اقل کی دی تاریخ مرارے کو صوم کبور رکھتے تھے ، عاشو را دکھے تھے ، وہ بی اس ائیل کے فرعون سے نجات پانے کی تاریخ قرار ہے کہ تہوا دمنا باکرتے تھے اعداد میں میں اور کہتے تھے ، وہ بی اس انہوں کے فرعون سے نجات پانے کی تاریخ قرار ہے کہ تہوا دمنا باکرتے تھے اعداد کے تھے اور اس کی تاریخ قرار ہے کہ تہوا دمنا باکرتے تھے اعداد کے دمنا میں کہ در تون سے نبات با کے کی تاریخ قرار ہے کہ تھے اور اس کے در تون سے نبات باکہ تھے اعداد کی تاریخ قرار ہے تھے در ت

بہرحال استاذمحرم دام اقبالہم کی توجیہ سے بیٹیتر باتیں پنے لینے محل بینطبق ہوجاتی ہیں ابعنی پہودی کے ایک بہر حال کا ایک فرقبہ ہلالی اعتبار سے عاشورا دمنا تا تھا اورمسلما ٹوں کی طرح دس محرم کوروزہ رکھتا تھا جبکہ دومرافرقری کی شمسی تقویم پڑل کرتا تھا اور لینے سال کے پہلے مہینہ تشرین الا وّل کی دس تاریخ کو عاشورا دمنا تا تھا ، جیجی

### بَابُ مَا جَاءَفِ صِيامِ الْعَشْرِا

"عن عائشة وفقالت ؛ ماراً يت النبى صلى الله عليه وسد له صاعمًا في العشقط" اس ميس "عش "م مرادعترة وى الحقرب اوراس كي مي ابتدائي نودن مرادي بن كو تغليبًا عشر" سة تعبير كرديا كيا ورنز ذى الحجر كي وسوي تاريخ كاروزه توب بي ناجائز "

عرويم النحر (وس ذى الجه) كے سوا بقيد عشرة ذى الج ميل فيف ركھنا بالاتفاق جائز بك فقل وستح سيم ب

\_\_\_\_ حاث بير سفح جذا \_\_\_\_\_

له سشرح باب ازمرتب ۱۲

کے دیکھے صحیح بخاری (ج اص ۲۶۰ وص ۲۹۸) باب صوم یوم النحر ، وصحیح سلم (ج اص ۳۶۰) باب تحریم صومی العبیدین ۱۲م

سه کمانی المعادت (ج ۲ ص ۱۱۹) ۔ نیز انکلے باب ( باب ما جار فی انعمل فی اُیام العشر) میں حضرت ابن عبّال کی مرفوع روایت ہے " ما من ایام العمل الصالح فیمن اُحب إلی الله من بذه الاً تیام العشر الخ " یہی روایت الغاظ کے فرق کے ساتھ بخاری (ج اص ۱۳۲۱) کتاب العیدین ، با بضل العمل فی اتیام التشراتی ) میں بھی مردی ہے ، اور ظاہر ہے کہ صوم بھی افغنل ترین اعمال میں سے ہے لہذا ال دِنوں میں تو وہ لیقین ازیادہ می الم الم باب کی دوسری روایت میں جو حضرت الوم رمی ہے مرفوع امردی ہے اس بات کو صراحة بیان کردیا گیاہے ، یعنی " مامن آیام اُحب إلی الله اُن تیعبد لَه فیہا من عشر ذی الحجر تعدل صیال کل ہوم منہا بعیبام سنة الخ "

اس روایت کوا مام ترمزی نے اگرچ غربیب قراد دیا ہے تسکن ہمساری مذکودہ روا یات سے اسس کی تا تیدم ہوجا تی ہے ۱۲ مرتب عفی عنہ

بَاصِّهُ مَا جَاءَ فِي صِيام سِتَة وَاتَامٍ مِنْ شُوَالَ

اس کے برعکس امام مالکت ان روزوں کی کرامت کے قائل ہیں ہے، امام ابوحنیفہ کی طرف بھی یہی قول منسوب ہے ۔ نیز امام ابو یوسعن سے سے بھی ان روز د ل کی کرام سے منقول ہے نشر طبیے

له كما نى دواية بهنيدة بن خالدعن امراً تدعن بعض أذ واج النبى على التُرعليه وسلم قالت ؛ كان رسول التُرصلى التُرعليه وسلم يعيوم تسع ذى الحجة الخ "سنن ابى وا وُودج اص٣٣») باب فى صوم العشر\_\_نيزد يجھے سنن نسالک (ج اص ٣٢٨) كيعن لعيوم ثلاثة اكيام من كلّ تنهر ١١ مرتب

که شرح باب ازمرتب ۱۲

ته مدين باب شيخت كوتشريع "باب ما جارفي صوم الاربعا روالخيس "كة تحت گذري به ١٦م الم من شوّال اتباعًالرمضان، و كلى كان ترح النووى على صحصه م "(ج اص ٣٦٩) باب استجاب صوم ستة أيام من شوّال اتباعًالرمضان، و "المغنى "لابن قلامة (ج ه ص ١٤١ و ١٤٣) مساكة : وهن صام شهر رمضان وأتبع بسبت من شوّال ايخ ١٢م تب هم كما في المؤطأ للإمام مالك (ص ١٥٦، جاح الصبيام) : "قال كي اسمعت مالكاً يقول في صيام ستة أيا م بعد الفطامين دمضان أنه لم يراحدًا من المل العلم والفقر ليوجها، ولم يبلغنى ذلك من أحدث السلف وأن المهام يويون ذلك وي فون برعة وأن ملي برمضان ما ليس منه أبل الجهالة والجفاء لولاً واف ذلك درضة عنداً لم العلم ولأوم من المرتب

يوري يه وق وقت مند ۱۳ رب وب يه كما في « البحوالمرائق " رج ۲ ص ۱۵ (۲) كتاب لهوم\_و" مثرح النودئ على صحيح سلم دُج اص ۳۹۹) باب تحياص مستراياً الإ

يرروننے يے در پے رکھے جائيں کے

سین علامہ قاسم بن قطلوبغا نے اپنے رسالہ " تحریب الاُ قوال فی صوم الست من شق ال " میں ثابت کیا ہے کہ امام الوحنیفہ اور امام الویوسف کامسلک بھی امام شافعی اور امام احسم رقے کے مطابق ان روزوں کے استحباب کا ہے۔

ا پیرشش عید کے روزوں کی نفسِ فضیلت پر تنفق ہونے کے بعد صنفیر ہیں اختلاف ہے کہ پیروننے میں اختلاف ہے کہ پیرونے کے دریا ہے کہ یہ روزوں کی نفس فضیلت پر تنفق ہونے کے بعد صنعتی کو دائے قراد یہ دریا ہے کہ دانٹراعلم دیا ہے کہ دانٹراعلم دریا ہے کہ دانٹرانس کا دریا ہے کہ دانٹرانس کا دانٹرانس کی دریا ہے کہ دریا ہے کہ دانٹرانس کا دریا ہے کہ دانٹرانس کی دریا ہے کہ دانٹرانس کی دریا ہے کہ دانٹرانس کا دریا ہے کہ دریا ہے کہ دانٹرانس کی دریا ہے کہ دریا ہے

له كما في "البحر" (ج ٢ص ١٥٨) كتاب العوم ١١ مرتب

که کما فی " روالمحتاد" ( اُک الشّامی \_ج۲ ص۱۲۵ ) معللب فی صوم الستّ من سنّوال تحت مطلب فی الکلام علی النزر ، چنانچ مِتاُ خرین کا مسلک بھی ان روزوں کے جواز واستحیاب کا ہے ، صاحب" بجر" فراتے ہمیں لکن عامۃ المتاکنرین لم یروا بہ باُسٹا " (ج۲ ص ۲۵۸) کتاب الصوم ۔

ادرعلّامهٔ شامی کلفته بین " قال صاحب" الهدایة " فی کتابه " ایتجنیس " أن صوم الستة بعدالفطرسّتا منهم من کربه ، والمختاراً ندلا بأس به ، لاك الكوامة إنها كانت لا نه لا يؤمن من آن يعدّ ذلك من دمفان فيكون تشبها بالنصارى والآن ذال ذلك المعنى احد ومشله في " کتاب النوازل" لا بی اللیث و "الواقع است " للحسام الشبهید و " المحیط " البرل فی و "الذخیرة " ، و فی " الغایة "عن الحسن بن زیاداً نه کان لایلی للحسام الشبهید و " المحیط " البرل فی دو الغطم مفرقاً بینهن و بین رمفان احد و فیها اکیفاً ، عامة المتاخرین لم پرل بربات " رد المحتار (ج۲ ص ۱۲۵) ۲۲ مرتب عا فاه الشه

س دیکھتے شامی (ج ۲ص ۱۲۵) اورمعارت اسن (ج ۲ص ۱۲۱ وص ۱۲۲) ۔

استاذمخرم دام اقبالهم نے ہے در ہے دکھنے کو دائج قرار دیا ہے ، حس کا قرینیہ یہ ہے کہ ام آنونگی اسی باب پی فرماتے ہیں " قال ابن المبادک ویروی فی بعض الحدیث ، " ویلیق بزا العیبام برمضان " واختار ابن المبادک اُن تکون سنة ایام من اقل الشہر وقدروی من ابن المبادک اُنہ قال ؛ إن صام سنة آیام من شوال متفرقاً فہوجا اُن " تمان ی رج اص ۱۲۲۷) ۱۲ مرتب

## بَاجُ مَا جَاءَفِ صَوْمِ ثُلَاثَة مِّرِ بُكُلِّ شَهْمٍ

- ایام بین کامصداق مہینہ کے شرقع کے تین دن ہیں قالدالحسن البصری ۔
  - ایام بین سے مرادمہینہ کی بارصویں ، تیرصوی اور چودصویں تاریخ ہے۔
    - ان سے مراد مہینہ کی تیرھویں ، پودھویں اور پندرھویں تاریخ ہے۔

له شرح باب ازمرتب ١٢

یه کذانی معارف کسنن (ج۲ ص ۱۲۳ و ۱۲۳) ۱۲م

که علامه ابن الاثیر جزری کفتے ہیں ؟ الاً یام البین من کل شہر تالت عشر ورا بع عشر و خامس عشر فستیت بیف ً لاک لیالیہ ابین لطلوع القرفیہ امن اقالها إلی آخر کا ولا برمن حذف مفاف تقدیرہ : ایام اللیالی البین ۔ جامع الاصول (جه مس ۳۷۷) النوع الثنامن فی ایام البیض تحت دقم عصص مردیشری کے لئے دیجھے فتح الباری دج ۲۲ ص ۱۹۷) باب صیام البیض الخ ۱۲ مرتب

کے جنائج وہ فرماتے ہیں " قال شیخنادلعلہ عربن رسلان البلقینی ؓ فی شرح الترمذی : حاصل الخلاف فی تعیین البین تسعۃ اقوال " حافظ ؓ فجا قوال ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں " قلت : بقی قول آخر " بھرآگے انہوں نے دسوال قول بھی ذکر کیا ہے ، دیکھئے فتح الباری (ج۲ ص ۱۹۸) باب صیام البین ثلث عشرة واربع عشرة وخس عشرة ۲۲ مرتب

D بہلی جعرات ، اس کے بعد والا بیر ، اوراس کے بعد والی حمعرات ۔

پہلا ہیر ، میر حمعرات ، میر پیر ۔

کی میلی ، دسوی ا ورببیوی تاریخ ، پرحضرت ابوالدردارش سے مروی ہے ۔

اقدل کل عشر ، معنی بہلی ، گیار صوبی اور اکسیوی تاریخ ، یابن شعبان ما ای سے

مروی ہے ۔

ہینہ کے آخری تین دن ، یہ ابرا ہی تحق کا قول ہے ۔
 ان تمام صور توں میں" صوم ثلاثۃ اتام "کی نفیدت حاصل ہوجا مے گی تعنی الیساشنمی صائم الدہ ہم جھا جائے گا ۔

بچر" صوم شلا ثق ایام " والی احادیث کے اطلاق اورظام کا تقاضایہ ہے کہ ان کی ضیلت مرت انہی مذکورہ مورتوں بین خصر نہ ہو بلکہ ان کی مرمکنہ صورت میں یفضیلت حاصل موجا سے البتہ فاضل یہی ہے کہ یہ بین روزے ایا مجینی میں رکھے جائیں تاکہ" صوم ثلا ڈھانیام " والی روایا تھے پریمی عمل مہوجائے اور ایا مہین کی فضیلت سے متعلقہ روایا تھے پریمی ۔

له داج بی ہے کہ آیام بین سے مہینہ کی تیرہویں ، چودھویں اور پنددھویں تاریخ مرادہ احادیث سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے مہا اسین ثلاث عشرة وار بع عشرة و اسی کی تائید ہوتی ہے مہا مہا ہے اور بع عشرة و اور بعث اور بی با مرتب کے الفاظ سے باب قائم کیا ہے اور بھر اور بی بائیں خور بی برید روا یات کے لئے و کھیے سنن نسائی رجامی ۲۳ ہے اور ۲۳ می ۱۳ میں الشرعیب فی مربع کے اور ۲۳ میں ۱۳ میں مربع اللہ میں الشرعیب فی مربع کی موم نما نشر بسیما الأیام البین میں استر با استرعیب والتر بہیب " رج ۲ میں ۱۳ میں ۱۳ میں ۱۳ میں الشرعیب فی مربع کے اور اور اللہ میں الشرعیب فی مربع اللہ علیہ الشرعیب فی مربع اللہ میں الشرعیب فی مربع اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ و المربع بعث اللہ و جز فوضع ابین میری البیض الشرعیہ و اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ و اللہ میں اللہ علیہ و اللہ میں اللہ علیہ و اللہ میں اللہ علیہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ میں اللہ و الل

عن ابى ذرقال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسله ، من صام من كل شهر ثلاثة ايام فذلك صيام الدهم فأخزل الله تبارك و تعالى تصديق خلا في كتابه " مَنْ جَاءً بِالْحَسَنَةِ فَكَهُ عَشْرُ اُمْتَالِهَا " اليوم بعشى آليام " كبهى السابوائ كه بَي كُم ملى الله عليه وسلم في كوئى حكم المشاد فرما يااس كى تا تي مِن بارى تعالى في آيت نازل فولى ، او كبهى السابواكر آپ في من شخص كرساسة آيت برهى اوروه يه سحه كياكري آيت ابهى نازل بوئى سے روسرے احمال كى تائيد بوتى ہے " عن الى دُرِقُ قال ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ، من صام ثلاثة آيام من الشهر فقد صام الده كله ، شد قال ، صدق الله فى كتابه ، " مَنْ جَاءً بِالْحَسَنَة فَ لَكُهُ عَشْرُ الله فى كتابه ، " مَنْ جَاءً بِالْحَسَنَة فَ لَكُهُ عَشْرُ الله فى كتابه ، " مَنْ جَاءً بِالْحَسَنَة فَ لَكُهُ عَشْرُ الله فى كتابه ، " مَنْ جَاءً بِالْحَسَنَة فَ لَكُهُ عَشْرُ

بَاصِّ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ

قال رسول ادلاه صلی ادلاه علیه وسم ، إن رَبِّکُمُ دَقُول ؛ کل حسنة بعش امثاله الله سبعمائة ضعف ، والعوم لی و آنا آجزی به بر بر مدیتِ قدی بو به بهال برسوال پیرا بوتا ہے کہ مخوالعوم لی مکاکیا مطلب ہے اورصوم کی کیا خصوصیت ہے کہ اس کی نسبت باری تعالی نے اپنی طوف فرمائی ، ور ند دو سری عبادات بھی توالٹر تعالی ہی کے لئے ہیں ، نیز پر بھی سوال پیرا ہوتا ہے کہ " و آنا آجزی به "کس لئے کہاگیا جبحہ ہرقسم کی عبادات کی جزار باری تعالی ہی دیں گے جاس کی متعدد توجیہات کی گئی ہیں :

اس کے عبادات کی جزار باری تعالی ہی دیں گے جاس کی متعدد توجیہات کی گئی ہیں :
عبادات ظاہرہ میں ریا دکا خطرہ ہے ، حکاہ الما ذریخ و فقله عیاض عن آبی عبید ہے ،
اس لئے بطور خاص اس کی نسبت باری تعالی نے اپنی طون فرمائی ۔

اس لئے بطور خاص اس کی نسبت باری تعالی نے اپنی طون فرمائی ۔

(عبادات کا آجزی ہد "کامطلب یہے کہ اس کے تواب کی مقداد اور اس کی وجیے ۔

له رج اص ۳۲۷) صوم ثلاثة ايام من الشهر ۱۲ ع كه شرح باب ازمرتب ۱۲

ہونے والی تضعیف حسنات کومیں ہی جانے والا ہوں جبہ دوسری عبادات ایسی ہیں جن کی حبزار کا باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اوراس کی مقدار کا علم بھی ، حکاہ ابوعدیث عن ابن عیدیث ہے۔

@ "الصوم في "كامطلب يب كر" الصوم أحب العبادات إلى والمقدم عندى؛

المسوم نی " بیت الله سی نسبت تعظیم کے لئے ہے جیساکہ کہاجا تا ہے" بیت الله "اگرچے تمام گھر باری تعالیٰ ہی کے ہیں ۔

طعام اور دوبری شہوات سے استعنار صفات باری تعالیٰ بیں ہے ، جب بی دون واق کے متاب ہے ، جب بی دون کہ متا ہے اور مفات کی وجہ سے بندہ کو باری تعالیٰ ہے خصوص کھتا ہے اور مفطراتِ ثلاثہ سے بجہ بی توان صفات کی وجہ سے بندہ کو باری تعالیٰ ہے خصوص قرب حاصل ہوجا تا ہے ، چونکہ روزہ اس قرب کا ذریعہ ہو تا ہے اس لئے فرمادیا گیا" الصوم کی یہ بینی " المصوم سبب المتقرّب إلی یہ
 نی یہ بینی " المصوم سبب المتقرّب إلی یہ

اکل وشرب سے استغناء اور بے نیازی سفاتِ ملائکہ میں سے ہے ، جو خدا کی مقرّب اللہ مقرّب مؤرد میں ہے ہے ، جو خدا کی مقرّب مخلوق ہے ، مؤمن جب روزہ رکھتا ہے تو وہ ملائکہ کے مشابہ ہونے کی بنا دہر باری تعب الی کا مقرّب ہوجا تاہے ۔
 کا مقرّب ہوجا تاہے ۔

ے روزہ ایک الیی عبادت ہے جوباری تعالیٰ کے لئے خاص ہے اوراس میں بنو کھیلئے کسی قسم کاکوئی حظ نہیں مال کالحظ الحظ الحظ الحظ الحظ معکن انقلہ عیاض وغیرہ ۔

روزه ایک ایسی عبادت ہے جوکسی غیراللہ کے تقیمی نہ کی گئی ہے نہ کی جاتی ہے ،
 بخلان المصلوة والصد قة والطوا ف ونحو ذلك .

دوزہ کے سواحتنی عبادات ہیں وہ قیامت کے دن کفتا رہنیں گی اوران کے ذریعہ بنرو کے داجب الادا چھوق چھائے جائیں گے ، یہاں تک کہ بیتمام عبادات ختم ہوجائیں گی اورصوت روزہ باقی رہ جائے گا اس وقت روزہ کولقیہ واجب الادا رحقوق کا کفتارہ نہیں بنا یا جائے گا بلکہ باری تعالی اصحابِ حقوق کو اپنی جانب سے بدلہ عطا فرما دیں گے اوراس کوروزہ کے بدلئیں جنت ہیں داخل کر دیا جائے گا ، اسی لئے فرمایا گیا " الصوم کی دائنا انتجازی بدہ یہ سے جنت ہیں داخل کے دی کھنے نہیں ہوتا نہیں کہ وہ فرشوں سے جمی فنی رہتا ہے اور "کراماً کا تبین "کے مکھنے ہیں جبی ہیں آتا ہے

له مذكوره تمام توجيبات اوران مع متعلقم تنفيل كيد و يحية نقح البارى وجهم ١٥ تاص٩٩) بالبال الموم المر

مچرد آندا آجن ی به سه کا مطلب بریمی بوستاہے کہ روزہ کی جزار بلاواسط ملائک ہم خود دیں گے جبکہ دوسری تمام عبا دات کی جزار میں فرشتوں کا واسط ہوگا ی<sup>لی</sup>

والصوم بحنة من التار " يبنى روزه مومن كے ك دُهال بن جا ك كااور عذابِ نارسے بچاؤكاذر يعرب وكا ميفرت شاه صاحب فرماتے بي كميں يمجم تا تھا كروزه قيامت كے دن حقيقة دُهال كى مورت ميں ہوگا اور صائم كے لئے بچا وُہوگا بچرمجھ اپنى اس دائے كى تائيد ميں ايك دوايت بھى مل كئى جو صح ابن حبّان ميں حضرت ابوہري الله مردى ہے جس ميں الوال برزخ ميں الوال برزخ كا بيان كرتے ہوئے ارشاد ہے " فياذاكان مؤمنًا كانت الصلاة عند دا سه و المن كوة عن يدينه والصوم عن شماله و فعل المعرب عن قبل د جديده فيقال له : إجلس ، في جدي الله و فعل المعرب عن قبل د جديده فيقال له : إجلس ، في جدي الله الله و فعل المعرب عن قبل د جديده في قبل الله و فعل المعرب عن قبل د جديده في قال له ، إجلى ، في جديد الله و فعل المعرب عن قبل د جديده في قبل الله ، إحس ، في جديد الله و فعل المعرب عن قبل د جديده في قبل الله ، إحس ، في جديد الله و فعل المعرب عن قبل د الله و فعل المعرب عن قبل د الله الله و فعل و فعل الله و فعل و فعل الله و فعل و

ولخلون نمالصائم أطيب عنداللهمن ربيح المسك "اس كى تشريح بيع بيع بياب ماجاء في السواك للصائم "كي تحت گذري ہے ـ

وإن جهل على أحد ك حداك وهوصائد منليقل: إلى صائحه عافظ رين الدين عواق من المرين على المرين على المرين على المرين الموال المرين ا

له يه توجير كليم الامت حضرت تفانوى قدس متره في بيان فرمائى ب . د كي دعوات عبديت جلائم كا تبسرا وعظ " الصوم "\_\_\_\_ 11 مرتب

یه کیا فی معارت این دجه ص ۱۳۰) ۱۲م

که نتح الباری (ج ۳ ص ۱۸۸) کتاب الجنائز ، باب ماجار فی عذاب القبر - نیز صحح ابن خزیمی صفرت عثمان بی ابن ابی العاص سے مروی ہے " قال : سمعت رسول الشّر صلی اللّه علیه وسلم بقول : الصیام جُنّة من النّا الله کجنّة اُحد کم من القتال الخ التر غیب والترسیب (ج ۲ ص ۸۳٪ رقم عظا) الترغیب فی العوم مطلقاً وعاجاز بی کی اس لفظ می تعلق مفعل تحقیق کے لئے و پیچنے عوالعینی وج ۱۰ ص ۸۳٪ با بفضل العوم ۱۲ م عندالله من دریح المسک می با بفضل العوم ۱۲ م شابر الروائح إذ همه اختلف فی کون المخلوت اُطیب عندالله من دریح المسک می اُنه سبحانه و تعالی منزه عن استطابة الروائح إذ و اک من صفات الحیوان وق اُنه میعلم الشی علی بوعلی علی اُوجہ را ج می منافع الدی و ج ۳ منافی می با منافی العرب می با منافی منافع المنافی المنافی منافع المنافی منافی المنافی منافع المنافع المنافی منافع المنافع ا

معتصد بالصيام عن اللغووالرفث والجعل).

دوس و کا یہ ہے کہ یہ بات وہ اپنے دل میں کمے اور اُسے پھے اسے کہجہالت کا جواب جہالت سے دیجر مجھے اپنے روزہ کوخراب نہرناچا ہتے ۔

تنیش و ل یہ ہے کہ فرض دوزہ میں زبان سے کہنا چاہئے اورنفلی روزہ میں دل میں ۔ اورامام شافع کے نزد یک حدیث کو دونوں معانی پرچھول کیاجا سے گا یعنی صائم کو یہ بات اپنی زبان سے بھی کہنی چاہئے اور لینے ول سے بھی لیم دازم تب عقی عنہ

### بَابُ مَا جَاءَ فِيصَوْمِ الدَّهْمِ

عن أبي تتاريخ تال ، تسيل ، يارسول الله اكيف بمن صام السده ؟ صوم الدبركة تين مفهوم بي :

ا پورے سال روزے رکھنا ،حیں میں اتیام منہتے رہی راحنل ہوں ، یہ باتفاق ناجا تزہے ۔

﴿ ایّامِ منہیّہ کوچھوڈکرسال کے باقی تمام دنوں میں روزے رکھن ، یہ حبور کے نزد کی جائز ہے لیکن خلافِ اُولی ہے ۔ کے نزد کی جائز ہے نسکن خلافِ اُولی ہے ۔

له بهتمام تعفیل عمدة القادی دج ۱۰ ص ۲۵۸) با بیضل العوم سے ما نو ذیب ۱۳ مرتب که بهتمام تعفیل عرفی و فیرہ : و فربب جا بهرالعلمار إلی جوازہ (ای صوم الدہر) إذا لم بیم الاً بام المنہی عنها دی العیدان و التشریق و فربہ الشافعی اکن مرد العیبام إذا اکنوالعیدین والتشریق اکرابہ فیہ بی پوستحب مشرط اکن لا بیختہ به ضرد و الیفوت حقاً فالن تفرد اکوفقت حقاً فی کوہ ، کذا فی شرح النووی کی بی محسلم دج امن ۱۳۵۵ با بالنہی عن صوم الدہر لمن تضروب ہی ، و دا حجد لمدالائل الشافعیۃ ۔

اسحاق بن را ہو ہے، ظاہر ہے اور ایک روابیت کے مطابق امام احمد کے نزدیک ایام منہیہ کوچھواکر میں میں منہیہ کوچھواکر میں میں میں میں ہوتھ کے نزدیک توحرام ہے۔ دیکھتے نتے الباری (ج می سوم) باب تی الا کمل فی الصوم سے اور " المغنی " (ج س ص ۱۹۷) فی مجت صوم المدہر \_ا مام الویوسٹ سے بھی اس کی الا کمل فی الصوم \_ا ور " المغنی " (ج س ص ۱۹۷) فی مجت صوم المدہر \_ا مام الویوسٹ سے بھی اس کی کرامہت منقول ہے ۔ برائع الصنائع (ج ۲ ص ۲۵) کیا بالصوم ، فصل وا ما شرائطہا فنوعان ۱۲ مرتب بھی عنہ

صوم داؤد علیالت لام بعنی ایک دن روزه رکھنا اور ایک دِن افطارکرنا، پرباتفاق افضاله ورمستحب ہے تھے

قال: لاصام ولا أفطواؤ (قال) لدديصد ولديفطوه، آلييض كاعدم افطارتوظام به ملكن اس ميں اختلاف ہے كہ " لاصام "كاكيا مطلب ہے ؟ اس ككئ توجيبيں كگئى ہيں ۔

ایک بیرکہ بیر حدیث اپنی حقیقت پرخمول ہے سینی شریعت کی جانب سے صائم الدہرمیدم صیام کا حکم حبب گلے گا حب وہ ایام منہی عنہ ا میں بھی دوزے دکھے ، سکن اگرکوئی شخص ان ایّامِ خسمیں افطاد کرے تواس کے حق میں بیرک است نہوگی ، نقلہ الدّرمدّی و حتال : هکذا دوی عن ماللہ و حدوقول الشافعی قال احمد کی واسحات نہوگا من هندا ۔ اس توجید کا جا اصل بہے کہ نہی ایّام خسم نہی عنہا کی وجہ سے ہے ہے۔

دوسری توجیہ بی گئی ہے کہ "لاصام" کا حکم اسٹینی کے لئے ہے جس کومسلسل ونے رکھنے سے کمزوری اور ضرر کے لائق ہونے کا اندلیٹیہ ہو یا اس کے روزے رکھنے سے کسی کے حق میں کمی آتی ہو۔

تیسری توجیہ یہ کی گئے ہے کہ دائرًا روزہ رکھنے سے دوزہ کا مقعود جوریاضت کس نفِس

که کمانی دوایة عبدالسِّرین عمرو نی الباب الآتی ( باب ماجاء نی سروالسیام ) قال : قال رسول السُّم صلی السُّ علیه وسلم : افغنل السوم صوم اُخی وا وُد ، کان بصوم یومًا وبفیط بومًا سُرج اص۱۲۲) ۱۲م کله تیفعیسل معاریف این (ج۲ مس۱۳۲) اوراُن شروح صربیت سے ماخوذ پیجینے حوالے ایمی ایمی مکھے جاچکے

کے یہ صلی معالف آئی (جہ میں ۱۳۲) اور ان مردرے حدیث سے ماحود کرجیتے موالے ابھی ابھی تھے جاچکے ہیں ، مزید تشریح کے لئے بھی انہی کتب کی مراحبت کی جائے ۱۲ مرتب

سے مسلمیں حضرت عبداللہ بن عموے واقعہ بی یہ الفاظ مروی ہیں " لاصام من صام الاً بد (ج اص٣٦٧) با بالنہی عن صوم الدہر ١٢ مرتب

کے بیہاں سے آخر باب تک کی شرح مرتب کی تحرید کردہ ہے ١٢

ہے سیکن علامہ بنودی ؒ اس توجیہ کے بارے میں فر ماتے ہیں '' وہوغیر بھی ان العبیام المنہیۃ خادجہ عن حدیث الباب وکرمہت تحریمًا بلا خلاف " معارف سنن (ج۲ مس۱۳۳) ۱۲م ہے حاصل نہوگا ، وجریہ ہے کرجب کسی کام کی عادت ہوجاتی ہے تواس میں کلفت وشقت باقی نہیں دستی کی والٹر الم ۔

صوم وصال ورصوم در میں فرق البعض مضرات صوم دہرا در موم وصال میں اس میں میں در کے اور صوم وصال میں مطلب بھی دہی بتاتے ہیں جوموم دہرکا ہے مینی سال کے تمام دنوں میں دوزے در کھے جائیں لور راتوں کو افطار کیا جائے ہے۔

سكن دان يهيئ فرات من مام يومين أو أكثر ولمديفط ليلتهما نهو حقيقتان مختلف الماسين فرات من ها معين أو أكثر ولمديفط ليلتهما نهو مواصل وليس طذا صوم الدهر، ومن صام عمدة وأضطر حبيع لياليه فهو صائح مالدهر، ومن سام عمدة وأضطرحبيع لياليه فهو صائح مالدهر وليس بمواصل في

### بَابُ مَا جَاءَ فِنْ سَرُ فُو الصَّوْمِ

اس باب سے امام ترمذی کا مقصد" سروصوم " (پے در پے روزے رکھنا) اور " صوم دہر" میں عدم تلازم کو بیان کرنا ہے ۔

عُن أنس بن مالك أنه ستل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلّم قال: كان يقوم من الشهر حتى يرى أنه لا يري أن يفطر، ويفطر حتى يرى أنه لا يري النبي في النبي عن أنه النبي النبي

له يه تمام تفعيل عمدة القارى (ج 11 ص ٩٢ ، باب حق الأبل فى الصوم ) سے ماخوذ ہے ، نيز د يکھنے شرح نووى على ميخ سلم (ج 1 ص ٣٦٥) باب النبى عن صوم الدم روام

یه چنانچهٔ فتا وی عالمگیریه " میں ہے" ویچه صوم الوصال وہواَن یہ وم السنة کلّها ولانفط فی الاً یام المنہی عنہا " (ج اص ۲۰۱) الباب الثالث فیما یکو للصائم و مالا یکو سنز و یکھے برائع الصنائع (ج۲: یک ص ۵۹) کتاب العوم ، فعسل واکما متر اکتلما فؤعان \_ البتہ بدائع میں دانح قول بھی پیم متن میں آرہ ہے ہیں مذکور ہے ۔ چنانچہ علامہ کا سانی حز ماتے ہیں " فشر الویوسعی و محرک رحم اللّه الوصال بعوم یومین عی مذکور ہے ۔ چنانچہ علامہ کا سانی حز ماتے ہیں " فشر الویوسعی و محرک رحم اللّه الوصال بعوم یومین عی منز ح باب اذمرت ۱۲ سے عدة القاری (ج ۱۱ ص ۹۰) باب صوم الدہر ۱۲ می میرک د د ن من میرک د د ن من میرک د د ن من میرک المیر ۱۲ میں النّه و میرک د د ن من میرک الله میرک ال

لایرا بدان بیسوم منه شیئا فکنت لاتشاء آن ترا ای من اللیل مصلیاً إلّا رأیته مصلیاً الآرأیته مصلیاً الآراً بیته مطلب بر بے که آپ پے در پے روزے بھی رکھتے تھے ، اسی طرح دات کو آپ نمازیمی کرتے تھے ، اسی طرح دات کو آپ نمازیمی کرتے تھے ، اسی طرح دات کو آپ نمازیمی کرتے تھے اور سوتے بھی تھے ، چنانچ دیکھنے والے کے لئے آپ کو صیام وا فطارا ورقیام ونیام برمال ہیں دیکھنامکن تھا۔

بَاجُ مَا حَاءَ فِي كُوَاهِيَةِ الْقِيْمِ الْقِوْمِ لَوْمَ الْفِطْرِولَةِ مَا النَّحْدِ

منهی دسول انگه صلی انگه علیه و ستدعن صیاحین ، صیاح یوم آلاهی وبوم الفطر " یوم الفطریس روزه کی مما نعت اس لئے ہے کہ پرسلانوں کی عبدہ اوردمفا کے ختم ہونے پرا فطار کا دن بھی کئے حب کر عیدالاضی نیزد وسرے ایام تشریق میں روزوں کی مما

که خرح باب ازمرتم ۱۳ که چنانچ اسی باب میں حضرت عبدالرحن بن عوب کی دوایت موجود ہے قال : شہرت عمرن الخطا فی ہوم نحر بدا بالصلاۃ قبل الخطبۃ ثم قال سمعت دسول السُّرصلی السُّدعلیہ کے لم بنہی عن صوم بذین الیومین ، آمایوم الفط فِفط کم من صوم کم وعید للمسلمین واُما ہوم الاَضیٰ فکلوا من کم نسک کم ۱۱ مرتب اس لئے ہے کہ یہ اتیام حق تعالیٰ کی جانب سے اپنے مسلمان بندوں کی ضیافت کے دن ہمٹ اور روزے دکھنے سے اس ضیافت سے اعراض لازم آتا ہے جو یقیناً ناشکری اورمحروم کی باست ہے جو والٹراعلم ہے والٹراعلم

# بَابُ مَا جَاءَفِي كُرَ اهِيَةُ صَوْمِ أَيَّامُ التَّشْرِكِقِ

تال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يوم عرفة ويوم النح واتيام

له چنانچنبیشه بذلی سے مردی ہے " قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: أیام التشریق أیام أكل شرب" يْرْكعب بن مالك لينے والد سِنْقُل كرتے ہيں" أنه حدّثه أن دسول التَّهُ صلى اللهُ عليه وسلم بعثه واوس بن الحدثان ايام التشريق ، فنادى ٱنه لا يرخل الجنة إلا مؤمن و آيام دينى آيام أكل ومشرب «صحيحمُسلم ١ج ١ص ٣٦٠) بابتحريم صوم إيام التشريق وبيان أنها أيام أكل وشرب ١٣ مرتب عفى عنه ته میراگرکوئی شخص ہوم الفطریا ہوم الأضحٰی کے روزہ کی نزر مان نے پاکسی تعین دن کے روزہ کی نزر مان ؟ لے اور دہتعین دن اتفاقًا یوم الفطریا یوم الأضح میں آجائے تو اس کاکیا حکم ہوگا ؟ نیزافعال شرعینی کے وارد ہونے کے بعث عتروم شروع رہتے ہیں یانہیں ؟ ان کی تفصیل کے لئے دیکھئے فتح الباری (جس فج م ۲۰۸ و ۲۰۹) باسصوم يوم الفعلر \_وعرق القارى (ج ۱۱ص ۱۰۹ و ۱۱۰) باسصوم يوم الفطرًا ودمعارف أن (ج٢ص 🗟 ته ويقال لها: الآيام المعدودات وأيام منى ومي الحادى عشروالثّا نى عشروالثّالث عشرمن ذى الحجرّيسّيت أَيام التشريق لأن لحوم الأمناحي تشرق نيها اى تنشر في الشمس، واجنا فتها إلى من الحاج نيها في منى، وقيل: لأن الهدى للنجرحى تشرق أشمس، وتسيل لأن صلاة العيدعن وشروق اشمس اول يوم منها فعادت بذه الأيام تبعًا بيوم النحر وبزالعيف دقول من نقول يوم النحرمنها ، وقال الوحنيفة ؛ التشريقي التكبير وبرالفسلوة ، وانقلفوا في تعيين أيام التشريق والأصح أنتها ثلاثة أيام بعديوم النحر، وقال بعضم : بل أيام النحر، وعندا بي صنيفة ومالك وأحمدلا يدخل فيهااليوم الثالث بعدليم النحر ـ كذا فى عدة القارى (ج ااص ١١٣) باصليم ا يام التشريق ١٢ مرتب ميه قال ابن عبدالبر في لم بيد: لا يوحد ذكر عرفة في غير فإ الحديث، قال العراقي ؛ وبرايشكال، ومي أيام أكل ومترب ويوم وفة ليس كذلك ، قال : ويجاب بوجهين : الأول أنه نفضل على أيام التشريق فقط أوعليها مع يوم النحر من ون عرفة ، الثاني : ما قاله في حجة الوداع أو قال بحق الحاج ، لأن الأنفنل في حقه الافطاريوم عرفة ، و أماتسميته عيدًا فلامانع منه اه ركزا في قوت المغتذى \_ انظر معارف سن (ج ٢ص١٦١) ١٢ مرتب

التشريق عيدناأ هل الإسلام دهى أيام أكل وشرب» اتام تشرق كروزون ك بارس مين متعددا قوال بيركي

ا کیب برکدان اتا میں روزے دکھنا مطلقاً ممنوع ہے ، ا مام الوحنیفر کا یہی مسلک ہے ، ا مام الوحنیفر کا یہی مسلک ہے ، ا مام احر کی ایک روایت بھی اسی کے مطابق ہے ، ا مام شافعی کا قول جدید بھی یہی ہے اکٹرشافعیہ کے نزدیک فتولی بھی اسی قول برہے ، حسن بھری ، عطار ، لیٹ بن سعار کا بھی یہی مسلک ہے ، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عرف سے بھی بہی منقول ہے ۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عرف سے بھی بہی منقول ہے ۔

دوسرا قول یہہے کہ ان ایّام میں روزیے مطلقاً جائز ہیں ، شا فعیہ میں سے ابواسحاق موذی اُ اسی کے قائل ہیں ، ابن المنذر کے حضرت زبرین العوام اور حضرت ابوطلی کا مسلک بھی پہنقت ل کیاہے ، وحد کا کا ابن عبد اللہ جمعن معض اُٹھ ل العدم اُٹیفٹ ا

تیرا قول یہ ہے کہ اس تی کے لئے ان دِنوں میں روزے دکھنا جا گزہے جس کو تھری میں میٹر منہ ہوا ورا تیا م تشریق سے پہلے اس نے عشرہ ذی الحجۃ میں وہ تین روزے بھی مذر کھے ہوں جو ربس کے ساتھ مل کر) دم تمثی کا برل ہوتے ہیں ۔ ا مام مالک ،امام اولائ اورائ میں میں ہے دلیک ،امام اولائ اورائ میں کہ امام مالک ،امام اولائ میں کہ امام شافعی کے ساتھ کہ کہ مسلک ہے ، امام شافعی کا قول قدیم بھی یہ ب رسین مرفی کہتے ہیں کہ امام شافعی نے اس قول سے ربوع کرلیا تھا ) امام احسد کے کھی ایک روایت بھی ہو، عواق ، حضرت ابن عرف ورحضرت عالشن کا مسلک بھی بھی ہے ۔

مختصریہ کہ بعض تصرات کے نزد یک ان ایام میں دوزوں کا مطلقاً جوازہے حب کہ بعض حضرات کے نزد میک صرف دم تمتع کے روزوں کا جوازہے ، ان کے بالمقا بل حضرات حنف یہ ان ایّام میں روزوں کے مطلقاً عدم جواز کے قائل ہیں ۔

تاكلين جواز كااستدلال حضرت عائشة شكعل سے ب "عظم الخبرني ألب

که علامه عینی شخف اس بارے میں نوا قوال ذکر کئے ہیں ہن بردالتفصیل فلیراجع العمدة (ج ااص ۱۱۳) باب صیام أیّام التشریق ۱۲ مرتب

له صحح بخاری رج اص ۲۶۸) باب صیام آیام التشریق ۱۲م

كانت عائشة تصوم أتيام منى دكان ابوة يعومها " نير حضرت عاكثة م الاصرت ابن عرض سے مردی ہے " قالا لـمــُـرُخَّصُ فى أيّام التشريق أن تُعِسَسُنَ إِلّالمن لــمــ رجد العدد يمه "

حنیہ کا استرلال احادثیتِ نہی سے ہے جومطلق اور عام ہیں اور جن میں متبتّع وغیرہ کی کوئی تخصیف ہیں ، اور جہال تک حضرت عائشہ فی وغیرہ کے عمل کا تعلق ہے وہ ان مرفوع ، قولی اور مختیم میں ماور جہال تک حضرت عائشہ فی وغیرہ کے عمل کا تعلق ہے وہ ان مرفوع ، قولی اور محتیم معلیم میں جبت نہیں ہوسکتا بالخصوص حبیم وہ محبل اور غیمعلوم السبب معلیم میں جبت نہیں ہوسکتا بالخصوص حبیم وہ محبل اور غیمعلوم السبب معلیم کے یہ دائشہ اعلیم میں جبت نہیں ہوسکتا بالخصوص حبیم وہ محبل اور غیمعلوم السبب معلیم کے دوالٹرا علم میں اللہ میں جبت نہیں ہوسکتا بالخصوص حبیم وہ محبل اور غیمعلوم السبب میں اللہ اللہ میں کا لیمن تب میں اللہ میں کا لیمن تب میں اللہ میں کا لیمن کا لیمن تب میں اللہ میں کا لیمن تب میں اللہ کا تعلق میں کا لیمن کا لیمن تب میں کا لیمن کے دور النہ اللہ کا تعلق کے دور النہ کا تور کا تعلق کے دور النہ کا تعلق کے دور کیا کے دور کا تعلق کے دور کا تعلق کے دور کے دور کیا کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کے دور

بَابُ مَا جَاءَفِ كَرَاهِيَةِ الْحِجَامَةِ لِلصَّاعِمُ

عن رافع بن خدیج عن النبی صلی الله علیه وسلّم قبال : أفطلُلحاجم والمحنجوم " روزه کی حالت میں مجامت رکھینے لگانے یا نگوانے ، کے بارے مین تین مذاہب ہیں :

که بخاری (ج اص ۲۶۸) - نیز بخاری بی پس اسی مقام پر صفرت ابن عرص سے مروی ہے " قال:الصیام کمن تمتع بالعمرة إلى الج الى يوم عرفة ، فإن لم يجد بديا ولم بقيم ، صام آيام منى " ۱۲ مرتب كه و كم يوم عرفة ، فإن لم يجد بديا ولم بقيم ، صام آيام منى " ۱۲ مرتب كه و يجه طحاوى (ج اص ۳۶۳ تاص ۳۶۵) كتاب مناسك الحج ، باب المتمتع الذي لا يجد بدياً ولا المد و في الدي الدي لا يجد بدياً ولا المد و في الدي الدي المتمتع الذي لا يجد بدياً ولا

يعوم فى العشر ١٢ مرتب

سے البتہ حضرت ابن عرض و رحضرت عاکشہ خے تول کم پرضی فی ایام النشری اک تھیمن إلّا لمن می الہدی ہوں البتہ حضرت ابن عرض اور حضرت عاکشہ خے کو گھر مورک بالقیاس ہونے کی وجہ سے یہ تول فوٹ کے درہ ہی ہوا میں اعتراض و اقع ہوسکتا ہے اس لئے کہ غیرمورک بالقیاس ہونے کی وجہ سے یہ تول فوٹ کے درہ ہی ہی اس میں اور استخص ما فی العمدة للعافظ (جسم میں اس میں اور استخص ما فی العمدة للعافظ (جسم میں ۲۱۰ وص ۱۲۱)، والمعنی (جسم سر ۱۲۳) مسئلہ: قال: وفی اُیام التشریق ایخ ، والمعارف للبنوری وجہ میں ۱۹۹) ۱۲ مرتب للبنوری (جه میں ۱۵۹) ۱۲ مرتب

امام احسد المرام اسحاق وغیرہ کے نزد یک وہ منسوصوم ہے اگرچہ ایسے تخص پر قضاء تو واجب ہے ، کفاً دہ نہیں ہم ان حضرات کا استدلال حدیثِ باب سے ہے ۔

امام اوزاعی محسن بعبری محدین سیرین ا ورمسروق کے نزدیک مجامت مفسوسوم بیں البتہ مکروہ ہے کیے

، امام الوحنيف<sup>رح</sup>، امام مالک<sup>ح</sup> ، امام شافعی اورجهور کے نزد یک جامت سے ہٰدوزوٹوتتا ہے اور یہ بیم ل مکروہ ہے تھے

له وعن عطاد قال بعلى من احتجم وبوصائم فى مشهر دم ضائد القضاء والكفادة ، وروى عن جاعة من الصحابة انهم كانو يحتجون لمبيلاً ، منهم ا بن عمره ، وابومولى الاشعرى وأنس بن مالك ي معالم السنن للخطابى فى ذيل المختصر للمنذرى وجسم ٢٣٢) باب فى الصائم يحتجم ( تحت رقم على ١٦ مرتب على مدخطًا بي باب فى الصائم يحتجم ( تحت رقم على ١٣ مرتب على مدخطًا بي شيف النافاظ كے ساتھ نقتل كيد بير وكان مسروق والحن وابن سيرين لاير ون للصائم أن يحتجم ، وكان الاوذاعى يحره ذلك " دحالة بالا )

اس میں امام اوزاعی مسلک کے بارے میں کرامت کی تصریح ہے جبے دومرے حضرات کے بالیے میں پرتھرتے نہیں ، اور الا ایرون المصائم اُن بحتج "کے الفاظ سے کرامت احتجام بھی فہوم ہوسکتی ہے اورعام جوازِ احتجام بھی نام مرخطاً بی شے ان حضرات کے مسلک کو قائلین عدم بجازِ احتجام کے مسلک سے ذرا علی ہ ؟ نقل کیا ہے جو قریز نرکرام ت ہے ، مسکن ان کے مسلک کے فولاً بجد " وکان الا وزاعی جمہ وزنک "کہنا قریز نرکی ہے مسلک کے فولاً بجد " وکان الا وزاعی جمہ وزنک "کہنا قریز ترکی ہے ۔ عدم کرام ت ہے ۔

علام على المراق في المراق الموحد بن سيري كو قائلين عدم بجازي سي شمادكيا بي عدة (ج ااص ٣٩) باب على المنه المنه بن المنه المنه

جهود كااسترلال الكرباب (باب ماجاء من الوخصة في ذلك) يس حضرت ابن عباس كى دوايت سے ہے" قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو محم صاعب نيز سيجه برباب ماجاء فى الصائم دف دعه القى سكتحت حضرت ابوسعيد فدري م فوع دوايت گذري ہے " ثلاث لايفطى ن الصائم المجامة والق والاحت لام عي

جہاں تک مدیثِ باب افطر الحاجہ والمحجوم "كاتعلق ہے جہود كی ما الساح سے اس كے متعدد ہوا يات دے گئے ہيں ۔ سے اس كے متعدد ہوا يات دے گئے ہيں ۔

ایک یہ کہ اس میں " أفطل " " کا دائن یفطل " کے معنی میں ہے اوراس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہ اوراس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کی معنی میں ہے کہ وہ خون چوستا ہے کہ دی بھی نے کہ وہ خون چوستا ہے ہوں میں خون کے حس میں خون کے حلق میں چلے جانے کا خطرہ ہے اور " مجوم " کو اس لئے کہ اس کو حجامت کی وجہ سے بہت ذیادہ صنعت طاری ہوجا تاہے۔

اس کا دوس این الم معاوی نے دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں "الحاجید والمحجوم" میں الف لام عہد کا ہے اور اس سے مراد دو محصوص آدمی ہیں جور وزیر ہیں تجا کے دولا غیبت کر رہے تھے ان کے بارے میں آپ نے فرمایا "افطی الحاج مدوالمحجوم" بعنی حاجم اور محجوم دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا ، اور روزہ ٹوٹ سے مراد روزہ کے تواب کا ضائع ہوجا ناہے اور اس ضیاعِ تواب کی علّت مجامت نہیں ملکہ غیبت تھی ، امام طحاوی نے لینے جواب کی تائیریں ایک روایت بھی بیش کی ہے "عن آبی الاً شعث الصنعانی قال: إنسا

کے یہ دوایت صحیح بخاری میں ان الفاظ کے سانتھ مروی ہے '' اُن البنی صلی الشرعلیہ وسلم احتج وہومحرم و احتج وہومحرم و احتج وہومحرم و احتج وہومحرم و احتج وہومائم رج اص ۲۹۰) باب الحجامۃ والقی للصائم ۱۲م کے حنا بلہنے اس حدیث کے دوجواب ویسے ہیں ، ان سے متعلق تفصیل کے لئے دیکھتے معارف اسنن رج ۲ ص ۱۵ وا ۱۵) باب ما جارمن الرخصۃ ٹی ذلک ۱۲ مرتب

سے سنت ترمزی رج اص ۱۱۹ ۱۲م

ی دیجئے عمدہ القاری (ج ۱۱ ص ۳۹) باب الحجامۃ والقی للصائم ، معارف سنن (ج۲ص۱۹۲۷) ۱۲م هے طحاوی (ج اص ۲۹۵ و۲۹۲) باب الصائم یجتم ۱۲م

تال النبى لله عليه وسلّم: أفط الحاجد والمحجوم لأنهما كانا يغتا بان "ليكن اس يزيربن ربيع، دشق ضيف لهيء

اس کا تیسرا بواب امام شافعی و قرو نے دیاہے وہ یکہ یہ مدیث منسوخ ہے جس کی دسیل حضرت شدّاد بن اوس کی ایک روایت ہے جو فو دا مام شافعی نیز امام بیبہ قی نے سندھیجے کے ساتھ ذکر کہے " تال :کنت مع النبی سلی الله علیه و سکم ذص الفتح ، فرائی رحب لا یحتجہ دلتمان عشری خلت مین شھی دمضان ، فقال : \_وھو اُخذ بیدی و سحتجہ دلتمان عشری خلت مین شھی دمضان ، فقال : \_وھو اُخذ بیدی و افسار الحاجہ و المحجوم " اس مے علوم ہوتا ہے کہ آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارستاد فتح مری موقعہ پر فرایا تھا ، دوسری طون حفرت ابن عباس نی فراتے ہیں احتجم میں اللہ علیہ وسلم کے محم میں تحکم میں اللہ علیہ وسلم کے محم میں کے ساتھ صرف مجۃ الوداع کے موقعہ پر دہے ہیں ، جس کا حالت میں حفرت ابن عباس کا واقعہ ربعیٰ "احتجم دسول ادالله صلی اللہ علیہ و سکم مطلب یہ ہے کہ ان کی عدیث کا واقعہ ربعیٰ "احتجم دسول ادالله صلی الله علیہ و سکم

له قال إن النوري : ويزير بن رميعة ضعفه غيروا حد ، وقال البخارى : منكر الأحاديث ، وقال النسائى : متروك ، كما في " الفتح " ولكن قال الومسمر : كان يزير بن رميعة فقيها غيرتهم ، ما نترعليه أنها درك متروك ، كما في " الفتح " ولكن قال الومسمر : كان يزير بن رميعة فقيها غيرتهم ، ما نترعليه أنها درك أبا الأشعث ولكن اختى عليه سوم الحفظ والوسم . قال ابن عدى : آرجواً نه لا بأسس به كما في " الميزان "كذا في المعاد ف (ج٢ ص ١٦٥) ١٢ مرتب

له راجع كتاب لأم رج ٢ ص ١٠٨) عجامة الصائم ١١مرتب

ك اللفظ للشافعي في " الأم " (ج ٢ ص ١٠٨) -

امام بيبة في شيان عشرة المستاس طرح نقل كى ہے " عن شداد بن أوس قال : مردت مع دسول الشهلة مليه وسلم فى شمان عشرة خلت من شهر دم صنان ، فاكبر رجالاً ميختجم فقال : أفطرالحاجم والمجوم " سنن كسبلى رجه م ص ۲۶۵) باب الحديث الذى روى فى الإفطار بالحجامة ١٦ مرتب على مرتب عندى دجه المرتب الدى دوى فى الإفطار بالحجامة فى ذلك ١٢ م مسلم المرتب على مرتب على المرتب على المرتب ماجار من الرخصة فى ذلك ١٢ م

وھو متحم صاعمہ" صربیتِ بابسے دوسال بعدگاہے ، لہذا حضرت ابن عباس کی مذکورہ حدیث حضرت رافع بن خدیج کی حدیثِ باب کے لئے ناسخ ہوگی کیے

چوتها بواب بردیاگیا ہے کہ" أفطر الحاجه والمحتجوم " ورحقیقت ایک شود ہے کہ حالت صوم میں مجامت نرک جارے کیونکہ اس عمل سے انسان کو کمزوری بہت زیادہ لاتی ہوجا ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز کے بار سے میں فرایاگیا ہے اور دوزہ میں انشراح باقی نہیں رمہتا ۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز کے بار سے میں فرایاگیا " قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یقطع آلصلا قالم المرائة والحمار والکلب آس توجیہ کی تائیر میں تائیر میں تائیر میں تائیر میں المحارث میں ہوتی ہے " سئل انس بن ساللہ ف المرائد من المحداث میں توجیہ کی تائیر میں المحداث میں موالد من المحداث میں المحداث میں توجیہ کی تائیر میں المحداث میں موالد و تعالی المحداث میں موالد میں المحداث میں موالد و تعالی المحداث میں موالد میں المحداث میں موالد و تعالی المحداث میں موالد میں المحداث میں موالد و تعالی المحداث میں موالد میں المحداث میں موالد و تعالی المحداث میں موالد میں المحداث میں موالد میں المحداث میں موالد میں المحداث میں موالد میں المحداث موالد میں المحداث موالد میں المحداث موالد موالد میں المحداث موالد میں المحداث موالد میں المحداث موالد میں المحداث موالد موالد ما تعالی المحداث میں موالد میں المحداث موالد موالد میں المحداث موالد موالد میں المحداث موالد میں المحداث موالد موالد موالد میں المحداث موالد موالد میں موالد میں موالد میں المحداث موالد موالد میا موالد میں المحداث موالد میں المحداث موالد موالد میں موالد میں موالد میں موالد میں موالد میں موالد موالد موالد موالد موالد موالد موالد موالد موالد میں موالد موا

ا فی الا سر بر کرشداد بن اوس کی مذکوده روایت میں کنت مع البنی سلی المشرعلیہ وسلم ذمن الفتح "کے الفاظ اس پرد ال ہیں کہ" افطرالی جم دالمجوم "کا جملہ آجے نے مشرحہ میں فتح سکہ کے موقعہ برفرما یا تھا آور" احتجم رسول الٹرصلی الشرعلیہ وسلم وہومحرم صائم " میں حضرت ابن عباس خجۃ الوداع سناری کا واقعہ بیان فوایدے ہیں ، اس سلے لامحالہ آپ کا یہ دومراعل بہلے کے لئے ناسخ ہوگا ۱۲ مرزب

ع صحح سلم (ج اس ١٩٠) باب سترة المصلي الخ ١١٢

سه رج اص ۲۲۰) با ب الحجامة والقيُّ للسيائم ١١٦

سم یہ جواب مذکودہ تشریح کے ساتھ صراحة کسی کتاب میں نامل سکا ، غالبًا پرحفرت شا ہ صاحب کے کلام سے ماخوذہ ، دیکھنے فتح الملہم (جسم ۲۳۹) کتاب الحج ، با ب جوازا لحجامۃ للمحرم اور معارف سنن رج ۲ م ۱۹۹ و ۱۹۲) ۱۲ مرتب

هه حجامت للصائم منتعلق تنسيلى مباحث كے لئے و يجھے ،

(۱) طحاوی رج اص ۲۹۵ تاص ۲۹۷) بابلها تم پیتم (۲) بدانته المحتبر رج اص ۲۱۲ و ۱۳ الرکن الثانی و بوالامساک

(٣) عمدة القارى (ج ١١ص ٣٠ تا ٢١) بايدالجامة والقيِّ للسائم

رم) فتح الملهم (ج سم ٢٣٧ تاس ٢٨) كتاب الح ، باب جواز الجامة للمحرم

(۵) اوجزالسالک (ج۳ص ۲۵ و۳۹) حجامة السائم

(٢) معارت لسنن (ج٦ص١٦٢ تا١٤٣) باب ما جا د في كرامېتيرالحجامة للصائم / اوژ باب ما جا دين الرخصة في ذلك

### بَاجُ مَا جَاءَفِ كَ رَاهِيَةِ الْوِصَالِ فِي الْحِيامِ

عن أنسَّ تال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : لا تواصلوا، قالوا : فإنك تواصل بارسول الله ؟ قال : إنى نست كأحد كم ع صوفم وصال كي بارس نعماد كا ختلاف ب .

ایک پرکہ وصال مکروہ ہے ، امام ابوحنیف<sup>رح</sup>، امام مالک ، سفیان تُوری ، امام احسکر اورجہورکامسلک بہے ہے ، امام شافعی کی بھی ایک دوایت بہی ہے ، حضرت علی ، حضرت ابومری حضرت ابوسعیٹ اورحضرت عاکشی<sup>ن</sup> کا بھی بہی مسلک ہے ۔

دوسرامسلک یہ ہے کہ صوم وصال ممنوع اور ترام ہے ، امام شافعی کااصل مسلک یہ ہے (کسمانت ھوفی الاعم) مالکیہ یہ سے ابن عربی ٹیزاہل ظاہر بھی اسی کے قائل ہیں ۔ تیسرامسلک یہ ہے کہ جوشخص وصال ہر قدرت دکھتا ہواس کے لئے صوم وصیال جائز ہے ور نہ حسرام ہے ، اسحاق بن راہویے اور مالکیہ میں سے ابن وصنائے اسی کے قائل ہی

له شرح باب ازمرتب عفاالله عنه ١٢

ته حبى كامفهوم بيجيه باب ماجاء في صفح الديم "كتخت بيان كياجا جيكاب كدوويا زياده دن تك فطاركة بغيردوزه ركھنے كوصوم وصال كهاجا تاہے ، كما فستره الحافظ ابن الاثيرالجزري دا بن قدامة الموفق والبدرالعيني وغير بم ، كما في المعارف (ج٢ص ١٤٥) .

وأما دصال السوم إلى السح في انزلائمة بلاكوابة لحديث الصحيمين "كما سبق (اى حديث أبى سعيداً أنهم النبى على الشمطي الشرعلية حال : لا تواصلوا ، فاكم أرا دائ يواصل فليواسل حتى السح النبي بخارى \_ج اص٢٦٣ \_ باب الوصال ، مسلم مين ير روايت احقر كونه مل سكى المبته سنن ابى وا كود مين بهى يه روايت آئى ہے \_ج اس ٢٦٢ \_ باب فى الوصال \_م) فال ابن تيميه : و بؤستوب ، و بؤ مذب احمار واسى ق وابن المنذر و ابن المنذر و ابن خزيمة وجاعة من المالكية ، كما فى الفتح والعملة ، ومن الشا فعية من قال : إن بؤاليس بوسال ، ولم يذكره المخفية لا نفياً ولا إنب الله الكية ، معارف السنن (ج٢ ص ١٤١) ١٢ مرتب

که نم الکوایهٔ النتزیه کماپولمشیا درایهب و موالمصرح فی کتب ا دکتب الما لکیته ، کذا فی معارف لسنن دجه ص ۱۷۵ و ۱۷۷) ۱۲م نیزامام احسد میں سے میں یہ مسلک مروی ہے گھے

آن رقی پیطعمنی دیسقینی " اکثر حضرات نے اس حدیث کے بیعنی بیان کئے ہیں کہ حق تعالیٰ آپ کو قوتت عطا فروا دیتے تھے اور طعام وشراب مصتغنی کردیتے تھے اسی لئے آپ کے لئے وصال جائز تھا ، گویا " یطعمنی دیسقینی "کے حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی توتت مراد ہیں ۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جلہ کے حقیقی ا ورظا ہری معنی مراد ہیں بینی باری تعدا کی کے جانب سے اعزاز واکرام کے طور رہائپ کو کھیلا یا بھی جا تا تھا ا وربلا یا بھی جا تا تھا <sup>ہی</sup>

له بذاملخص ما فی الفتح للحافظ گرچ ۳ ص ۱۷۱ و ۱۷) باب الوصال ، والعمدة للعینی هر ج ۱۱ ص ۱ و ۲۷) باب الوصال ، والمسغنی لابن قدامتر (ج ۳ ص ۱۷۱ و ۱۷۲) الثالث فی بحث الوصال ، والمعار و المبنوری ( ج ۲ ص ۱۷۵ و ۱۷۷) -

نهی النبی سی النبی می النه عن الامت عن الوصال وبین عذره فیه باک ربی تطیعتی ویستقینی . واحا دبیث النهی نحوعشرة واستدل مجبوعها علی اُن الوصال من خصا کصصلی الشرعلیه وسلم ، کذا فی

معارف المن (جهم ١٤٥٥ و ١٤١) بتغيريسيرين المرتب ١٢

که وتعقب باُ نہ لا یکون صیامًا فضلاً عن اُن یکون وصالاً ، واُجیب باک المفطرالطعام المعتّاد دون میا کان علی سیپل خرق العیادۃ للکرامۃ ۔

علامه ابن قدامه فرماتے بین : والأوّل أ ظراو جبين :

احربها أنه لوطعم وتشرب حقيقةً لم يكن مواصلاً ، وقلأقر بم على قولم إنك تواصل .

والثّانى أنه قدروى اَنه قال : " إِنى اَظلِّطِعنى ربى وَسِقَينى " وبَلِالقِتْضى اَنه فى النهار، والايجوز الأكل فى النهارل؛ ولا تغسيره ۔

المغنی رج ۳ ص ۱ ۷۱ الثالث فی الوصال ۔

نیکن جن حفرات نے «لیلمنی دستینی» کے حقیقی معنی کوران ح قرار دیاہے وہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ کے لئے مفطر طعام معتا دہ مفطر ہے نہ وصال کے لئے مخل ، خواہ دن میں ہویا دات میں مفطر طعام معتا دہ مفطر ہے نہ وصال کے لئے مخل ، خواہ دن میں ہویا دات میں ، اور بنی کریم ستی اللہ علیہ دستم کا بچ یک دوسرے عالم شخطی قائم ہوجا تا تھا اور اسی عالم میں اکل وٹرپ پا یاجا تا تھا اس لئے افطا ارکا بحکم نہ لگتا تھا جیسے مثلاً روزہ داراگر خواب میں بوریے صحبت کرے د باقی حاشہ جیسے مثلاً روزہ داراگر خواب میں بوریے صحبت کرے د باقی حاشہ جیسے مثلاً روزہ داراگر خواب میں بوریے صحبت کرے د باقی حاشہ جیسے مثلاً روزہ داراگر خواب میں بوریے صحبت کرے د باقی حاشہ جیسے مثلاً روزہ داراگر خواب میں بوریے صحبت کرے د باقی حاشہ جیسے مثلاً روزہ داراگر خواب میں بوریے صحبت کرے د

" يطعمنى ويسقينى "كي شرح كرتے ہوئے حضرت شاه صاحبٌ فرماتے ہيں كيفيت ه مفوضة إلى صاحب الشريعة ف لا نمخوض فيها۔

وروی عن عبدانله بن المزبیر آنه کان یواصل لاً یام ولایفطر" اور صحابیات میں حضرت ابوسیر شکی بہن بھی وصال کی قائل تھیں ، نیز تابعین میں سے عبدار حمٰن بن ابی نعم میں میں میں الزبیری ابراہیم بن یزید تیمی اورابوجوزار بھی موم وصال پڑسل کرتے تھے۔

صوم وصال کی نہی کے تا بت ہونے کے با وجودان حضرات کا صوم وصال پڑھل کرنا شا پراس بئے ہوکہ انہوں نے نہی کو" ارشاد" مجھول کیا ہو آنادہ الشیخ الانودج وانڈی سبحانہ و تعالیٰ اعلیٰ (انعرتب)

اله حكذانقة ل شيخ البنورى في " معادفر" (ج٢ص١٤١) ١١٢م

ته روی ابن ابی شیبة بارساد صحیح عذائه کان یواصل خسته عشر پومًا کذا فی " الفتح " للحافظ (جهم ۱۷۰) یج.

وروى عن عمراكيفاً أنه كان يواصل إلى يومين وثلاثة (كما قاله شيخ الأنور) \_\_قال شيخ البنورى: وجي الم أُجدُن عمرالفاروق صوم الوصال فيما عندى من كتب الحديث والسيرة والتاريخ ، والتّماظم ، كذا في معارف المسلح وجم العصال فيما عندى من كتب الحديث والسيرة والتاريخ ، والتّماظم ، كذا في معارف المسلح وجم العص ١٤٧) ١٢ مرتب عا فاه الله .

# بَابُ مَا جَاءَفِ الْجُنْبِ مِينَ مِنْ الْفَجَّ وَهُونِينِ الْقِيمَ

أخبرتنى عائشة وأم سلمة زوجا النبصلى الله عليه وسلم أن النبي

صلی الله علیه وسلم کان یدس که الفجی وهوجنب من اهده شد بغتسل فیصوم و مدین باب کے عوم کی بنار برائم اربعه اورجهوداس بات کے قائل ہیں کہ جنابت روزه کے منافی نہیں خواہ روزه فرض ہو یا نفل ،طلوع فجرکے بعد فورًا غسل کرنے یا تاخیر کرکے ، مجر یہ تاخیر خواہ عدّا ہو یا نسب کی وجہ سے تھے

له شرح باب اذمرتب ۱۲

که وبرقال علی وابن مستود وزیربن ثابت واگوالدرداد واکوذر وعبدالشربن عمر وعبدالشربن عباس فضالشر تعالی عنهم ، وقال اُبوع هم: انرالذی علیه جاعة فقها دالامعداد بالعراق والحجازا نُمَة الفتوی بالاُمعداد مالک هم والوحنیفة گوالشنافتی والتوری والاُوزاعی واللیت واصحا بهم واُحد می واسحاق والوثور وابن علب و ابوعبیده و داؤت وابن جربرالطبری وجاعة من اہل الحدیث ۔

علامہ میں گئے اس سکامیں کل سات اقوال نقل کئے ہیں ، ایک تو دہی جس کی فصیل سیان ہوئی ، بغیرا قوال کی تفصیل ہے :

(۲) أنه لا يصح صوم من اصبح جنبًا مطلقًا ، وبر قال خضل بن عباس واسامة بن ذيرٌ والوبرَوَّةِ ثَمْ رَجَع الوبررَةِ عِنه. (۳) التغرّقة بين أن يؤخوالغسل عالماً بجنابته أم لا ، فإن علم وأخره عمَّالِم يسح ، والأصح روى ذلك عطاؤس وعروة بن الزبرِ وابرابيم لنخعى ، وقال صاحب الإكمال ؛ ومنتهعن ابى برريرة ميَّ

(۳) التفرّقة بين الغرض والنفل ، فلأ يجزيه في الغرض و يجزيه في النفل ، روى ولكعن ابراسيم النخعي اليفثًا حكاه صاحب الإكمال عن لمحسن البعري ، وحتى الإعرض لحن بنحى أنه كان يستحب لمن أصبح حبنيًا في دم ضال أن يقضيه وكان يقول : فيصوم الرجل تسطوعًا فإن اصبح حبنيًا فلا قضاء عليه -

(۵) أن تيم صومہ ذلک اليوم ولفِنقيہ ، روی ذلک عن سالم بن عبداللہ ولحس البھری اليفنَّا وعطا دبنُ بی دبلح. - (۲) اَنرليتخب القضا دفی الغرض وول النفل ،حکاہ فی الاستذکارعن کھن بن صالح بن حی ۔

() ائذلاسيطل صومداللا اَن تعلَّع عليه من لِ اَنْ يَنتسل يقيلى ، في بطل صومه ، قالدا بن حزم بنا ، على من ، في ان المعلن من من المعلن من بنا ، على من المعلن من بنا من من بنا من من بنا من من من بنا بنا من ب

ارشاد باری تعالی" مَنْ اَکُنْ بِاشِرُ وَهُنَّ وَالْبَعُوْ مَاکَنَبَ الله وَکُلُهُ وُکُوُلُوْ مَاکَنَبَ الله وکُلُهُ وُکُولُوْ وَاشْرَ کُولُا حَتَّ يَنْبَبُ مَنَ الْمُنْ يُحُولُ الْاَسْوَدِمِن الْفَحِيْثُمَّ وَاشْرَ کُولُا حَتَّ يَنْبَبُ مِنْ الْمُنْ يُحْوِينَ الْمُنْ اللهُ الل

قال بنيخ البنوري : وصح رجوع أبي برية عن القول بعدم صحة العوم كما بومصرح في رواية سلم (ج احق المحجود وص مه ه ه ا باب محيم من طلع عليه لفح و بوحبب \_ م ) التي بي أو في رواية في الباب (أى رواية أبي بحر : بحير المحين بي أو في رواية في الباب (أى رواية أبي بحر المحين بي أن في المرت ولك العبدالرص بن المحين بي المحين بي المارت لأبيد وأكثرت ذلك العبدالرص والمطلعة محتى دخلنا على عالشة وأم سلمة وهي الشيخة من ألي المحارث المارض والمعلقة عبدالرص والمعلقة وسلم يسمح حبيبًا من غيرهم تم ليهوم والم في ألما عبدالرص وزلك قال بي المعلقة بي المعلقة بي وسلم يسمح حبيبًا من غيرهم تم ليهوم والم المنظلة بالمحتى دخلنا على مروان ، فذكر ذلك المعبدالرحمن ، فقال مروان : عرمت عليك إلا ما ذهبت الحائم المحتى فالمطلقة التي دخل المعاذب المعروث والمحتى المنظلة والمحتى المنظلة بي المحتى المنظلة والمحتى المنظلة والمحتالة والمحتلة والمحتى المنظلة والمحتى المنظلة والمحتلة والمحتى المنظلة والمحتى المنظلة والمحتى المنظلة والمحتى المنظلة والمحتى المنظلة والمحتى المنطقة والمحتى المنظلة والمحتى المنظلة والمحتى المنظلة والمحتى المنظلة والمحتلة والمحتى المنظلة والمحتى المنظلة والمحتى المنظلة والمحتى المحتى والمحتى المنظلة والمحتى المحتى المحتى والمحتى المحتى المحتى والمحتى المحتى والمحتى المحتى والمحتى المحتى والمحتى المحتى المحتى والمحتى المحتى المحتى والمحتى المحتى المح

حاستيه فحريزا بر له سوره نقره آيت عكما يا - ١١٢

جنباً وأنا أريد الصيام نأغتسل وأصوم ، نقال له الرجل ، يادسول الله ! إنك لست مثلنا ، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر نغضب رسول الله صلى الله عليه وسدد وقال ؛ إنى لأرجوأن أكون اخشاك مبالله واعلم كم مبما أتقي والله أعدم (ازمزس)

بَاثِ مَا جَاءَ فِ إِجَابَةِ الصَّاحِ وَالتَّاعُولَةُ

إذا دعى احدى حد إلى طعام منايجب فإن كان صائمًا فليصل تعنى المدعاء « مديث اس بردال ب كماكر دوزه داركود وس دى جائ توكي وه دعوت قبول كرنى جائ مجراكر داعى براس كاروزه شاق مزموتواس باروزه بياروزه بوراكرلينا چاسك منافطار كرلينا جاسك مجراكر داعى براس كاروزه شاق مزموتواس باروزه بوراكرلينا چاسك منافطار كرلينا جاسك

له دواه مالک فی الموطا \_ واللفظ له \_ (ص ۲۲۸ و ۲۲۹) ما جا رفی صیام الذی تقیع جذباً ، وسلم فی صحیحه رج اص ۳۲۷ و ۳۲۵) باب رج اص ۳۵۸) باب من آصیح جنیاً فی شهر در مفان .

اعلم اکن الماحادیث فی مزاالباب نفیهااختلات و تعادِمَن کمایتضح من روا با ت الصحاح در آخ للتقعیل معارف انن (ج۲ من ۱۷۹ و ۱۸۰) ۱۲ مرتب عافاه الله

ی شرح باب ادمرتب ۱۲

"كه ابوضيفة ومالك والشافعى والأكثرون أنه لا تبصلى على غيرالا نبياء استقلاً ولكن تبعًا ، وعندا حريم جائز ، وفى رواية عنه شحوه ، وبى رواية عن مالك البينًا ، قال عياض ؛ والذى أميل إليه قول مالك وسفيان ، وبه قول المحقين من المشكلين والفقها ، قالوا : يذكر غيرالا نبيار بالرضا والغفران والعدلاة على غيرالا نبيار بعنى استقلالًا لم يحن من الأم المعروف ، وإنما أحد ثنت فى دولة بنى باشم \_ نبا المخص ما في "انفح" (ج السلام وسلام وسلام) المعرف على التعرف على المعروف ، وإنما أحد ثنت فى دولة بنى باشم \_ نبوا منحص ما فى "انفح" (ج المسلام) ١٥ مرسب الفتح فى البحث ، فليراجع كذا فى معادون النن (ج ١٩ من ١٨٣) ١١ مرسب والعدالت حمد المعرف على المنظم بن عبيد قال صنع ابوسعيد الخدرى طعامًا وتعلى النبي على الشهد المعرف التشمل الشهيد وسلم وأصحابه ، فقال در المرسول التهمل الشهيد وسلم صنع على المنظمة والمعرف أفعرو (قبل من المناه النبي على التنه عليه وسلم من المناه المنته من المنظم الم

نان الضيافة عذم ( بي مم نفلى روزه كاب خ كم فرض روزوں كا ) .

مجر حدیث باب میں فلیصل كى تفسير بعض حفرات نے " دعار " سے كى ہے كما ف البائے ، بلكم مجم طرانى میں حفرت ابن مسعود كى روایت میں اس كى تعریح ہے بعنی " وارت كان صافعًا فليد بى جا دار بركة "

علامہ یُ فرماتے ہیں '' فلیصل'' سے مراد نماز پڑھنا ہے ، حبیباکہ نبی کریم علی التّعلیہ وہم ' بھی مسلیم کے گھریں الیبا ہی کیا '' واللہ اعْلیٰ

له وسبق تفصيله في " باب افطال الصائم المتطوع " ١٢م

له كما ينظر من رواية عائشة عندالطبرانى فى الأوسط قالت ؛ وخلت على امرأة فأ تيترا بطعام ، فقالت ؛ ين صائمة ، فقال النبي على الشه عليه وسلم ؛ أمن قفار دمفان به قالت ؛ لا ، فال ؛ فأ فطرى "\_ومن على ومن على مواية ابن عمر عنده فى النبير" قال ؛ قال دسول الشرصلى الشرعليه وسلم ؛ إذا دخل أصدكم على أخيالمسلم فأكراد على أن يفطر فلي فارد على أن يفطر فلي فلي أخيال المسترى ؛ وفي ربيت بن الوليد بي الناس يومدلس "\_ محت الزواكر (ج سمى ٢٠٠١) با بفين نزل بقوم فأراد العوم ١٢ مرتب

یه ستن اُبی داوُد (ج اص ۳۳۴؛ فی الصائم میرعی إلی الولمیة) میں پر دوایت" ہشام عن ابن سیرین "کے طابق میں ہے۔ سے مروی ہے وہاں ہشام دھنے بھی" فلیصل "کی تفسیر «دعاء " سے کی ہے ، چنا نحیرامام الوداوُد کھتے ہے۔ ہیں :" قال سشام : والصلاۃ الدعاء " ۱۲ مرتب

كه معارف ان (ج ۲ ص ۱۸۱) قال آن النورى: فتبت تفسيره مرفوعًا، وفى حديث أبى برئيّة فى الباب على النورى البيكون جرا الفياً " فليقل إنى صائم " بدل " فليعل " فيغ براك المراداك بيتذر لدبعوم ثم ليدرع له بالخيروالبركة ، ليكون جرا المخطى لفؤاده من كل حبة \_المعدد نفسه ١٢ مرتب

هه مرقاة المفاتيح (ج٧ ص ٣٠٩) باب بلا ترجة قبل باب ليلة القدر ١٢ مرتب

مع مون المبعد يل المبعد والمسلم في مستائد وتمركم في وعائد فإنى صائم تم قال الشهطى الشهطية وسلم على أم سليم فأتت تتمرو بين المعنى والمسلم في مسلم في وعائد فإنى صائم تم قام إلى ناحية من البيت فسلى غير للكتوبة في وعائد فإنى صائم تم قام إلى ناحية من البيت فسلى غير للكتوبة في في وعائد فارتومًا فلم يفطرعند مم و أبل بيتها مو (ج اص ٢٦٦) باب من ذار تومًا فلم يفطرعند مم و المسلم وأبل بيتها مو (ج اص ٢٦٦) باب من ذار تومًا فلم يفطرعند مم و

سكن علامه بنوري فرماتے ہيں ؟ ومن فسر قوله " فليصل " أى : فليصل كعتين ، مستدلاً بحديث أنس على الله على من علامه بنوري فرمائے اللہ عليه وسلم لم يكن مرعوا فى حديث أنس فلا وجر ﷺ في الصحيحين من قصة أم سليم فبعيد ، وكيف مبين الحدثثين فرق فا فينصل الله عليه وسلم لم يكن مرعوا فى حديث أنس فلا وجر ﷺ

آذا گی آئے کہ کہ وھوصائے دفلیقل آئی صائے ہے۔ اس باب کی دونوں صریخوں کا حاصل یہ ہے کہ نفلی روزہ دعوت قبول نہ کرنے کاعذر ہیں، البتہ اس دعورت کی وجہسے روزہ ختم کرنے اورافیطار کرنے یا نہ کرنے کا حکم مقتضا سے حال کے مطابق ہوگا ، پھراگر دیفلی عبا واست میں اخفار انفیل ہے ، تب بھی مدعوکو چاہئے کہ وہ داعی کولینے روزہ کے بادیے میں سبلادے تاکہ داعی کیسلئے باعث تکلیف ورنجش نہوں۔ والٹہ اعلم

بَائِ مَا جَاءَ فِي كَلِهِ يَهُ وَصَوْمِ الْمُنَاءُ الْآبِ إِذَ رَقِي عِمَا

عن النبى مى الله عليه وسله قال ؛ لاتصوم المرأة وزوجها شاهد يوم المن عير شهر دم منان إلا بإذ ذه يجهورك نزديك يرم انعت تربي عني السيك اسكن اس ك با وجود اكراس في روزه ركوليا توروزه درست بوجائ كا اگرچ كنبه كاربوگ بحر بعن شافعيه ك نزديك يركوابت تحري نبيس ، مالكيمي سے مهلب في مي اس نبى كوشن معاشرت شيخاق قرار درے كركوابيت تنزيبى برخمول كيا ہے ۔

میراگرعورت شوہرکی اجازت کے بغیرروزہ رکھے توشوہر آسے روزہ توڑنے پریجبور کرسکتاہے اگرچپرالیساکرناخلاف اُولی ا ورروزہ کی حرصت کے منافی ہے ۔ والسّّداعلم (ازمرتب)

ك كذا حكاه القارى عن بعضيم \_ معارف كنن (ج٢ص ١٨٢) ١٢ مرتب

كه شرح باب ازمرتب ١٢

ته وسدب التحريم اک المزوج حق الاستمتاع بها فی کلّ وقت معارف من دج۲ ص۱۸۳) ۱۲م که طهزا کلّه کمنی ما اُ فاوه النودی ثم الحافظان ابن حجرنی الفتح والبددالعینی نی العب ق (۹–۴۸۳) کذا فی معارف من (ج۲ ص۱۸۷) ۱۲مرتب

### بَاكِ مَا جَاءَفِ تَأْخِيْرِ قَضَاءِ نَعَضَات

قلت؛ يارسول الله ! أخبر في الوضوء ؟ قال أسبخ الوضوء و خلل بين الاصابع و بالغ في الاستنشاق إلاأن تكون صاعمًا "وني

كه شرح باب اندرتب ١١

له بيهم تفعيل" المغنى " لابن قدامة (ج ص ١٣٣ و ١٣٣ و ١٣٥) مساكة: قال فان لم تمت المفرطة الذي اور علام نووي كي شرح مي المع و ٣٦ و ٣٦ و ١٣٠ ، باب جواز تاخير قصا رومضان إلى اور معارون السنن (ج ٢ ص ١٨٣ و ١٨٨ ) سع ما خوذ بيد و فراح بها لمزيد التفصيل ١٢ مرتب عا فاه الله سع بيوسته باب " باب ما جار في قضار الحائف الصيام وون العلاة "بي جبن بين محضرت عاكشة كلى حديث "كن نحيف على عبدرسول الله صلى الله عليه وسلم تم نطم فياً مرنا بقضاء العبارة " باب ما جار في قضاء العبارة " مسئلة مذكوره في الحديث مع تعلقه بحث "درس ترمذى "جلالول ابوا لطبارة " باب ما جار في الحق موى بيد ، مسئلة مذكوره في الحديث مع تعلقه بحث "درس ترمذى "جلالول ابوا لطبارة " باب ما جار في الحق انها لا تقفى العبلاة " باب ما جار في الحق المنت المنت المنت (ج اص ٢٠١١) اور المنتى " في المنت قل منت الدرج عن الدرج عن ١٨٠٠ مسألة : قال : واذا حاضت المرأة أونفست أفطرت المنت قل منة وادا حاضت المرأة أونفست أفطرت المنت قل من ١٨٠٥ و ١٠٠٠ بالي منت المنت المنت المنت المراقة أونفست أفطرت المنت قل من ١٨٠٥ و ١٤٠٠ بالي منت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المراقة أونفست أفطرت المنت المراقة أونفست أفطرت المنت المنت المراقة المنت المراقة أونفست أفطرت المنت المراقة المنت المراقة أونفست أفطرت المنت المنت المنت المراقة المنت المنت

کی حالت میں مبالغہ فی الاستنشاق سے اس لئے روکاگیا ہے کہ اس سے پانی کے دماغ یا صلح مان کے دماغ یا محتی مان کے دماغ یا محتی کا خطرہ ہو تا ہے ، اسی سے نقہا ڈ نے یہ اصول ستنبط کیا ہے کہ اگر کوئی چیسے زجو ب دماغ یا جو وی بطن تک مینچ جائے تو وہ مغسد صوم ہوتی ہے ۔

اس امول سے ہمارے زملنے کے دومسئے متعلق میں ، پہلامسئلہ ترضین کا ہے اوردورا

مستله الحكشن كأبه

مرار و خدن مسلم ملامین مسلم ملامین مسلم ملامین این کے ذریعہ دھواں جو من بطن اور جو ب دماغ تک مینجا یا جاتا ہے لیے

روزہ مرائی کی میں کا تمری کم ایکٹن کے بادیے میں علما رعصر کااختلات دہاہے سیکن موردہ میں کا تمری کم ایکٹن کے بادیے میں علما رعصر کااختلات دہاہے سیکن موردہ میں ہے جس کی دج مختصرا یہ ہے کہ دوزہ اس وقت فاسر مہوتا ہے جبکہ کوئی چیز جون بطن یا جوت دہاۓ تک پہنچائی جائے کہ مدایت ا

له أنظر معاد مليان (ج٦ص ١٨٩) \_ وفيه : ان دخول الدخان الدماع غيرمفسد ولكن إدخال مفسد، كما ذكر في "الدرا المختاد" وغيره ١٢ مرتب

که اسی بات کو حفرت عنی اظم پاکستان دیمة الته علیمزید و ضاحت ساتھا س طرح تحریفراتے ہیں :

" ڈاکٹروں سے تحقیق کرنے اور تجرب سے بہ بات نابت ہوئی کہ انجکشن کے ذریعہ دوا ہو نے عوق میں پہنچائی جاتی ہے ، اور تون کے ساتھ شریا نوں یا دریدوں ہیں اس کا سریان ہو تاہے ، جون دماغ یا جونِ مطن میں مراہ واست دوا نہیں پہنچی ، اور فداد موم کے لئے مفطر کا جونِ دماغ یا جون بطن میں منفذاص کے فدلیہ پہنچا فرود دی ہے ، کسی عفو کے جون میں یا عود ق (شریانوں اور وربیدوں) کے جون میں پہنچنا مفسد موم نہیں ، ہندا انجکشن کے ذریعہ جو دوا بدن میں پنچائی جاتی ہے معسد میوم نہیں ، فقہ ارکی عبارتیں دو طرح پرتھریا بھر حقیقہ اس دولی کی تصریح کرتی ہیں ، اقل تو یہ کہ فقہ ارنے ذخم پر دوا ڈالنے کو مطلقاً مفسد نہیں فرمایا ، بلکہ ، کی جاند کی توریک کی تعرب درائی ہے ، کیونکر انہیں دوقع کے زخموں سے دوا برا و واست جونِ دماغ یا جونِ بدل نا کے اندر تی جون میں دوا وغرو مطلقاً بون بدن میں تو پہنچ گئی لیکن ہوئی ۔ کے اندر تی بی میں دوا وغرو مطلقاً بون بدن میں تو پہنچ گئی لیکن ہوئی ۔ کہ سبت سی جزئیا ہ فقہ ادمی الیں ہیں جن میں دوا وغرو مطلقاً بون بدن میں تو پہنچ گئی لیکن ہوئی ۔ کہ سبت سی جزئیا ہ فقہ ایس تو تھیا دمیں الیں ہیں جن میں دوا وغرو مطلقاً بون بدن میں تو پہنچ گئی لیکن ہوئی ۔ کہ سبت سی جزئیا ہ فقہ ادمی الیں ہیں جن میں دوا وغرو مطلقاً بون بدن میں تو پہنچ گئی لیکن ہوئی ۔

ابعض ہی کہ اگر ہیں ہے ہوتے ہیں جن سے دواجو ب طبن یا جوبِ دماغ ٹکتے ہی جا تہ ہے اور اوسے سے ہیں ہی بہت ہیں ہوتب اور سے ہون کا فاسر نہوناظا ہر ہے اگر سپنجی ہوتب ہی دہ مغسرتہ ہیں اس کئے کردوزہ کے فساد کے لئے ضرودی ہے کہ جو ہت تک بہتی والی چیزمنا فذا صلیہ سے کسی چیزکا بہتی نامفسرہ موم ہمیں ، والی چیزمنا فذا صلیہ کے ذریعہ ہیں اور غیرمنا فذا صلیہ سے کسی چیزکا بہتی نامفسرہ موم ہمیں ، کسما صلی العلماء الکاسانی فی بھی انٹے الصنائع ،ا ورظا ہرہے کہ ایجشن

مامشيه فيصنرا

له دج ٢ ص ٩٩) فعل وآمادكنه فالإمساك عن الأكل الخرج بنانج ده لكفتے بي : وما وصل الى الجون آوالى الدماغ من المخادق الاصلية كالآنف والأذن والدير، بأن استعط أواحتقن اُواقط فى أذنه فوصل إلى الجوف أوالح المراغ المنافظ فسيمومر، اثما إذا وصل إلى الجوف فلا تشك فيه لوجود الأكل من حيث العودة وكذا إذا وصل إلى الدماغ لآنه له منفذاً إلى الجوف، وكان بنزلة ذا وية من زوا يا الجوف \_ إلى توله \_ واثماً ما وصل إلى الجوف أوالى الدماغ من غير المخادق الأصلية بأن واوى الجائفة والآثة ، فإن واوا با بدوار يا بس لا يفسد، لأنه لم يعيل إلى الجوف ولا إلى الدماغ من غير المخارق الأصلية بأن واوى الجائفة والآثة ، فإن واوا با بدوار يا بس لا يفسد، لأنه لم يعيل إلى الجوف الإلى الدماغ ، ولوعل أنه وصل يفسد في قول الى حنيفة .

سے جو دوا ہو ب میں پنجتی ہے وہ منا فذِا صلیہ کے ذریعتہ ہیں پنجتی لہذا مفسوں م نہوئی اولے یہ ملات عام ہے لہذا انجکشن خواہ رگت کا ہو یا بیٹھے کا ، دونوں کا بحکم ایک ہی ہے ۔ یہ عکست عام ہے لہذا انجکشن خواہ رگت کا ہو یا بیٹھے کا ، دونوں کا بھم ایک ہی ہے ۔ بعض حضرات اس پر پرشہ کرتے ہیں کہ انجکشن سے جبم میں قوّت آجاتی ہے جو دوزہ کے منا فی ہے ۔

اس کاجواب یہ ہے کہ مطلق قوت یا نشاط روزہ کے منافی نہیں ، بلکہ وہ قوت منافی صوم ہے جومخارقِ اصلیہ کے ذریعہ کوئی چزجو فِ بطن یا جوفِ دماغ تک بینجا کرچائے اس کے سواکسی اورعمل سے اگر قوت ہے یا نشاط پیدا ہویا پیاس مٹے تو ہ مه مفسوم نہیں کہی وجہ ہے کہ روزہ میں خسل کی اجازت ہے ، حالا نکی غسل سے مسامات کے ذریعہ پانی انڈ بہنچتا ہے اور بہاس میں بھی کمی ہوتی ہے لیکن چونکہ وہ منا فذا صلیہ سنہ ہیں ، اس لئے مفسدِ صوم نہیں ، اسی طرح روزہ کی حالت میں کسی شھنڈے مقام پر چلے جانا مفسر نہیں حالا تکہ اس سے بھی پیاس مثلتی ہے ، بہی معاملہ انحکشن کا ہے ، تا ہم چونکہ بعض علم ارم ندائی کو مفسوم کہتے ہیں اس لئے احتیاط اس میں ہے کہ ضرورت کے بغیر روزہ میں آنجکشن نہ لگایا جائے۔ مفسوموم کہتے ہیں اس لئے احتیاط اس میں ہے کہ ضرورت کے بغیر روزہ میں آنجکشن نہ لگایا جائے۔ مفسوموم کہتے ہیں اس سے احتیاط اس میں ہے کہ ضرورت کے بغیر روزہ میں آنجکشن نہ لگایا جائے۔ مفسوموم کہتے ہیں اس سے احتیاط اس میں جائے انہ و تعالی آغیلی میں معاملہ انہ و تعالی آغیلی کا ب

له يكتاب ادادة المعادف دادالعلوم كراجي سے شائع ہوجي ہے جب مين حضرت فتى صاحب رحمة الشرعليہ نے دون ميل نجشن شخصل ايک سوال کا جواب ديتے ہوئے اس کی شری حیثیت کے بائے میں اعتصابی آفله بلی بحث فرمائی ہی حضرت فتی الله علی الله علی الله مت حضرت تعانوی ، شنج الاسلام حضرت مدنی ، عالم دبانی حضرت مولانا سيّدا صغر حسين صاحب اور شنج الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب درجم الشرتعالی تعديقاً موجود ہیں۔ مولانا سيّدا صغرت مفتی صاحب درجمۃ الشرعلیہ نے اس فتو ہے میں انجسشن کے مفسد صوم نہ ہونے کو ایک مثال سے بھی دا ضح کیا ہے ، جنانچہ لکھتے ہیں :

" یہ ظاہر ہے کہ بختن کاطریقہ نہ عہدرسالت میں موجود تھا نہ انگہ مجتہدین کے زمانہ میں ،اس سے اس کا کوئی صریح حکم تو نہ کسی حدیث میں مل سکتا ہے نہ انگہ دین کے کلام میں ، البتہ فقہی اصول و قواعلا ور نظائر برقبیاں کرکے ہی اس کا حکم متری معلوم کیا جا سکتا ہے ، سواس کی واضح مشال یہ ہے کہ اگرکسی کو بجھو یا سانہ ہے ر باتی حاسشیہ برصفحہ آئندہ )

## بالمِهُ مَا حَاءَ فِيمُ وَنَ زَلَ بِقِوْمٍ فَلَا لَصُوْمُ اللَّا إِذَا فِم

عنعائشة قالت ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسده بمن من نزل على قوم فلا يصومت تطوّعاً إلّا بإذنه مد بيه يه يه يه منكرب كماصته به المدة منكرب كماصته به المدة منك ، اگرية نابت مجي به وجائت تب مجي شن معامت رسا ولاستحباب برمحمول بوگى ، وجريه به كم مهمان كروزت ميزبان كے لئے باعث كلفت بهول گے اس كے كم اس كرا من مركا ولا فطار كا بطور خاص استمام كرنا بڑے گا۔ وادلان اعلى الم

جو کا ط نے تو پیمشا ہوہ کہ زمریدن کے اندرجا تا ہے ، سانپ کا زمر تواکٹر دہاغ ہی پراٹر انداز ہوتا ہے ،

اور بیفن جا نوروں کے کا طنے سے بدن بھول جا تا ہے ، جس سے زمر کا بدن کے اندرجا نا یقینی ہوجا تا ہی ،

و بی میں اندر کے نقید عالم نے اس کو مفسوموم نہیں قرار دیا ، پرانجکٹن کی ایک واضح مثال ہے ، بلکہ اللہ میں ایمانی کے مائیکٹن کی ایک واضح مثال ہے ، بلکہ نتیجہ برمینچا گیا ہے کہ دوا کا فوری اثر اس طرح بدن میں بہنچا یا جا سکتا ہے ، سانپ ، بجھوا ور دومرے نہیں جانوروں کے کا شنے کا تخر برکر نے کرتے اس میں بہنچا یا جا سکتا ہے ، سانپ ، بجھوا ور دومرے نہیں جانوروں کے کا شنے کو اور کی ہوسکتی ہے ہو "بدا کو سے کے والہ سے جانوروں کے کا شنے کہ مندر موم میں ہے گیا مگر مخارق اصلیہ بعنی منفذ اصلی کے داستہ سے ابھی گذری ہے کہ یہ ذہرا گرمیے بدن کے سبحصوں میں بہنچ گیا مگر مخارق اصلیہ بعنی منفذ اصلی کے داستہ سے نہیں بہنچا ، اس کے دم وی میں سے دوروں کے اس کے داستہ سے نہیں بہنچا ، اس کے مفسوموم نہیں سے والٹر سبحانہ و تعالی اُعلم ۔ (ص کے 1) ۱۲ مرتب عفی عنہ

\_\_\_\_مات في همدا

له شرح باب ازمرتب ۱۲

یے کمانی معارف سنن (ج۲ص۱۹۱) ۔

وفى شرح أبى الطيب: " لانصوم إلا باذنهم لت لا تتحرجوا بصوم لسبب تقييدا لوقت واحسان الطعام للمسائم بخلاف ما إذا كان مفطراً فنياً كل معهم كما يا كلون ، فيندفع عنهم الحرج ، ولأنهن آ واب الفيعن أن طيع المفيعت ، فإذا خالف فقد ترك الأدب " شروح اُربعه (ج٢ص ١٣٥) ١٢ مرتب

## بَابُمَا حَاءَفِ الْإِعْتِكَافِ

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشل لأواخ

اعتکانِ فعلی کاکم سے کم زمانہ امام البوطنیة ہے کزدیک ایک دن ہے ،اسام مالک کی کمی ایک روایت ہی ہے ، امام البویوسٹ کے نزدیک دن کا اکثر حصہ ہے ، حبر امام محتر اورامام شافعی کے نزدیک دن کا اکثر حصہ ہے ۔ عمق العالی (ج ااص ۱۹۲۰) کی آبائے متکان ۔
ایک ساعت ہے ،امام احسسر کی بھی ایک روایت میں ہے ۔ عمق العالی (ج ااص ۱۹۲۰) کی آبائے متکان ۔
اورعلام کا سانی کھتے ہیں ، واکم اعتکا ف التعلوع فقر روی کھس عن ابی حینفۃ اُنہ لا یصح برون الصوم ،
ومن مشایخنامن اعتم علی بڑہ الروایة ، واکم اعلی ظام الروایة فلاک فی الاعتکاف التعلوع عن اصحاب اروایتین ،
فدوایة مقدر ہوم و فی دوایة غیر مقدر اصلاً و موروایة الاصل \_ بدائع العنائع (ج۲م ۱۰۹) کی الباعتکاف ،
فعمل واکما خرائع احتجاء ۔

جنانچدان می به معکان نفل کے لئے وقت کی کوئی مقداد مقرنہیں ، بلکہ جننا وقت ہی ہو ہم میں اعتکاف تون ہو میں اعتکاف نون ہو میں اعتکاف نون ہو اسے گا ۔ البتہ دیمفان المبادک میں جواعتکاف نون ہو اس کے لئے دس دوزکی مدت مقریب ، اس سے کمیں سنّت ادانہیں ہوگ کی اینظہمن "استین سنت ادانہیں ہوگ کے اینظہمن "استین سنت وجامہ ۲۲۸) باب الاعتکاف وغیرہ

اعتكاف كي تين قيل بي :

علّامة لي كفته بن :-

به المستمال المستمال الله عليه وسلم واظب عليه فى العشرالاً خيرمن دمضان) أى حتى توفاه الله تم الحكف المحين المرافع الم

(۲) اعتکان نفل ، وه اعتکان ہے جو کسی می وقت کیا جا سکتا ہے۔

(٣) اعتکان واجب، وہ اعتکان ہے جوند کرنے مینی منت مانے سے واجب ہوگیا ہودواضح ہے کہ کسی عبادت کے انجام دینے کا دل دل میں ادادہ کر لینے سے نذئہ ہیں ہوتی ، بلکہ نذر کے إلغا فاکا ذبا سے اداکرنا ضروری ہے ، صرف دل کا ادادہ کا نی نہیں ، نیز ذبان سے بھی صرف ادا دہ کا اظہار کا فی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ کوئی ایسا جملہ استعال کرہے جس کا مفہوم پر نکلتا ہو کہ میں نے اعتکا کی اپنے ذمرازم کولیا) یاکسی مسنون اعتکا ن کو فاسد کرنے سے اس کی تضا واجب ہوگئی ہو۔

اعتکاف کی مذکودہ تینول تعمول کے تفصیل کے لئے دیجئے تبیین الحقائق (ج اص ۳۴۸) بابالاعتکاف، اورمعارف انن (ج۲ص ۱۹۱ و ۱۹۲) \_\_" احکام اعتکاف ملاستاذنا المحترم دام اقبالہم ۔

اعتکاف کے سے صروری ہے کہ انسان مسلمان ہوا ورعاقل ہو ، لہذا کا فرا ورمجنون کا اعتکاف درست نہیں البتہ نا با لغ بچ بس طرح نماز دوزہ دکھ سکتا ہے ، ای طرح اعتکاف بھی کرسکتا ہے ۔ عورت بھی ایستے گھریں عبادت کی مخصوص جگر مقرد کرکے وہاں اعتکاف کرسکتی ہے ، البتہ اس کے لئے شوہرے! جا زت لینا ضروری ہے ، نیزیہ بھی لازم ہے کہ وہ مین ونعاس سے پاک ہو ، اعتکاف واجب اور اعتکاف کے لئے دونو مشمل اور احکام اعتکاف کے العمال کا جمہر میں برائح العمال کا جمہر میں جو اور جمہر میں اور ای جمہر اور ایستہ نعلی اعتکاف کے لئے دونو مشمل اور استہ الاعتکاف ، فعل واما مشراک کا محتر اور سے احکام اعتکاف سے دونو سی جمہر میں جمہر سے بھی عنہ اور سے احکام اعتکاف " دونو جمہر میں جمہر سے بھی عنہ اور سے احکام اعتکاف " دونو جمہر میں جمہر سے بھی عنہ اور سے احکام اعتکاف " دونو جمہر میں جا میں جمہر سے بھی عنہ اور سے احکام اعتکاف " دونو جمہر سے بھی عنہ اور سے احکام اعتکاف " دونو جمہر سے بھی عنہ اور سے احکام اعتکاف " دونو جمہر سے بھی عنہ اور سے احکام اعتکاف " دونو جمہر سے اور سے احکام اعتکاف " دونو جمہر سے بھی عنہ اور سے احکام اعتکاف " دونو جمہر سے بھی میں دونو سے احکام اعتکاف " دونو کھی جمہر سے احکام اعتکاف " دونو جمہر سے بھی میں میں میں جمہر سے بھی میں دونو سے بھی میں دونو سے بھی ہے دونو سے بھی ہے دونو سے بھی میں دونو سے بھی ہے دونو سے بھی ہ

عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارادان معتكفه " دوسرى حديث سے اسدلال كركے امام اوزاع في معتكفه " دوسرى حديث سے اسدلال كركے امام اوزاع في معتكفه " دوسرى حديث سے اسدلال كركے امام اوزاع في مين كم اعتكاف كى ابتداراكيل تاريخ كى فجرسے ہوتى ہے، امام زفر كا قول بھى ہي ہے، امام احسار اورليث كى بھى ايك ايك دوايت اسى كے مطابق ہے ، شافعين سے ابن المندل في ميں ايك ايك دوايت اسى كے مطابق ہے ، شافعين سے ابن المندل في ميں اسى كو اختيار كيا ہے ليه

سین ائمہُ تلا تمہ ورکا مسلک یہ ہے کہ اعتکان کی ابتداراکسیویں شہر ہوتی ہے، اہم انکہ تلا تمہ ورکا مسلک یہ ہے کہ اعتکان کی ابتداراکسیوی شبہ ہوتی ہے، اہم اخراقی کو فروشیس سے پہلے مسجد میں واخل ہوجا ناچا ہے ۔ اہم اخراقی کو بی ایک وابت ہی ہے ہے ۔ اہم اخراقی استدلال اس باب میں حضرت عاکشراتی کی بیہی حدیث سے ہے ، تعنی " آئن النبی سلی ادلاہ علیہ و دستہ مکان یعتکف العشر الأواخر من رمضان محتی قبضہ الله الله اورعثر ان اخروای وقت پولاہو تا ہے جبر اکسیوی شب کو بھی اعتکاف میں حتی قبضہ الله الله اورعثر ان اخروای وقت پولاہو تا ہے جبر اکسیوی شب کو بھی اعتکاف میں

له اس مسلک کی ایک دلیل علّامه ابن قدام خبلی نے یہ بیان کی ہے" لآن الله تعالیٰ قال: فَمُنُ شَهِرَمِنُكُمُ السَّهُرُ فَلْیَصَهُمْ " ولا بلزم الصوم الامن قبل طلوع الفجرولاک الصوم تشرط فی الاعتکاف ، فلم یجز ابتراره قبل مشرطه، المغنی (ج ۳ ص ۲۱۱) مسألة : ومن نذراًن بیتکف شهرًا بعینه دخل المسجد قبل غروب اسمس .

كه والعشريغيرالها دعدوالليالى فإنها عدوالمؤنث قال التُرتعالىٰ :" وَكَيَالٍ عَشُرٍ » واوّل الليالى العشر ليلة إحدى وعشرين قالدالموفق فى المغنى "كذا فى معار ن ٢٠ ن د ج٦ ص١٩٣) ١٢ مرتب جہاں تک مدیث باب ' افااڈ او اُن یعت کف صلی الفجی ہے کہ اس کے تعدید ہے تھے ہے کہ اس کے تعدید ہے تھے ہے کہ اس کے تاب معتکف ' میں تشریف ہے جا نااکیسٹی تاریخ کی فجر کے بعد ہوتا تھا کی میں تشریف ہے کہ حدیث میں '' فجر '' سے مراد بسینٹی تاریخ کی فجر ہے اور طلب دوسری توجیہ ہے کی حدیث میں '' فجر '' سے مراد بسینٹی تاریخ کی فجر ہے 'اور طلب اس میں تاریخ کی فجر ہے 'اور طلب اس کے تاریخ کی فی تعدید کی تعدید کا تعدید کا تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کا تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدید کا تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدید

یہ ہے کہ آپ سے ہی سے معتکف سے انتظام کے سلسلہ مین سجد چلے جاتے تھے ۔ والٹہ سجانہ وتعالیٰ الم کا مسی میا سے ای فورس کے سلسے سکت کتے القبلین

عن عائشة قالت؛ كان رسول الله على الله عليه وسمّ مجاور في العشى الأواخى من رمضان ويقول تحلى البيلة القدى فى العشى الأواخص رمضات » ليلة القاركي وجر تسمير ياتوير بي كر" تقل فيها الأدناق والأجال » يا اكل مطلب بي كر" ليلة ذات فال عظيم ".

له بالحقوص اس لي يمي كه برطاق رات بوتى تقى ١١٨

که اس توجیر کے لئے دیکئے معارف سنن (ج ۲ ص ۱۹۵) ام

نا تعمد تلاش سے احقر کو خاص کے کہ روایت میل کیوں جیسیوں کی کی گھرتے نہیں ہیکن کتب ویٹر ہے حدیث میں یہ توجیدانی نا تعم تلاش سے احقر کو خاص کا مرتب

لله حضرت فتى ماحب قدس متره سورة القدركى تفسير كے تحت كلھے مي :

" قدر کے ایم معنی عظمت شرف کے ہیں ، زہری وغیرہ حضرات علمار نے اس جگر ہم معنی لئے ہیں واس اس کو میں اور اس اس کو سیلۃ القدر کہنے کی جارس رات کی عظر نے شرف ہی ، اور الو بجروراق نے فرط یا کواس رات کو بلۃ القدر اس جہ سے کہا گیا کہ جران کی اس سے پہلے اپنی ہے علی کے سبب کوئی قدر دقیمت بڑھی اس رات میں توبہ واستعفار اور عبادت کے ذرایعہ وہ مساز قدر و شرف بن جاتا ہے ۔

ندر کے دومرے معنی تقدیر دیم کے جی آتے ہیں ، اس معنی کے اعتبار کسیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس ( باتی حاست پر بر مفح ائنٹ)

سیلة القدر کی تعین میں شدیداختلات ہے پہاں تک کہ اس بی بچاس کے تربیہ اقوال شمار

له (ج ۴ ص ۲۳۲) تحت تفسیر سودة القدر (طبع: داراحیار الکتب العربیة عبی البابی کیلی) امرتب که سودة الغذد آیت عدی بی البابی التم می الترکی کی کواس مجا بدکی عمر کی عبادت بی می الترکی کی می الترکی کی کواس مجا بدکی عمر کی عبادت بی می الترکی عبادت بی کی ایک بزاد میسینے سے می ترقرار دیا ہے۔

اورابن جریش نے بروایت مجابِد ایک دومرا وا تعدید ذکر کیاہے کہ بن امرائیل کے ایک عابرکا یہ حال تھا کہ ساری دات عبا وت میں شغول دستا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لئے کل کھڑا ہوتا ، دن بھرجہا دیں شغول ہا ، ایک ہزاد جہینے اس نے اس سل عبا دت میں گذار دیے اس پراللہ تعالی نے مورہ قدار نازل فرما کواس است کی فضیلت سب پر ثابت فرما دی اس سے بیجی صلوم ہونا ہے کہ شقیال است محمد می کہ خصوصیا میں سے ہود مظہری ) ابن کشر شرح نے بیجی قول (کہ شب قدار احت محمد میک خصوصیات میں سے ہے امام مالک گانقل کیا ہے اور معفی ایک شافعی کے شافعی کا دعویٰ کیا ہے گربیف محد میں اس کے اس بیا خطابی کے اس بیا جاس کا دعویٰ کیا ہے گربیف محد میں نا ہونا اسٹر کیا ہے دور بھانے محاد ن القرآن (ج میں ۵۱) سورۃ القال کا مرتبط نا ہ اللہ کیا ہے اور اللہ اللہ کیا ہے دور اللہ کا دعویٰ کیا ہے گربیف محد میں اللہ کا دعویٰ کیا ہے گربیف محد میں اللہ کیا ہے اور اللہ کیا ہے دور اللہ کیا ہے دور اللہ کیا ہے دور اللہ کا دعویٰ کیا ہے گربیف محد میں اللہ کیا ہے دور اللہ کیا کہ دور اللہ کیا ہے دور اللہ کیا کہ دور اللہ کیا کہ دور کیا ہے دور اللہ کیا کہ دور کیا ہوائی کیا ہے دور کا دعویٰ کیا ہے دور القران کر جو کی کیا ہے دور کیا کہ میں اور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ میں اس کیا گوئی کیا کہ دور کوئی کیا ہے دور کیا کہ دور کیا

#### كے محے ہیں جن میں سے ایک تول میم ہے كہ وہ سادے سال میں دائر رہتی ہے ، یہ قول حضرت

له دا، أنتها دفعت اصلًا ولأسًا ، قاله الشيعة ، وكذا حى المتولى فى التتمة عن الروافض، وكذا حى الفاكها فى فرح العمق عن الخنفيه \_علاميني فرماتي بن قلت: بزاالنقل عن الخفية غيريه وعقالقارى (ج 110/17) باالماكيلة القدال المعالي الماكيلة (٢) خاصّة بسنة واحدة وقعت فى زمن رسول التُرصلى التُرعليه وسلم \_ (٣) خاصة بهذه الأمة ولم يكن فى الأمم تسبلهم \_ (٣) مكنة في جميع السنة (سيأتى تفعيله في المتن) (٥) مختتة برصنان ممكنة في جميع ليالير (١) ليلة معيّنة منه (آك مز دمينان) مبهمة (٤) ا وَل ليلة من دمينان (٨) ليلة النصعت من دمينان (٩) ليلة النصعت من شعباً وا) ليلة سبع عشرة من دمضال (١١) مبهة في العشرالاً وسط (١٢) ليلة ثماني عشرة (١٣) ليلة تبع عشرة (١٨٢) أقال لينة من العشرالاً خير (١٥) إن كان الشهرتامًا فهى ليلة العشرين موإن كان ناقصًا فهى ليلة إحدى وعشري ١٦١ لبيلة بَنين وعشرين (١٤) ليلة ثلاث وعشرين (١٨) ليلة أزيع وعشرين (١٩) ليلة خس وعشرين (٢٠) ليلة ست عشري ﴿ (۱۲) ليلة سبع وعشرين ( درسياً تى تغصيله فى المتن (۲۲) لسيلة ثمّانى وعشرين (۲۳) ليدة تسع وعشرين (۲۳) ليدة ثلاثمين (٢٥) فى ادتادالعشرالاً خير(٢٦) شل القول الذى قبله بزيادة اللبيلة الاُخيرة (٢٥) نتقل فى العشرالاً خيركم ١٨٨، ي في العشر الأخيراً دجاه ليلة إحدى وعشري (٢٩) مى فى العشالاً خيرارُجاه ليلة ثلاث وعشرين ٣٠١) مى فى العشرالاً خيرارُجاه ليلة سنع دعشرين (٣١) تنتقل في السبع الأواخر\_حافظ فرياتيس وقد تقدم بيان المرادمنه في حديث ابن عمر (أي تحت القول السابع عشر-م) بل المراد بيالى السبع من آخرالشهرا وآخريسية تعدّمن الشهر، ويخرج من ذلك الفوك الثَّا ني والسُّلاتُون (٣٣) تُنتقل في النصف الأخير(٣٣) انهاليلة ست عشرة أوسيعة عشرة (٣٥) ليلة سبع عشرة أوَّلتع عشرة أوارهدى دعشرين (٣٦) إوّل ليلة من دمينان أوآخرليلة (٣٤) أوّل ليلة أوتاسع ليلة آوسابع عشرواُ وامكر وعشرین اُ وَآخِلِیلۃ (۳۸) لیلۃ تسع عشرة اُ وامِدی عشرة اُ وثلاث وعشرین (۳۹) لیلۃ ثلاث وعشرین اُ وسیع وعشری (٨٠) ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين آوخس وعشرين (٢١) منحصرة فى السبع الأواخر من دمضان (٢٢) ليلة اتَّنين وعشرين اَوْتْلاتْ وعشرين (٣٣) اَنها في اشفاع العشرالوسط والعشرالأخير(٣٣) ليلة الثَّالتُرَّ من العشرة الاً خيراً والخامسة منه ١٨) أنها ني سبع أوتمان من أول النصف الثانى (٢٦) أول بينة اَ والخريسية اَ والوترمن الليل (٣٤) آهيح أنها لاتعلم (٣٨) ليلة اُربع وعثرين أوسبع وعثرين ـ

بَزَامَلَخِص ما في "الفيّع " للحافظ (ج ٣ ص ٢٢٧ تاص ٢٣١) باب يخرى ليلة القدِّد في الوترين العشرالأ واخر فراح بية ويل الأقوال والعدة للعين جهام ١٣١) باب التماس ميلة القدر في السيع الأواخر

وأكثر مذه الأقوال يتداخل ، وفي الحقيقة بقرب من خسة وعشرين قولًا \_ كما في معارف إنن (ج١٩ص١٩٥)

عبدالٹربن مستور ، محفرت عبدالٹربن عباس اور عمر مرح وغروسے مروی ہے ، امام ابو صنیفرہ کی بھی شہور روابیت بہی ہے ، کے حاسکاہ قاصلی خال والبوب کس الموازی ۔ شنج اکبرمی الدین ابن عربی نے مجی اسی قول کواختیار کیا ہے اور لکھائے ہے کہ میں نے خود لدیاۃ القدر لعبض مرتب رہیے میں ، بعض مرتب شعبان میں اور مبیشتر مرتب دمضان اور اس کے عشرہ اخیر میں دیکھی ہے ۔

تاہم جہور کا مسلک بہہے کہ وہ دمفان کے عشرہ کا خیرہ بالخصوص طائق داتوں میں دائر رہتی ہے،
ہجراس میں اختلاف ہوا ہے کہ کونسی دات میں اس کی زیادہ امیدہ ، بعض نے اکسیویی شب کو دائج قرار
دیا ہے ، بعض نے تینکسوی سٹب کو ، شا فعیہ سے یہ دونوں قول مروی ہیں ۔ بھراکٹر حضرات کنزد کی ستا تیسویں سٹب کو لیپلۃ القدر کا زیادہ امکان ہے ، اما الوصنیفہ کی بھی ایک دوا بیت اسی کے مطابق ہو۔
ستا تکسویں سٹب کو لیپلۃ القدر کے اخفار میں حکمت بہی ہے کہ اس کی تلاش میں عبادت کا بطور خاص
استمام کیا جائے بالخصوص دمفنان کے عشرہ اخیرہ میں ۔

له انظر معادت النورية (ج٢ص ١٩٠ و ١٩٨) نقلاً عن " الفتوحات " لابن العربي (ج اص ١٩٥٨). طبع دارالكتب العربية الكبرى ) ١٢ مرتب

پهريهان جهود کے مسلک (کرشب قديعشرہ اخرہ يااس کی طاق داتوں ميں ہوتى ہے) برايک اشكال بيپيا ہوتا ہے کہ قرآن کريم کی آيات سے حيلوم ہوتا ہے کہ بسيلۃ القدر ليارُ نزول قرآن اورلسيلۃ البدد ايک ہی تاریخ میں واقع ہوئی ہیں کیونکہ ایک طرف ادشا دہے" آئے آ اَسْرَلْکُ فَا اَسْرَلْکُ فَا اَسْرَلْکُ فَا اَسْرَلْکُ فَا اَسْرَلْکُ اَلْکُ اَلْکُ مُا اَسْرَلْکُ اَلْکُ مُا اَسْرَلْکُ اَلْکُ مُا اَلْکُ مُنْ اِللّٰکُ مِنْ اللّٰکُ مُنْ اَلْکُ مُنْ اَلْکُ مُنْ اِللّٰکُ مِنْ اِللّٰ اللّٰکِ مُنْ اللّٰ اللّٰکُ مُنْ اللّٰکُ مُنْ اللّٰکُ مُنْ اللّٰکُ مُنْ اللّٰکُ مُنْ اللّٰ اللّٰکُ مُنْ اللّٰ اللّٰکُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰکُ مُنْ کُلُمْ مُنْ کُلُمْ مُنْ کُلِیْ اللّٰکُ مُنْ اللّٰکُ مُنْ اللّٰکُ مُنْ اللّٰکُ مُنْ کُلِیْ اللّٰکُ مُنْ اللّٰکُ مُنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰکُ مُنْ مُنْ اللّ

اس انتحال کا کوئی صریح جواب احقر کی نظر سے بہیں گذرا ، البتہ حضرت شاہ ولی اُلٹہ کے کالم سے اس کا جواب سمجھ میں آ تا ہے وہ فرمائے تے ہیں کہ درحقیقت لیلۃ القدر دوہیں ۔ ایک وہ جس میں ادزاق و اس کا کا کام فرشتوں کے سپر دکیا جا تا ہے ہے ، بیرات پورے سال میں دائر رستی ہے اس لیئے اس کا رمضان میں ہونا صروری نہیں ، اگر چہ غالبگا اس کے بارے میں بھی دمضان ہی میں ہونے کا ہے ۔ قرآن مجید بھی پورا کا پورا اس رات میں آسمانِ دنیا پر نازل کیا گیا اتفاق سے اس وقت بھی برات رمضان ہی میں واقع ہوئی تھی ، دومری لیلۃ القدر وہ ہے جورمضان کے عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں دائر رستی ہے ۔

اب انشکالِ مذکورکا جواب بیہ وگاکہ نزولِ قرآن اورغزوہ برایہ ہی سیا انقدامی ہواتھا ہوا س سال رمضان کی سترہ تاریخ کو ہوئی تھی لہزا دونوں آیتوں کے مفہوم میں کوئی منا فات نہیں بسکن لیا تہ القدر کے دوہونے پرقرآن وستّت سے کوئی دلیل نہیں ملتی اگر چیعبض صوفیا سکے مکا شفات اس کی تائید ہوتی ہے جیسا کہ شیخ محی الدین ابن عوبی کا مکا شفر پیھیے ذکر کیا جا چکا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ مکا شفات شرعاً

له سولة القرر آيت علي - ١٢م

ی سورة الانفال آیت علام یا بر اس آیت مین یوم الفرقان دُفیصله کے دن) سےمرادیوم بدر سجے۔ دیکھیے تفسیر عثمانی ۱۳ مرتب که کما فی " الکامل" لابن الا ثیر ج : و فی السنة الثانیة کانت وقعة بدرالنکبری فی شهرد مضان فی السابع عشر، وقسیل : اکتاسع عشروکانت یوم المجعة " (ج۲ص ۱۱۱) ذکر عزوة بدرالنکبری) ۔ ۱۲مرتب

ميه حجة الترالبالغة (ج ٢ص ٥٥) أمورتعلق بالعوم ١١مرتب

ه حبيباكه ارشادب" فِيهُ الْيُفْرُقُ كُلُّ أَمْرِ حِيْثِمْ " مورة الدخان آيت علا هي – ١٢ م

جَتنہیں ، لہذامحض ان کی بنا دیریسیلۃ القدرکومتی و ما ننامشکل ہے ، البیّہ تعدارض ادلّہ کے موقعہ پرعمو مُّا تعلیق کے لئے روا یات کو تعدّد واقع برجمول کیا جا تاہے اس طرح بہاں بھی یہ بات کہی جائمی ہو۔ یریم ام بجث اس وقت ہے جبری اصحاب میرکی اس دوایت کو قبول کر لیا جائے کہ غزوہ مبرد میرصویں تاریخ کو ہوا تھا ، ورمزان روایات میں بھی مہوکا امکان ہے ہے۔

بِرِاكُرِ" وَمُنَا اَنْزَلُنَا عَلَى عَبْدِنَا يُوْمَ الْفُوْقَانِ" سے كُونُ مُفُوص آيت مرادليائے تويہ اشكال ہى بيدانہ يں ہوگا \_\_ انتھى المنقربير

روى عن أبى بن كعب أنه كافئ يجلف انهاليلة سبع وعشهين، ويقول: أخبرنا وسول الله صلى الله عليه وسكم بعلامتها، نعل نا وحفظنا " يرعلامت اك باب مي حفرت ابى بن كعب أكى روايت في بيان كردى كى بي "عن ذيرقال: قلت لأبل بن كعب إنى علمت اباالمنذى! أنهاليلة سبع وعشمين، قال: بلى اخبرنا نسول الله صلى الله عليه وسكم أنهاليلة صبيحتها تطلع الشمس لهس شعاع فعد الان وحفظنا " والله سبحان وتعالى اعلى مرتب)

بلکه کیم الامت حضرت تفانوی قدس مترهٔ نے تو" دما انزلنا "کامصداق صرف اس امدادینیبی کوقرار دیاہے جوبواسط ملائک ہوئی ۔ دیکھئے سیان القرآن (ج۲ص ۸۷) ۱۲مرتب عفی عنہ

کے علامات لیلۃ القددکی تفعیل کیلئے دیجھنے فتح البادی (ج۳ ص۲۲۳ وص۲۲۵) باب تخرّی لیسلۃ القدر الخ ۔ اور عمدۃ القاری (ج ۱۱ص ۲۳ ۱۳) ۱۷ مرتب

ي سيلة القدر شعل نقيل مباحث كيلة ويكف :

(۱) فتح البارى (جهم ص ۲۲، ما بغضل نسيلة القدر، تاص ۲۳۳، بالبعمل في العشرالا واخراي المسيخ.

### بَابِ مَا جَاءً وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ

عن سلمة بن الأكوع تمال ؛ لسمّان لت " وعلى الذين يطيقونه فندية طعام مسكين كان من الأكوع تمال ؛ لسمّان يغطرو يفتدى حتى نزلت الآية الستى بعدها فنسختها " صفرت المدّين كالأورُغ كي هيف باب معلوم بوتا ہے كم آيت قرآن " وَ عَلَى الّذِينَ يُطِينُونَ فَهُ فِلْ يَدُّهُ طُعَامٌ مِسْكِينٍ " ومفان كے دوزوں كے بارے يس معاود على الد

(۲) عدة القارى (ج١١ص ١٢٨ تاص ١٣٨) \_

وس معارت بستن (ج٤ ص١٩٥ تاص ٢٠٠) ـ

رم، معارضالقرآن (ج پھ ٤٩٠ تاص ٢٨ ٤٧) سورة القدر ۔

(۵) تبلینی نصاب، ففنائل دمضان، فعل ٹانی شب قدرکے بیان میں ۱۲ مرتب عنی عنہ

ماشیم فیم ندا مسلم و الحجلة واقع موقع الخرواسم "کان" منمیرالشان، اُی کان من ادادمنّاان یفط و لغتری فیجی نعلی و خرمن محذو من و الحجلة واقع موقع الخرواسم "کان" منمیرالشان، اُی کان من ادادمنّاان یفط و لغتری فیجی نعل ذلک، و میکن اُن یقال: المحذوت خرکان " دِیمن اُداد" اسمهار ترح اُلِی الطیب د دیکھنے " تروح ادلج ترفری فیجی کے سودة البقرة آئیت عکم پی سے ۱۳ م

کے اس لفظ میں کئی قوارتیں ہیں ، ان کی تفسیل کے لئے دیکھتے روح المعانی (ج۲ص۵۸، جزء ع۲)۱۱مرتب کے حضرت مفتی صاحب قدس مترہ کھتے ہیں کہ:

مَّ اس آئیت کے بے کلف منی یم بھی کہ وہ کے مریض یا مسافر کی طرح روزہ رکھنے سے مجبوز مہیں بلکہ رونے کی طاقت تو دکھتے بین گرکسی وجہ سے دل نہیں چاہتا توان کیلئے بھی یا گئجائش ہے کہ وہ رونے کے بجائے رونے کا فرید بعبورت صفرہ اواکردیں ،اس کے ساتھا تنافرادیا " وَاَنْ تَصُوْمُوا فَرَّوَ اَلْمَ مُنْ اَلْمَ عَلَى الله علی ہے کہ کہ دورونے کے بجائے میں اورونے کا فورونے کو تی من منون کردیا گیا ، صرف ایسے لوگوں کے می من منہ کی با جائے است باقی دہ گیا ہو بہت بوڑھے ہوں (جھامی) یا ایسے بیا دہوں کہ اس میں تقال ہے بیادہ کو اس میں تقال ہے بیادہ کو اس کے میں اب بھی با جائے است باقی دہ گیا ہو بہت بوڑھے ہوں (جھامی) یا ایسے بیادہ کو کہ اس میں تقال ہے " دوستا میں ، منظری)

ونكِهُ معارف القرآن (ج اص ٢٢٥) سورة البقرة آيت علما \_ ١٢مِرْتب

ىثرقع میں يہ اختیار دیاگیا تھا کہ جولوگ روزہ کی طاقت دکھتے ہیں وہ بھی اگر روزہ کے بجائے فدیرا وا كرناچا ہيں تواداكر سكتے ہيں 'اس كے بعد برجم الكى آئيت'' فَكَنْ شَهِدَ مِنْ كُمُ الشَّهَرَ فَلْيُصُهُمُ هُ

سے نسوخ کردِ یا گیا ا ب روزہ رکھنا ہی فرض ہے ۔ سے نسوخ کردِ یا گیا ا ب روزہ رکھنا ہی فرض ہے ۔ سیکن حضرت شا ہ صاحبؓ نے " العَرف السّذی " میں یہ خیال ظاہر فروایا ہے کہ روزہ اورفایے کے درمیان یراختیار دراصل صیام رمضان کے سلسلمین ہیں تھا بلکہ شروع میں عاشورار اورایام بین کے دوزے فرض کئے گئے تھے ا ور" کیٹے عکیے گئے القیسیّامٌ " والی آبیت میں وی دونے مرادمیں ، اورانہی روزوں کے بارے میں " وَعَلَى الْكَذِينَ سِطَيقُوينُه أَوْ والى آيت نازِلْ بولَى تَقَى اورروزے اور فدیر کے درمیان اختیار دیا گیاتھا ، بعد میں " شَکْفُورَ مَطْمَانَ الَّذِی المُنْزِلَ فِيْهِ الْفَيْنُ أَنْ " إِذ والى آيت نے ان تمام احكام كومنسوخ كركے اس كى جگر رمضان کے روزے فرض کردئے۔

حضرت سَناه صاحب فے اس کے لئے ابوداؤ دمیں حضرت معافظ کی حدیث سے استدلال كياب، جس كے الفاظ يہيں" فإن رسول الله صلى الله عليه وست مكان يصوم ثلاثة أياممن كلّ شهر وبصوم يوم عاشوراء ، فأنزل الله كتب عليكم الصيام الخ \_\_\_ لیکن حضرت مولا نا بنوری رحمة التعلیم نے معادف اس میں اس کی تردیدکرتے ہوئے بتا یا ہے کہ درحقیقت حضرت سلة بن الاكور على المرحضرت معالَّذكى احاديث كے درميان كونى تعارض نهيں ہے ،كيونكم حضرت معانً كَى رَوايت تفسيرا بن جريرس اس طرح مروى ہے" أن رسول الله صلّى الله عليه وسستم قدم المدينة نصام يوم عاشوراء وثلاثة أيّام من كلّ شهر ، ثـم إن الله عنّ وجلّ مِن شهرِ رمضانُ ، فأنن ل الله تعالى ذكرة " يَا يُهْكَا الَّذِينَ أَمَنُوُ ٱكْتِبَ عَلَيْكُمُ القِيّيَامُ حِتَى بِلغ \_ وَعَلَى الَّذِيْنَ كَيَطِيْقُوْنَهُ فِلْ يَدُّ طَعَامٌ مِسْكِيْنِ ، فكان من شاء

له و پکھتے معارف اپن (جهص۲۰۹ وص۲۰۷) ۱۲م

كه سورة البقرة آيت عدا ي ١١٠ م

که سورة البقرة آيت عظما يا ١٦٠م

سمه سنن أبي واؤر (ج اص ۵۷) كتاب الصلوة ، باب كيف الأذاك ١١٦

ه (جه ص ۲۰۷ تاص ۲۰۹) ۱۹م

صام ومن شاء أفط واطعد مسكينًا ، ثدم إنّ الله عنّ وجلّ أوجب الصياعلى الصحيح المقيد ، وتبت الإطعام على الكبيرالذى لا يستطيع العوم فأ نؤل الله عنّ وجلّ نَمَنُ شَهِدَ مِنْ كُمُ الشّهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْفِنًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، إلى أخ الأية وحلّ نَمَنُ شَهِدَ مِن مودينًا لله عنه وي مودينًا لله المنه من الله وي كله وايت كا حاصل به و

بہرصورت آیت مزکورہ رمضان کے روزوں کے بادے میں ہے ، شرق میں اس کا حکم تمام سانوں کے لئے عام تھا بعد میں اس کاعموم منسوخ ہوگیا ا وراب بہصرت بوڑھوں کے بی میں باتی دی گئی جودوہ کی استطاعت نہ رکھتے ہوں ہے وانڈی مشبھیانہ ویتعیانی اُعلیٰ ۔

# بَابِ مَا جَاءُ مِنْ أَكُلُ ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ وَسُفِرًا

عن محمل بن کعب انه قال : أقيت أنس بن مالك فى رحضان وهويري الله فى رحضان وهويري الله فى رقصان وهويري الله فى رقعات له وأنحل نقلت الله مدّلة و نقال : سنة ، شهر دكيب " اس حديث سے استرال كركے امام احسمنداور امام استاق ثير كتة بين كرس دوز سغركا اراده بوائس دن لين گويس مى افطار كرناجا كزيے ۔

ئے معارف کشن دج ہے ۱۲۰۸ ۱۲م

حنیہ اورجہوں کے نزدیک پر جا کزنہیں کہ کوئی شخص ادادہ سفر کرے اور خرقی من البلاسے پہلے روزہ چھوٹ دے ، پھراگرمینی صادق ادادہ سفر کرنے والے پراس کے گھریں طلوع ہوئی ہے تواس پر روزہ رکھتا بھی واجب ہے اورخروج من البلاکے بعد بغیرعالا کے اس روزہ کو توٹ ناہمی جا کرنہیں بھی امتحام واحب ہے ، البتہ اگر خروج من البلاکے فوداً بعدہی روزہ نٹرفی ہوں یا ہوتوروزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اگر چراس صورت ہیں بھی افضل روزہ رکھنا ہی گئے ۔

جہور کی دنیل پرہے کہ آنحفرت صلی الٹرعلیہ وسلم جب فتح مکم کے لئے دمغیان میں چلے توآ پنے افطاز مہیں کیا ملکہ روزہ دکھا جبکہ بعد کے ایّام میں آپ نے افطار بھی کیا <sup>ہی</sup>ے

جہاں تک مدینِ باب کا تعلق ہے سووہ آسس بادے میں مرت نہیں ہے کہ صفرت انس خے اپنے دامن میں کھا نا کھا یا تھا بلکہ ہوسے تاہے کہ یردا سستہ کی محص مسنزل کا

له جبیاکهاس کتفعییل" باب ماجاء فی کرابهیة العوم فی السنر" کے تحت گذری ہے ۱۲ م که چنانچ چنرت ابن عبّا سُن سے مردی ہے" ان دسول الشّمیل الشّرعلیہ دسلم خرج عام الفتح فی دمعنان فصسام حتی بلخ التحدید ، نم اُفطسر " صحح سلم دج اص ۱۳۵۵ ، باب جوازالعوم والفطسر فی مشسم دمصنان للمسا فشیرت جا بربن عبدالشّره کی ایک دوایت میں " حتی بلخ کراع الغمیم "کے الفاظ آمے ہیں ۔۔۔ سنن ترمذی دج اص ۱۱۸ ، باب ماجار فی کرابهیة العوم فی السفر )

علام نودي كلمصة بي " و تذخلط لبعض العسلماء في فهم بذا الحديث ، فتوم أن الكديد وكراع النسيم قريب من المدينة وأن توله فعدام حتى بلغ الكريد وكراع الغبيم كان في اليوم الذى خرج فيهمن المدينة ، فرعم أنه خرج من المدينة صائمًا ، فلمّ بلغ كراع الغيم في يومراً فعل من نهاده ، واستدل به بذا العائل على أنه إذا سا منربع وطلوع الفحرصا مُنالداك يفطر في يومر ، ومذيب الشافتى والجهوراك المجوز الفعل في ولك اليوم ، وإنها يجوز لمن طلع عليه الفجري السعنر ، واستدلال بذا العائل بهذا الحديث من العجائب الغربية ، المن الكديد وكراع الغيم على سبع مراحل أو اكشرمن المدينية . والتراع على " ديجة "سشرق نووى على ميح مسلم" وجراحا الغيم على سبع مراحل أو اكشرمن المدينية . والتراع المنهم على سبع مراحل أو اكشرمن المدينية . والتراع المنهم على سبع مراحل أو اكشرمن المدينية . والتراع النابع على الم مراحل أو اكشرمن المدينية . والتراع المنهم على المرتب عنى عنه

واقعه ہو ۔ والٹراعسلم

( بزيادة من المرتب)

### بَابُ مَا جَاءَفِ الإعْتِكَانِ إِذَا حَرَجَ مِنْهُ

عن أنس بن مالك قبال ، كان النبي ملى الله عليه وسكم يعتكف فى العشر الأواخهن دمضان ف لمده يعتكف عامًا ، فلمتاكان فى العام المقبل اعتكف عشري الأواخهن دمضان في دوم تمبر دمضان مي اعتكاف مجودًا بد، ايك موقع برآب نے الكے استحفرت صلى الشرعليه وسلم سے دوم تمبر دمضان ميں اعتكاف مجبودًا ہے ، ايك موقع برآب نے الكے

له حضرت كلنگوي في في اس كايمي جواب ديائي ويناني فرواتي بين :

" والجواب المجهودان المراد في الحديث بقوله" وبويريدسفراً" ليس الأخذ في السفرابتداءً ، بل المراد أنه ركان مسافراً من قبيل وكان قدنزل بهبنا وبات لسيلة أوليدلتين ، ثم أداد أن يسافرمن فإالمنزل لذي نزل بهبنا وبات لسيلة أوليدلتين ، ثم أداد أن يسافرمن فإالمنزل لذي نزل بهبنا وبات لسيلة أوليدلتين ، ثم أداد أن النبي عليه وسلم لم يسافر في دم منا وبي المن من شخ المرعى سهار ني دي مناوعي من صفرت الوالدد المثل كي دوايت " قال خرجنا من النبي عليه الشرطيع وسلم في بعض اسفاده في يوم حارحي يفيع الرجل يده على دأكه من شرة الحرق وما فيناصائم الأماكان من النبي على الشرطين وابحة " كي تحت حارشيعين توشيح كي واله سر كاحة بين " قوله" في بعض السفادة في غرص الفتح لأن عبدالشن دواحة استشهرة بها بلاخلات في غزوة موتة وغي المدالات أبالدرواد لم يحرص من الإعلان في خواله الموالية في اشارا العالم أيا المولك أبالدرواد لم يحرص من الإعلان أكل المول إلى أكل تبل أن يأخذ فيه ؟ فليس المراوالا ما ذكرناه ، ووج السوال في عن المراوالا ما ذكرناه ، ووج السوال المنا المولية الموالي منافرة المولية العرف المنافرة والمنافرة المراولة المول إلا في العراق أي حين موداك على العراق والي ما ذكرناه ، ووج السوال المنافرة المدالة المنافرة العرائية العرائية العرائية العرائية العالم أين ويم محمض منه "

الكوكب الدرّى (ج اص٢٦١) ١١ مرتب عافاه النُّد

یه مسئلة الباپ کی تفصیل کیلئے دیجھئے برائع الصنائع دج ۲ص ۹۴ و ۹۵) فصل واُماحکم نسادُلعومُ' البح الرائق دج ۲ص ۲۸۲) فعسل فی العوارض ۔ معاروب انن (ج۲ص ۲۱۱ تاص ۲۱۳) ۱۲ مرتب سال اس کی تضار فرائی حس کا ذکر حدیثِ با ب میں ہے اسی طرح ایک اور مرتبہ آپ نے اس بہنا ہ
پراعتکا ن جھوٹ دیا تھا کہ بعض از واج مطبرات نے بھی سجد نبوی میں لینے اعتکات کے لئے خیے لگوا لئے
تھے آپ نے انہیں دیچھ کرفرمایا" آگ بخر تھوڈ ک ؟ بعنی کیا تم نیکی کرناچا متی ہو ؟ — اس کا مطلب
احقر کی دائے میں یہ ہے کہ عور توں کا مسجد میں اعتکات کونا شرعًا اچھا نہیں ہے ، اور صفرت عائشہ ہ کو
آپ نے جواجا زت دی تھی اس کی وجہ فالبًا یہ تھی کہ ان کا جوہ سجد سے بالکن متعمل تھا اوران کے اپنے
جرے کے دروازہ کے با ہرخیہ لگانے سے آنہیں ہو میں ہے آنا جا نا نہیں پڑتا تھا ، سکین جب آمینے
دیچھاکہ ان کی طرح و در مری از واج مطہرات نے بھی خیمے انگالئے ہیں جب جبکہ ان کے گھر سجد سے فاصلہ بہیں
اوران کو آتے جاتے مسجد میں سے گذر نا پڑے گاتو آپ نے یہ سب خیمے اٹھوا دیے اور حضرت ماسی

له کما فی روایة عائشة عندالبخاری (ج اص ۲۷۲ ، باب اعتکان النساد) ۔ ایک بخیمی" آئیرِ گرُونَ" یا آئیرِ گرُونَ" یا آئیرِ گرُونَ" کے الفاظ آکے ہیں۔ ان سے تعلق تفصیل کے لئے دیجھنے عمدہ القاری (ج ااص ۱۲۷ و ۱۲۸) ۔ بخاری ہی میں حضرت عائشہ کی ایک روایت ہیں" آئیرِ تقولون ہم تا کے الفاظ مروی ہمیں (ج اص ۲۷۲ ، ماب الاُخبید فی المسجد) ۱۲ مرتب

یه حافظ نے اس کے دوسرے مطالب بھی سیان کئے ہیں چنانچہ وہ تکھتے ہیں ب وکا نہصلی الشرعلیہ قلم ختی اُن یکون الحاصل لہن علی ذکک المبایا ہ والتنافس الناشئ عن الغیرة حرصاً علی القرب منه خاصة ، فیخرج الاعتکاف عن موضوع ، اُولما اُذن لعا کشتہ وحفصة اُولاً کان ذلک خفیفاً بالنسبة إلی ما بیغتی البیلائم من توارد بقیہ النسوة علی موضوع ، اُولما اُذن لعا کشتہ وحفصة اُولاً کان ذلک خفیفاً بالنسبة إلی استعمال الشعلین ، اَو بالنسبة إلی اُن اجتماع النسوة عندہ بھیترہ کا لجائس فی بلیتہ ودیب اشغلنہ عن التخلی لما تعمد من العبادة فیفوت مقصود الاعتکاف "فتح الباری (ج۲ص ۲۳۹) باباعتکاف للنسار ۱۲ مرتب سے اجازیت سے بتہ جلتا ہے کہ حضرت حفیرہ نے ہمی حضرت عائشہ منے واسطہ سے بی کریم صلی الشعلیہ وسلم سے اجازیت اعتکاف حاصل کر لی تھی ، چنانچہ امام اوزاع ہے کی دوایت پیر، مروی ہے "فاصتاً ذنتہ عائشۃ فاذن لہا وساکدت حفید تاکن النسار الزائل کے جو وستعلق النسار الزائل کے جو وستعلق النسار الزائل کے جو وستعلق تفصیل فاذن لہا ما موزائل کے حتم سے ماکشون کے حتم النہ المنظم کے متحت گذرہ کی ہے ۱۲ مرتب میں مراب ما یکوزمن الشی والعمل فی صلاق التقلوع "کی شرح اور حوالشی کے تحت گذرہ کی ہے ۱۲ مرتب میں کہ کہ ان فی دوایہ عاکشة عندالبخاری (ج اص ۲۵۲) باباعتکاف النساد ، و باب الا خبیتہ فی المسجد ۱۲ مرتب ما کہ فی دوایہ عاکشة عندالبخاری (ج اص ۲۵۲) باباعتکاف النساد ، و باب الا خبیتہ فی المسجد ۱۲

کا خیم کھی اس کے اٹھوا دیا تاکہ دومری ازواج مطرات کو ناانعا فی کی غلط فہی نہر ہو ہور کھی آئے اعتکان کا ادادہ ترک فرما دیا تاکہ حضرت عاکشر فوغیرہ کی دل شخص نہ ہو ، اس موقعہ برآئ نے شول میں ان دس دِنوں کی قضار فرمائی میں کا ذکراما م ترمزی نے اسی باب میں ان الفاظ میں فرایا ہے من اعتکاف فی اعتکاف من مشوّال "لہذا میں ان الفاظ میں موریث باب کا واقعہ اورجو واقعہ امام ترمزی نے نقل کیا ہے دونوں الگ الگ ہیں اور ان میں کوئی تعارض ہیں ، بہلے واقعہ میں آئے نے انگے سال قضار فرائی اوردو مرے میں اسی سال شوال کے انداد ۔

وقال بعضهد: إن لدمين عليه نذس اعتكان أوشى أوجبه على نفسه وكان متطوعًا ف حربه فليس عليه فشى النفسة وكان متطوعًا ف حرب فليس عليه فشى النفض الاس برا تفاق ب كراعتكا ف كى نذر كرنے سے اعتكاف واجب بوجا تابيت ، اس كاما فذ صرب على كا واقعه ب كران بوجا الله الله الله كا ما فذ صرب كا واقعه ب كران كوند د بوجا تابيت من من مربور ام كا ايك دن كے اعتكاف كى نزد مانى تقى ، آپ نے ان كوند د بورى كرنے كا حكم ديا ، ير

له فساداعتكات سے علق تفصیل كے لئے د پیچئے " برائع الصنافع " (ج ۲ ص ۱۱۷) فعل واُما بیان جمہ اِذا فسر المغنی دج س ۲۰۰۰) فعل وكل موضع فسراعتكا فر الدّرالمختار بہا مش ردا لمحتار (ج ۲ ص ۱۲۷) باب الاعتكان معارف اسن (ج۲ م ۱۲۷) ماب الاعتكاف معارف اسن (ج۲ م ۱۲۷) من را ۲۱۷) منز د بیکھئے " احکام اعتکاف " (لاكستا ذنا المحرّم دام اقبالیم ) ۱۲ مرتب که كما بوظا هرمن عبارة الرّمذی المذكورة ، نیز د بیکھئے " المخنی " (ج ۳ ص ۲۰۰ تاص ۲۰۲) اور معارف النر مذی المذكورة ، نیز د بیکھئے " المخنی " (ج ۳ ص ۲۰۰ تاص ۲۰۲) اور معارف النون " (ج ۲ ص ۲۰۰ تام ۲۰۲) اور معارف النون " (ج ۲ م ۲۰۰ تام ۲۰۲) اور معارف النون " (ج ۲ م ۲۰۰ تام ۲۰۲) اور معارف النون النون " (ج ۲ م ۲۰۰ تام ۲۰۲) اور معارف النون " (ج ۲ م ۲۰۰ تام ۲۰۲) اور معارف النون " (ج ۲ م ۲۰۰ تام ۲۰۲) اور معارف النون " (ج ۲ م ۲۰۰ تام ۲۰۲) اور معارف النون " (ج ۲ م ۲۰۱ تام ۲۰۲) اور معارف النون " (ج ۲ م ۲۰۰ تام ۲۰۱ تام ۲۰۲ تام ۲۰۰ تام ۲۰۲ تام ۲۰۰ تام ۲۰۲ تام ۲۰۰ تام ۲۰۰ تام ۲۰۰ تام ۲۰۰ تام ۲۰۲ تام ۲۰۲ تام ۲۰۲ تام ۲۰۰ تام ۲۰ تام ۲۰ تام ۲۰ تام ۲۰ تام ۲۰ تام ۲۰

واقعه كمآب النذورمي آئے كالي

ایک علمی اسکال استال احترکومرت سانسکال تفاکه فقها دِکرام نے تصریح کی ہے کہ ندرم نوسی اسکال تفاکہ فقها دِکرام نے تصریح کی ہے کہ ندرم و کی واجہ جود ہوئے اسکال تفاکہ فقہا دِکرام نے تصریح کی واجہ جود ہوئے اس عبادتِ مقدوہ کی درست ہوتی ہے جس کی جنس سے کوئی واجہ جود ہوئے ادراعت کا خدر منذ ور کے علاوہ ) واجب نہیں ، لہذواس قاعدہ سے اعتکاف کی نذر درست نہوئی جائے۔

عام طورت نقبها رحنفیہ نے اس انسکال سے کوئی تعرّفن نہیں کیا ، البتّہ علّامہ برجبندی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اعتکا ن کا مقصود اصلی نماز باجاعت ہے اور دوزہ اس کے لئے شرط ہے لہدزا اعتکا ن کا مقصود اصلی نماز باجاعت ہے اور اسکی بنس سے واجبات موجود ہیں ، اعتکا ن کی نذر درحقیقت نمازا ور دوزہ کی نزر کی فرع ہے اور اسکی بنس سے واجبات موجود ہیں ، اس لئے اعتکا من کی نذر درست ہوجاتی ہے ۔ والٹراعلم

له دوایت اس طرح مروی ہے" عن عمرقال: یا رسول الله ! إنی کنت نذرت اُن اُعتکف لیلة فی المسجل الحرام فی الجابلیت مقال: اُوٹِ بزدرک "سنن ترمذی (ج اص ۲۲۱) الواب النزور والا کیان م باب فی دفا دالنزر ۱۳ مرتب که ویجهے عنایة علی بامش فتح القدیر (ج۲م ۰۰۱) کتاب العوم "فعسل فیما یو جب علی نفسہ \_ا ورحاستیة الهوایی بیشیخ اللکھنوی (ج اص ۲۲۷) مجوالهٔ نهایت ۱۲ مرزب

که استاذمحرّم دام اقبالهم نے " احکام اعتکاف" (ص ۸۸ "صحتِ نزراعتکاف کی وجہ) میں علّامہ برجِندگیّ کی عبارت اس طرح نقل کی ہے :

" قدَّتقرداًن النذرنِفيَّغى كون المنذورفيه قربة ونفس اللبث فى المسجليس فربة ، إذليس يتُّرتعا لَى وَابِ من جنسه كما فى العوم والعدلاة ونحوبها ، لكن لما كان الغرض الأصلىّ منالعدلاة بالجماعة ، والعوم تُرَّط له كان لتزم الجماعة أوللعوم ، وبما من القرب "\_\_\_( برحبندى تُثرح الوقاية ص ٢٢٥ج ١)

" بینی اگرچیننس سیدمیں عمیرناکوئی ایسی عبا در تنہیں جس کی جنس سے کوئی وا جب بوج د ہو، کسین چونکر اس کا مقصدِاصلی نماذ با جماعت ہے ، اور روزہ اس کے لئے شرط ہے ، لہذا اعتکاف کی نزدنما زاد رونے کی نزد کومتفعن ہے ، جود قابل نذر) عبادت ہیں ، اس لئے اعتکاف کی نزد درست ہوجاتی ہے ۔

اس كے بعداستاذ محترم لكھتے ہيں:

"علامہ شامی نے بھی اس مسئلہ پرکتاب الأیمان میں بحث فرمائی ہے اوداس کی مختلف وجوہ بیان کی ہیں جن بھی ا میں سے ایک بیہے کہ" لبت فی المسجد "کی حنبس سے قعدہ ًا خیرہ فرض ہے ، نیز" و توب بعرفہ " فرض ہے ، نسیکن 'جے۔

## باعتالمعتكف كيخهج لحاجتهاملا

عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسله اذاعتكف أحنى إلى رأسه فأرجله ، وكان لايد خل البيت الالحاجة الانسان " عام طور سع حاجت انسان كي تفسير بول وبرازم كي جاتى ہے له يكن فقهاء حفية ميں عاموب محجمع الأنهر " نے اس كي تفسير " المطهادة ومقد ما تھا " سے كي به ، اور يا تفسير زياده جا مع تھے ، لهذا اس ميں استنجاد ، وضور اور غسل جنابت بھى داخل ہوجاتے ہيں ، البت غسل جعما ورغسل برمداس ميں داخل به بي كوئك وه كوئى ناگزير فروت نهير " على على البت على عام ميں داخل به بي كوئك وه كوئى ناگزير فروت نهير الله على الل

الح ان تمام وجود كونقل كرنے كے بعد آخرى كماسے كه :

المخفر منتم قديقال بخقق الإجارة على لزوم الاعتكاف بالنداموجب ابدالا شتراط وجود واجب ن جنسم (شامى جيئة) كن حبس كا حاصل يدسب كه اعتكاف كى نذله كى متحت عام قاعدے ميں توداخل نہيں ہوتى ،سكن چونكاس نذل كى متحت براجل منعقد ہوگیاہے اس لئے اص كومعترا ناجلتے گا۔ واللہ سجانہ و تعالیٰ اعلم وعلم اتم واحكم " اامرتب

له علّامه نبودی کلھتے ہیں ۔" لایخرج المعتکف من معتکف الّالحاج پشرعیۃ اُوطبعیۃ "دمعادونے ہے جہ ص ۲۱۰) اور حاجتِ طبعیہ کی تفسیر صاحبِ "ورمختار" بول ، خالطَ اورخسلِ احتلام سے کی ہے ۔واضح ہے کہ خسلِ احتلام مسجد سے نکلنے کا عذویت رمی جب سمجہ اجائے گا جبکہ مسجد میں غسل کرناممکن نہ ہو۔ اور حاجتِ مشرعیہ کی تغسیر نماذعید نماز جمعہ اورا ذال وفیرہ سے کی گئی ہے (ج۲ص ۱۲۳ و ۱۲۳ ، باب الاعتکا ب) ۔

معتکف کے لئے خودہ من المسجد کے اعلاد کی تفصیل کے لئے دیجئے" احکام اعتکان (مصر ۱۳۳۳) ہم می کا خودہ ماحب "مجع " فرما تے ہیں" وبنوالسفنسر اُحسن من اُن نفیشر بالبول والغالط ، تدتر (ج اص ۱۵۹۲) نیزطلام شامی نے بھی اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے ( شامی ۔ ج ۲ ص ۱۳۲۱ ۔ باب الاعتکان) دیجھئے احکام اعتکان رص اُل می اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے ( شامی ۔ ج ۲ ص ۱۳۲۱ ۔ باب الاعتکان) دیجھئے احکام اعتکان رص المن الومنود " مع ج بھی المحل اوق ومقدما تہا " بی طہارت " سے مرادطہا رت واجبہ می ہوسکتی ہے کیو بحد وضور ملی الومنود " کے لئے نکلناکسی کے نزدیک جائز نہیں نیز حدیث میں وار دلفظ میں حاجت پر اُکر خود کیا جائے تواس سے مراد ما جت لازمہ می ہوسکتی ہے ، ور نرحا جات غیر لازمہ بے شمار ہیں ۔" احکام اعتکان " (ص ۲۳) ۱۴ مرتب

البتّہ حضرت شخ عبدالحق محدّث دبلوی دحمہ اللّہ نے" اشتّہ اللمعات" (ج٢ص ١٢٠) مينسل جمعہ كويمي حاجات ميں شماركركے اس كے لئے نكلنے كو جائز قرار ديا ہے ۔

سیکن فقہاد کے کلام میں اس کا کوئی ما خذا حقرکونہیں مل سکا ، خود صاحب " اشعۃ اللمعات " فرید اس کے لئے کوئی فقہی دلیل یا فقہاد کا کوئی توالہ ذکرنہیں فرمایا ، تمام فقہا رصرف خسل جنابت کے لئے خروج کوجا کرکھتے ہیں اور فقہاد کے کلام میں فہوم مخالف معتبرہ ہوتا ہے ، اس لئے دو سرق مے خسل اس میں داخل نہ ہول کے لہذا معتکف کو غسل جعر کے لئے مسجد سے نکلنا نہ چا ہے کئے خسل اس میں داخل نہ ہول کے لہذا معتکف کو غسل جمعر کے لئے مسجد سے نکلنا نہ چا ہے گئے مسجد سے نکلنا نہ چا ہے گئے مسلمان میں داخل نہ ہول کے لہذا معتکف کو غیادة المربض و شہود الجمعة و المجن اندة

تبر اختلف اهل العدم عيادة المهربي وشهود الجمعة والجن المرتق للمعتكف "عيادتِ مربين اورشهودِ حبنازه كے لئے مقعودًا نكلنا بالاتفاق نا جائز ہے البتر قفادها جت كے لئے جاتے ہوئے يا آتے وقت ضمناً عيادت مربين كرلينا جائز ہے ،ليكن ابوداؤد وغيره ميں حضرت عائشة م كى دوايت معلوم ہوتا ہے كہ آپ اليى صورت ميں جيتے جائے ہيا ديرسى فراليتے

له نیز حضرت مولانا ظفرا مسعدصا حب عثمانی قدس مرؤن " احکام العرآن " ص ۱۹۰ ج۱ پر" وَلاَ مُبَاشِرُوْمُنَّ دَاُنْتُمْ عَاکِمُوْنَ فِی الْمُسَاجِدِ " میں " الاکلیل " دص ۱۲۰ ج۲) کے حوالے سے جوازنقل کیا ہے ، اور " الاکلیل " میں جواز کیلئے " خزانة الروایات "اور" فتاوی الحجّ " کا حوالہ دیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ حضرت محد ہانتم محمد ہانتہ ہو ہوائہ سے محمد ہانتہ ہو ہوائہ سے محمد ہانتہ ہو ہوائہ سے محمد ہو ہو ہے۔ نقل فروایا گیا ہے (منقول از رسالہ سا عتکات مسمول نے موکونہ سے محمد محمد محمد محمد ہو ہے ہوں مستلہ علیہ )۔

تیفعیل" احکام اعتکان" (صلا) سے ماخوذ ہے ۱۲ مرتب

که اس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ بی کریم ملی اللہ علیہ دستم نے تقریباً ہم سال سجد میں اعتکاف فرمایا ( کما بتیہا ہی مامبق ) اور ہراعتکاف میں جو بھی لاذما آتا تھا لیکن کہ بیں تا بت نہیں کہ آپ غسل جو بحیطئے اعتکاف سے باہر نے تشریف نے ہوں ، خود حدیث باب میں حضرت عاکشہ شنے یہاں تک توبتا دیا کہ آپ ابنا سراقد سے جو کی طوب جو بھی اور میں اندر مبیطے کو کھی کھی کردیا کرتی تھی لیکن خسل جعہ کیلئے نکلنے کا کہ بیں ذکر نہیں ، اگر آپ بھی اس کی جبکا دیا کہ بی ذکر نہیں ، اگر آپ بھی اس کی تھی سے تعلق تفصیلی بحث کے لئے دیجئے ہوئے انتھا اعتمال کے نکاح ہوتے تو پہروہے ضرور نو فول موتا ۔ واللہ اعلم ۔ اعتکاف میں سیان کر دی ہے ۱۲ م

مجه كما فى التبيين (ج اص ٣٥١ ، باب الاعتكاف) وغيره \_ نيز صفرت عاكشه ضيم وى بي السنة على المعتكف اَن لا يعود مريفياً ولا ليشهد حبنازة الخ" الودا وُد (ج اص ٣٣٥) باب المعتكف يعود المريق ١٢ مرتب تھے اوراس غرض کے لئے رکتے نہ تھے ، چنانچے ملاعلی قاری ہے " مرقاقہ " ہیں تفریح کی ہے کہ عیادتِ مریض کے لئے تھے ہانچ ، بیشرط اگرچہ دومرے نقہار کے کلام میں نہیں ملتی لمکین مؤتدِ بالحدیث ہونے کی بنا دیرملاعلی قاری گا قول راج معلوم ہوتا ہے ، البتہ نماز حبازہ کی نثرکت بالحدیث ہونے کی بنا دیرملاعلی قاری گا قول راج معلوم ہوتا ہے ، البتہ نماز حبازہ کی نثرکت چونکہ بنچ میں ہوسکتی اس لئے اس میں تھمرنے کی گنجائش ہولیکن نماز ختم ہوتے ہی فوراً لوٹنا والی ہج بے کے لئے اس میں تھمرنے کی گنجائش ہولیکن نماز ختم ہوتے ہی فوراً لوٹنا والی ہے۔

آن بعود المربض ولیشیع الجنازة ویشه الجمعة ان اشتط ذلك ، وهو تول سفیان الثوری وابن المبارك «مطلب یه به کرسفیان توری اورعبرالله بن المبارك مطلب یه به کرسفیان توری اورعبرالله بن المبارك کے نزدیک اعتکاف کے دوران عیادت بنی یا شہود جنازہ کے لئے جلاجا یا کروں گا توجواس کے لئے اس غوض سے نکلنا جا تربوجائے گا ۔حفیہ کے بہاں شامی اور عالم بھری میں بھی اس قم کی تقریحات ملتی بی ،سین صبح یہ ہے کہ براجازت اعتکاف منذور یا اعتکاف بسیان نفلی کے لئے ہے ، اعتکاف مسنون کے لئے نہیں ،اگرا عیکاف مسنون میں ایسین بیت

له چنانچه د وایت اس طرح مروی ہے " کان البی صلی اللہ طلیہ دسلم میرّ با لمریش ویومعتکف فیرّ کما ہوولا گیرِّنِ (طھرِنا) بیداً ل عنه " (ج اص ۳۳۵؛ با ب المعتکف بیووالمریض) ۱۲ مرتب

يه (جهم ص ٣٠٠) الفصل الثاني من ياب الاعتكاف ١١م

کرے گا تو وہ اعیکا ن مسنون نہ ہے گا ، بلکنفلی بن جائے گا ، لہذا تصنا رتو واجب نہ ہوگی سیکن اعتکا ن مسنون کی نفیدلت بمبی حال نہ ہوگی لیے

له مزیدو خاصت کے ساتھ اس مسئلہ کی تفصیل استاذ محرّم دام اقبالہم نے مواحکام اعتکان مرص ۲۹ و ۲۷) پس اس طرح بیان فرمائی ہے :

" آج کل یہ بات کا فی مشہور ہوگئ ہے کہ اگراعتکا بسنون کے لئے بیٹھتے وقت شرق ہی ہیں یہ نیت کر لیجائے کہ میں عیاد کہ میں عیا دتِ مرفی اشہودِ جنازہ یا علی بسی شرکت کیلئے با ہر جہا جایا کروں گاتو بھراعتکا ن کے دوران ان اغراض کے لئے باہر جا ناجا کر ہوجا تاہے۔

لىكن اس سئلىس دوغلط فېميال عمومًا يا ئى جاتى ہيں :ر

اس عبادت میں " وقت النزد " کالفظ بتارہ ہم کے مراداعتکا ٹِ منزفری، نیزا کے وقیمی اُمل بیان کرنے کے بیجی بعد مکھاہے :

نقانوا : لا يعتكف إلّا في المسجد الجامع " يرثنا فعيركا سلك بي منفيد كيزيك برمسجدي اعتكاف ورست مع ليه

## بَابُ مَا جَاءَفِ قِيامِ شَكْمِ رَكَعُانَ صَلاة التراويم وركعَاتها على رمنان سرد ترادي عنى ، جوست مؤلّده

له وذبهبت طائفة إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا فى مسجدتقام في الجينة ، روى ذلك عن على وابن مسعوٌ وعوَّودعطا، ولحس والزبرى ويوقول مالك فى " المدونة " قال : أمامن تلزم الجيعة فلابيتكعث إلا فى الجامع .

وقالت طائغة ؛ الماعتكات يصح فى كل صبى ، روى ذلك عن النحى وأبي سلة والمعبى ومح قول أبي حنيفة و التورى والنشا فعى فى المجديد واحسدر واسحاق وأبى تور و واؤد ، ومح قول سالك فى المؤلماً ومح قول الجبهور و البخارى اليغنًا ، حيث استرل بعوم الآية فى سائرالمسا جد — وقال صاحب الهواية ؛ الاعتكاف لا يصح الا فى مسجد الجباعة ، وعن أبى صنيفة رضى الشرعنه أنه لا يصح إلا فى مسجد يسلى فيالمصلوات المنس ، وقال الزهري لم يحم وحاد مخصوص الجباعة ، وقى النزخرة " للماكلية قال مالك ؛ بيتكف فى المسجد سوا دا قيم في الجباعة أم لا - وفى المنتقى " بالمساجد لتى يحت فيها ، وفى النزجرة " للماكلية قال مالك ؛ بيتكف فى المسجد سوا دا قيم في الجباعة ، وفى الميناية " وفى الميناية " وفى الميناية ، والنفنل يجوزاً واده فى غيرسجال لجاعة ، وفى الميناية .

ثم أفضل الاعتكاف ما كان في المسجد الحرام ،ثمّ في مسجد النبي للنه تعليه وسلم،ثم في بيت المقدس ثم في المسجد لحام ثم في المساجد التي مكيثر اللها ولعظم — كذا في "العمدة "للعيني" (ج ااص ١٣١ و١٣٢) ابواب الاعتكاف ، بالباعتكا في العشر الأواخر ١٢ مرتب غفرالشّالم

لا والترا وت جمع ترويجة دمى فى الأصل معددكيعنى الاستراحة ،ستميت برالأدبع دكعات المحفوصة لاستراحها استراً بعدا كما بهوالسنة فيها \_ كذا فى البحرالوائق "(ج٢ص٣١) بابلوتروالنوا فل دسخت قوله: وس فى دمغنا عشرود كوتها المعالى المحال الحافظة والمراد من قديام الليول ما كيصل بشرطلق القيام كما قدمناه فى التهجد يسواد، وذكرالنووى أن المراد بقيام دمغنان حديام الليون الإبهاء المراد بقيام دمغنان الا كمون الإبهاء وأغ ب النقواعلى أن المراد بعينى أنه كيسل بها المطلوب من القيام الأن قيام دمغنان الا كمون الإبهاء وأغ ب النقواعلى أن المراد بقيام دمغنان عامان صلاة الترا وي " فتح البادى (ج٣ ص ٢١٧)

ہے ۔ ائمہ ارتب اور جہورات کا اس پراتفاق ہے کہ تراوت کی کم از کم بین رکعات ہیں البتہ اہم مالک ہے ۔ ائمہ اروایت ہیں البتہ اہم مالک ہے ایک روایت ہیں جبوری ہیں جبکہ ان کی تعییری روایت جبوری کے مطابق ہے ، جوراکت الدین والی روایت ہیں بھی تین کھتیں و ترکی اور دو نفلیں بعدالوترکی شامل ہیں ، اس کے روایت و تی ہوئیں ایک بین رکعات کی اور ایک جبیل رکعات کی ایس کے روایت کی موان جبیل رکعات کی اور ایک جبیل کی اصل بھی یہ ہے کہ اہل می کا معمول بین رکعات کی اور ایک جبیل کی اس کے انہوں نے اپنی نساز میں طوا ف کیا کرتے تھے ، اس کے انہوں نے اپنی نساز میں ایک طوا ف کیا کرتے تھے ، اس کے انہوں نے اپنی نساز میں ایک طوا ف کیا کہ وارک جبیل بڑھا دیں ، اس طرح ان کی تراوت کی بیں اہل مکہ کے مقب الم میں سول

له دیجئے "البحالائق" (ج۲س ۲۹) فی آخر" باب الوتروالنوافل"\_اورمعارف بنن (ج۲ ص ۲۲۱)۔ مپراس پرجہود کا انفاق ہے کے صلحة ترا ویح مسجد پیس جماعت کے ساتھ افضل ہے کما فی فتح الب ری رج ۳ ص ۲۱۹) با فیضل من قام دمغنان ہے پراس بارے ہیں مسلکِ احنا من کی تفعیسل بیان کرتے ہوئے علامہ ابن نجب پیم نے تین اقوال ذکر کئے ہیں :

الأوّل مااختاره المعسنت (ائی صاحبالکنز) نهرسنة علی الایجان حتی اُن من صلی الرّاوی کم منفردًا فقر اُسا دلترکه السنة واژن صلیت فی المسا جروبرکان بفتی ظهیرالدین المرغینانی لصلاته علیالسّلام ایا با لجماعة وبیان العبن ن فرتکب .

الثّانی مااختاده الطحادی نی مختصره حیث قال پسیتحب اَن بسیل الترادیج نی بیتبرالااَن یکون فقیه باً عظیمًا بیّتری برنسیکون فی حسنوده ترغیب بغیره و نی امتناع تقلیل الجهاعة مستر لاَنجدیث و نفسل صلاة المرم فی بیت الاِالمکتوبّ وموروا بَدِّعن اَبی یوسف کما فی الیکا فی ۔

الثالث ماصحه في المحيط والخانية واختاره في الهواية وبهوقول اكثر المشاتئ على ما في الذخيرة وتول لجبود على ما في الذخيرة وتول لجبود على ما في الذخيرة وتول لجبود على ما في الذخيرة وتول أخوا ، وإن المتعان المت

که مذابهب کی تفسیل کیسلئے دیجھتے \* بوایۃ المجتہدونہایۃ المقتصد" ( جاص۱۵۲) البابالخامس فی قیبام دمعنسان ۱۲ م کعتیں زیادہ ہوگئیں کے اس شے لوم ہواکہ اصلاان کے نزدیک بھی دکعاتِ تراوی بین تھیں ، کو یا تراویح کی بین کی کھات ہرائمۂ ادلعہ کا اجراع ہے کیے

البت، علامراتبن تيميت ، ان كمتبعين اورخاص طورسے بهارے ذمانه كے

له المغنى لابن تدامة (ج ٢ م ١٩٤) فصل والختار عنداني عبد الشفيرا عشرون ركعة .

محدّت شہرمولا ناجبیب الرحن اعظی واست فیونہم لینے دسالہ " دکھات تراوی " رفال الله میں مکھتے ہیں :
متوریحققین نے اس کی بھی تھری کی ہے کہ در حقیقت مدینہ میں بھی بیس دکھتیں مانی جاتی تھیں ، مگر کہ والے
چونکہ ہر چار در کھت پر طواف کرتے تھے اور دور در کھتیں طواف کی پڑھتے تھے اور اس طرح بہت آواب کما لیستے
تھے تو مدینہ والوں نے اپنی کمی یوں پوری کی کہ ہر دو ترویجہ کے در میان انہوں نے چار دکھتوں کا اصافہ کر کیا اس
طرح ان کی کھتیں جھی تیں ہوگئیں اور اس تحقیق کی تصدیق اس سے ہوتی ہے کہ اصافہ نرش و دکھا ہے ایکیلے اکیلے اکیلے
بلاجماعت پڑھانا تا بہت ہے ، نیزیہ بھی تا بہت ہے کہسی کسی زمانہ میں ان سولہ دکھتوں کو اہل مدینہ اخریشب میں
بڑھتے تھے ، اس سے موام ہوا کہ در اصل امام مالک جمی ہیں تا کے قائل ہیں اور اس کے ساتھ اس اصافہ کو
بھی وہ مانے ہیں جو اہل مدینہ نے کیا تھا ۱۱ مرتب

ته احترکوتلاش وجتوکے با وج دکہیں بیصری نہ ملکی کہ علامہ ابن تیمیج صرف آٹھ دکعات تراوی کے قائل ہی البیم مالفت اوی الکتری " دج مهم ۲۷۰ ، باب سلوة النظوع ۔ طبع دادالکتب الحدیثیة ، معری میں بیعبارت کی والتراک ابنان مسلام کا کہ مستبارت کی والتراک ابنان مسلام کا درجہ ابی صنیعة والشافی وائے سدعشرین دکعته او کم ذمہب مالک بستا وثلاث عشرة اوا واردی مسترة فقد اُحسن " \_\_\_\_\_

اور" الفتاوى الكرى" لابن تيرييم (ج اص ١٤٦، مسئلة ( رقم عين) فين بعيلى التراويح بعوللغرب) . ﴿ \* عَلَى اللهُ الع مِن مكھاہے" قدیما دمعترصًا فی ابن اُنہ لماصلی بہم قام دمعنان بعدالعشار وكان النبى لمى الشعلیہ وسلم قیامہ للمیل بھے : المجين المعلى بالليل في دم منان دغير منان إحدى عشرة دكة أو تلات عشرة دكعة لكن كان ليسليها طوالًا ، المناكان ذلك ليتقعلى الناس قام بهم أبى بن كعب في ذمن عمن الخطاب عشرين دكعة يوتربعد لا ويخت فيها المنام فكان تضعيف معدد عوف عن طول العتيام " اهد

ان داک جمیعه الا ول من مطابع الریاض)

المسلم الماری می الماری ال

ا كي ا ورحبُّه اس مَدَ رَقِق بِلى بحث كرتے ہوئے لكھتے ہيں :

نفس قيام دمغنان لم يوقت النبى كمان للم يوقت النبى كالشرعليروسم فيه عددًا معينًا ، يل كان بو صلى الشرعليروسلم فيه عددًا معينًا ، يل كان بو صلى الشرعليروسلم والم يدفى دمغنان والماغيره على ثلات عشرة دكعتر ، لكن كان يطيل الركعات ، فلماجعهم على اي بن كعب كان بعيل بهم عشرين دكعة ثم يوتر بشرات ، وكان يخف القرارة بقردما زاد من الركعات الآن ذلك أخف على لما ثمومين من تطويل الركعة الواحدة ، ثم كان طاكفة من السلعة بقومون بأ ربعين دكعة ويوتر ون بشرات وآخرون قاموالبست ثلاثين واوتروا بشرات ، و بذا كلرسائغ فكيعت ما قام في دمعنان من بذه الوجوه فقد المحن .

والأفضل يحتلف باختلات أحوال المصلين ، فإن كان فيها حتمال تطول القيام ، فالقيام بعشر كعثا وثلاث بعد على كما كان النبي ملى الشعليه يسلم بعيلى تنفسه فى رمضان وغيره بوالأفضل ، والإنكانوا لايجتبلونه فالقيام بعثري بولاً فضل و والذى تعسل براكتشر المسلمين ، فإنه وسط برائع شرو بهياً لأرجين وإن تام بارجين وغير لم جا ذولك ولا يجره شي من ذلك ، وقد نفس على ذلك غيروا حذن الأئمة كأصهر وغيره \_\_مجوع فتا وى ابن تيميه (ج٢٢ من ٢١ من المائلة الما

باب صفة العسلاة ، قيام يصفان وصفته وعدد ركعاته .

## غیرقلدین اس سلسلمی جمهوراتت سے اختلات کرکے اعمدیکعات تراوی کے قائل بی ان حفرا

فَكُوْ كَسَى الكِسُ طريقير كِي افضل بونے كاتعلق ہے اس بادے ميں ان كامسلك يہ ہے" الافضل يُجَلّف باختلاف ، ﴿ أَبُوال المُعتِينَ الْحِ بِعِنى الْمُمِعتِيول كَعِلاقت بهوكرض طرح أنخضرت صلى الشَّدعليه وسمٍّ رمضاك غيريم خذان مِي وات كى نمازى برهيصة تع اسى طرح ليے لميے قيام كرسكيں تب تواففال يمي ہے كدونش ركعتيں تراديح كى اور عظم تین رکعتیں وترکی پڑھی جائیں ( واضح ہے کہنی کریم سلی الشرعلیہ وسلم کا تیام انت اطویل ہوتا تھا کہ جما یک ؟ تهائی لات مجعی آدهی لات گذرجاتی تھی بلک بعض اوقات سحری کا وقت بھی ختم ہونے کو آجا تا تھا کمانی علام ا الباب، نیزمسنداحترکی ایک دوایت میں حضرت الوذر وسندان کی ایک دائت میں نبی کریم سلی الٹرعلیہ وہم کے ساته نمازير صفى كا واقعربيان كرتے بوئے فرماتے ہيں" ثم قام دائني سلى الشعليه وسلم العبلى وقت معتى جلت أضرب برأسى الجدران من طول صلاته الخ "مجع الزوائد \_ج٣ص ١٤٢ باب تيام دمعنان) ا وراگراس كي طات كي مرم وتو معربين بيصنابى انفل ہے ، جيساكه حافظائن تيية كى مركوره عبارت" وارن كانوالا محتملونه فالقيام بعشري بوالاً فقىل وبوالذى عيل براكر المسلين، فإنه وسطين العشروبين الأيعين " سيمعلوم بوتاب -محدّث شهيرمولا ناجبيب الرحن اعظمي ركعات تراويح " (عله ) بي كينة بي : " ظاہرہے کہ آج موافق یامخالف کس میں اتنے لیے قیام کی بہتت اوراس کا حوصلہ ہے ؟ بہناا بن تیمیا كى تحقىق مين مجى آئ بلين يرصناي افضل سے يا اير شيدانشرن ستيني له ان کے مسلک اور دلائل کیلئے دیجئے" تحفہ الاحذی" (ج ۲ص ۲۲ تاص ۲۷) ۱۱ مرتب تله واضح بسے کہ اس سندمیں شیخ ابن ہمائم نے بھی جہوداِتنت سے اختلاف کرتے ہوئے تفرّد اختیار کیا ہواور آ تهد كعات تلوي كوسنون قرار دياب، اكرم بين ركعات تراوي كوي سنة الخلفا مالاشدين مانا ہے ،چنانچہ وہ کھتے ہیں" فتحصل کن بزاکلہ اُن قبیام دمصنان سنۃ اِصری عثرة رکعۃ بالوترفی جماعۃ ،فعلے سلی اللہ ﴿ عليه وسلمتم تركه لعذراً فاداً نه لولا خشية ذكك لواظبت بم ولا شك في تحقق الأمن ذلك بوفاته صلى الشرعليه والمنكون عظم سنة ، وكونها عترين مسنة الخلفا دا لما شرين ، وتو له صلى التُدعليه وسلم : " عليكم لبنتى وُسنة إلخلفا دا لمراشدين " بيج ندب إلى منتنم، و لاليستلزم كون ذلك سنته، ا دستتربموا ظبته بنيشكُ إلا لعذر وتبقد برعوم ذلك العذرا نِما استفدنا بمنظ أنه كان لواظب على ما وقع منه وبوما ذكرنا ، فتكون العشرون سخياً وذلك القديمنها بوالسنة كالاربع بعالعشاد مستحبة وركعتبان منها بهي الستة "فتح القدير (ج اص٣٣) فصل في قيام شهر مضان . علام وطفرا حمزعتما في رحمة الترعليدني اعلاد اسنن (ج يص ١٦ تاص ٢٢ ؛ باب التراويح) مي صابع فتح القدير "

کی جانب سے تراویج کے بارہے میں مسلکہ جہور پیطرح طرح کے اعتراضا کئے جاتے ہیں ۔ پہلااعتراض پرکیا جا تاہے کہ حضرت ابودرش کی حدیث گاب شیعلوم ہوتا ہو کہ آنخفرت ملی الشعلیہ دسلم نے صرف تین دن ترادیج پڑھی ، اس سے ترا ویج کا استحباب تومعلوم ہوتا ہوسکن اس کا سنت مؤکدہ ہونا تا بہ نہیں ہوتا ، بھراس کو مستت مؤکدہ کیوں کہا جاتا ہی ہ

اس کا جواب بہ ہے کہ تراوی کی سنیت نبی کریم ملی الشرعلیہ وسلم کے اس ارتفاد سے نابت ہی ان ادلالہ تباری و تعالیٰ فسرص صیام رمضان علیک دوسننت دک د قیامہ الله نیز حضرت الوق در کی حدیث باب سے یہ تومعلوم ہوتا ہے کہ جماعت تراوی پر شروع میں مراومت نیز حضرت الوق در کی حدیث باب سے یہ تومعلوم ہوتا ہے کہ جماعت تراوی پر شروی ما دیت سے بہ نہیں کی گئی کسی اس سے الفرادی طور برترا وی کی بڑھے کی نفی نہیں ہوتی بلکہ دوسری احادیث سے بہ نابت ہے کہ آب انفرادی طور برعام دنوں کے مقابلہ میں ان ایام میں نمازوں کی کٹرت فرماتے تھے۔ تھے جس سے ظام بر یہی ہوتا ہے کہ وہ نساز تراوی تھی جوآب منفر داادا فرماتے تھے۔

نیزصحائبگرام نے حس اہتمام اورمدا ومت کے ساتھ ترادی کی بیمسل کیا وہ بھی تر ا وہ کا کے سنت مؤکدہ ہونے کی دلیل ہے اس لئے کہ سنتِ مؤکدہ میں خلفا پر داشدین کی سنت بھی شامل ہے مبیاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادرث و " علی کہ دہسنتی و سسنة

ی سنن نسانی (ج اص ۳۰۸) کتاً سِالِعسیام ، تُواْسِمن قام دمفیان وصامه ایریا نگا واحتسا بگا نیز دیجهے ابن ماجہ دم ۴۵) باب ماجا دفی قیام شہرِمغیان ۱۲ مرتب

سے لیالیِ رمفان میں بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر تِ صلوٰۃ پر دال روا یا ت انشاء اللہ آ گے ہمیں گ ۱۲م

می صحائبکرائم کے اس تعامل پر دال روایات افتشامالٹردوسرے اعتراض کے بواب کے ذیل میں آجائیں گی ۱۲م

له قال: صمن ح دسول التهملى الشّعليه وسلم فلم يسكّ بناحتى بقى سبّع من كشّهر، فقام بناحتى ذمب ثلث الله على الله المنظم وصلى المنظم والله الله ونساره فقيام بناحتى تخوفنا الفيلاح ، قلت له : وما العثلاح ؟ قال : لسحور " ترفي وج اص ١٣٠) باب ما جاء في قيام شهر وصفيان ١٢م

الخلفاء المهدين الولشديث "سيردال سي

دومرااعراض برکیاجاتا ہے کہ بی کریم ملی الشرعلیہ وسلم سے تراوت کی بیس رکعات نابتیہیں۔
اس و جواب یہ ہے کہ مؤطا امام مالک میں حضرت بزیدین رومان سے مروی ہے فرط تے ہیں "کان الناس بقومون فی زمان عمرین الخطاب فی دمضان بشلاف دعشرسیت دیجہ میں حضرت منا کریں بیریش کی الشر تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں اسکانوا بقومون علی عہل عسرین الخطاب رضی الله عنہ فی شہر دمضان بعشین میں حضرت المخطاب رضی الله عنہ فی شہر دمضان بعشین

عد معارف نسن (جه می ۱۳۰) \_ علّامهاعظی نے یہ روایت سنن کبری بیقی (ج۲ م ۳۹۲) کے حوالہ نقیل کی ہے اور مکھا ہے کہ" اسی اثرکوا مام بیجی شئے دو مرے طربق سے "معزفہ اسن " بی بھی روایت کیا ہے اور اہل حدیث کے دومرے دعوے کی بحث میں ہم بتا چکے ہیں کہ دو نول کی اسسنادی بیجے ہیں ، پہلے کی اسسنادکوله آم نوری " اوم کا واقع و میرو نے میچے کہ ابجا ور دومرے کی اسسنادکوسی اورملاعلی قاری نے ۔ اورا ہلِ موریث کے اس اثر برچوا عراضاً ہیں ان سبک جوا ہے ہم اسی بحث میں ہے ہیں " درکھا تراویج " رمیا" ، امرتب فی مند

رکعته وکانوابقومون بالمائتین وکانوابیتوکوون علی عصیهم فی عهد عثمان من شدة الفتیام یوسی میشیم فی عهد عثمان من شدة الفتیام یوسین کوسین حضرت عرض فی مقرد فرمانی تعیده اس وقت صحابهٔ کرام کی بهت برای تعداد موجودهمی ان میں سیحسی نے بھی حضرت عرض کے اس عمل برنی نہیں فرمانی بلکہ اس برخمسل بھی کیاا دراس کے بعدتم اصحابی و تابعین اسی بیمل کرتے چلے اسے ، یہ اس کی بسیل ہو کہ بنیل میں کہ بنیل میں کہ بنیل میں کا اجماع منعقد موگیا تعافے اگر تنہا صرف اسی دسیل کولیا جائے اور پہانگانی ہے اس

سه المحضرت من الله عليه وسلم كاارت و فعلي كم بسنتى وسنة المخلفا مالمه تين الراشدين "رجس كاحوالم " المحقورة على المرت عرض كاحوالم " المحقيد المرت عرض كاحوالم المحقيد المرت عرض كاحوالم المحقيد المرت عرض كالمحالم المحقيد المحتمد الم

کیونکاگرینی رکعات آنخفرت می الشرعلیه و آپ نابت نه بولی توصفرت عراض نیاده بدعات کاشمن کون بوسکتا تھا جا وراگر بالغرض ان سے کوئی غلطی ہوتی تو آنخفرت می الشرعلیه و سلمی کستنت پرجان دین دالے صحابر کرائم اس کو کینے گوارا کرسکتے تھے جو بقیب ان حضرات کے پاس نبی کریم ملی لله علیه و سلم کاکوئی قول یا فعل موجود تھا تھوا ، وہ ہم بکت محسند کے ساتھ نہ بہنچ سکا ہو ، اس کی تاشید صفرت عبداللہ بن عباس کی مرفوع روایت سے ہوتی ہے جو حافظ ابن جرشے آلم طالب العالمية و میں مصنف ابن ابی شیبرا ورمسند عبد بن حمید کے حوالے سے نقل کی ہے " ان رسول الله صلی الله علی معید کے حوالے سے نقل کی ہے " ان رسول الله صلی الله علی معید کے حوالے سے نقل کی ہے " ان رسول الله صلی الله علی معید تا کر حبر سندًا معید نی معید نا کر حبر سندًا کی موجود تھے ہے ہو ہو تھا تھا ہی ہوئے کی بنار پر اس میں قرتت آن جاتی ہے ۔

اس پریداعت رافن کیاجا تاہے کہ سیح بخاری کی ایک صدیث اس کے معارض ہے جس میں حضرت عائشہ فی بنی کریم سلی التر علیہ وسلم کے بارسے میں سیان مسئر ماتی ہیں ؟" مساکان یؤدی فی مصرت عائشہ فی بنی کریم سلی التر علی الم سی عشوی و کیعد ہے ہوئے کہ آ ہے۔ رم منسان ولا فی غیری علی الم سی عشوی و کیعد ہے ہوئا ہے کہ آ ہے۔

(بقيرمانشير فحركز شنه) فاقتروا بالذين من بعدى واكث ادابي ابي بحروعم» سنن ترمذي (ج ٢ ص ٢٢٩) ابواب المناقب ، مناقب أبي بحرالعسريق ، باب بلاترجمة ١١مرتب

له جبيساكه امام الولوسك في مسترطت بي ساكت أباحنيفة عن الرّا ويح دما تعداع رينى النّه عنه ؟ فقال: "الرّاوي سنة مؤكدة ولم يتخرصه عمرن تلقا دنفسه ولم يكن فيه مبترعًا ولم يأمر به إلاعن أصل لدير وعهد من رسول النّه صلى السّه عليه ولم "كما في مراتى العندلاح ( صلاً ، فصل في صلوة الرّاوي) نفسلًا عن الاخت بياد ١٢ مرتب

كه (ج اص ۱۲۷)، دقم الحديث عصص ، باب قيام دمضان)١٢ مرتب

سے وقال البوصیری: مرارہ علی ا براہیم بن عثمان بن کی سنیبۃ ، وہوضعیف کذا فی تعلیق المطالب العالمیۃ " (ج اص ۱۳۷۱) مذکورہ حدمیث شیخعلق کلام اور بجٹ کیسلئے دیکھتے" رکعاتِ تراویج" ر ماتھ تاصلا) ۱۲ مرتب

ميمه رج اص ٢٦٩) ياب فنسل من قام رمضان ١١م

رمصنان سي معى وتركے علاوہ آ تھ ركعتوں سے زیادہ تراوی نہیں بڑھتے تھے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ترا دیج کے بارے میں نہیں بلکہ تہ تجدکے بارے میں ہے ۔
اس کے جواب میں غیر حقلہ بن یہ دعوٰی کرتے ہیں کہ نما زِرَا وی اور نمازِ تہ تجدد ونوں ایک ہے جین ہیں اور نمازِ تہ تجدد ونوں ایک ہے جین ہیں اور بنا ایس انگی الگی شخصتے ہوں۔
اور یہ تا بت نہیں کہ انحفرت میں الترعلیہ وسلم رصفان میں دوتسم کی نمازی الگ الگی شخصتے ہوں۔
سیکن غیب میں تھی اور حضرت عسین کے عہد میں بھی ہمیت، اول شہر میں علیہ وسلم کے عہد میں بھی اور حضرت عسین کے عہد میں بھی ہمیت، اول شہر میں

له محدّث شهيرمولا ناصبيب الرحمن اعظمي الحقة بين:

" چھریہ اعتسرامن سراسر غفلت اور ذہول پرمبنی ہے ، اس لئے کہ او بربہت تفصیل سے تبایا جاحیکا ہے کہ موافق یا مخالف کسی کے ز دیک جمیحیین کی بیرحدیث اپنے ظاہر رہیں ہے ، نراس میں دوا می عادت کا بیان ہے کیوبکہ ٹو دحضرت عاکشہ شنے پہاں تو یہ فرما یا کہ آپ دمعنان وغیردمعنان میں گیا رہ سے ذياده بهي ريسطة تنها وردومرے موقع يرصراحةً فرما ياكه فجرى ركعتوں كوجيو لاكرتير كوتيں بيرھتے تھے تو کسی نے اس بیان کو میلے میان کے مخالف محس کرر دنہیں کیا ملکہ یہ قرار دیا کہ بے دونوں سیان محیح ہیں ا ور ان كاتعلَّق مختلف اوقات سے ہے ، حافظ ابن محبر كا قول نقل كر حيا ہوں " والصواب أن كالشئ ذكرته من ذلك محمول على ا وقات متعددة وأثوال مختلفة " ( فتح الب ارى صيل ) ا ور" باجي " شارح مؤطئا كا قول سيوطئ نے «تنويرالحوالک ص ١٣٢ مبدا ميں نفت ل کياہے کہ مديث عائشة ب<sup>يوند</sup> ما کان يزيد " ميں آ تحفرت صلّی اللّٰہ علیہ دسلم کی دائمی بہر بہر کہ کٹری عادت کا بیان ہے ، اور تیرہ والی میں اس زیاد تی کا ذکرہے جو بعض اوتات میں ہوئی ہے ، فرماتے ہیں" فاین الحدیث الأوّل اخبارعن صلاتہ المعتادة الغالبة ، والثانی اخبارعن زيادة وتعت في بعض الاوقات " بس حب حديث محين مين بميث ، كى عادت نهيس بشاقي همي ہے ملکہ اکثراد قات کی ، توحس طرح میکہ ناکہ اکثرا وقات کے علا رہے کسی وقت ہے ہے تیرورکعتیں پڑھی ہیں ، حدیث صحیحین کے خلاف ہمیں ہے ، اسی طرح یہ بیان کرناککسی وقت آپ نے بیش بھی پڑھی میں حدیث محیمین کےخلاف نہیں ہوسکتا معلوم ہوتاہے کہ اعتراض کرنے والوں نے تدقیق نظرسے کام لئے بغیر سرسری طور پر عدمیت صحیحین کے ظاہر لفظ کو دیجھا ہے اور اعتراض کر دیا ہے۔ رکعات ترا ویج رطق ۱۲ مرتب عفی عنه

برهي كي المحيدة بم بري المرتب بين برهى جاتى تقى أم چنان بحضرت الوذر كى حديث بابس المري ال

له بی کریم صلی الشعلیہ وسلم کے عہدی اقلی شب میں تراوی پڑھی جانے کا بُوت نود آگے متن میں آرہا ہی جب کہ حضرت عمرفاروی شکے زمانے میں تراوی کے اقلی شب میں پڑھے جانے کا علم عبدالرحمٰن بن عبدالقادی کی دوایت سے ہوتا ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عراضے جب عجما تراوی کو دیکھا جس کی امامت حضرت الی کوئی میں کو کہ ہے تھے (اور پرجماعت خود حضرت عراض کی مقر کرائی ہوئی تھی) تو ذوایا " نعمت الب وغه هذه "اور بعر ذوایا " والتی تنامون عنہا افعنل من التی تقومون " راوی فرماتے ہیں " پر پرآخواللیسل دکان الناس لقومون اُقلا " میاری (ج اص ۲۶۹) با بفت لمن قام رمضان \_ یعنی صلوق تہجہ بھا تو گرائی تراوی کے اس نماز سے اکثر لوگ تراوی کی جو اس نماز سے انفل ہم ترک نظر ہوگی تواوی کوئی تراوی کوئی میں تراوی کا مقسودان کو تہجہ ریٹے ہے کی رغبت دلانا تھا کہ افضل کو ترک نہ کرنا چاہئے ، اہد نا اول وقت میں تراوی کا دونوں اول دونوں انگ الگ ستقل می از میں ہیں کرائی "جو جو تا ہے کہ تہجدا ورتراوی کہ دونوں انگ انگ ستقل می از میں ہیں کرائی " الرائی انجیح " (ص ۹ و ۱۰) بزیاد آلک ہی میں الرائی انجیح " (ص ۹ و ۱۰) بزیاد آلک الگ سی میں الرائی انجیح " (ص ۹ و ۱۰) بزیاد آلک الگ سی میں الرائی انجیح " (ص ۹ و ۱۰) بزیاد آلک الگ سی میں الرائی انجیح " (ص ۹ و ۱۰) بزیاد آلک الگ سی میں الرائی انجیح " (ص ۹ و ۱۰) بزیاد آلک الگ سی میں الرائی انجیح " (ص ۹ و ۱۰) بزیاد آلک الگ سی میں الرائی انجیح " (ص ۹ و ۱۰) بزیاد آلک الگ سی میں الرائی انجیح " (ص ۹ و ۱۰) بزیاد آلک الگ سی الرائی انجیح تو سی الرائی انجیح " (ص ۹ و ۱۰) بزیاد آلک الگ سی میں المرت سی المرت

له قال آین البنودی : الرّاوی کانت فی المسجدوبالجهاع وا وّل اللّیل ، سخلات التهجّر نکان فی آخراللیل فی البیت من غیرجهاع ، و فاده آین دالانور) \_\_کذافی معارف الن (ج ۲۹ ۲۲۲)

نیسزاسوُدُّ فرماتے ہیں" قال: سألت عائشہ صنح کانصلوٰۃ النبی صلی الشعلیہ دسلم بالتسیل ؟ قالت :کان بینام اُقلہ دیقیوم آخرہ میں ٹم برجع إلی منسراسٹہ " صبح سنجاری (ج اِم،۱۵۲) باب من نام اوّل اللیل واُحِیٰ آخرہ ۱۲ مرتب ۔

له ا ورعومًا تہجّرتنها وا فرمانی ا وركھى آپ كے ساتھ ايك دوا فراد تركيب تہجّر سوك ، حبيباكر "بتوتت ابن عباس فی بیت خالتہ میمونۃ " کے واقعہ سے بھی پتہ میلتا ہے ، دیکھتے مؤطاا مام مالک (ص۱۰۳ و۱۰۳) صلحة النبى لمى التُرعليه وسلم فى الوتر ، نيزمسن لا حديث حضرت الوذيُّ سيم دى ہے " قال : قلت ليول ليشر صلى التُرعليه وسلم : إنى أرمداكن أتبيت معك الليلة فأصلى بصلاتك، قال : لَلْستنطيع ، نقتام رسول لتُصلى للهُ عليه وسلم يغيشل فستربثوب وأنامحول عنه فاغتسل نم فعلت ثشل ذلك ،ثم تام تسيتى وقمت معرحتى جعلىت اكْسْرِب بْراكْسى الجددان من طول صلاته ثم آتاه بلال للعشّلاة ، قال : ٱنعلت ؟ قال : نعم ، قال : إنك الملال! لتؤذن إذا كان لصبح ساطعًا في السمار وليس ذاك القبيح إنها القبيح صكدًا معترضًا ثم دعانسجوره فتسحر\_ ( قال الهيتى) دواه احسىروفيه دشرين بن سعدوفيه كلام كثيروتدو*اًى بمجع* الزوائد (ج٣ص١٨) با فياً المعنا التر كه نيزتْعلبة بْدابى مالك قرظيُّ سے مروى ہے فراتے ہي" خرج رسول التُّمْ صلى اللهُ عليه وسلم فات ليلة فى رمىنيان ، فراك ناسًا في ناحيترالمسجر هيتون ، فقال ؛ ما ليسنع لمؤلار ؟ قال قائل ؛ پارسول الله ! مؤلاد ناس ليس معهم القرآن وأبي بن كعب يقرأ ومجمع بهيلون بعسلاته قال : قد أحسنوا وأصابوا ولم يكره ذلك لهم "رقال النيوى:) دوا • البيبقى فى المعرفة واسسنا وه حبير وله شا بردون حسن عنداً بي داؤد من حديث ا بي برميّة \_ آثار له نن رص ۲۰۰ و ۲۰۱) باب في جماعة التراويح ١١مرتب س، احقرکوان الفاظ کے ساتھ ہے دوایت ندمل کی البتہ صحیح سلم دغیرہ میں بہر وایت حضرت عاکشہ سے اس طرح کیج مروى ہے "كان رسول الله عليه وسلم يجتهد في العشرالأ واخرمالا يجنب د في غيره " (ج اص ٣٤٣ ، باب الاحبنها د في مجي العشرالأواخرمن شہرمضان) \_ لیکن اس روایت سے ہمارا مرحاصیح طود پر تا بت نہیں ہوسکتا ،البتربین ج کی ایک وابیت سے ہمادا ستدلال ہوسکتا ہو" عن عاکشۃ قالت: کان رسول الٹرسلی الٹرعلیہ وسلم إذا دخل شہر مضان عظیم شَدِّمُ رُره تَم لم يأت فراشهُ حتى منيسلخ " ديجيئة " الدوالمنثور في التفسير بالما تُورٌ (ج ا**م ١٨٥)** تخطيخ لذِها "رشهر مضا منظ

كاكيا مطلب بوكانج

نزایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ فقر ماتی ہیں سکان رسول الله صلی الله علیه وست المحالی الله علیه وست المحالی الله العشر آحیی اللیل و آیقظ الهدله وجد وشت المحائز وشت المحائز وشت مضان مفرس منان می دوایت کے مطابق دمضان وغیر دمضان تا شہور کی مطابق دمضان میں فتر مضان میں مند و اجتہا دا ور بالخصوص عشرة اخیر میں نہ سونے کے کیا معنی ہیں ہے ؟

له لامحاله حضرت عاكشرا كى روايت ماكان يزيد فى دمفان ولا فى غيره على إصرى عشرة ركعة " (بخارى -ج) من ٢٦٩ ) كامطلب يمي به كه دمفان اور غيره مفان مين آب كى صلاة تهجّد مين كو فى فرق نزا تا تها ،البنه دوسرك اتيام كے مقا بله مين دمفان مين آب عبادت كا ذياده استمام اور كوشش فرماتے تھے جس كى صورت بهج تي تقى الله الله عبادت كا ذياده استمام اور كوشش فرماتے تھے جس كى صورت بهج تي تقى اكر آب تراوي كا تا كه آب تراوي كا تي مستقلاً اوا فرماتے تھے اور تهج يم كى معتقلاً اوا فرمات كا درج الله على الله على الله خالم الله واخر من درج اص ٢٥١) باب العمل فى العشر الأواخر - وانظر البخارى دج اص ٢٥١) باب العمل فى العشر الأواخر - وانظر البخارى دج اص ٢٥١) باب العمل فى العشر الأواخر - وانظر البخارى دج اص ٢٥١) باب العمل فى العشر الأواخر - وانظر البخارى درج اص ٢٥١) باب العمل فى العشر الأواخر من دمضان ١٢

که حبکرایک دوایت بمی مضرت عاکشه خمواتی بهی بس لم یقم دسول الشهلی الشرعلیه وسلم لسیلتر تیمتها إلی العسبات سنن اکی واقد درج اص ۲۸۵) با ب فی صلوٰة اللیل ر نیز دیجهی سنن دارمی دج اص ۲۸۵) با ب صفته صسلاة به بیجی سنن دارمی درج اص ۲۸۵) با ب صفته صسلاة بهجیجی سنن دارمی درج اص ۲۸۵) با ب صفته صسلاة بهجیجی سنن دارمی دارش ملی استرسیم به مسلم ب

لامحالم صفرت عائشر فیکی پرتحد میں سالوۃ تہتجد کے بار سے میں ہے ، ور ندصاؤہ ترا وی میں سے تک نماز طیعنا ہے۔
حضرت ابود و کی دوایت باب سے تابت ہو جباہے ،اس سے بھی سلوۃ الترا دیے اور سلوۃ التبتر کی تفرق معلوم سے بھی سلوۃ الترا دیے اور سلوۃ التبتر کی تفرق معلوم سے بھی سوجاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو ہو تھی ہو گا جب ہو ہو گا جب ہو ہو گا جب اللاس الح " بھی دونوں نما ترا کی مغایرت پردال ہو ،اس لئے کہ احیا راسیل "جبی ہو گا حبیہ پوری لات جا گا جائے اور برجالنالامی المریکی میں" لم یقم رسول الشوس لله تعلید المالاس بھی ترا و سے کھیلئے ہو گا ،اس لئے کہ تبتر کے باسے میں صفرت عائشہ شخر ماہی جی بھی ہو گا ہو ہے و ترا دی میں مغایرت بلاشبر تا بت ہی، سیکن اس مغایرت کے با وجود بیکن ہو کہ ان میں ایک بھی برحال تبتی دو اور میں مغایرت بلاشبر تا بت ہی، سیکن اس مغایرت کے با وجود بیکن ہو کہ ان میں ایک بھی ہو جائے ہو اس کے میں معاورت التجا ہو ہو بھی ہو جائے ہو اس کے میں معاورت التجا ہو ہو بھی ہو جائے ہو اس کے میں معاورت التجا ہو ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گ

اس کے جواب میں مغیر تقلّرین مذکورہ روا بات کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ اس سے تطویل ِ قیام مراد ہے نہ کہ تکثیر رکعات ۔

سین اول تو پربعیدہے کہ ساری رات میں آپ کل آ طور کفت ہیں ہے ہوں ، دومر ہے موکا اسام مالک میں حضرت عائشہ کی ایک روایت میں موک گرصلی تدہ سے کے الفاظ می آئے میں موک اسام مالک میں حضرت عائشہ کی اسے میں ہوئے جواس توجیہ کی ترد میرکرتے ہیں ، اس لئے کہ پیمٹر تہجر میں توہو ہی ہیں سے کہ اس کے بارے میں حضرت عائشہ موخ فراجی ہیں کہ دمضان وغیر دمضان میں تہجر کی رکعات میں دخیا ذہب میں ہوتا تھا ، لامحالہ بیر محتیر تراوی کے ذرایع تھی ۔

ا بک اعتراض پر بھی کیا جا تا ہے کہ حضرت عرض سے حس طرح بسیں رکعات تراوی عمروی ہیں ای طرح کیارڈ ، تنسیسرہ اوراکلیس کی تعتیں بھی ثابت ہیں ۔ طرح کیارڈ ، تنسیسرہ اوراکلیس کی تعتیں بھی ثابت ہیں ۔

له مؤطاً امام مالک یاکسی دومری کتاب حدیث میں ان الغاظ کے ساتھ پروایت نمل کی ، البتہ علاّ میریوائی فی بھر میں کتاب نے بین تھی اودا صبه انی کے حوالہ سے حضرت عائشہ کی ایک روایت ان الغاظ کے ساتھ نقل کی ہوت قالت : کان رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم اذا دخل شہرد معنمان تغیر لونہ وکٹریت صلاتہ وائتہل بالدعار واکشفق منہ سے الدوالمنتور (ج اص ۱۸۵۵) تحت تولہ تعالی مشہرد معنان الذی الج ۱۲ مرتب عفی عنہ

ته چنانچیمؤطاامام مالک میں" مالک عن محد بن پوسف عن السائب بن یزید" کے طریق سے مروی پُڑانہ قال: امرغم بن الخطاب آبی بن کعب وتمہیا الداری اُن یقوما الناس با مدی عشرة دکعتہ قال: وکان القارئ یقری امرغم بن الخطاب آبی بن کعب وتمہیا الداری اُن یقوما الناس با مدی عشرة دکعتہ قال: وکان القارئ یقری المرزی بنا المسئین حتی کنا نعتم دعلی العصتی من طول القیام وماکنا ننصرف الآفی فروخ الفجر "دص ۹۸" با باجاد فی قیام دمیا) با مرتب اس اثر ہے تعلق تعقیدی کلام کیسلئے دیجھے" دکھات ترا و یح "النشیخ الاعظمی (ص ۲ تا ص ۱۰) ۱۲ مرتب

سه قال النيويُّ: وأكثرج محدين نصرالمروزى في " قيام اللبل " من طريق محدين اسحاق حدثنى محدين يوسعت عن جده السائب بن يزيد قال : كنانصلى فى زمن عروضى الشرعنه فى دمضان ثلاث عشرة دكعة " التعليق لحسن على الشرعنه فى دمضان ثلاث عشرة دكعة " التعليق لحسن على الثار ان دم ۲۰۳) باب التراويح بثمان دكعات ۱۲ مرتب

که عبدالرذا قین دا دُدِینقیس وغیره عنمحدن پوسعن عن السائب بن یزیداُن عرجع الناس فی دمعنان علی آبی بن کعب ،علی تمیم الداری علی إحدی وعشرین دکعت ، لیّردون بالمسّین ونیسرنون عندفرون الفحبس» مصنعت عبدالرذاق (ج۲ مس ۲۶۰ و ۲۶۱) باب قیام دمعنان ۱۲ مرتب عفی عند اس کا جواب یہ ہے کہ یہ استدار کا واقعہ ہے جبے مسئ کراٹم کے مشورے سے بیش کے میں کہ استقراط در اجراع نہ بیں ہوا تھا ، جس کی دسیل یہ ہے کہ جب سے بیش رکعات ترقع ہوئی اس کے بعد سے تمام صحابی و تابعین کا تعامل اسی پرجاری ہوگیا اورائمہ اربعہ بھی اسی پرتعنق ہوگئے ہے۔ بہدا استقراد مرسے بہلے کی روا یا ت سے استدلال کرنا اصول کے خلا منے کھیے ۔ ہوگئے ہے۔ دوائٹہ سبحانہ وتعالی اعلم وعلمہ اتم داحکم۔

هذا اخرما أردنا ايراد لا من شرح ابوا بالقوم وعليه يتهى المجزء التّافي من محموع المالى الترمذي مجموع المالى الشيخ المحددث الفقيه العلامة محمدة في العثماني متعنا الله بطول

المتفسیل پیچیربیان کی جاچی ہے ، نیز دیجھے " دکھات ترا ویج " (ص ۱ تاص ۲) ۱۲م

کے یہاس سنگلہ مرچمہولاِ ترت کے مسلک کا خلاصہ ہے ، تفصیل کیسلئے ددرج ذیل کتب ملاحظہ فرمائیں ،ر

الرائی انجیج فی عدود کھات لترا ویج (اردو) للشیخ العسلام درشیدا حمالگٹ گوہی دیجہ اللہ عظم مجتبا کی ددئی ا

یہ رسالہ " فتا دی درشیدیہ" (ص ۳۰۴ تا ص۳۲۳) کا جزء نبڑیجی شائع ہو جیکا ہے ۔

سمایج التراوی رفادسی کمچة الاسلام محدقاسم النا نوتوی رحمالله عطیع دا دالعدوم د یوبند .

ركعات تراويح ( اردو) للمحدّث الشهير حبيب الرحن الأعظى ـ طبع معاد ن برس اعظم كرُّ هـ .

تحقیق التراویح ( اردد) للشنخ المغری رعایت التر (حفظ الشر) طبع دارالعلوم کراچی علا

تصبیح حدیث صلاة الترا و یح عشرین رکعت والروعلی الالبانی فی تضعیف (عربی) الشیخ اسماعیل بن محمد
 الانصاری ۔ طبع محتب درمشبیدیہ سا ہیوال پاکستان

﴿ رسال ُ ترا دی ﴿ فارسی ﴾ یه رساله مشهورا بل حدیث عالم مولانا غلام رسول صاحب گوجرانواله کا تاجیت کرده ہے جس میں انہوں نے غیرمقلد عالم مفتی محدّسین بٹالوی کے اس نتوی کا علی اور تحقیقی ردکیا ہو کہ میں تراوی کا کا کوئی تو نیم ہیں ، یہ دسالہ مولانا مرفرا ذخان صابح مفدر مقلم کے ترجم " بنا ہی " کے مساحی جرانوا کہ شاتع ہو چکا ہے ۔

شاتع ہو چکا ہے ۔

اعسلاراسنن (ج مص ۵۵ تا ۲۱) بالباتراويج) مين هي تراويج متبعلق محققاً بحث كي هي م ۱۱ درمشيدا شروسيفي عفاالشرعند بقائه وأسبغ عليه من نعائه \_\_ فالحمد لله ربالعالمين و المسلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه أجمعين صلاةً وسلامًا دائمين بل ام السلوات والأنوسين ضبطه ورتبه وراجع نصوصه وعلز عليه رشيد اشرؤالسيفي

وتقه الله لخدمة الستة المطعية

ويليه \_ان شاء الله تعالى الجنء الثالث، ادّله ابواب الحبح وأخرد عولنا أن الحمد الله ربّ العالمين هُ



كتادبت در حسين احرنجيت عفاالشعنه





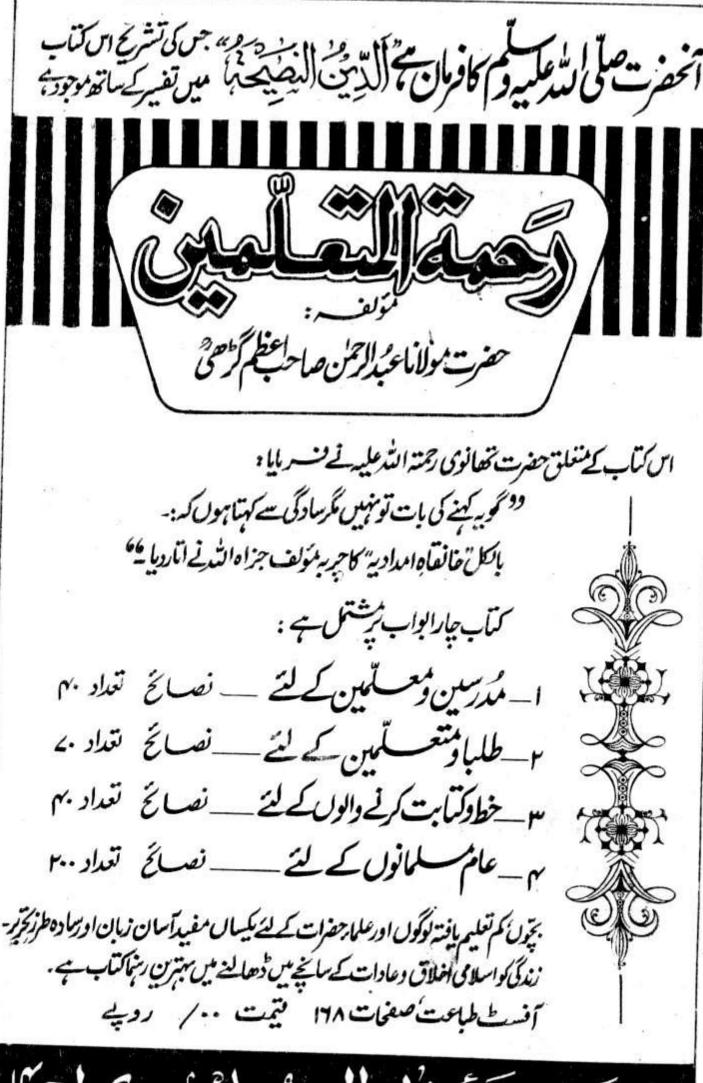

الني مكتبة فالعالم العالم المحالية





肾